







# فهرست ِمضامین حضرت امام ابوحنیفه کی سیاسی زندگی

|             | عبد بنوعباس میں حضرت امام کی مکہ سے        | 11  | حرف آغاز چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری  |
|-------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| YK.         | کو <b>ف</b> ه کووا <sup>نپ</sup> ی         | ۳.  | تمهيد                                    |
| 77          | خليفه منصور يرحضرت امام كااحقاق حق         | ۳1  | الم صاحب كے مهدكي سيائي تاريخ            |
| ۷٠          | اموی اور عباس دور کے دو در ندے             | l . | ولا دت د ماحول                           |
| ۷1          | طبقة حثويه كيعض عجيب عقائد                 | 27  | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي خلافت           |
| ۷٣          | حجاج كى مطلق العنانى                       | ro  | آ زادی کا پېلامنشور                      |
| 44          | مركز ب موئے حالات سے حضرت امام كا تاثر     | 77  | حفرت امام كاابتدائي تشكيم رحجان          |
| ۷۸          | امام کاسیای مسلک                           | ۳۸  | رحجان میں تبدیلی                         |
| ۷۸          | پبلااقدام                                  |     | حفرت عمر بن عبدالعزيزكي وفات اور بعد كے  |
| ۷٨.         | قاضی شریک کی ملازمت                        | 7   | خلفاء کی ممراہیاں                        |
| ۸•          | د بن دوزی کانسخه                           | ۳r  | خلافت اور بادشای کا فرق                  |
| ۸۵          | حضرت امام کاوسیع پیانے پر تجارت کا کاروبار | ٣٣  | خلفاء يې اميه کې واقعي ديني حالت         |
| 14          | تجارت کی تفصیلات                           |     | اسلاى امتوال ميس خلافت راشده كانقطه تنظر |
| ۸۸          | خز کی دکان                                 |     | اموی دور میں اسلامی اموال کے متعلق       |
| 9+          | خز کی کوفد کی سب ہے بوی دکان               | ra  | مطلق العنانى                             |
| qr          | غلاموں کے ذریعہ مال کی پھیری               | ۵r  | فلافت داشده ش انصاف اورحكومت كانقسور     |
| 91-         | درآ حدویرآ حدکا کاروبار                    |     | اموی دور میں انصاف اور حکومت سے          |
| 91          | حفرت امام کے شریک تجارت <sub>.</sub>       | ۵۳  | نې راه روي                               |
| 92          | حضرت امام کے اساتذہ کی تعداد               |     | قانون اور انصاف کے متعلق حضرت عمر بن     |
| , 9A        | حضرت امام کے شاگردوں کی تعداد              | مم  | عبدالعزيز کی د ضاحت                      |
| 9.4         | كن كن شهرول مي حفرت امام كے شاگر ديتھ      | ra  | اموی دوریس قضات پر دالیوس کا اثر         |
| - <b> +</b> | حفرت امام محيسر ماية تجارت كي متعلق تفعيل  | 7.  | رباب صدق وامانت كاقضاءت سے انكار         |
| 1•1"        | امانتي                                     | 41" | اسلامی حکومت کے حدود                     |
|             |                                            | -   |                                          |

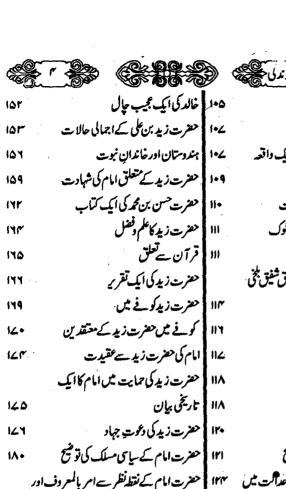

حضرت امام قاضي ابن الي ليلي كي عدالت ميں ۱۲۸ نبی عن المنکر کی توضیح ۱۲۹ حفیرت امام کے حفرت زید کے ساتھ جہادیں ١٣٠ نشريك مونے كے دحد ار ماب حکومت کی امداد ہے بے نیازی جہاد کے لیے امام کی حضرت زید کو مالی الداد حفرت امام کےمجاہدات وریاضات اور خانگی زندگی ۱۳۲ کوفہ کے ظالم کورز کے سامنے حفرت امام

١٣٧ كومت بن اميداورامام ابوطنيفه كے تعلقات ا ا کی داستان

١٨٢ بهلااستفتاء

Y. 0 ١٨٠ كومت كى جانب عدهرت الام

IAI

IAA

197

امام ابوهنیفه کی ساس زندلی

امانتون كىمقدار عوام کے اعثماد کی وجہ

حضرت امام کے حسن سلوک کا ایک واقعہ تحا كف

مشائخ ،علاءاورمحدثین کی خدمت فقرااورمتاجوں کے ساتھ حسن سلوک

شاگردوں کے ساتھ برتاؤ

حضرت امام کے جو َ وسخا کے متعلق شفق بلخی کی ایک روایت

یر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک

ذميول كيسانه حسن سلوك عفوو درگذر

حسن معالمه امانوں کے متعلق ایک شری توضیح

> پدادار بر بانه كبيركاامكان بك كافظام المام في قائم كيا تفا

امام کے تجارتی مسائل کے محرکات ١٢٥ كانقاق في ابل حق مظلومین کے ساتھ امام کی ہمدر دیاں

> حضرت امام كي حلم دوقار كاايك واقعد امام کے فطری میلانات کی ابتدا

كوفد كے كورز خالد كے بے بناه مظالم

|                                                | الم الوطيفة كى سياى زندگى                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| کونے کے علام کے سامنے سفاح کی تقریر کے ۲۳۹     | ضحاک خارتی کا کوفه پر قبضه                     |
| علامى طرف عضرت امام كاجواب                     | حضرت امام کی گرفتاری ۲۱۰                       |
| جازیس امام کے مشاغل ۲۳۹                        | رېكى االا                                      |
| جهازيس مختف علماء سے مكالمه ومناظره            | رہائی رہائی<br>اہل کوفہ کے قل عام کا تھم اللہ  |
| وقوع سے پہلے شرق حکم 109                       | ضحاک خارجی سے حضرت امام کی مفتکو               |
| کوفید کی واپسی اورمجلس وضع قوانین کی تاسیس ۲۶۱ | خارجیون کا استیصال اور این میمره کی گورنری ۲۱۳ |
| انقم کے ساتھ سوال کی آزادی                     | حضرت امام کے متعلق اموی حکومت کی پالیسی ۱۹۴۷   |
| حضرت امام کی مجلس کے مرتبہ توانین کی دفعات     | ابن مبيره اور حضرت امام كي ملاقاتين            |
| کی تعداد استا                                  | حضرت امام سے ابن ہمیرہ کی ایک استدعا کے ۲۱۷    |
| ابراميم بن ميمون اورامام                       | •                                              |
| ابوسلم خراسانی ۱۲۷                             | زی کے بعد گرمی<br>امویوں اور عباسیوں کی مشکش   |
| ابراہیم اور ابوسلم کے دوستانہ تعلقات ۱۸۰       |                                                |
| ابراجيم ادرابوسلم كى خالفت                     | حضرت امام کے سامنے وزارت پیشی کی پلیکش         |
| ابراهيم كالبومسكم كيمتعلق حضرت امام            |                                                |
| ے مصورہ                                        |                                                |
| ابومسلم كى مخالفت برحضرت اماما درابرا بيم      | '                                              |
| كانقاق ٢٨٣                                     |                                                |
| ابراجم كاحفرت امام سے بيعت جهاد                |                                                |
| کے لیے ہاتھ بڑھانا ۲۸۴۲                        |                                                |
| حضرت امام کا جواب                              |                                                |
| ابراہیم کا ابوسلم کے سامنے احقاق حق            |                                                |
| ابوسلم کا ابراہیم کے للے تا نونی حیلہ ۲۹۲      |                                                |
| شہادت سے پہلے ابراہیم کا ابوسلم کے سامنے       | L a                                            |
| ایک تمنا کااظهار ۲۹۸                           |                                                |
| ابراہیم کی شہادت                               |                                                |
| ابوسلم کے ہاتھوں بیس مقتولوں کی تعداد اوس      | مفرت امام کی کوفد کووالیسی ۲۳۷                 |



٣٠٨ عدليه يرحفرت امام كالاع موت انقلاب كااثر ٢٠٦ حكومت عباسيالم كتعلقات كالبنداء ٣٠٤ ايوجعفرمنصور 200 بغداد کی تغییر کے سلسلے میں حضرت امام کی طلبی ٣٠٧ مفرت امام بحثيت ناظم تغيرات MAA تغيرى دنيا يرحضرت امام كااحسان ٣٣٨ ۳۱۰ حضرت امام نے بیضدمت کیول قبول کی 10. ۳۱۳ ابوجعفراور حضرت امام کی میلی ملاقات MAY نظامت تغيرات ككام 200 ۳۱۵ حفرت امام الإجعفر كے ساتھ شاتى كيب يس ۳۱۵ ایکلطیفہ MOA ۳۱۷ حضرت امام جعفرصادق کی خدمت میں ١١٧ حضرت المام كے سوالات 209 ابدجعفر کے بہال مفرت امام کارسوخ 247 ۳۲۰ بادشاه بیم اور الإجعفر کے ایک جھڑے میں حفزت امام كافيمله 244 ۳۲۱ ابرجعفر کے درباریس حضرت امام کے حاسدین ۳۲۵ اس ابدهم كاحفرت امام كي خدمت ميس بهلاعطيد ٢٧٠٠ ۳۲۲ ابوجعفری دوسری پیش کش 121 حفرت امام كاجواب 12r ١٣٧٣ ابرجعفر كردربارش حضرت المام كاحق كوئى ١٣٧٣ ۳۲۵ وطن کووالیسی 724 ٣٢٩ رفست كرتے وقت الوجعفر كي أيك خوابش ٢٧٧ ۳۳۲ حفرت امام کاجواب 722 ابوجعفر كے دربار من دوبارہ طلی اورا يكسوال

مبدی کے سامے حضرت سفیان توری میم مبدی کے سامے حضرت سفیان توری میم عباسی حکومت کے دور میں حضرت امام کی خاموش جدد جبد خاموش جدد جبد کی مقصیل کی محمح تربیت حصول علم مے مقصد کے متعلق شاگر دول

حصول علم مے صحیح مقصد کے متعلق شاگردوں کی جنی تربیت عہدہ قضا کے متعلق حضرت امام کا تاثر

عدالت کی ذمه داریوں کے متعلق حضرت امام کا فقطہ نظر عدالت کے اقتدار کی بلندی

عدالت کے اقتدار کی بلندی 10 شاگردوں کو تھیجت 17 حضرت امام کا انکسار کا

> تضاد فسل خصومات میں حکومت کے نظم کی اصلاح حکومت کے عدالتی فیصلوں پر حضرت امام کی

و سے سے سوری کی میں پر مرک ہاں بےلاگ تقیدیں روش دان کا مقدمہ

مجنونہ کا مقدمہ محواہوں پر جرخ کے متعلق حضرت امام کا فقط نظر

حائک کالطیفه برسرعدالت مصرت امام کی ایک فیصله پرتنتید ۲۹

عدالت پرحکومت کااڑ ہے۔

حضرت امام کی جدو جبد کے نتائج



١٧٤٩ حفرت نفس ذكيه كي ميم من حفرت الم كيول حضرت امام کی جوانی تقریر ۲۸۵ شریک نه دو سکے ٣٨٦ حفرت ابراجيم كامر الإجعفر كي درباريس ٣٨٦ بغداد كقيرك بقيهكام كي يحيل حضرت محمد بن عبدالله نفس ذكبه 777 ٣٨٧ فظامت تعيرات برامام كى بجائے فجاح بن حنی سادات کی جہاد کے کیے علمی اسکیم ٣٨٨ ارطاة كاتقرر الوجعفر كاحفرت ابراجيم كحمايتون ٣9٠ 777 انقلابي تحريك كمتعلق حضرت المامكا ابوجعفر كي شتر كعيكي ا99 حفرت المام الك انقام MAA ۳۹۴ حضرت امام ما لک کوکوژوں کی سزا **(Δ**+ عجاج بن ارطاة كى بيلى توست MAI ٣٩٦ ابوجعفرى امام مالك سيسياى معافى rar ۲۰۱ الإجعفري حضرت امام مالك تعلقات وسيع اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے حضرت کرنے کی کوشش MAT Mr ابوجعفر کا تدوین فقه الی کے متعلق اظہار خیال امام کے شاگردوں کو محانی کا یقین تردين فقه اليك سابجعفر كاليثيده سياى مقصد 411 امام ما لك كاجواب MOL 414 عبای حکومت کی حضرت امام ما لک کوآلهٔ کار ۱۷۸ بنانیکی کوشش اوراس کی مایوی عياسيون كادومرا جنزل حسن بن قحطبه 709 ١٨٨ حضرت الم كم متعلق الإجعفر كا آخرى فيصله ۲۲۰ بغداد کی تعمیر کی مت 74. ۲۲۰ کوفه کاعلی ماحول حسن بن قطبه كالهام كے سامنے عبد MAI سفیان توری ، شریک بن عبدالله ، سعد بن کدام ٣٢٢ أورامام الوصيف كى بغداد مسطلى چارون علماء كے سامنے ابوجعفر كا اظهار مقصد ٢٥٠

نفس ذکیہ کے خروج کی اہمیت

حنى سادات

عماس حكومت كے تخته الث دینے كامنعوبه

عاسیوں کے خلاف سب سے بدی انقلانی تح یک

مين حضرت امام الوحنيفه كاحصه

اظهارخيال

ايوجعفركوفيهمين

عباسیوں سے جہاد کے متعلق حضرت امام

كافتوي

حضرت علي اورغليطبهائ مضامين

امام كاجوش وخروش

امام کی کامیایی

عباسيول كايبلا جنزل قحطبه

حسن بن قطبه امام كي خدمت ميس

حسن بن قطبہ کے سامنے امام کی تقریر

حضرت نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم

كىشيادىت

| 4860<br>4860 |                                                | Ì  |
|--------------|------------------------------------------------|----|
| ۵۲۷          | رصافه كي خدمت نضا كي قبوليت                    |    |
| ۵۲۸          | حضرت امام کی عدالت میں ایک مقدمہ               | (  |
| ۱۳۵          | حضرت امام کی وفات                              |    |
| ٥٣١          | وفات کے اسباب                                  | (  |
| ٥٣٣          | عشل                                            |    |
| ماس          | جنازے میں لوگوں کا ہجوم                        | 1  |
| مسم          | تدفين                                          |    |
| ٥٣٢          | حضرت امام کی وفات کے اسباب پر بحث              | 1  |
| ۵۳۵          | حفرت امام کاتر که                              | 1  |
| ۵۳۹          | خلافت مهدى                                     |    |
| ٥٣٩          | حضرت امام کے شاگرد                             | -( |
| ۵۵۰          | عهده قاضى القصنات كاقيام                       |    |
| ۵۵۰          | المام زفر كے سامنے عهدهٔ قاضی القصناۃ كى پليگش | (  |
| ۱۵۵          | امام ابو يوسف                                  |    |
| ۵۵۲          | خلافت بارون الرشيد                             | •  |
| ۵۵۴          | عبدؤ قاضى القصاة برامام ابو بوسف كالقرر        |    |
| 700          | قاضی القصنات کے اختیارات                       | i  |
| ۵۵۷          | محكمة عدليه برامام ابوحنيفه كي جدوجهد كااثر    | í  |
| ِت ِ         | امام ابوحنیفه کی جدوجهد کا بعد کے خلفاء کی سیر |    |
| 009.         | وكردار پراثر                                   | •  |
| ۳۲۵          | قاضى كى اہم ذمددارياں                          |    |
|              | امام ابو بوسف کی کماب، کماب الخراج کے          | (  |
| **           | دیاچه پرتبره<br>د به به به در در               | 4  |
| ٥٤٠          | عباى شنرادول كوفتنه خفى كى تعليم               |    |
| 02 M         | ا مام ابو بوسف کی دفات                         |    |
| 02r          | قاضى القصنات كعهده برقاضي وهب كاتقرر           | 1  |

#### سعد بن كدام اورسفيان أورى في سفكس طرح امام ابوصنيفه كے سامنے كوفد كے عبد و تضاكي پیش کش اورامام کا انکار قاضى شريك كى بادل ناخواستدعهد وقضا . کی قبولیت حضرت امام كودوياره عبده قاضي القصنات کی پیش کش امام ابوحنيفه كاآخرى امتحان ابوجعفر کے وزیر عبدالملک کا حضرت امام كومفتوره **የ**ለተ حضرت اما' کے تازیانے کی سزا کی روایتوں قاضی القصاۃ کے عہدہ کی پیش کش پر حصر امام اور ابوجعفر کی تفتگو ابوجعفر کے سامنے حضرت امام کا عباس حکوم یے اعتادی کا اظہار امام ابوحنيفه كى اجم تاريخي تقرير عبده قاضى القضاءت برامام كوماموركرنے کے لیے ابوجعفر کی تتم 014 عبدهٔ قاضی القصّات کے نہ قبول کرنے ہر حفزت امام كافتتم تازيانے كى مزاكے متعلق مجھ روايات سزاکے بعد خدمت مفتی کی پیش کش اور حضرت امام كاا نكار 210 جيل كي سزا

|                                                | المرابومنية كى ساى زندگى                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| عمرومقام تدفين موه                             | i i                                                 |
| امام محمد کی وفات پر ہارون کا تاثر             |                                                     |
| قاص القاصات کے عہدہ پر کی بن اسم               | امام محمد                                           |
| كاتقرر ٥٩١                                     | يكيٰ بن عبدالله كي مهم                              |
| قاضی کیلی بن احم کی دیلی خدمات                 | بارون كاامن ٥٤٩                                     |
| معتصم ،متوكل اورواثق كازمانه ٢٩٩٢              | امن نامه کی خلاف ورزی کے لیے شرق حیلے ۵۸۰           |
| قاضی القصنات کے عہدہ پر ابوعبداللہ کا تقرر مم  | امام محمر کی طلبی اور امن نامه کے متعلق استفتا محمد |
| آل ابن الى الشوارب اورآل دامغانى               | امام محمد كا جواب                                   |
| کے قضاءت ۵۹۵                                   | • •                                                 |
| ابن ابوعبدالله كي ما قابل الله علطي عدم        | امام محمد پر ہارون کا عمّاب                         |
| دوسری حکومتوں کی حالتوں پر نقد حنفی کا اثر ۲۰۶ | قاضی وہب کا انجام                                   |
| عاصل کلام                                      | امام محمر كا قاضى القصناة كے عبده برتقرر ممر        |
| ·                                              | امام محمر کی وفات                                   |





### حرفدِ آغاز

### چومدری محمدا قبال سلیم گامندری

تقتیم ہند ہے پہلے یہ جزیرہ نما خونی فسادات کی آگ میں لپٹار ہا، بھی کلکتہ میں مسلمانوں کی خوں ریزی، بھی بہار میں بے گناہ مسلمانوں پر بے پناہ مظالم، اور بھی گڑھ مکتشیر کے معصوم مسلمانوں کے آل وخون نے توت گلرکودرہم برہم رکھا، خدا خدا کر کے مغربی سیادت ختم ہونے کا اعلان ہوا، اور بت کدہ ہند میں ایک اسلامی حکومت وجود میں آئی، ہلائی پرچم لہرایا، ہم نے اظمینان کا سانس لیا۔ مگر اعلانِ تقسیم کے دونی دن بعد کا فروں نے مشرقی بنجاب میں اللہ کا تام لینے والوں پر اللہ کی زمین تک کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ مسلمانوں کے خون سے سیراب ہوگیا۔ علاقے کے علاقے بھو تک دیئے گئے۔ خون اس طرح بہایا گیا کہ دوآ ہے جاندھ دریائے خون میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں کی شدرگوں سے بہائے جانے والے خون کا ایک طوفان اٹھا جس نے دوآ ہے کانی کو بھی پائی کردیا۔

یہ بدنھیب بھی ای دوآ بہ کار ہے والا ہے، میراگاؤں گاہندرال صلح جالندھر بھی تباہ و برباد ہوا۔ بچپن کے ساتھی ،عزیز وا قارب سب کے سب منتشر ہوگئے۔ میں ڈیڈھ ہزار میل کے فاصلہ پر حیدر آ باددکن میں تھا، دل ریش، د ماغ پریشاں، اس حالت میں کمی اشاعتی پروگرام کار و بھل لا ناممکن ہی کہاں تھا۔

مشرتی پنجاب اور دبلی کے کا فرانہ مظالم نے ی۔ پی ، اور برار کے مسلمانوں پر دی، اور وہ گھراہٹ ویریٹائی میں امن اور پناہ کے لیے حیدر آبادوکن

کی طرف روانہ ہوئے ،اس طرح بھی دوستوں اور ملاقاتیوں کی ایک بڑی کثیر تعداد متاثر ہوئی ، تھوڑ ہے ، اس طرح بھی دوستوں اور لع میل رقبہ ہندوستانی علینوں اور میں ، تھوڑ ہے ،ی دنوں کے بعد حیدر آباد کا ۱۳ ہم ہزار مربع میل رقبہ ہند کا جزو بن کررہ گئے۔ سر میں کا در میں آگیا اور آگھ جھیکتے ہی مملکت آصفیہ مملکت ہند کا جزو بن کررہ گئے۔ سر زمین دکن میں جہاں ہے ہم نے مذکر کر محضرت شاہ ولی اللہ ، اسلام کا نظام حیات ، اسلامی نظر یہ اجتماع اور حکومت الہیہ جیسی کتابیں شائع کی تھیں ، اب بیرحال تھا کہ ان کتابوں کا ناشر کہلانا ، اقر ارجرم کے برابر تھا۔

جوں توں کر کے ۲۰ انومبر ۱۹۳۸ء کی شام کو چھ بجے میں ''اپنی مملکت' میں پہنے گیا۔ کی سال کے مسلسل تجارتی نقصانات، مالی دشوار یوں اور سب سے زیادہ کرا چی میں رہائشی دشوار یوں کے لا پنجل مسئلہ سے الجھ رہا ہوں۔ نجات تو اب بھی نہیں ملی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح تو ای عملیہ کو مجتمع کر کے اس قابل ہوا ہوں کہ یہ کتاب''امام ابو صنیفہ کی سیاسی زندگی' فاضل اجل حضرت علامہ سید مناظر احسن گیلانی، صدر شعبۂ دینیات جامعہ عثمانیے کی عظیم الشان اور بے شل تصنیف، جےمولا ناموصوف نے ۲۵سال کی مسلسل محنوں کے بعد تیار کیا ہے۔ پیش کررہا ہوں۔

حضرت امام اعظم ابو صنیفہ عالم اسلام کے ہردل عزیز قابل فخر پیٹوا اور قانون و
دستوراسلامی کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ قابل افسوس ہے کہ اس عظیم المرتبت امام کے
حالات سے ہم ناواقف رہیں! خداجز ائے خبرد سے علامہ بلی نعمانی کو کہ انھوں نے اپنی
کتاب کے ذریعہ بڑی حد تک اس کی کو پورا کیا اور ان کی عظیم المرتبت شخصیت سے دنیائے
اردوکو واقف کرایا۔ اب ہم سب شکر گزار ہیں فاضل محترم علامہ مناظر احسن گیلانی کے کہ
انھوں نے ۲۵ سالہ محنت سے حضرت امام اعظم کی سیاسی زندگی سے ہمیں روشناس کرایا۔
حضرت امام ابوضیفہ صرف سب سے بڑے فقیہ نہ تھے بلکہ وہ ایک بلندم تبہ سیاسی رہنما ہمی
تھے۔ اور ان کی ہے حیثیت صرف اس کتاب کے ذریعہ معلوم ہو سکے گی۔

فاضل مصنف نے ضمنا اس وقت کی سیاست اور اجھا کی ندگی پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ کہ آخواموی ، اور اولین عباسی دور میں جماعتی زندگی کیاتھی۔مندنشینانِ



علم وادب اور جرأت آ زمایان میدان قال سے لے کرمعمولی شمری زندگی تک کے عالات بڑی خوبی اور تفصیل کے ساتھ اس میں ملیں گے۔عدالتی کارروائیاں ، انصاف رسانی،اورمختف سای گروہوں کی جدوجہد کا ایک ممل نقشہ اس میں نظر آتا ہے۔اسلامی دستور حکومت، عامة المسلمين كے حقوق، انتخاب كاحق، اصول، آ (ادى كانصب العين، جابرادر تخت گیر کے مقابلہ میں حق وصداقت کی صف آرائی ،استقلال ، مبراور رضا کے وہ گراں بہانمونے دکھائی دیں مے جن پرعالم انسانیت قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ میں اس کتاب کی اشاعت کو حاصل زندگی ، اور اینے سیاہ نامہ اعمال میں ایک تابندہ سطر سمجھتا ہوں۔ کتاب اس سے پہلے شائع ہو چکی ہوتی ، کیکن جیسا کہ اوپر لکھے ہوئے حالات سے ظاہر ہے، پریشانی، جمرانی، انتشار، اور بدامنی نے اشاعت کا موقعہ آ نے نہیں دیا۔ اب جب کہ ہماری نوزائیدہ مملکت یا کتان کا دستورِ اساسی ترتیب و تدوین کی منزل میں ہے، اس کتاب کی اشاعت عمل میں آ رہی ہے اور شاید اللہ جل جلالہ کو یہی منظورتھا کہ ٹھیک اس وقت اس کی اشاعت ہو، جب کہ اہل علم سب سے زیاد ہ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ یقینا اس وقت جب کہ دنیا میں دومتضادنظریئر حیات کی منتکش نے اللہ کی زمین کواللہ کے بندوں کے لیے گہوارہ راحت ہونے کے بجائے مقام کلفت و بے چینی بنا رکھا ہے اور مملکت یا کتان کی دستور سازی میں اس کی سعی ہور ہی ہے کہ درد و کرب سے کرائتی ہوئی ونیا کی ایک ایے دستور ملکت کی طرف رہنمائی کی جائے جواس کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔عالم اسلام کےسب سے برے فقیہ،امام اعظم

کے سیاسی حالات اوران کے افکار سے واقفیت بہر گونہ مفید ہوگی۔ خداوند تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ہمچید ان اور آعضۂ عصیاں کو بیتو نیق دی کہ آج میں ایک فاضل اجل کی ۲۵ سالہ محنت کا ثمرہ امام اعظم کے سیاسی حالات و افکار کا مجموعہ پیش کررہا ہوں۔

> ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ



إنتساب

اما م المحظم کی نده میں



## امام ابوحنیفهٔ کی سیاسی زندگی

### کچھاس تالیف اوراس کے مؤلف کے متعلق

جناب محترم ڈاکٹر حمیداللہ صاحب ایم، اے۔ پی، ایکی، ڈی
استاذی المحترم مولانا الحاج الحافظ سید مناظر احسن گیلانی مرحوم کی تالیف'' امام
ابو حنیفہ کی سیاسی زندگ' ابھی ابھی کراچی میں طبع ہوئی ہے۔ عموماً مؤلف اپ اساتذہ یا
مشابہ اساتذہ علاء سے کوئی تعارف یا پیش لفظ حاصل کرتے ہیں۔ فاصل استاذکی گراں
مایہ تالیف ان کے سب سے ادنی و حقیر تلمیذ کے پاس آئی ہے تو ایک پیش لفظ کے ذریعہ
سے خود سعادت اندوز ہونے کے سوااور تو کوئی سوال نہیں۔ اگر ناشر کا بیان نہ ہوتا کہ خود
استاذمحترم نے مجھ سے پچھ کھوالینے کا تھم دیا ہے تو شاید اس طرح کی سعادت اندوزی کو

مؤلف كى سوانى عمرى:

علماء کی بے نیازی اور کسرنفسی شہرہ آفاق ہے۔ اسی لیے باوجود ملک کے مؤلفین کی صف اوّل میں ہوئی نہیں ملتی۔ اپنی کی صف اوّل میں ہوئی نہیں ملتی۔ اپنی معلومات درج کرتا ہوں تاکہ بعدوالے کے لیے پچھکام دیں۔

مناظراحسن ( • اسلام ) آپ کا تاریخی نام ہے۔ (میم کے زبر کے ساتھ ) اور ماشاء اللہ اسم باسمی ہیں۔ خیال ہوگا کہ ابھی تو '' ساٹھا پاٹھا'' ہونے کوبھی ایک دوسال باقی ہوں گے۔ لیکن علم کی بدشمتی ہے کہ مولا ناکی صحت بہت کمزور ہے۔ قلب کے اور دیگر عارضوں سے بار ہاطویل عرصوں تک علیل وفریش رہے ہیں۔ خدا آپ کی عمر وصحت میں عارضوں سے بار ہاطویل عرصوں تک علیل وفریش رہے ہیں۔ خدا آپ کی عمر وصحت میں





برکت عطافر مائے ۔ آمین

آپ کی ولادت صوبہ بہار میں گیلانی نامی گاؤں میں ہوئی۔ یا نببت کے مزید اضافے کی جگد آپ اپنے کو گیلانی ہی لکھتے ہیں۔ قطب الا قطاب گیلان سے نبست گویا مقصود تھی۔ آپ کا تعلق نہ صرف بلند مرتبت شرفائے سادات سے ہے بلکہ علم وعمل بھی مورثی ہے۔ آپ کے بزرگوں کو غالبًا علم ہیئت سے بھی خاص لگاؤر ہا ہوگا کیونکہ مکان میں ایک بہت پرانی اور عمدہ سنگ مرمرکی دھوپ گھڑی ہمی دستیاب ہوئی تھی جواوقات الصلاۃ کے لیے فرنگی گھڑیوں کی محتاجی سے بھاتی رہی ہوگی۔

آپ ک تعلیم متعدد دین درس گاہوں میں ہوئی۔ بعض وقت الی صورتوں میں آدمی لا الی ہؤلاء ولا الی ہولاء ہو جاتا ہے۔ مگرمولانا میں علم وسیرت کی بوئی شان نظر آتی ہے کہ دیو بندی آپ کواپنا کہتے ہیں تو بریلوی اپنا۔ ان دونوں مکا تب خیال کی انگریزی دور میں ملک میں جو'' مکافرت'' اور کھکش تھی اس میں بیا پنایا جانا جیرت انگیز ہے۔ مگرمولانا حقیقت میں ان دونوں سے بھی بالا ہیں یعنی آپ صرف مسلمان بیں۔ رسول اللہ علی کی کو نہ تی شیعہ بنانے آئے تھے نہ حفی وہائی۔ بلکہ ان الدین عنداللہ الاسلام کے ازلی پنام کی تجدید کے لیے۔

جِهاں حسن وجمال ہے فائز مرخ وسپید مراروں میں متاز وفائق تصوبال حسن باطنی

بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

نوعری بی سے خطابت ،انشاء پردازی اور شاعری ، تینوں میں ہمسروں میں ممتاز رہے ، کھی گندی سیاست سے لیے محافل رہے ، کھی گندی سیاست سے لیے محافل اوعظ میں آپ کے لیے زیادہ کشش رہی تو زورِ قلم اور نظم ونٹر ٹھوں علمی اور بلند پایہ جرائد کے سوا آپ کو کہیں اور فیڈ کے جاسکے۔

ایک مرتبہ فرمار ہے تھے نوعمری میں میری ایک نظم کی رسالے میں چھپی۔ برسوں گذر گئے میں خودا ہے بھول بھلا گیا۔ پھرا یک مرتبہ ایک صاحب سے کہیں ملاقات ہوئی



جوشاعر بھی تھے انھوں نے اپنے جس کلام کوفخر میسنانے کے لیے بیاض میں سے انتخاب کیا وہ وہی بھولی بسری نظم تھی۔ پہلی بیت ہی پر کھٹکا کہ بیقز پہلے بھی کہیں پڑھی سی ہو کی نظم ہے۔ دورانِ انشء میں یا وآگیا کہ

'' چہولا دراست دز دی کہ بکف چراغ دارد۔'' اس سے کیا کہتے۔صرف بیہ کہا کہ ہاں بھی نظم بہت اچھی ہے۔

ایک اور دفعہ ارشاد ہوا۔ جھے ابتداء علوم عقلیہ کا بردا شغف تھا۔ صدیث وغیرہ دو دلچہی نہ تھی۔ دیو بند میں شریک ہوا بھی تو ایک طرح سے فرور کے ساتھ کہ یہ بیچارے ہمیں کیا پڑھا کیں گے۔ شخ الحدیث کے درس میں چھچے بیٹھتا تھا اور پچھ تھنچا تھنچا سیا۔ چند دن گذر ہوتو استاذ نے خود توجہ کی۔ درس کے بعد تھیرایا اور پوچھا کہ کون ہو، سا۔ چند دن گذر ہوتو استاذ نے خود توجہ کی کے علوم عقلیہ پڑھ کرآ رہا ہوں۔ طرح طرح تعلیم کا کیا حال ہے وغیرہ میں نے عرض کی کہ علوم عقلیہ پڑھ کرآ رہا ہوں۔ طرح طرح کے وسو سے دل میں ہیں اور حدیث شریف سنتے دقت بھی بہی حال رہتا ہے اس لیے ذرا پیچھے بیٹھتا ہوں۔ کہا اب آئندہ وسو سے نہیں ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ پھراس دن کے بعد سے المحمد لند وسوسوں کا نام ونشان نہ رہا اور میں روز افزوں دلچہی سے علوم حدیث کی تحصیل میں مشغول ہوگیا۔

ملک کے محلف مراکز علم میں تخصیل، چشم بددور قابل رشک حافظ اور ان سب کے ساتھ مطالعے کا ذوق اتنا کہ بیان سے باہر، اس کا نتیجہ ہے کہ قلم برداشتہ لکھتے ہیں اور پھر ہجی ایک بحر ذخار نظر آتا ہے کہ موجیس مارتا، ناظر کے قلب ود ماغ کوغر قاب کرتا سب پر چھا تا نظر آتا ہے۔ جامعہ عثمانیہ میں درس کے علاوہ جھے پانچ سات دفعہ آپ کی تقریریں پیلک ہیں سننے کا موقعہ ملا ہے۔ بھی سیرت النبی کے مرغوب موضوع پر، بھی اشتراکیت کے اسلامی نقط نظر سے چھان ہیں پر۔ جسے جسے تمہید کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ زور بیان بڑھتا ہے، جوش بیان بھی۔ سننے والے محور رہنے ہیں تو خود خطیب بھی خطابت کے کیف سے سرشار۔ آواز گو بخے لگتی ہے۔ خیالات کی مناسبت سے اعتما و بھی بڑپ اور حرکت، گانے بھی باجے، یا فو بی بینڈ میں ڈھول کی مناسبت سے اعتما و بھی بڑپ اور حرکت، گانے بھی باجے، یا فو بی بینڈ میں ڈھول کی



اثر اندازصداؤں کا آمیزہ کردیتے ہیں۔الفاظ ہیں کہ آبثار کی طرح بیش از بیش گرتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ لغت خیالات کا ساتھ نہیں دے سکتی اور ہرقدم پر نے الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ خود بخو دؤھل ڈھل کر زبان سخاوت نشان پر نثار ہوتے چلے جا۔ "ہیں۔اور نئے الفاظ ہونے کے باوجود نامانوس نہیں ہوتے۔ جیسے ایک دن ایسے ہی ایک موقعہ پر کہا۔ایک بڑا چھلا ہے کہ چھوٹی مجھلیوں کونگانا جاتا ہے۔" تقریر کی روانی کا بیا جا کہ ملک کے تیز قلم سے تیز قلم مختر نویس (اشینو گرافر) بار ہا کوشش کرتے رہے گر کھی کا میاب نہ ہوئے کہ آپ کی رفتار بیان کا ساتھ دے سکیں۔

خيدرآ بادمين آمد:

تبہی عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا،اگریز کے دور ستم میں ایک سیاسی پناہ گزیں کی طرح پایئے تا صفیہ حیدر آباد دکن میں تشریف لائے بکس و بسہارا تھے۔ ذوق وعادت سے مجبور ہوکر حیدر آباد کی مشہور صدسالد دینی درس گاہ جامعہ نظامیہ میں نام لکھا دیا جہاں تعلیم، قیام، طعام، بلکہ کتب ولباس تک سب کومفت ملتے تھے۔ لیکن حالات نے اس کا موقعہ نہ دیا کہ ان سہولتوں سے بچھاستفادہ کرتے۔ جلدی ہی جامعہ عثمانیہ قائم ہوگئ اور غالبًا مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی (وزیر امور ند ہی) کی توجہ سے آپ کوفنون و سائنس کی جماعتوں میں سی طلبہ کو دوینیات لازم "پڑھانے کے لیے بطور لکچرار لے لیا گیا۔ اس کی ماہوار (۲۵۰ تا ۲۰۰۸) تھی۔

جامعہ عثانیہ کوئی پھولوں کی تیج نہ تھی۔ ایک خود مختار دلی ریاست ہونے کے باوجود انگریزی سفیر تھیم (ریڈیڈنٹ) کی مرضی کے خلاف کوئی اہم کام مشکل سے ہوسکتا ہے۔ جدید وضع کی جامعہ اور ذریعہ تعلیم انگریزی نہ ہو بلکہ اردو، یہ گھریلوحیدر آبادی چیز نہ تھی ، اس کے اثر ات سارے برطانوی ہند کے نظام تعلیم پر پڑتے۔ انگریز کیوں منظور کرتا کہ اس کی بات کے چلتے انگریزی زبان پر کوئی ٹیڑھی نظر بھی ڈال سکے۔لیکن بہر حال انگریز نے اے منظور بھی کیا تو اس تصور اور تیاری کے ساتھ کہ ' نظام کے خرچ پر بہر حال انگریز نے اور اس کے ناکام ہونے پر برطانوی ہند کے سیاسی شورش کرنے یہ تیج بہ کرایا جائے اور اس کے ناکام ہونے پر برطانوی ہند کے سیاسی شورش کرنے



والول كو بتايا جائے كەكى" كالى" زبان مىں جدىدعلوم كى تعلىم نېيىس ہوسكتى \_

ملک کے اعلیٰ حکام میں جور قابتیں ہرجگہ ہوتی ہیں ،اس کے تحت بعض نہایت بااثر افسر ہمیشداس پر تلے رہے کہ بیرجامعہ چلے نہیں۔

قدامت پندی اورئی روشی کی مشکش نے نصاب ساز جماعتوں کواس پر آ مادہ نہ ہونے دیا کہ نصاب قومی ضروریات کے مطابق بنایا جائے بلکہ صرف اس پر کہ صرف زبان کی تبدیلی کے ساتھ برطانوی ہندگی جامعات ہی کا نصاب جاری ہو۔ طالب علم چاہے انگریزی میں کتابیں پڑھ کر دہریہ، غلا مانہ ذہنیت والا اور ان سے عاری بنے یا اردومیں پڑھ کر ۔ فرق تو بچھ نہیں بلکہ خطرہ ہی بڑھ جاتا ہے کہ دہریت وغیرہ اب عوام کی دست رس میں بھی آ جائے ۔ صرف اتنا ہوا کہ جملہ طلبہ کو چاہے فنون کے ہوں یا سائنس کے ، ندہب واخلاق پر بھی ہفتے میں دو گھنٹے لا زمی طور پر کچر ہوا کریں ۔ سنیوں کے لیے دینیات لازم کے نام سے اورغیروں کے لیے اخلاقیات کے عنوان سے ۔

دینیات لازم کے لیجرار کافریفنہ بڑا کھن اور نازک تھا۔ فلسفہ اور سائنس کے طلبہ
اس سے آئے دن اور ہر سال سوال کرتے۔ بعض دق کرنے کے لیے اور بعض نیک نیتی
سے ازالہُ شبہات کے لیے اور جوشخص خود ان جدیدعلوم سے بے بہرہ ہو وہ ان کی تشفی
کیسے کر سکے۔ ابتداء میں صرف فطری ذہانت کام دیتی رہی ہوگی۔ پھر رفتہ رفتہ جدیدعلوم
کی کتابیں تر جمہ ہو کر لیچر ردینیات کی دست رس میں بھی آئی گئیں اور وہ روز افزوں علوم
جدید کے مختلف پہلوؤں سے واقف بھی ہوتے چلے گئے۔ ان کے کمزور پہلوؤں سے
جدید کے مختلف پہلوؤں سے واقف بھی ہوتے چلے گئے۔ ان کے کمزور پہلوؤں سے
آگاہی جوالی اعتراض میں کام دیتی تو ان کے وسائل اور حربوں سے واقفیت کے باعث
افھیں حربوں کو اسلام کی تائید میں استعال کرناممکن ہوگیا۔ جو کام اپنے زمانے میں امام
غزالی نے کیا، وہی کام اس جماعت کے استاد کو کرنا پڑتا تھا اور کوئی ''احیاء العلوم'' ٹائی
غزالی نے کیا، وہی کام اس جماعت کے استاد کو کرنا پڑتا تھا اور کوئی ''احیاء العلوم'' ٹائی
جدید علم کلام سے مستفید و متاثر ہوتے رہے ہیں اور نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ ہمالیہ سلے کے جدید علم کلام سے مستفید و متاثر ہوتے رہے ہیں اور نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ ہمالیہ سلے کہ بریت اگر کئی جگریل سکی تو وہ
براعظم کی ڈیز ہودو در جن جامعات میں سب سے کم دہریت اگر کئی جگہیل سکی تو وہ



جامعه عثانید ہی ہے۔ اور اس کاسبر ابہت بوی حد تک صرف مولا ناسید مناظر احسن گیلانی مذ ظلہ کے سرر ہاہے۔

آپ کھے عرصہ شعبۂ وینیات ہیں رہے اور حدیث کا درس دیتے رہے اور غالبًا انظر میڈیٹ میں مجھے ای مضمون کے سلسلے ہیں چند دن شرف کمذکاراست موقعد رہا۔ پھر وہ فنون وسائنس کے شعبوں میں دینیات لازم پڑھانے کے لیے بالکلینتقل ہو گئے تو راست کمذکا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بہت برسوں کے بعد مکر رمولا ناجواب لکچرار سے ترتی کر کے ریڈر بن چھے تھے، (اور ۳۵۰ تا ۲۰۰۴ ماہوار پاتے تھے) دوبارہ شعبہ دینیات میں منقل ہوئے۔ گرائی ،اے میں میرامضمون فقہ تھا۔ اس لیے راست تعلق پھر بھی پیدا نہ ہو کا ۔ مختلف درمیانی اساتذہ کی وفات، بیرانہ سالی کی بنا پر خدمت سے سبک دوثی وغیرہ کے باعث آخرالا مرمولا نا بی سب سے سینئر ہونے کی بنا پر صدر شعبہ بنے ۔ میدوسری جنگ عالمگیر سے بچھ بی دن پہلے کا واقعہ ہے اس وقت ان کی ماہور (۴۵۰ تا ۱۰۰۰) ہو گئی۔ اور وہ فرسٹ گریڈ پروفیسر ہو گئے۔ علوم دینیہ کا اعزاز جامعہ عثانیہ میں کی اور دنیوی علم سے کم ندتھا۔

میں ۱۳۵۵ هر ۱۹۳۵ میں جامعہ عثانیہ شعبہ دینیات کا لکچر دفقہ بن کر مامور ہوا۔ لیکن چند ماہ بعد ہی شعبہ قانون میں قانون بین المما لک وغیرہ پڑھانے کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح راست کلمذ کے بعد راست رفاقت بھی زیادہ دن ندر بی لیکن ایک توشخص روابط، دوسرے ایک بی عمارت میں ہم سب کا خدمت علم میں مشغول رہنا اور تیسرے نصابی وانتظامی مختلف کمیٹیوں میں آئے دن ملنے کا موقعہ اس دوری کو صرف نظری رکھتا ہے، واقعی نہیں۔ اور مولا ناکی عملیت کو قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملنے لگا۔







دین درس گاه میں نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہولت \_

اوّلاً جدید ذہنیت کے طلبہ کو پڑھانا تھا جس کا اوپر ذکر آیا۔ دوسرے ایک حصِت کے اندر ڈیڑھ دوسواسا تذہ درس دیتے تھے جو بیمیوں ہی علوم وفنون پڑھاتے تھے۔ آئے دن بلکہ ہرروزان سے علمی مباحث رہتے اور طلبہ سے کہیں زیادہ ان سے باہمی افادے استفادے اور تبادلہ خیال کا موقعہ ملتا۔ مثلاً بھی کوئی پروفیسر تاریخ یو چھتا، مولا تا مسلمانوں کی بحری زندگی پر میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں اور قر آن نیز تاریخ سے میں مواد لے چکا ہوں، اگر حدیث کا کچھ مواد آپ مہیا فرما سیس سکوئی بروفیسر فلف، کوئی ر وفیسر معاشیات ، کوئی بروفیسر قانون آئے دن آپ سے ایسے مسائل برمواد مانگتا جو سمی عام مولوی کو بھی ڈھونڈھنا ہی نہیں پڑتا۔حیدر آباد کے بےنظیر کتب خانے ، قلمی بھی اورمطبوع بھی اسلامیات کے لیے شایدات نبول اور قاہرہ کے بعد ساری دنیا میں تیسر نے نمبر یر تھے۔اوروہ ہروقت دست رس میں تھے کسی اور جگہ کے استاد کو یہ ہولت کہاں ملتی۔

اب ایک نیاواقعہ پیش آیا جس نے آپ کے فیضان کی رفتار ومقدار کو بہت بڑھا ديا- ٢٣٠١ هـ ( ١٩٣٠ ع) من بعض شعبول من مابعدا يم اعتحقيقات علميد كان ريسر ج ڈپلومہ'' قائم ہوا تھا اور پہلے ہی سال فقہ کے دوطلبہ اس میں لیے بھی گئے تھے لیکن پھر ایک طویل وتقدر ہا۔ مولا نا کے صدر شعبہ بننے کے زمانے میں ایم۔اے کے طلبہ کے لیے مجی ریس کا لازمی کر دیا گیا۔ ہرسال تغییر حدیث، فقہ اور کلام کے دو چارطلبه ضرور ہوتے تھے۔ان کے لیا چھوتے عنوان تلاش کرنے اوران سے تحقیقاتی کام لینے اور مقاله کھوانے کا کام زیادہ ترمولانا اپنے ہی متعلق رکھنے کا بٹار گوارافر ماتے تھے۔شعبہ دینیات سے بھی اس طرح کے ڈیڑھ دو درجن مقالے مرتب اورمنظور ہو گئے۔ان میں سے بعض مختلف علمی رسالوں میں براقساط یا کتابی صورت میں چھے بھی ہیں۔ چندایک تو كهنا جايئ كه لا جواب بين \_مثلاً ' اصول فقه كي مدوين كي تاريخ''، ' اسلامي اصول معاشیات' وغیره دوسری عالمگیر جنگ کا زمانه تھا کہ پی۔ایج۔ ڈی کی جماعتیں بھی کھل حکمیں اور کئی سال شوقین طلبہ آتے رہے جن میں سے غالبًا دو کے مقالے منظور بھی ہو



گئے۔ایک تو '' قانونِ جنایات بر بنائے غفلت کا تقابلی مطالعہ'' اور دوسرے'' اسلامی اصول معاشیات' بیہ مقالے اصل معہ ترجمہ اردواور انگریزی دوزبانوں میں تیار ہوتے تھے اور محتوں میں سے ایک یورپ یا امریکہ کا بھی ہوتا تھا۔

طلبہ سے اس طرح کا کام لینے میں اساتذہ کو بھی محنت اور مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور طلبہ کو '' تخفہ' دیئے ہوئے مواد کے بعد بھی بہت کچھاستاد کے پاس نی رہتا ہے۔ الی ہی چیزوں سے مولا نا اپنی بعض تالیفات تیار کرتے گئے اور ان میں سے کئی ایک اہل علم کے لیے جیب کر منظر عام پر بھی آگئی ہیں۔

اس کے علاوہ جامعہ عثانیہ میں متعدد علمی رسالے تھے نیز علمی انجمنیں اور ادارے یا دائر ہے بھی۔خود شہر حیدر آباد میں مزید براں رسالے اور ادارے تھے۔ان سب میں مولا ناکوحصہ لینا پڑتا اور ہروفت کچھنہ کچھ لکھتے رہنا پڑتا۔ برطانوی ہندکے علمی رسالے ان کے علاوہ تھے۔

میں نے کئی بارمولانا سے عرض کیا کہ اپنے نشریات کا ایک مکمل ذخیرہ کسی کتب خانے میں فراہم کردیں ۔ کم از کم الی ایک ایک یا دواشت تیار فر مائیں کہ کون سامضمون کس رسالے کے کس نمبر میں کہاں اور کب شائع ہوا۔ مولانا ان چیزوں سے مستغنی ہیں اور خوف ہے کہ مولانا سے آج کل قریب رہنے والے اس پرفوری توجہ نہ کریں تو بہت سے جوا ہر ریزے نا پیدنہ ہوجا کیں۔

#### كتاب بندا:

قدیم زمانے کے اسلامی علاء کی طرح زیر نظر کتاب جامع ضرور ہے، گر مانع خریں ۔ یعنی اس میں اپنے موضوع پر جملہ متعلقہ مواد تو جمع کر دیا گیا ہے لیکن اس کے معنی بنیس کہ دیگر معلومات کا بھی ضمنا آ جانا ممنوع رہا ہو۔ اس میں معلومات کا انبار ہے، لطیف استنباطات کی بھر مار ہے اور صبر سے اور بار بار پڑھنے والے کو ہرقدم پراور ہر دفعہ نئی چیزیں ملتی ہیں۔

یوں تو کتاب اپنے موضوع پرمفیدترین معلو مات کی حامل ہے کیکن اس کی اہمیت



چودھویں صدی جمری کے اس ثلث ٹالث میں خاص کر اس کے مقام اشاعت یعنی یا کتان کے لیے غیرمعمولی ہے۔

کتاب میں اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خانوادہ بنی امیہ، جب اپنی غلطیوں کو نباہنے کے لیے مزید غلطیوں کا حکومت میں عمد أاضا فہ کرتا چلا گیا اور بالآخرا پنی خلطیوں کا حکومت میں عمد أاضا فہ کرتا چلا گیا اور بالآخرا پنی خاتے کے قریب اس کا پور افظم و نسق پوری طرح از سرتا پاسڑا ہواجہم بن گیا تو انقلاب ناگز ربھی تھا اور ضروری بھی ۔ خلفاء عباسیہ قوم کی امیدوں اور آرزؤوں کا مرکز بن کر برسرافتد ارآئے ۔لیکن قوم کو جلدی ہی مایوس ہونا پڑا۔ بات میتھی کہ پرانے عہدہ داروں کی جگہ لینے کے لین مالبدل نو جو انوں کو منظم طور پرتر بیت دینے اور تیار کرنے کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی اور نتیجہ ع گاؤ آ مدوخرفت تھا۔عوام کی مصیبت میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ نئے حکمر ان بھی استبداد پند تھے اور نئے افسر اور حکام عدالت بھی جاہل ورشوت خوار۔

عام حالتوں میں انقلاب اور جوا بی انقلا بوں کا ایک سلسلہ شروع ہوجا تا۔ بنی امیہ کے خلاف بغاوت پر آ مادہ کرنے کے لیے عوام میں جوشوریدہ سری پیدا کی گئی تھی وہ ہر نئے من چلے ہوشمند کو تیاروسائل خانہ جنگیوں کے لیے مہیا کرتی۔

امام ابوحنیفہ نے بنی امیہ کے خلافت تحریک کے آغاز ہی کے وقت اس ضرورت کو بھانپ لیا تھا اور گویا ایک خانقاہ بنا کروہیں مستقبل کے افسروں کو بوری تن وہی اور بے نفسی سے اپنی بساط بھر تیار کرنا شروع کیا۔ خلاف عباسیہ کے آغاز پر انھوں نے کئی سو افرادا یسے تیار کردیئے جو عالم باعمل تھے لینی ان میں دین داری ، دیانت داری اور ساتھ ہی فراکف نظم ونسق کی پناہ داری بھی تھی۔

جب یہ ہوگیا تو انھوں نے رائے عامہ کو ہم نوا بنایا کہ جاہل ورشوت خوارا فسروں کو ہمی خدمت سے الگ کیا جائے اور استبدا دیپند خلیفہ بھی روز مرہ کے نظم ونتی میں دخل نہ دے کر دستور و آئین کا پابندر ہے۔ امام ابوحنیفہ نے بیا ہم امر بھی طے کر لیا تھا کہ خود کوئی عبدہ بڑے سے بڑا بھی قبول نہ کریں۔ اس چیز کے باعث ان کی آواز میں بھی قوت آگئی اور ان کے مخالفین بھی بوکھلا گئے۔



ا م ابوحنیفہ کوشہید ہونا پڑا۔لیکن ان کےخون سے اسلام کی سوتھی ہوئی کیاری بینج گئی اورپیاسی زمین سیراب ہوتے ہی ہری بھری ہوگئی۔ چنانچیان کی وفات پرشا میددس سال بھی نہیں گذرتے تھے کہ ان کے شاگر دنظم ونت پر چھا گئے اور امام ابو پوسف کی سرکردگی میں ڈیڑھ سوسالہ اسلامی مملکت کو تباہی سے بچا کر مزید چند سوسال تک ایک ٹی اور زیادہ صحت ور زندگی بخشنے کا سامان ہوگیا۔ اور جیسا کہ مولا تا نے واضح فرمایا ہے و (۱۲) طبع جدید کاصفحه، به بھی مجد داوّل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیض لامتناہی کی ایک اور برکت نظر آتی ہے۔ بیدورا مام ابوضیفہ کی عمر کے تاثر پذیر دور کا ہم عصر ہے۔ ہوا یہ کہ خلفاء بی امید نے بعض مرتبہ غالبًا نیک نیتی سے، چندا سے لوگوں کو قاضی مقرر کیا جو کر دار تو عمدہ رکھتے تھے اور ہر طرح منصف مزاج اور بے لاگ قاضی بننے کے قابل تھےلیکن قانون سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔قدیم رومی روایات کے تحت (جوشام میں کچھ نہ کچھ باتی رہی ہوں گی ) خلفاء نے بیکیا کہان پڑھ قاضی کو پڑھے لکھے مثیر ومفتی مد د ینے کے لیے مہیا کر دیئے اور اس طرح مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں اس نظیر ہے بے جا کام لیا گیا اور جاہل قاضی روز افزوں ہوتے گئے۔مزید برآ ں کوئی مجموعہ ً قانون ونظائرَ ملک میں نہ تھا۔استبداد پسنداموی خلفاء یہ چاہتے بھی نہ تھے۔قاضو ل کے لیے ابتداء پوری نیک نیتی ہے اجتہاد کی صلاحیت رکھنے کی ضرورت مجھی گئ تھی تا کہ قرآن وحدیث ہے مسائل استنباط کرلیا کریں۔ بعد کے زمانے میں سیلفظ تورہ گیا اور معنوں کی طرف توجہ نہ رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہرشہر کی نظیریں الگ ہو گئیں۔ بلکہ بُرے قاضوں کی صورت میں خود ان کے اینے فیلے مماثل صورت مقدمہ کے باوجود فریق مقدمہ کے بدلنے برمخنف ہونے لگے۔ابھی انگریزی دور میں کلکتہ، مدارس ،بمبئی، لا ہور وغیرہ کی عدالت ہائے عالیہ میں دہلی کی مرکزی؟ کنیزلندن کی پر یوی کونسل کی ترمیمی و اصلاحی شخصیت کی موجود گی کے باوجود جتنا اختلاف رائے تھا اس سے سب واقف ہیں اوراس سے ایک بہت ہی ہاکا تصور خلافت عباسیہ کے آغاز پر اسلامی قانون کے متعلق باہم متعارض نظائر کے متعلق کیا جاسکتا ہے۔

اس صورت حال کا (جس کا ذکر مولا نا نے ۲۰۲ پر طبع جدید کا صفی؟) ایک جدید مصری تالیف کے واسطے سے کیا ہے لیکن جورسائل البلغاء میں ابن المقفع کے اصل رسالے یعنی رسالہ فی الصحابہ کے شائع ہوجانے کے باعث راست و بلا واسطہ بھی کیا جا سکتا ہے) امام ابوضیفہ نے علاج بیسوچا تھا کہ سیاست باز تو فوجی انقلاب کی تیاریوں میں منہمک رہیں اور بیانے شاگر دوں کو لے کر دنیوی جاہ طبی سے بے پروا ہو کر فقہ اسلامی کے انبار میں (جس میں بے لگام نظائر کے باجمی تعارض نیز علم حدیث کے کامل طور پرتا آں دم مدون و منفح نہ ہونے کے باعث متصاوم؟ ایک مزید تعارض کے باعث مشکلیں بڑھ گئیں تھیں ) ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔

انھوں نے اوّلاَ حکومتی نقط ُ نظر سے بے ضرر لیعنی مسائل عبادات پر توجہ اور نماز ، روز اور نماز ، جج ، زکو ۃ وغیرہ ایک ایک باب کو لے کراس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جز ئیات کو دلائل و شواہد کے ساتھ معین کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ حکومتی مسائل مال گزاری وغیرہ کو بھی مدون کیا۔ یہ یقینا نقش اوّل تھا۔ لیکن ایک تو ایک کار کرد چیز (ترمیم واصلاح کے لیے تیار) موجود ہوگئی اور اس سے بڑھ کریے کہ ایک جماعت مہیا ہوگئی جے اس کام کے کرنے کی تربیت بل چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی روایات نسلوں تک چلتی اور صدیوں تک کار فر ما

مشکلات کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک خلیفہ کو ایک مرتبہ چالیس 
''مولوی نما'' برمعاشوں نے یہ''فتو کی'' دیا کہ خلیفہ قانون سے بالا ہے۔ (کیاانگلتان 
کا بدنام مقولہ King can do no wrong ۔ بادشاہ سے قصور سرز د ہو ہی نہیں 
سکتا، یہ بھی کہیں ای کی نقالی تو نہیں تھی ؟) ایک اور مشکل یہ تھی کہ فقہ زندگی کے ہر شعبے 
سے متعلق ہے۔ اور قانون کے ماخذوں میں قانون کے علاوہ لغت، صرف نحو، تاریخ 
وغیرہ ہی نہیں حیوانیات، نباتیات، بلکہ کیمیا وطبیعیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ قبلہ 
معلوم کرنا جغرافی طبیعی پرموقوف ہے۔ نماز اور افطار وسحری کے اوقات علم بیئت وغیرہ 
کے دقیق مسائل برجنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت ہلال کو ایمیت ہے۔ اور بادل وغیرہ 
کے دقیق مسائل برجنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت ہلال کو ایمیت ہے۔ اور بادل وغیرہ



کے باعث ایک جگہ چا ندنظر ندآ ئے تو کتنے فاصلے کی رویت اطراف پرمؤٹر ہوگی، وغیرہ وغیرہ مسائل کی طرف اشارے سے اندازہ ہوگا کہ نماز، روزہ جیسے خالص عباداتی مسائل میں بھی علوم طبیعہ سے کس طرح قدم قدم پر مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار تجارت، معاہدات، آب پاشی، صراف، بنک کاری وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں قانون سازی میں کتنے علوم کے ماہروں کی نہضرورت ہوگی! امام ابو حنیفہ ہرعلم وفن کے ماہروں کو ہم بزم کرنے اور اسلامی قانون یعنی فقہ کو ان سب کے تعاون سے مرتب و مدون کرنے کی کوشش میں عمر بھر لگے رہے اور بہت کچھکا میاب بھی ہوئے۔

کتاب میں ضم تم کے معلومات یک جاہوگئے ہیں۔ کے یقین آئے گا کہ امام ابو صنیفہ (فوت میں) زمین کے کروی اور گول ہونے کے قائل سے؟ صفیہ (۲۳۲) پر جو قصہ لکھا ہے اس سے اس کے سواکیا متیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ خلیفہ مضور کی موجودگی میں امام ابو صنیفہ ہے کسی نے بوچھا کہ'' دنیا کے ٹھیک بھی کون ہی جگہ ہے؟''''امام نے فر مایا کہ وہی جگہ جہاں تو بیٹھا ہے۔''زمین کے ٹھیک کروی الشکل ہوئے بغیر نہ تو یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے اور نہ سائل اس پر چپ اور قائل ہوسکتا۔ (قطبین پر پچکنے سے یہاں بحث نہیں)۔ ہے اور نہ سائل اس پر چپ اور قائل ہوسکتا۔ (قطبین پر پچکنے سے یہاں بحث نہیں)۔ میں کا تعلق میں کی کوئی صورت ہے'' (ص ) اس کا تعلق گریگوری سے سمجھا جاتا ہے۔

امام ابو یوسف سب سے پہلے قاضی القصات تھے۔ (صن ) بطور واقعہ اس میں کوئی شبہیں۔ ای طرح کا کام اولا امام ابوصنیفہ کو پیش کیا گیا تھا جے انھوں نے تبول نہیں فرمایا۔ (ص ،) اس کے مانے سے بھی انکا نہیں ۔ لیکن اس سے بیمسلہ طل نہیں ہوتا کہ اس عہدے کا تصور امام ابو صنیفہ کی (جوار انی النسل تھے) تجویز سے ہوایا خود خلفاء عباسیہ کو اپنے ماحول کے ایرانی اثر ات وروایات سے قبل اسلام کے عہدہ موبذ موبذ ان کے ماعث ، اس کی تجویز سوجھی ، بہر صورت قاضی القصات کا تصور (جو وزیر عدالت اور میر عدل و دنوں کے اجتماع کی حیثیت ہے) ایرانی تھا یا نہیں ، مولا نا کی طویل بحث کے باوجود حل نہ ہو سکا۔ موبذ موبذ ان آیا خالص غدالتی یا دونوں کا جودوں کے التھا ہے انہیں ، مولا نا کی طویل بحث کے باوجود حل نہ ہو سکا۔ موبذ موبذ ان آیا خالص غدالتی یا دونوں کا



جامع جب تک اس کا مواد سامنے نہ آئے خالص عدالتی قاضی القصائت کے تصور کا ماخذ معلوم نہیں ہوسکتا۔ میں پورے استناد کے ساتھ تو نہیں کہہسکتا۔ لین قدیم تر تمونوں مثلاً یہود یوں وغیرہ کے ہاں نہ ہمی اورعباداتی اعلی افسر ہی اعلیٰ ترین افسر عدالت و مرافعہ بھی ہوتا تھا۔ موبذ موبذاں بھی ایسا ہی رہا ہو، قرین قیاس ہے۔ جاحظہ نے ہوبذ موبذان کا ترجہ اگر قاضی القصاۃ کیا تھا (ص) تو اس نہ ہمی افسر کے عدالتی شعبۂ فرائض کے ذکر کے سلسلے ہی میں ہوگا۔ ایران میں خالص عدالتی موبذ ان کا پیتہ نہیں چلتا کہ قاضی القصاۃ کو اس کی تتبع قرار دیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خلافت راشدہ و خلافت بی امیہ میں ایک کوئی چیز مسلمانوں میں نہتی ۔ اور بیام معنیٰ خیز ہے کہ اس طرح کا عہدہ بغداد اور قرطبہ میں ایک ہی وقت میں قائم ہوا (ص) گویا وہ ایک ساجی ضرورت تھی اور مسلمانوں کی عمرانی ضرورتوں نے اس کا قیام بھایا تھا۔ اور بس۔

کتاب کے بعض اور دلچیپ معلومات میں سے بیہ ہے کہ ابومسلم خراسانی کے زمانے میں بھی چینی کے برتن یائے جاتے تھے۔

وزراءکونماز باجماعت نه پڑھنے کی بناپرعدالت میں مردودالشہادت قرار دیا جاتا

ایک بڑی دلچیپ بات بیر کہ امام محمر شیبانی کو تدوین فقه میں جو مددگار ملے ان میں ان کی اپنی بعض رومی لونڈیاں بھی تھیں (ص ) اس سے مرادیونانی ہوں گی۔ کیونکہ تاریخ اسلام میں رومی سے مرادیمو فا، نیر نطینی ہوتے ہیں یعنی قسطنطنیہ کی سلطنت والے۔ اوران میں یونانی سب سے متاز تھے۔ کیا بیلونڈیاں صرف صاف نولیس تھیں یا اس سے زیادہ کی کھواور بھی ؟

بی تغلب (ص ) کے متعلق ایک معاہدے کا لعض مورخ ذکر کرتے ہیں کہ انھوں نے یہ وعدہ کیا کہ خودتو عیسائی رہیں گے۔لیکن اپنے بچوں کو بہتمہ نددیں گے لینی عیسائی نہ بتا کمیں گے۔الوثائق السیاسیہ ن) العہدالنبوی والخلافة الراشدہ کی تدوین کے عیسائی نہ بتا کمیں گے۔الوثائق السیاسیہ ن) العہدالنبوی والخلافة الراشدہ کی تدوین کے سلسلے میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں "لا تقربوا الصلاة" کا ساواقعہ ہے۔کمل معاہدے



ے (طبری ص خراج آئی یوسف سے ایا معلوم ہوتا ہے کہ نومسلم تغلبوں کی اولا دک متعلق پا در یوں کے اختیار ساعت اور عمل وظل کوروکنا مقصود تھا۔ ورندعیسائیوں کو بی تھم دیتا کہ اپنی اولا دکوعیسائی ند بنائیں لاا کو او فی اللدین کے قرآئی احکام کے مغائر ہو جائے گا۔

ہارون الرشید کے زمانے میں خاندانی ناموں کا رواج نہیں ہوا تھا۔اور مامون الرشید الرشید کے زمانے میں خاندانی ناموں الرشید اور محمد الامین الرشید (ص ) کا کوئی تاریخی وجود نہیں۔عبداللہ المون اور محمد الامین صحیح نام ہیں۔این میں الرشید کے لفظ کا اضافہ تھک نہیں۔

طبع اول میں کتاب اچھی چھی ہے لیکن مؤلف کو بروفت پڑھنے کا غالبًا موقعہ نہیں ملاے سے سطرنمبرا میں کارہ کالفظ ہے یعنی کراہت کرنے والا۔ پروف خوال نے اسے نہ سمجھااور'' نا کارہ'' بنا کراینے نا کافی علم کا ثبوت درج کتاب کردیا۔

ص سطر میں آزمائشوں کی جیٹیوں ہے'' کھرا'' ہوکرتو کوئی نکل سکتا ہے '' کھڑا'' ہوکر نہیں جیسا کہ چھپا ہے۔ کم یازیادہ اہم الیں پچھادر بھی طباعتی غلطیاں رہ گئ ہیں۔ یہ قابل معافی بچھی جاسکتی ہیں لیکن کاش ناشر کتاب میں ایک اشاریدلگوادیں جس کا شاید اب بھی وقت ہے موجودہ فہرست مضامین تک محض ناکانی ہے۔ طبع ٹانی میں تو اس کی تیاری آسان ہے۔

#### تمناودعا:

مولانا کی اور تالیفوں کا کتاب میں مزدہ ہے مثلاً تدوین فقد کی تاریخ وغیرہ دعا ہے کہ مولانا کی اور تالیف ہے کہ مولانا کا سامیعلم کے سرپر تادیر صحت وعافیت کے ساتھ باقی رہے کہ ان زیر تالیف کتابوں سے دنیا محروم ندرہ جائے ۔ براعظم ہند میں اسلامیات کے احیاء میں مولانا نے جو حصد لیا ہے وہ کفر و جہالت کے منطقہ حارہ میں ٹھنڈی ہواؤں کے مصدات ہے ۔ جزاہ الله عنا احسن الحزا۔



### مولانا كى اہم تر تاليفيں

منام اور بانام مضامین توبه کثرت بین مطبوعه کتابون مین سے قابل ذکریہ

:ں:-

ا۔ النی الخاتم

۲۔ اسلام معاشیات

۳۔ مسلمانوں کی تعلیم دوجلدیں

یم ۔ تذکرۂ حضرت شاہ ولی اللہ

۵ کتاب بزا (امام ابوطنیفه کی سیای زندگی)

٧۔ تدوین صدیث

٤- الدين القيم

٨ حضرت ابوذ رغفاري م

فظ مح*د حميد* الله

جادى الأول و٢١٥ه



ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّالُوةَ وَالسَّلامِ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

تمهيد:

جامعة عثانيد كے سابق نائب امير (برووائس جانسل) محترى قاضى محمد حسين صاحب مرحوم نے ایک علمی مجلس جامعہ عثانیہ میں اساتذہ کی قائم کرر کھی تھی ،جس میں ا بين اين تذريى فن ك مختلف موضوع براساتذه مقالے سايا كرتے تھے۔ خاكساركى جب باری آئی توابی کتاب'' تدوین فقہ'' کےایک حصہ کا انتخاب کر کے مقالہ کی شکل میں متعدد مجلسوں میں اس کو پڑھتار ہا۔''بیامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی'' کی ر دئدا دھی۔مضمون چونکہ کافی طویل تھا، اس لیے چند نسطوں میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ہر خطبہ جواس مجلس میں بڑھا جاتا تھا''الفرقان'' بریلی میں اشاعت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، الفرقان سے بعض دوسرے مجلّات میں بھی بیضمون نقل ہوا،خصوصاً ہمارے فاصل دوست مولانا ابوالاعلى صاحب مودودي امير جماعت اسلاى نے اين ايك طويل پيش لفظ کے ساتھ رسالہ ''تر جمان القرآن' جلد ١٦۔ عدد ٣ و٣ ميں بھي اس كوشائع فرما ديا تھا۔لیکن مضمون بہر حال نامکمل ہی تھا۔ بعض لوگوں کے اصرار سے پچیلے دنوں اس مضمون کی تحمیل کا خیال بپدا ہوا۔ کتاب کی موجودہ نقطہ کا اندازہ پہلے سے نہ تھا انکین جب قلم اٹھا لیا گیا تواس کاروکنا میرے بس میں نہ تھا، بس جہاں پر پہنچ کر وہ خود ہی رک گیا، میں نے بھی اینے اس تالیفی سفر کوختم کر دیا۔

تیج پوچھئے تو حنی تاریخوں کے گوشے میں یہ چند فقر سے جو پائے جاتے ہیں، یعنی بنی امید کی حکومت کے عہد میں کوفد کا والی ابن مہیر ہ تھا، اس نے امام ابوحنیفہ سے خواہش کی کہ حکومت کی کسی ملازمت کو قبول کرلیں، امام صاحب نے انکار کیا۔ انکار کی سزامیں ابن مہیر ہنے حضرت امام کوجیل خانے بھی ججوادیا تھا اور تازیانے سے اس بے رحم آدی نے ان کو پٹوایا بھی تھا۔ ایک مختصر ساقصہ یہ اور دوسرا قصہ عباسی دور کا ان الفاظ میں جو



درج کیا جاتا ہے کہ عباسیوں کے دوسر سے خلیفہ ابوجعفر منصور نے جب حکومت کی باگ سنجالی، تو بغداد شہر کی تقمیر کے بعداس نے جا ہا کہ امام ابو صنیفہ کو اس شہر کا قاضی مقرر کریں، لیکن امام صاحب نے اس وقت بھی انکار پر ہی اصرار فرمایا۔ ابوجعفر نے بھی اس انکار کی سزامام صاحب کوجیل اور تازیانے وغیرہ کی شکل میں دی۔

بس یہ دوفقر سے حنفی تاریخوں کے گوشوں میں جو پائے جاتے ہیں، یوں سیجھئے کہ ان ہی کومتن بنا کر اس کی جو واقعی شرح تھی، اس کتاب میں پیش کی گئی ہے، اصل واقعات کے بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ کے عہد کی سیاسی تاریخ کا ایک ہلکا ساخا کہ ناظرین کے سامنے پیش کردیا جائے۔

### امام صاحب کے عہد کی سیاسی تاریخ

#### ولادت وماحول:

واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب کی ولا دتِ باسعادت بنی امیہ کے اس عہد میں ہوئی تھی، جب سارا عالم اسلام ان کے خوں چکال مظالم سے تھرار ہا تھا۔ دنیا کے ان متوالوں سے وہ سب پچھ سرز دہو چکا تھا جس کی نظیر اسلام ہی کیا شاید تاریخ عالم میں موجو دہیں۔ فرات کے ساحل پر اپنے رسول (علیقہ) کے نواسے اور ان کے خاندان کے پیاسے شہیدوں کے بہتے ہوئے لہوسے یہ اپنی حرص و آز کی پیاس بجھا چکے تھے۔ رسول کا منورو پاک شہر حرہ کے واقعہ میں لوٹا جا چکا تھا، اور اس بری طرح لوٹا جا چکا تھا کہ جان و مال ہی نہیں بلکہ عصمتیانِ حرم کی آ بروو نا موس تک کی پروانہیں کی گئے۔ رسول کی متجد میں سعید بنی المسیب کے سوالیک زمانے تک نماز پڑھنے والاکوئی باقی نہیں رہا تھا اللہ کا گھر کعبہ تک بین المسیب کے سوالیک زمانے تک نماز پڑھنے والاکوئی باقی نہیں رہا تھا اللہ کا گھر کعبہ تک بھی دنیا طبی کی اس بھٹی کی چنگاریوں سے نذر آ تش ہو چکا تھا، جواس خاندان کے سینوں میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت کی بے پناہ تلوار لاکھوں مسلمانوں کی گرونیں معمولی باتوں میں اڑا چکی تھی، جن کی بے پناہ تلوار لاکھوں مسلمانوں کی گرونیں معمولی باتوں میں اڑا چکی تھی، جن





میں صحابہ کی اولا داور جلیل القدر تابعین بھی شامل تھے۔

الغرض بی امیداوران کے سنگ دل وسیاہ سیندولا ۃ ( گورنروں ) کی بدتمیز یوں کے اس بے بناہ طوفان نے ایک ابیا دہشت ناک مہیب منظر دنیائے اسلام میں قائم کر ویا تھا کہ ہرایک اپنی اپنی جگہ بردم بخو دتھا۔مکرات دیکھے جارے تھے۔لیکن ہاتھ سے رو کنے کی جرأت کی کو کیا ہوتی ، بوے بووں کی زبانیں تک خاموش تھیں ، برتید ، ابن زیاد،اور چانج جیسے رسوائے زمانہ ہی نہیں بلکہ جوان میں نیکی اور حلم و برد باری میں شہرت ر کھتے تھے، ان کے در باروں میں بھی رسول التھا کے متاز صحابول کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا،اس کا نداز واس ایک واقعہ ہے ہوسکتا ہے عبدالملک بن مروان (جواین نہ ہی زندگی میں خاص امتیاز رکھتا تھا) کے پاس بوڑ ھے اور نابینا صحابی حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله تعالی عند پرینه طیبہ ہے چل کر دمثق صرف اس لیے آتے ہیں کہ واقعۂ حرہ کے بعد انقاماً مدینہ منورہ والوں پر جوظلم توڑے جارہے تھے ان کو بند کرنے کی درخواست کریں۔اس وقت رسول التعافیہ کے بروسیوں پرزندگی کے تمام ذرائع بند کر دیئے گئے تتھے۔ ہر مخض کو یا اپنے گھر میں قیدیوں کی ہی زندگی بسر کرر ہاتھا۔ رسول کے صحالی اس کے پاس رحم کی سفارش لے کرآئے ہیں اور خلیفہ عبد الملک سے کہتے ہیں: ''امیرالمونین! کدینه منوره جس حال میں ہے، آپ د کھے رہے ہیں۔ وہ "طیب "(بعنی پاکشمر) ہے، بینام حضور اللہ نے اس کار کھاہے،اس کے باشندے آج کل قیدیوں کی طرح محصور ہیں، امیر الموثنین کو اگر صله رحی کا خیال ہواوران کے حق کوہ میجانیں توالیا کرنا جاہے۔''

پینمبر کے ایک صحافی پینمبر کے شہر کے بےقصور باشندوں، بچوں اور عورتوں پر رحم کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ لیکن بجائے بچھنے کے عبد الملک کے سینہ میں غصہ کی آگ بھڑ کئے گلی۔ چپرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت چونکہ نابینا تھے۔ اس لیے ان کو اس کی ناراضگی کا پید نہ چلا۔ آپ بار بارای بات کو دہرار ہے تھے۔ قریب تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی شخت واقعہ پیش آئے۔ لیکن اتفاق سے دربار میں ان کے ایک شاگر دقیصہ



موجود تھے، انھوں نے حضرت کو خاموش کیا۔ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لائے اور حضرت کو مسجھانے لگے کہ:

يا ابا عبدالله ان هؤلاء القوم صاروا ملوكا. (ابن سعد)

'' حضرت بيلوگ ( بني اميه ) اب با دشاه بن گئے ہيں ۔''

مطلب بیتھا کہ آپ کیا ابھی تک ان لوگوں کو واقعی مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ بیائے کو اب رسول کا جانشین نہیں سمجھ ، بلکہ گذشتہ رومی اور ایرانی سلطین کے نقش قدم پر چل کر انھوں نے اپنے کو بادشاہ بنالیا ہے۔ قبیصہ پرعبد الملک چونکہ بہت بھروسہ کرتا تھا اور بیہ بات مشہورتھی ، اس لیے حضرت جابڑنے بیس کر قبیصہ سے فرمایا:

'' محرتم کوکوئی عذر کا موقعہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ تمہارا صاحب تمہاری بات تو سنتا ہے۔''

اس پر قبیصہ نے جو بات کہی ،اس سے ان خلفاء کے طرزِ عمل کی کیسی انچھی تشریح ہوتی ہے۔انھوں نے کہا:

'' حضرت! وہ سنتا بھی ہے اور نہیں بھی سنتا ہے، جو بات منشا اور مرضی کے مطابق ہوتی ہے، بس ای کوسنتا ہے۔''(ابن سعد)

مروانی خاندان کے پہلے ظیفہ کا بیرحال تھا، اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ بعد کے خلفاء جنھوں نے سلطنت ہی کی گود میں آئھیں کھولی تھیں، ملوکیت میں ان کا رنگ کتنا گہرا ہوتا چلا گیا ہوگا۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل رح حالت کوفہ یعنی امام صاحب کے مولد کی تھی کہ اس شہر میں مدت تک ابن زیاد اور اس کے بعد تجاج کی آموار اپنے نیام سے باہر ہو کر بیکسوں اور مظلوموں کے سر پر مسلسل میں سال تک انتہائی بدردی کے ساتھ چمکتی رہی۔ کوفہ والے کس حال میں تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امام ابوضیفہ کے استاذ کے استاذ حضرت ابراہیم نحفی کو جب تجاج کی موت کی خبر پینی تو وہ بحدہ میں گر میے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آئھوں سے مسلسل خوتی کے خبر پینی تو وہ بحدہ میں گر میے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آئھوں سے مسلسل خوتی کے خبر پینی تو وہ بحدہ میں گر میے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آئھوں سے مسلسل خوتی کے

آنو بہدرہ سے سے۔ یہ زمانہ تھا جب' اور ہے کا عصا' سے اپی کومت قائم کی گئی تھی جس میں زبان سے کسی اصلاحی لفظ کا نکالن، اپنے خون سے کھیلنا تھا، اور ای لئے بڑے بروں کے پائے استقلال اپنی جگہ سے ہل چکے تھے۔ بجائے کھڑے ہونے کے وہ بیٹینے کور جے دے ہتے۔ خواجہ حس بھری، ابن سیرین، ابر اہیم نخی، شعبی جیسے ائمہ عظام کور جے دے ہوا ہو کہا تھا۔ (جس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے) یہ واقعہ ہے کہ اس کا خطرہ پیدا ہو چلاتھا کہ حکومت کی قبر مانیت واستبداد کے اگر بہی لیل ونہارر ہے تو آئندہ نسلوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اجذبہ جس کی قرآنی تعلیم اور آنحضرت کی تھی ہو تی وظاف وراشدین کے طرز عمل نے مسلمانوں میں پرورش کی تھی ہمیشہ کے لیے بھرکر رہ جائے گا، جس کا آخری می ل اس کے سوااور کیا ہوسکتا تھا کہ بوت نے جو اسلامی نظام قائم کیا تھا، جس و دوا کے ان غلام با دشاہوں اور ان کے عمال و دکام کے ہاتھ بتدریج موتے ہوتے درہم و برہم ہوکر رہ جائے۔

حضرت عمر بن عبد العزيز كي خلافت:

غالبًا حفرت امام رحمة الله عليه إلى عمر كه الخارهوي سال ميس سے كه اسلام كه متعلق وى تجربہ جس كى شہادت تيرہ سوسال سے اسلامى تاريخ مسلسل اواكر رى ہے، ظاہر ہوا۔ يعنى اسلام كى شقى جب بھى نزاكت كة خرى گرداب ميں اس طرح تھنى ہے كہ د يكھنے والوں نے ہميشہ كے ليے اس كے ڈوب جانے كى پیش گوئى كى ، تو اچا تك كى فيبى لطيفہ نے ظاہر ہوكر ' أمنا له لحافظوں "كى تو ثيق كرتے ہوئے نااميدى كى ان مايوسانہ پيش قياسيوں كو ہميشہ جھٹلا كر ركھ ديا ہے۔ ميرا بيہ مقصد ہے كہ ٹھيك ان ہى دنوں ميں جب سوس پھھ ہور ہا تھا، بى اميد كے ان ہى مردہ لاشوں ميں سے جنھوں نے خواہ ميں جنسوں نے خواہ مردہ ہو تھے تھے كہ ان ہى ان ميں اكثر مردہ ہو تھے تھے كہ ان ہى اموى خلفاء ميں سے ايك مردہ ہو تھے تھے كہ ان ہى اموى خلفاء ميں سے ايك نے اپنى آيك نا پاك كنيزكو ہمالت جنابت عبا اور عمامہ پہنا كر معجد ميں امامت كے ليے نے آي آيك نا پاك كنيزكو ہمالت جنابت عبا اور عمامہ پہنا كر معجد ميں امامت كے ليے



بھیجا، اور پھارے ناواقف مسلمانوں کواسی بدمست و ناپاک عورت کے پیچے نماز پڑھنی پڑی ۔ لیکن "مخوج العمی من الممیت" کی عجیب شان ہے کہ ان ہی مردہ هنمیروں میں سے اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ کو اموی تخت کا وارث بنایا، جس کی ایمانی زندگی نے نئے سرے سے اسلامی نظام کے تمام شعبوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام صاحب کے عفوانِ شباب کا زمانہ تھا، جس وقت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی، پہلی تقریر منبر رہنج کرانھوں نے جو کی تھی اس کا سب سے اہم فقرہ بی تھا کہ:

(لاطاعة لنا في معصية الله) (ابن سعد)

''الله کی نافر مانی میں ہاری فرماں برداری کوئی نہ کرے۔''

#### آ زادی کا پہلامنشور:

آزادی کا یہ پہلامنشورتھا جس کا بی امیہ کے عہد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے پہلی وفعہ اعلان کیا گیا۔ تمام ظالم گورز جن کے حالات سے دہ بخو بی واقف سے ، ایک ایک کر کے بٹا و بیٹے گئے برخض کو حکم دیا گیا کہ ''اسلامی نظام' میں جہاں جہاں جہاں جس میں کی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور پوری قوت سے کی جائے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری زبا نیں جن پر تلوار کے تا لے چڑھائے گئے تھے ، کھل پڑیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر واظہار حق کے جذبہ کا جو چراغ قریب تھا کہ بچھ جائے پھرسینوں میں روشن ہوگیا۔ مشہور مدنی امام حضرت قاسم بن محمد بن الی بکر کامشہور تاریخی فقرہ۔

خلافت عمری کے ای اعلان آزادی کا ترجمہ ہے۔ ایک طرف عمر بن عبدالعزیز کے داند میں اوکوں کو بیآزادی کا ترجمہ ہے۔ ایک طرف کی ابتداان ہی کے زمانہ میں لوگوں کو بیآزادی میں کے زمانے سے شروع ہوئی۔ وہ بیکہ تی امید کی غیراسلامی زندگی کا ایک اثر عام لوگوں پر



یہ بھی پڑا تھا کہ شری علوم یعنی قرآن و حدیث اور ان سے مسائل استباط کرنے کا عام رجان ہے فقہ کہتے ہیں بندر تئے کم ہوتا جاتا تھا کیونکہ ہمیشہ علوم کی تروی واشاعت میں ضرورت کو بہت زیادہ وظل ہوتا ہے، لوگوں میں اسلامی زندگی گذارنے کا جب شوق ہی مردہ ہو چلا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت بھی کم ہور ہی تھی جیسا کہ خود امام صاحب کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے عام لوگوں کی توجہ شری علوم سے ہٹ کر شعروشاعری ادب وغیرہ کی طرف مائل تھی وین علوم میں سب سے زیادہ اہمیت ان مسائل کو حاصل ہوگئ تھی، جن پر فلسفیانہ رنگ غالب تھا۔ جے اس زمانہ میں علم کلام کہتے تھے۔ گویا دین بھی ایک قسم کی وہنی عیاثی کا ذریعہ بن گیا تھا۔

# حضرت امام كاابتدا كي تعليمي رحجان

خودامام اعظم کا ابتدائی حال بھی بہی تھا،جیسا کہخود بیان کرتے ہیں: ''ابتدا میں میرا حال بیتھا کہ میں کلام کوتمام علوم میں سب سے بہترعکم خیال کرتا تھا، بمحسّا تھا کہ اس میں تو دین کی بنیاد ہے گفتگو کی جاتی ہے۔''

ای کا نتیجہ بیتھا کہ جس تنم کی فطری ذکاوت و ذہانت لے کرامام صاحب آئے تنے ،اس نے ان فلسفیا ندموشکا فیوں میں آپ کی دلچین کواتنا تیز کردیا تھا کہ:

''امام صاحب اپنے زمانہ میں اس علم کے رئیس ہو گئے ، لوگوں کی نگا ہوں کے مرکز بن گئے .....'' (مناقب)

تعلیمی سوائح کو بیان فرماتے ہوئے امام صاحب خودا پنے کلامی شوق کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے:

'' میں دراصل ابتدا میں ایبا آ دی تھا جے''علم کلام'' میں مقابلہ و مجادلہ کا ذوق تھا، اس سلسلہ میں ایک زمانہ گذر گیا کہ ای کے پیچھے مبری تگ ودو تھی، ای فن میں لوگوں ہے مقابلہ کرتا اور چیلنج دیتا۔''

جوانی کے اس شوق بے بروامی آپ جب کوف کے میدان کو تک پاتے تو بھرہ



تشریف لے جاتے جواس زمانے میں علم کلام کاسب سے بڑا دنگل تھا، اور وہاں بڑے بڑے جغاور یوں سے پنچے آز مائی فرماتے ۔خود ہی بیان فرماتے ہیں:

"الزائى جھڑے كرنے والوں كى بزى جماعت بھر ہ ميں رہتی تھی۔ ميں تقريباً بيں دفعہ بھر ہ اسى غرض ہے گيا ، اور وہاں كم دبيش سال سال بحر قيام كيا۔"

اس قتم کے بے معنی مباحث میں مسلمانوں کے الیجھے رہنے سے چونکہ حکومت کا کیجھ نہر ہے سے بنیاد پڑتی تھی، جس سے پھٹیس بگڑتا تھا، بلکہ طرح طرح کی فرقہ بندیوں کی اس سے بنیاد پڑتی تھی، جس سے "فوق واحکم" (پھوٹ ڈالو،اورحکومت کرو) کے سیائ نظریہ کی تکمیل ہوتی تھی، اس لیے حکومت بھی اس قتم کے جھڑوں میں دخل نہیں دیتی تھی، بلکہ ممکن ہے کہ حوصلہ افزائی کرتی۔ امام صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرہ اس زمانہ میں مختلف کلامی فرقوں کا اکھاڑ ہ بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں:

'' میں نے بھرہ میں خارجیوں کے مختلف فرقوں مثلاً اباضیہ اور صفر آیہ سے مقابلے کئے اور بھی مختلف حشوی طبقات سے مباحثے رہے۔''

ان فلسفیانہ خیالات والوں کا کیا حال تھا اس کی شہادت بھی امام ہی کی زبانی سننا چاہنے۔اپنے ان ذہنی مباحث کو دینی رنگ دینے کے لیے ان لوگوں نے اس کا نام کلام رکھا تھا ،لیکن ان کا جو حال تھا ،امام صاحب بیان فرماتے ہیں :

'' نہ ان کی صورتیں پرانے بزرگوں کی سی تھیں اور نہ ان کا طریقہ صالحین کا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ ان کے ول سخت ہیں اور ان کے قلب ہے حس ہیں۔
ان لوگوں کو کتاب وسنت کے خلاف بات کہنے میں ذرا باک نہ تھا۔ نہ ان میں تقوی تھا نہ خدا ترسی …'' (موفق)

مسلمانوں کا بیمیلان آ ہستہ آ ہستہ بڑھر ہاتھا،اگر چدابھی ملک قر آن وحدیث وفقہ کے جاننے والوں سے خالی نہیں ہوا تھا۔لیکن خدانخواستہ اگر بچ میں یکا کیے عمر بن عبدالعزیز کے حکومت قائم ندہو جاتی تو کون اندازہ کرسکتا ہے کہ کیا ہوتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس طرح اپنے پہلے خطبہ میں خلفاء کی اطاعت کی ،وہ نوعیت بیان کی تھی ،جواو مرند کور ہوؤی،



المام الومنيفة ك سياى زندكي

ای طرح افھوں نے پورے عزم اور کامل ارادہ کے ساتھ اس کا بھی اعلان کیا۔

فلوكان كل بدعة يميتها الله على يدى وكل سنة يبعثها الله

على يدى ببعضة لحمى حتى

یاتی اخر ذالک علی نفسی

كان في الله يسيرا (ابن سعد)

أطفاء بدعة ادقم او تقدير عطاء

أو خير حتى خرج من الدنيا.

اگرحق تعالی ہر بدعت کو میرے ہاتھوں سے مردہ کرے اور ہرسنت کو میرے ہاتھوں پر زندہ کرے اور اس راہ میں میرے جسم کا ایک ایک کی گزا کام آئے یہاں تک کی آخر میں میری جان کی نوبت آجائے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ بہت ہی معمولی قربانی ہوگی۔

اس باب میں ان کے شغف کا میرحال تھا کہ عاملوں اور گورنروں کے جوفرامین پائیگا ہے خلافت سے ان کے زمانہ میں جاری ہوتے تھے، ان کے متعلق مؤرخین کا بیان ہے:

طالت سے ان سے رہا ہے ۔ فیہ رد مظلمہ واحیاء سنہ او ان میں یا توکی ظلم کا از الہ ہوتا یا کی سنت کے

زندہ کرنے کا تھم یا کسی بدعت کے مثانے کا

فرمان یا کسی کا وظیفه مقرر ہوتا، یا کوئی نیکی کی بات (پیاس وقت تک ہوتار ہا) جب تک وہ

د نیاہے روانہ ہوئے۔

ر جحان میں تبدیلی:

(ابن سعد)

ان ہی باتوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ طبائع کارخ پلٹ گیا۔ قرآن وسنت کی طرف ہے جور جمان گھٹ رہا تھا پھراس میں نیا جوش اور نئی زندگی پیدا ہوگئی۔ جہاں تک میراخیال ہے امام صاحب پر بھی اس عام تحریک کا اثر پڑا۔خود فرماتے ہیں کہ علم کلام کی ان ہی دلچپیوں میں میں متفرق تھا کہ اچا تک میراخیال بدل گیا، اور:

''ایک مت علم کلام کی بحثوں میں گذار نے کے بعد میں نے اپنے دل کوٹولا ادر سوچنا شروع کیا تو دل نے کہا کہ رسول الشفیف کے اصحاب اور تا بعین جو گذر گئے ، ان لوگوں سے کوئی ایس بات چھوٹی نہیں تھی جے ہم اب پانا چاہے ہیں۔ حالانکہ وہ ان چیزوں کے جانے کی زیادہ قدرت رکھتے تھے ،



ان امور کے زیادہ عالم تھے، ان کے حقائق سے زیادہ واقف تھے، لیکن اس قتم کے مسائل کے متعلق ندانھوں نے جھگڑے کئے ندمباحثے۔ وہ ان باتوں میں بھی منہمک ہی نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ ان کے متعلق خاموثی اختیار کی۔ البتہ وہ شرائع وقوا نین فقہ کے ابواب میں غور وفکر کرتے تھے، ان کے متعلق با تیں کرتے تھے، ان مسائل پر بیٹھ کرفکر و تامل فرماتے تھے، اور ان کے متعلق متعلق لوگوں کو ابھارتے تھے، لوگوں کو ان ہی مسائل کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی طرف بلاتے تھے۔ صدر اول اس حال میں گذرا، جس میں سب سے اسلام لانے والے صحابہ اور ان کے تابعین گذرہ ۔ "

بہر حال جہاں تک میراخیال ہے امام صاحب کی نوجوان حساس فطرت عمر بن عبدالعزیز کے اصلاحی پیغام سے متاثر ہوئی اور اتنی متاثر ہوئی کہ اب تک جو پچھ آپ نے کلامی مباحث کا ذخیرہ اپنے دماغ میں جمع کیا تھا،سب میں ایک دفعہ آگ لگا دی۔ فرماتے ہیں:

"جب میں نے اہل کلام کے اس حال کا اندازہ کیا، جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو یہ جھڑ ہے دگڑ ہے میں ترک کردیئے ،اور کلام کے مسائل میں غور وفکر کرنے ہے تو یہ جھڑ ہے دائگ ہوگیا،اور سلف جس طریقے پر تھے ای کی طرف والیس ہو گیا اور ای راہ کو افتیار کرلیا جس پروہ تھے۔"

ظاہرہے کہ اس' انقلابی قدم' نے علم کلام کے اس عالم کوا چا تک چرا یک عامی کی حیثیت میں پنچا دیا کیونکہ اس وقت تک امام نے شرعی مسائل کی طرف قطعاً توجہ نہیں فرمائی تھی، بلکہ ان مسائل سے اس درجہ بے تعلق تھے کہ خود فرماتے ہیں:

''لوگوں نے''ایلاء'' کے لفظ کا ذکر کیا۔امام صاحب نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، بیا بلاء کیا چیز ہے؟اس نے جواب دیا میں نہیں جانا۔'' امام حماد کی شاگر دی:

کیکن ہمت بلند تھی ،عمر اگر چہ زیادہ ہو چکی تھی ،گر آپ نے اس کی پروانہ کی اور





'' جہل'' کا اعتراف کر کے اس زمانہ میں شرکی علوم کے مشہورامام جماد بن الی سلیمان کے صلقہ درس میں حاضر ہونے لگے، اور اب اس علم کا نداق آپ پراتنا مستولی ہوا کہ فرماتے ہیں:

#### "میں دس سال تک ان کے ساتھ رہا۔"

لوگوں کا بیان ہے کہ تجربہ ہے اس کے بعد بھی امام نے اپنے کواس فن میں پختہ نہ یا یا ، تو پھر رجوع ہو گئے ، حبیبا کہ انھیں کا بیان ہے :

'' پھر میں ان ہے اس وقت تک جدانہیں ہوا جب تک ان کی وفات نہ ہو گی۔''

الغرض حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انقلابی عبد نے ایک طرف تو اما صاحب کو شری علوم کی طرف راغب کیا اور دوسری طرف اس کا بھی میدان ان ہی کی حکومت نے شار کر دیا تھا کہ ہر جاننے والا اپنے علم کی اشاعت کرے اور ''اسلامی نظام' میں گذشتہ خلفاء بنی امیہ کی بدولت جور خنے پیدا ہو گئے تھے، انھیں بند کرے واقعات و حالات سے معلوم ہوا ہے کہ امام صاحب پران دونوں تحریکوں کا کافی اثر پڑا تھا۔ علمی تحریک کے نتائج حاصل کرنے میں تو خدا نے انھیں پوری کامیا بی عطا فر مائی ۔ لیکن ایک پھر زمانے نے بلٹا کھایا، اور جس علم کو لے کر امام صاحب چاہتے تھے کہ اصلاح یا امر بالمعروف و نہی عن المئر کے میدان میں اثریں اور اپنا حوصلہ پورا کریں، زمانہ نے پھر اس کی راہوں پرکا نے بچھا دیۓ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات اور بعد کے خلفاء بنوامید کی گمراہیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی خلافت کی مخضر مدت (دوڈ ھائی سال تقریباً) پوری کر کے اپنے خداہے جاملے۔اوران کی جگہ جو شخص بنی امید کی گدی پر بیٹھا، وہ عبدالملک کا بیٹا پزید تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے جوفر مان نکالا وہ تاریخوں میں درج ہے،اس کے چند فقرے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:

اما بعد فان عمر كاف مغرورا الابعدواضح بوكهم بن عبدالعزيز ايك فريب



غررتموه انتم و اصحابكم فاذا اتاكم كتابى هذا فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده. اعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى اخضرو ام اجدبوا احبوا ام كرهوا احيوا ام ماتوا والسلام (عقد الفريد جلد۲)

ام ابومنية كى ساى زندگ

خوردہ شخص تھا، تم نے اور تمہارے ساتھیوں
نے اسے خوب دھو کہ میں ڈالا۔ اب جو نہی کہ
میرایی فرمان تمہارے پاس بہنچ، کیک گخت ان
تمام طریقوں کو ترک کر دو جو اب تک تم عمر
کے عہد کی چیز وں کے متعلق جائے تنے لوگوں
کی بہلی حالت کی طرف واپس لوٹا دو، خواہ
سرسبزی کا زمانہ ہو، یا خشک سالی کا۔ لوگ
اسے پسند کریں یانا پسند کریں، جئیں یامریں۔

اس کے بعداوگوں کے حوصلوں پر جواوس پڑی ہوگی۔اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ بزید کے بعدام صاحب کے زمانہ میں چھ خلفاء بنی امیہ میں ہوئے، لیکن ان میں زیادہ تر اس فتم کے لوگ تھے جو بجائے عمر بن عبدالعزیز کو اسوہ بنانے کے اپنے آباؤاجداد کے نمونوں پر حکومت کرتے تھے، جضوں نے نبوت کی راہ کو چھوڑ کر جمی سلاطین کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ خود بھی پزید جو عمر بنعبد العزیز کے تخت پر بیضا، اپنی آوار گیوں اور عیا شیوں میں اس حدکو پہنچا ہوا تھا، جس کا تذکرہ سلامہ اور حبابہ کے حسن و عشق کے تصون میں عام طور پر مشہور ہے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ سلامہ کی مردہ لاش تک کے ساتھ اس نے مجامعت کی۔

الیی صورت میں حکومت کی جانب سے اصلاحی تحریکوں کے پھلنے، پھولنے کا کیا موقعہ ٹل سکتا تھا؟ بھلا جواپی رعایا کے ساتھ اس حد تک ظلم کرنے پر آمادہ ،وکہ'' وہ مریں یا جئیں لیکن حکومت اپنے مطالبات میں سے ایک رتی برابر بھی تخفیف نہیں کر علتی۔''اس سے کیا امید ہو عتی تھی کہ وہ نظام شریعت کے احیاء میں اوگوں کی امداد کرے گا؟

لیکن اخلاص کے ساتھ جس تحریک کی نمیاد ڈالی جاتی ہے، قدرت اس کو بالآخر ناکام ہونے نہیں دیتی عمر بن عبدالعزیز تو ایک نرسنگھا پھونک کر چلے گئے اور ان کے بعد فوراً اس آواز کو دبا دینے کی کوشش کی گئی، تاہم اس دبی ہوئی حالت میں یہ پڑکاری ان



داوں میں اندری اندرسکتی رہی، جنھوں نے ان کے پیغام کوعزم کی طاقت کے ساتھ قعول کیا تھا۔ میرے ساسنے اس وقت دوسروں کا حال نہیں ہے، بلکداس سلسلہ میں یہاں صرف اس نوجوان کا حال بیان کرنا ہے، جو بعد کو امت میں ''الا مام الاعظم ابوحدیقة العمان''کے نام سے مشہور ہوا۔ (قدس الله سره وروح روحہ)

انام صاحب میں جوعلی انقلاب پیدا ہوا تھا اس کا قصدتو مشہور ہے'کین علم کے بعد جس چیز کا درجہ ہے بعنی علم انقلاب اس میں امام ابوصنیفہ نے کیا کام کیا اور استے شدید موافع کے ہوتے ہوئے اس میں انعول نے کس طرح کامیا ہی حاصل کی' اگر چہ مورضین نے ان کا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا ہے' لیکن جسہ جسہ مقامات میں جو با تیں پائی جاتی ہائی جی اندازہ ضرور ہوتا ہے۔

### خلافت اور بادشای کافرق:

ام صاحب نے اپ عمل کا نظام نامہ کیا مرتبہ کیا تھا؟ یکی تو یہ ہے کہ اس کا صحیح علم اس وقت ہوسکا تھا جب کہ اس کا صحیح علم اس وقت ہوسکا تھا جب کہ امام صاحب خود یا ان کے شاگردوں کا کوئی بیان اس سلسلہ میں جھے کی طرح ال سکا گرجیہا کہ میں نے عرض کیا یہ تو بردی بات ہے، یہاں تو ارباب علی خرجی کوئی مسلسل چیز اس ذیل میں نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن امام صاحب کا نظام عامل کہ مار کہ جس کوئی مسلسل چیز اس ذیل میں نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن امام صاحب کا نظام علم اللہ کا متو ہمارے سامنے ہے، آخر ''ان' سے علم اللہ کہ کہ رہا ہمائی جاتی ہے اور میلوں سے اکثر درختوں کو بچیانا گیا ہے۔ میری کوشش کی بھی اس داو میں ہی نوعیت ہے۔

میں نے عرض کیا تھا، امام کواٹی جوائی کے دنوں میں روثی کے بعد جس تاریکی سے سابقہ بیا تھا، دیا میں امام کواٹی جوائی کے حکومت اور اس حکومت کی بنیاد کا وہ اساس فرمان تھا جے عقد الفرید سے میں کہنسا نقل کر چکا ہوں۔ اس فرمان کا وہ نقرہ یعنی اعیدوا النامی الی طبقتھم الاولی (لوٹا دولوگوں کو پہلی حالت کی طرف) دراصل تشریح کا



عماج ہے کہ ای کی تشریح سے امام کے ابتدائی منصوبہ (پروگرام) کا جہاں تک میراخیال ہے کچھنہ کچھانداز ولگایا جاسکتا ہے۔

اس فقرہ کا سیدھاسادہ مطلب تو یہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سے پہلے مسلمان جس حال میں شخصاس حال کی طرف واپس کر دیئے جائیں یہ یزید نے اپنے کورنروں کے نام علم جاری کیا تھا۔لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ حال کیا تھا جس کی طرف وہ انھیں لوٹا کر پہنچا نا چا ہتا تھا!

ممکن ہوگوں کو (مجھ سے اختلاف ہولیکن میر ازاتی خیال) یہ ہے کہ پھوائی
زمانہ میں نہیں بلکہ تقریباً ایک حد تک ہرزمانہ میں (حکومتوں کے اثر سے ) زیادہ تروی
گڑتے ہیں جو دراصل خود بگڑنا چاہتے ہوں۔خصوصاً ند ہب کی حد تک شاید میرا یہ
دعویٰ بالکلیہ غلط نہیں قرار دیا جا سکتا علی الخصوص الی صورت میں جب کہ حکومت کی
باگ ڈورجن ہاتھوں میں ہو وہ خودا پنے کوائی ند ہب کا پیرو بتاتے ہوں اور وہ مرتد و
منافق نہ ہوں۔

### خلفاء بن اميه كي واقعي ديني حالت:

میرامطلب یہ ہے کہ خلفاء بنی اسمیدی ذاتی زندگی فدہی حیثیت ہے جیسی کچھہو،
لیکن بایں ہمدان پر بہتان ہوگا اگر بیکہا جائے کہ العیاذ باللہ اسلامی عقائد کورک کرکے
کفر کے خیالات پر وہ مسلمانوں کو مجبور کرتے تھے کون ثابت کرسکتا ہے کہ جس حکومت
کے اکثر خلفاء خود نمازیا جماعت کے پابند تھے، خود الممت کراتے تھے، روزے رکھتے
تھے، جج کرتے تھے کراتے تھے وہی مسلمانوں کو نماز، روزہ، جج اور زکو ہ ہے روکنا
چاہتے تھے؟ یزید بن عبد الملک اپنے فرمان سے جس سابق حال کی طرف مسلمانوں کو
لوٹانا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ اس کی قطعاً پیغرض نہ تھی کہ مسلمان ہے وین بناد ہے جا میں اور بران عبد المیا جائے۔ کیونکہ نہ اس سے پہلے بی امیہ کے خلفا نے ایسا کیا تھا
ان میں فتی و فجور پھیلایا جائے۔ کیونکہ نہ اس سے پہلے بی امیہ کے خلفا نے ایسا کیا تھا
اور عموماً حکومتیں اپنی رعایا کے فہری معاملات میں اتنا پر اور است دخل دی جی ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ سلاطین وامرا کے تخص حالت سے متاثر ہوکر جو بگڑتے ہیں، زیادہ



تریدو ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت چھھوری اور جن کا د ماغ کھوکھلا ہوتا ہے۔ پھر کسی
قوم کے چند افراد بگر جاتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی بتدری ان ہی
راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ گر بیسب پھھای وقت ہوتا ہے جب وہ خود چلنے پر آ مادہ
ہوں۔ پختہ عرقم اور بلند حوصلدر کھنے والوں نے جب بھی بیہ طے کر لیا ہے کہ دہر میں جو
پچھ ہور ہا ہے ہونے دولیکن ہم اس کے ساتھ نہیں گھو ہیں گے، تو خواہ کی قتم کی حکومت
ہو، ان کواپی راہ سے ہٹانے میں بھی کا میاب نہیں ہوتی۔ خصوصا جس زمانہ کا ہم ذکر کر
رہے ہیں بیدوہ زمانہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی ان تھک کوششوں نے اسلامی دنیا کے
گوشہ کوشہ کو الل علم وضل سے بحردیا تھا۔ ایک بڑا گردہ ایسے علاکا تقریباً ہر مرکزی مقام پر
پیدا ہو گیا تھا جو مسلمانوں کے عقائد واعمال کی گرانی ہی کواپی زندگی کا سب سے بڑا
نصب العین بنائے ہوئے تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس بنیاد پر حضرت عمر بن
عبدالعزیز کو قوم کی جانب سے معلم والعلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ ابن سعد نے مشہور

كان عمر بن عبدالعزيز معلم عمر بن عبدالعزيز علماء كمعلم اور استاذ العلماء (ص ٢٥١ ج٢)

بہر حال اور کسی حکومت کے عہد میں ایسا ہویا نہ ہو کیکن جس عہد میں حضرت امام رحمۃ الشعلیہ نے ہوش سنجالاتھا' اس وقت مختلف وجوہ سے مسلمانوں کا نہ ہب ان کا دین سلطین وامراء کے دست رس سے باہر تھا' کم از کم میراتو یہی خیال ہے ۔ لیکن باوجوداس کے مسلمانوں کی زندگی کے دوشعے' بعنی ان کا مال اور ان کا انساف' حکومت کے پنجوں میں پھر بھی پخر بھی ایسی کہ حکومت کے سوااس کی گرانی کوئی میں پھر بھی بھی بھر میں جس کا میں میں کئی ۔ خلافت کے نام سے حکومت کا جونظر یہ اسلام نے چیش کیا تھا منجملہ اور خصوصیات کے ان دونوں شعبوں میں اس کا جونظط نظر تھا اور خلافت کے نظریہ کو بادشا ہت اور ملوکیت کے نظریہ سے جب بدل دیا گیا تو پھر حکومتوں کا جوطر زعمل اس سلسلہ میں ہوگیا تھا۔ اگر چہ احمالا اس کا علم تقریباً ہمر پڑھے لکھے مسلمان کو ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ہوگیا تھا۔ اگر چہ احمالا اس کا علم تقریباً ہمر پڑھے لکھے مسلمان کو ہے۔ لیکن



میں جو پھے کہنا چاہتا ہوں اس کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک کہ چند جزئی مثالوں سے اسے واضح نہ کیا جائے۔

### اسلامي اموال مين خلافت راشده كانقط تنظر

اسلام اموال يابيت المال كمتعلق خلافت كے نقط نظر كي تعبير حضرت عررضي الله تعالیٰ عنه کے ان واقعات سے ہو عمق ہے، جو تواتر کی حیثیت میں تاریخ کی اکثر كابول من عموماً بكر موئ مي مثلاً كماجاتا بكرة بك مي إس كوف كاعال آيا حضرت اندر تھے۔ عامل وہیں بلالیا گیا۔اس نے دیکھا کہ حضرت کھانا تناول فرمار ہے ہیں۔ وہ تخت متجب ہوا جب ایشیا۔ افریقہ کے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے صرف ہوگی روٹیاں اورزیون کا تیل رکھا ہوا تھا۔ عامل نے کہا کہ آپ کے ممالک محروسہ میں گیہوں کی کافی مقدار پیدا ہوتی ہے پھر حضرت جو کی روٹی کیوں تناول فربار ہے ہیں؟ حضرت نے ارشادفر مایا کد کیا گیہوں کی اتنی مقدار پیداہوتی ہے کہ ہر برمسلمان تک اس کی رونی كن جائع اس نے كہا كداس كى ذمددارى كون كے سكتا ہے؟ فاروق في آس وقت خلافت کےنظر بیکوان الفاظ میں ظاہر فرمایا: مسلمانوں کا امیر گیبوں کی روثی اس وقت تک کیے کما سکا ہے جب تک ہرمسلمان کو جو ہمارے علاقہ میں آباد ہے۔ گیبوں کی روفی ندین جائے۔عامر مادہ میں آپ کا غلام پھی اور پنیر لے آیا۔حضرت نے فرمایا مجھے مسلمانوں کے حال کا احساس کیسے ہوسکتا ہے جب تک کہ خودبھی وہی نہ کھاؤں جو عام مسلمان کھاتے ہیں ( کامل ابن اثیروا بن سعید وغیرہ میں اس قتم کے واقعات کا ایک ذخره موجودے)

# اموى دوريس اسلامى اموال كمتعلق مطلق العناني:

لیکن جب خلافت سلطنت کے قالب میں وصل کی تو مسلمانوں کا وہی امیر جس کے فرائض کی ذرندداریاں خواہ جننی بھی او نچی ہوں لیکن مالی حقوق کے میدان میں وہ مسلمانوں کی صف کا سب سے آخری آ دمی قرار دیا گیا تھا، اب بادشاہ بن کروہ اسلامی

اموال کاسب سے پہلامطلق العنان خود مختار حق دار بن گیا۔ رسول علیہ الصلوٰ قوالسلام کی دی گدی جس پر بیٹھنے والوں کوخلافت کے زمانہ میں اس حال میں پایا گیا تھا جیسا کہ امام ماک حصرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے راوی جیں کہ:

"میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا اس زمانہ میں جب کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے کہ اپنے مونڈھوں کے بین ، ایک کو دوسرے کے ساتھ چیکا دیا گیا تھا۔"

اوریہ تو امام مالک جیسے تقدراوی کا بیان ہے۔ ورنہ عام تاریخوں ہیں دس دس دل بارہ بارہ پوندوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے ان پوندوں ہیں بھی بھی سرخ چڑے کا گلاہ بھی ہوتا تھا اور جس کے '' تو شدخانہ عامرہ'' کی بیر پورٹ ہے کہ بھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ پر گھر سے باہر نہ نکلتے ، وجہ پوچھی جاتی تو اس زمانہ کی دنیا کا سب سے بڑا فرمال روا جو اب دیتا۔

غسلت ثیابی فلما جفت خوجت الیکم (ازالة الخلفاء)

'' کپڑے دھور ہاتھا جب خنگ ہوئے تو تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔'
لیکن رسول کی بھی گدی مدینہ منورہ سے نتقل ہو کر جب دمشق پہنچی ہے تو اس پر بیٹھنے والوں میں سے ایک کو گھر میں نہیں سفر میں اوروہ بھی جج کے سفر میں دیکھا گیا کہ
'' جج کے ارادہ سے نکلا اور چے سواونوں پر صرف اس کے بدن کے کپڑے میں سے۔'' (عقد الفریدج اص ۳۶۲)

یے عبدالملک کا بیٹا ہشام طفاء بنی امید کا پانچواں طلیفہ تھا۔ زمانہ کی کیسی نیرنگیاں
ہیں؟ مسلمانوں کا وہی مال جس کی ذمہ داریوں کے احساس میں بھی اتنی نزاکت برتی
جاتی تھی کہ بحرین سے پچھ مشک کے نافے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس کو
دزن کرانا چاہتے ہیں، آپ کی حرم محترمہ بی بی عاشکہ فرماتی ہیں کہ تھم ہوتو میں تول کر بتا
دوں آپ چپ ہوجاتے ہیں، حضرت عمرنے اس کے بعد جواب میں جو پچھ فرمایا دنیا کی
قوموں میں نہ پہلے اس کی نظیر تھی اور نہ آئدہ اب تک کی ہے، نی بی صاحبہ کو محاطب فرما



كرارشاد موتاب:

" میں اس کو پہندنہیں کرتا کہتم تر از و کے پلے میں مشک کور کھواور پھریوں کرو۔ (ہاتھ سے اپنے اشارہ فرمایا)

رادی کہتے ہیں کہ حفرت کا مقصد بیٹھا کہ چھونے چھانے سے ہاتھ میں مشک کی جوخشبورہ جائے گی اورتم نے اپنے او پراسے ل لیا' تو؟

فاصيب بذالك فضلا على المسلمين (ازالة الخلفاء)

''عام ملمانوں کے مقابلہ میں یادہ حصہ ہم تک بیٹی جائے گا۔''

بیت المال کا یکی مال ہے، مسلمانوں کے حقوق اس کے ساتھ اسی طرح بلا کم و کاست متعلق ہیں جس طرح بلا کم میں کاست متعلق ہیں جس طرح پہلے تھے، مگر خلافت کے نام سے رسول کی وراثت کے مدی بن کرجو بادشاہت کرتے تھے وہی اس مال کوخرچ کرتے ہیں اور کس پرخرچ کرتے ہیں ، ابن عبدر بہ کی زبانی سنے عقد الفرید میں لکھتے ہیں۔

ولیدنے مدینکھا کہ اشعب (مخرہ) کومیرے پاس بھیج دیاجائے۔اشعب جب دمثق پنچا تو ولیدنے بندر کی کھال جس میں دم بھی تھی اسے پہنائی اور فرمائش کی کہ کھال پنے ہوئے تم میرے سامنے ناچوگاؤ۔اگر ایسا کرو گے تو

ا اشعب عبد بی امید کا مشہور مخر ہ تعالطا نف ونوادر کے بیان کرنے میں طاق تھا۔ کی نے پوچھا میاں اشعب! کبھی کوئی حدیث بھی تم نے یادگی۔ بولا ہاں جھ سے نافع نے ابن عمر سے دوا ہت کی ہے کہ جس میں دو تصلتیں ہول گی وہ خدا اے یہاں خالصین مخلصین میں کھا جائے گا، بوچھا کیا کی ہے کہ جس میں دو تصلتیں؟ بولا ایک خصلت تو نافع ہی کو یاد نہ رہی تھی اور دوسری میں بحول گیا۔ 'اس کے بعض عجیب نواور'' کی المراوں میں منقول میں مثال کمہار کو جب بیالے بناتے ہوئے و کی تو کہا کہ تعمین اس کی کیا پڑی ہے اشعب نے کہا کہ مکن تو کہتا کہ ذرا بڑے بیالے بنایا کرو کم ہمار نے کہا کہ تصمین اس کی کیا پڑی ہے اشعب نے کہا کہ مکن ہماتھ ہو اس میں جب دوآ ومیوں کو گفتگوا ور سرگوئی کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ مرنے قبر سانوں میں جب دوآ ومیوں کو گفتگوا ور سرگوئی کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ مرنے والے نے شاید میرے لئے کھووئی کو گوئی کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو سمحتا ہوں کہ مرنے والے نے شاید میرے لئے کھووئیت کی۔



بزار در بم شمص انعام دول گا۔"

اشعب ولید کے سامنے تا جا گایا۔ ولید کو پہند آیا اور بزار درہم اس نے انعام میں دیئے۔

اور بیکوئی ناور یا انشائی واقعینیس ہے بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے سوامسلمانوں کے بیت المال کوان خلفا میں ہے اکثر نے اپنی ذاتی ملکیت قرار دے رکھا تھا،من مانے طرز پرجس طرح جی جاہتا تھا اس میں تفرف کرتے تھے۔ کس کودے رہے ہیں، کتا وے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں، ان سوالات میں سے کوئی سوال ان کے سامنے نہیں تھا۔ تاریخ اس فتم کے واقعات سے لبریز ہے گڑے مردوں کی ہذیاں اکھاڑنی فطر تامیرے لیے نہایت کروہ مشغلہ ہے، اس لیے ای پراکتفا کرتا ہوں، میں نے مثیل کے لیے ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلیفہ ولید بن عبدالملک کا ورج کیا ہے اور دوسری مثال کاتعلق ہشام بن عبدالملک سے جوعمر بن عبدالعزیز ك بعد خليفه ب- دكها نايمقصود بكرجس حال كى طرف يزيدلوگوں كودا پس كرنا جا بتا تھااس کاسب سے برااہم شعبہ بیت المال ہی کا سکدتھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله علیہ نے نه صرف اپن خاع کی اور واتی زندگی سے اسلامی بیت المال کے نقط تظر کو سمجھا نا جا با اورايي مثاليس پيش كيس جن كي نظيرخلافت راشده كيسونونيا كي كسي حكومت ميس النبيس عتى ـ بلكه برتم كى توت جوانيس حاصل تقى - انحوى في جا باكماس كود ربعه ساس غیراسلامی روح کوخلافت کے قالب ہے نکال دیں۔ لیکن ان کے بعد کے خلفاء میں مجروبی خبیث روح تھس گئی بی امید کی عادت اتنی گرز چکی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز نے جس وقت اعلان كيا كرمسلمان كابيت المال مسلمانون كاب اوراس كي تقسيم اى اصول ير بوگ جس پراللدادراس كرسول (عليله ) فياسے بانا عدو ابتدا من الحجي خاصى یے چینی امراء بی امید میں پیوا ہوئی لیکن جب ایک دن کڑک کر برسرمنبر انحوں نے اعلان کیا:

#### ام ابوهنيفه ك ساى زندگي

ثاید بی مروان بر خدا کی طرف سے کوئی سخت ان لله في بني مروان ذبحا خوزین مقدر ہے۔خدا ک فتم بیخون ریزی میرے وايم الله لئن كان ذالك باتھوں اگر ہوئی بوقو جھےاس سے انکار نہ ہوگا۔ الذبح علے یدی (ابن سعد) رادی کابیان ہے کہ مروانی جانتے تھے کہ عمر ارادہ کا یکا ہے، کہیں ایبا نہ ہو کہ کر

محذرےاس کیے:

"جب مروانی امراکواس کی خبر مینجی تو شورش سے رک مجے کیونکہ عمر کے عزم کی پچتی سے واقف تھے جانتے تھے کہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے کر گذرتا ہے۔''(ابن سعد)

ایک دفعہ یمی امراء وفد کی صورت میں ان کے یاس حاضر ہوئے اور اپنا یہ معروضه پیش کیا:

" تم سے پہلے جوسلوک ہم لوگوں کے ساتھ تبہارے پیش روکرتے تھے تم نے اسے بہت گھٹادیا ہے اس پران لوگوں نے حضرت عمر کولعنت ملامت بھی کی۔"(ابن سعدج ۲)

اس وفد میں مروانی خاندان کا تقریباً برچھوٹا بڑا شریک تھا۔ اس سے بھی اندازہ موسكتا ہے كه بيت المال كم معلق خلفاء نے لوكوں كوس بات كاعادى كرديا تھا؟ حضرت عرف اس کے جواب میں ایک الی بات کا اعلان کیا کہ ان کے ہاتھ کے طوط اڑ گئے اور آخری امید جوعمر کی موت ہے وابستھی اس کو بھی ختم ہوتے ہوئے دیکھ کروہ حیب ہو گئے۔حضرت عمرنے جواب میں فر مایا اور پورے عزم وارادے کے ساتھ فر مایا لنن عدتم لمثل هذا المجلس الرتم لوگوں نے پر بھی میرے یاس آ کرایا لا شدن ركابي ثم لاقد من كياتويس واربوكرفورأمديد جلاجاول كااور المدينة ولا جعلنها امرها كومت كومملمانول كے مثورہ كے ميروكر دول گا۔ شوری (ابن سعد) جس کے معنی یہ متھے کہ مسلما توں کی حکومت اور ان کے بیت المال کوتمہارے



خاندان سے ہٹا کر پھرمسلمانوں ہی کے حوالہ کردوں گا۔ ظاہر ہے کہان میں ایسے افراد بھی شامل سے جوعر کے بعدا پی خلافت و بادشاہت کا خواب دیکھر ہے سے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں سارا خواب خواب پریشان ہو کرندرہ جائے۔ کہا جا تا ہے کہ اس کے بعد پھراس من کی آ واز ان لوگوں کی طرف سے نہیں اٹھی اور بیتو بیت المال کے مصارف کا حال تھا۔خلافت راشدہ کے بعد مداخل کے ساتھ بھی جو بے اعتما کیاں برتی جاتی تھیں، ان کی داستان طویل ہے۔ بس وہی مشہور تاریخی واقعہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب مصرکے فلاحوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے جزیہ کی آ مدنی کم ہونے گئی تو اموی خلیفہ نے گورزمصر کے نام تھم بھیجا کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ہونے گئی تو اموی خلیفہ نے گورزمصر کے نام تھم بھیجا کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے دست وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے دسب روکے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے دسب روکے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے دسب روکے۔ اور یہ سلسلہ اس کا انسداد نہ فر مایا شریح بن حبان مصر کے گورز تھے انھوں نے حسب رستورقد کی بارگا و خلافت میں اطلاع جمیجی کہ:

ذمی رعایا تیزی سے اسلام میں داخل ہوتی چلی جارہی ہے جس سے جزید کی آمدنی میں ثوٹا آرہا ہے۔

ليكن اب تخت خلافت پر وليديا عبدالملك نهيں تھا بلكه عمر فاروق كا نواسہ تھا۔

جواب مين ارقام فرمايا:

اما بعد فان الله بعث محمد اصلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا فاذا اتأك كتابى هذا فان كان اهل اللذمه اسرعوا فى الاسلام و كسروالجزية فاطو كتابك واقبل (ابن سعاء ج٢ ص

امابعد معلوم ہو کہ اللہ تعالی نے محمد اللہ کو دائی اور خدا کی طرف بلانے والا بنا کر مبعوث کیا تھا حضور کو خدا نے محصول ( نمیس) وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ جن وقت میرا ایہ خط تمہارے پاس پہنچے اور ذمی رعایا تیزی ہے اسلام میں داخل ہوتی چلی جارہی ہوجس کی وجہ ہے جزیہ کی آ مدنی ختم ہورہی ہوتو اپنے حساب و کتاب کے رجٹر کو لیبٹ کو فور آمیر کے پاس طیع آ ؤ۔



انھوں نے صرف میے ہی نہیں کیا، بلکہ تمام صوبوں کے عمال وولا ۃ کے نام احکام جاری کئے کہ جزید دینے والوں کواسلام کی دعوت دی جائے۔

مردانی حکومتوں کے بگاڑے ہوئے ایک خراسانی امیر نے اس پرعرض کیا کہ دل سے بیلوگ اسلام نہیں لاتے اس لیے مناسب ہے کہ ختنہ کرانا بھی ان کے لیے آپ ضروری قرار دیجئے۔اس نے سمجھا تھا کہ شایداس تدبیر سے مقصد میں کامیا بی حاصل ہو جائے۔لیکن حضرت نے جواب میں فرمایا:

کیا ختنه کی وجہ سے میں ان لوگوں کو اسلام سے روک دوں؟

اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی، ان تشدد پسندمولو یوں کے لیے اس میں عبرت ہے جو چھروں کے بیچانے کے لیے اور جو عبرت ہے جو چھروں کے بیچانے کے لیے اونٹوں کو قربان کر دینے کے عادی ہیں اور جو ایسانہیں کرتا اس پر مداہنت کا الزام لگاتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اسلامی تاریخ میں صحاب کے بعد متصلب فی الدین ہونے کا دعویٰ کون کرسکتا ہے؟ لیکن وہی کہتے ہیں اور ختنہ جیسی موکدہ سنت بلکہ شعاری سنت کے متعلق فرماتے ہیں۔

جب وہ اسلام لے آئیں گے اور ان کا اسلام خوب اچھی طرح ان کے دلوں میں جم جائے گا تو ختنہ کی طرف خود دوڑیں گے۔

راوی کہتا ہے کہ اس زی کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک اس علاقہ میں۔ان کے ہاتھ پر چار ہزار آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔

بہر حال بیتو ایک همنی بات تھی۔ میں یہ کہدر ہاتھا کہ مصارف کے ساتھ مداخل میں بھی اسلامی حدود کی پروانہیں کی جاتی تھی اور اس سلسلہ میں ینہاں تک غلو بڑھ گیا تھا کہ مالی ترقیوں کی ہوں میں اسلام کے تنزل تک کو گوارا کرلیا جاتا تھا۔ بیچارے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مداخل کی اصلاح کی بھی پوری کوشش کی۔لیکن اس اصلاحی تحریک کی وجہ سے خزانہ کو جوتا وان برداشت کرنا پڑتا تھا ہر شخص کے قلب میں اس کی قوت کہاں تھی جوعمر بن عبدالعزیز کی طرح تاوان کی شکایت کوئن کریے فرما تا جیسا کہ میمون بن مہر اِن جوعمر بن عبدالعزیز کی طرح تاوان کی شکایت کوئن کریے فرما تا جیسا کہ میمون بن مہر اِن سے روایت ہے کہ کی علاقہ کا عامل حاضر ہو آ پ نے محصولات کی آمدنی کا حال پوچھا



اس نے جمع بتائی تو گذشتہ خلفاء کے زمانہ سے وہ بہت کم نگلی حضرت نے وجہ پوچھی عامل نے کہا کہ فلاں فلاں مدوں کی آ مدنیوں کو آ پ نے روک دیا بیاس کا متیجہ ہے، جواب میں ارشاد ہوا۔

میں نے ان محصولوں کو ساقط نہیں کیا ہے۔ ان کا ساقط کرنے والا تو خدا ہے۔ (ابن سعد)

بیت المال کی جو حالت ان خلفاء کے زمانہ میں ہوگئ تھی اس کے انداز ہ کے لیے غالبًا میراا تنابیان کافی ہوسکتا ہے۔

### خلافت راشده میں انصاف اور حکومت کا تصور

اب میں دوسرے مسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی مسلمانوں کا جو' انساف'
ان خلفاء کے ہاتھ میں تھا، اس پر کیا گذر رہی تھی۔ کس قدر افسوس کی بات بھی
وہی' عدل' جس کے متعلق قرآن نے کفر واسلام کی تمیز بھی باتی نہیں رکھی ہے اور جن
قوموں سے مسلمانوں کوعداوت وبغض کا تعلق ہے قرآن نے ان کے ساتھ بھی انساف
ہی کرنے کا تھم دیا ہے۔ اللہ اکبر جس شریعت کے شارع (علیہ السلام) نے علی رؤس
الاشہادیہ اعلان کیا ہوا۔

ولو ان فأظَّمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (اعاذها الله مند)

فاطمہ بنت محمد (اعاذ ہااللہ تعالیٰ) بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔

اور جہاں جبلہ بن ایہم جیسے بادشاہ کی شاہی قوت کو ایک معمولی غریب بدو کے انساف پر ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا گیا ہو، ایک بے جان بت کی آئھ کے بدلہ میں زندہ مسلمان سپاہی کی آئھ صرف اس لیے کہ انصاف قائم ہو، قانون کا احترام باتی رہے، ایک کا فرکے حوالہ بہ خوشی کردی جاتی ہولے





#### اموی دور میں انصاف وحکومت سے براہ روی:

مر جب خلافت نے سلطنت کا چولا بدلا اس وقت کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا؟ ذکر تے ہوئے شرم آتی ہے۔ صرف بھی نہیں کہ قانون کے نافذ کرنے میں قریب و بعید دوست و دشمن کا فرق کیا جاتا تھا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کی اپنے مطلب کے مطابق تشریح کا حق بھی 'ان' بادشاہ خلیفوں ' اور ان کے ولا قو حکام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب مدینہ منورہ کے والی عمرو بن سعید نے عبداللک کے تھم سے چاہا کہ مکم معظمہ پر فوجی تملہ کیا جائے اور اس لیے عرو بن سعید نے عبدالملک کے تھم سے چاہا کہ مکم معظمہ پر فوجی تملہ کیا جائے اور اس لیے وہ مدینہ بی سے فوج سے جاہا کہ مکم معظمہ پر فوجی تملہ کیا جائے اور اس لیے وہ مدینہ بی سے فوج سے جاہا کہ انھوں نے فرمایا:

اے امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کہوں جسے رسول اللہ علیہ نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا تھا۔ میرے دونوں کانوں نے اسے یادر کھا ہے اور جس وقت حضور ارشا دفر مارے تھے میری آئکھیں حضور کود کھے رہی تھیں۔

ابوشرت نے اپنے کلام میں اتن قوت پہنچانے کے بعد آنخضرت علیہ کامشہور محم کر'' حرم مکہ میں خوں ریزی وغیرہ ہمیشہ کے لیے حرام کی جاتی ہے' بیان فر مایا۔لیکن سب کچھ سننے کے بعد عمر و بن سعید جوخود اپنے کو اسلامی قوانین کا شارح سمجھتا تھا آپ کو جھڑک کرکہتا ہے:

"ابوشرى! ميستم سے زيادہ عالم اوران امور كا جانے والا ہوں حرم كسى

للے عمرو بن عاص کے پاس دادخواہ ہوا۔ فیصلہ یمی کیا گیا کہتم بھی سپاہی کی آ کھے توڑ دو۔ اگر چہ بت پرست نے روپیہ لے کرخود معاف کردیا۔ لیکن اسلام نے تو مسلمان کی آ کھے کو کفر کے حوالہ اس لیے کرایا کہ انصاف کے لیے تم اس کو تو ڑ سکتے ہو۔ خلافت راشدہ کی تاریخ کا ورق ورق ان جمرت انگیز واقعات سے معمور ہے، بطور مثال کے میں نے چندمشہور با توں کا تذکرہ کیا ہے۔ عام ناظرین اس واقع کو قاضی سلیمان مرحوم کی سیرت رحمۃ للعلمین جلد سوم میں دیکھ ہیں۔



نا فرمان اورخون کر کے بھا گنے والے کو پٹاہنہیں ویتا۔''

بچارے ابوشری (رضی اللہ تعالی عنہ) اس کے بعدیہ فرما کر جیب ہو گئے: " میں تو حضور کی صحبت میں موجود تھا اور تم نائب تھے۔حضور کا چونکہ فرمان تھا کہ ہم میں جوحاضر ہوں وہ ان کو پہنچا دیں جوہم میں سے غائب ہوں لہذا

میں نے تم کو پہنچا دیا۔ابتم جانوتھ ارا کام۔''

قانون اورانصاف كم تعلق حضرت عمر بن عبدالعزيز كي وضاحت:

" قانون "اور' انصاف" تے ساتھ خلفا کا یمی طرزعمل تھا جس کی اصلاح کا اراده فرماتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیزنے اعلان کیا تھا۔

لست بقاض ولكنى منفذ مين فيصله كرنے والانہيں مول (ميراكام بحيثيت ولست بخیر من احد خلیفہونے کے ) صرف نافذ کرادینا ہے ہم میں ولکنی اثقلکم حملا و ہے کی ایک ہے بہترنہیں ہول کین میرابازوزیادہ احسبه قال ولست بمبتدع بوجمل باورميرى بازير س زياده يخت ب\_ يس دین ادر شرعی قانون میں کسی کمی بیشی کتر بیونت کا حق نہیں رکھتا بلکہ قانون جس حال میں ملاہے اس

والكني متبع ص ٢٤١ ج٢ (ابن سعد)

کااتباع ہی میرافرض ہے۔

دراصل سے تین منفی فقرے خلافت اسلامی کے اصولی عدالت اور اموی یا دشاہی كے طرز عداليت كا بنيا دى فرق يورى طرح نماياں كرديتے ہيں۔ يہلافقرہ كه ميس فيصله کرنے والا قاضی نہیں ہوں بلکہ بحثیت خلیفہ ہونے کے میرا کام صرف نافذ کرا دینا ہے۔'' مروانی خلفاءاوران کے ولا ۃ کے اس طرزعمل کی تروید ہے کہ وہ شریعت کی تشریح اورواقعات یراس کے انطباق کااینے کومخار قرار دیے ہوئے تھے۔

دوسرانقرہ کہ 'متم میں ہے کسی ایک ہے بہتر نہیں ہوں'' بیاس غلط خیال کی تر دید تھی جس کے سلاطین اور ان کے حوالی موالی ہمیشہ شکار رہے ہیں۔ بیعنی عام رعایا برایا ے وہ اینے کو ایک الگ جنس قر اردیتے تھے اور اس لیے جاہتے تھے کہ قانون ان کے



ساتھ وہ برتاؤنہ کرے جوعام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تیسر افقرہ کہ'' دین اور شریعت (قانون) میں مجھے کسی کمی بیشی کتر بیونت (ابتداع) کا اختیار نہیں ہے، بلکہ میرا کام صرف شریعت کے احکام کی تغیل وانتاع ہے۔''بیان بے جاتصرفات کی طرف اشارہ تھا جوشر بعت کے قوانین میں اپنے من مانے اغراض کے تحت خلفاء کررہے تھے ،اور شاید اس کا اینے کوئل دار سجھتے تھے۔ آپ نے اس اعلان کے ذریعداس برعت شنیعد کی بیخ کنی کرنی چاہی۔اور واقعہ یہ ہے کہ خلانت راشدہ کے بعد اگر چہ قضا کے محکیے ہرمرکزی مبکہ میں ضرور قائم تھے۔لیکن جن لوگوں نے'' حکومت'' (جس کے لغوی معنی حکم اور فیصلہ كرنے كے بيں ) كامقصد صرف تيكس وصول كرنا قرار دے ركھا تھا جس كى طرف حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايک بليغ تعريفي اشاره ان الفاظ ميں فرمايا تھا كه ' مابعث الله محرصلي التُدعليه وسلم جابيا (التُدتعالي نے رسول التُدعلية ومحصول وصول كرنے والا بنا كرنہيں جيجا تھا( ان لوگوں کے عبد حکومت میں بندرت کاس محکمہ کی اہمیت کم ہوجاتی چلی جارہی تھی کہاں ایک وہ زیانہ تھا کہ قاضی کے تقرر کا اختیار براہ راست خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اورجیبا کیدحفرت شاہ ولی الله رحمة الله علیہ نے ازالة الحفاء میں لکھا ہے بیدحفرت عمر رضی الله تعالى عنه كى ايجادتهي كه برصوبه مين مستقلا وه اپني طرف سے تين نمائندوں كو بيجة تھے ایک والی ( وائسرائے ) دوسرا قاضی تیسر، افسرخز انہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ بیہ تنول عبده دارکس ایک کے ماتحت نہیں ہوتے تھے بلکہ ہرایک براہ راست بارگاہ خلافت کے آ گے ذمہ دارتھا شاہ صاحب کے اپنے الفاظ میہ ہیں۔

دركوفه وبصره وغيرهامن البلادحا كے جدا كوفه بصره اور دوسرے شہرول ميں معین فرموده قاضی جداوتحویلدار بیت مطرت عمرهاکم اعلیٰ (گورنر) المال عليجده

> وایں امریت که تازمان حضرت فاروق واقع نشده بود

جدا قاضی (جج) جدا اور بیت المال کا تحویلدارجدامقررفرماتے تھے۔

اوربیالک الی خصوصیت ہے جس کا ثبوت حضرت فاروق اعظم سے سیانہیں ملتا



علاوہ دیگرمصالح کے ایک بڑا فائدہ شاہ صاحب کے خیال میں اس کا پیتھا کہ: ''بالفرض کسی ہے اگر بددیانتی سرز دہوتو دوسرا ٹو کئے پر آ مادہ ہو اور یہ بات کہ (نتیوں کے نتیوں) بددیانتی پراتفاق کرلیں ایس صورت میں کہان کی راست بازی کا پہلے ہے تجربہ بھی کرلیا گیا ہوذرامشکل ہے۔''

ای نظم کایہ تیجہ تھا کہ کسی خاص صوبہ سے نہیں بلکہ سارے اسلامی محروسہ سے ممتاز آ دمیوں کا انتخاب عمل میں آتا تھا اور سب سے بڑی بات بیتی کہ قاضوں پروالیوں کو کسی قتم کا اقتدار چونکہ حاصل نہ تھا اس لئے بے خوف و خطر جو بات ان کی سمجھ میں آتی تھی فیصلہ کرتے تھے۔

# اموى دورمين قضات يرواليون كااثر

لیکن جوں ہی خلافت مدینہ اور فصلِ خصوصیات کی اہمیت اس درجہ گھٹا دی گئی کہ ہرصوبہ کے والی کو اس کا اختیار دے دیا گیا کہ اپنے صواب دید ہے جس شخص کووہ جاہیں اپنے علاقوں میں قاضی مقرر کرلیں۔

انما كان ولاة البلدهم الذين يولون القضاع (حن الحاضره ٩٨٨) "يعني برشيركاوالى خودى قاضى كومقرركر ليتاتها-"

کیا زیادہ دن کے بعد؟ نہیں مروان ہی کے زمانہ میں اس کا نتیجہ یہ دیکھا گیا تھا کہ جب وہ مصرکے دورہ پر پہنچا اور قاضی کو بلایا جس کا نام قاضی عابس تھا عابس کے علم و فضل کا کیا حال تھا تاریخ والے بیان کرتے ہیں حسن المحاضرہ میں بھی ہے کہ: ''قاضی عابس ان پڑھ تھا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا۔''

مروان نے اس غیرخوا ندہ قاضی کوئنا طب کر کے پوچھنا شروع کیا۔ مروان: -اجعت کتاب اللہ؟ (کیاتم نے قرآن یا دکرلیا ہے؟) قاضی: -لا (نہیں مجھے قرآن یا دنہیں ہے) مروان: - فاحکمت الفرائض؟ (تو کیاتم نے میراث کے مسائل کو پختہ کرلیا ہے؟)



قاضى: - لا (ان مع بهي ناواقف مول)

(مردان کواس جواب پرجیرت ہوگئ اور بولا) فیما تقطی؟ آخرتم کس چیز سے فیملہ کرتے ہو؟)

یچارے عابس اس کا کیا جواب دے سکتے تھے۔الغرض بجائے فلیفہ کے قاضیوں
کا تقرر والیوں کے بیر دکرویے ہی کا یہ تیجہ تھا کہ ان ید فی اغراض کے مطابق جوآ وی
ہوتا اس کا وہ تقرر کر دیا کرتے تھے ان ہی قاضی عابس صاحب کے تقرر کی وجہ یہ کھی ہے
کہ حضرت معاویہ نے مصر کے والی مسلمہ کو لکھا کہ بزید (کر بلائی) کے لئے لوگوں سے
بیعت کی جائے حسب الحکم سلمہ نے بیعت لینی شروع کی اور تو کسی طرف انکار نہیں ہوا
لیکن مشہور صابی حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فات کے مصر عمر و بن
عاص کے مشہور صاجز اد سے بیں اور علم وضل اور علو سیرت میں لوگوں نے باپ پر بھی
انہیں ترجیح دی ہے انہوں نے بیعت سے انکار کیا مسلمہ نے ان کے انکار پر اعلان کیا۔
عبداللہ کو درست کرنے لئے کون آ مادہ ہے؟

کہاجا تا ہے کہ یہی عالبی بن معید کھڑے ہوئے اور بولے میں اس کام کوانجام دیتا ہوں عبداللہ بن عمرواس زمانہ میں اپنے والد کے مشہور قصر واقع فسطاط میں قیام فرما تھے۔ عالبی پولیس کے نوجوانوں کو لے کر پہنچا اوران کے مکان کو گھیرلیا کہلا بھیجا کہ بعت یزید کے متعلق اب کیا ارادہ ہے؟ انہیں پھر بھی انکار بی پراصرار رہا عالبی نے اس بعت یزید کے متعلق اب کیا ارادہ ہے؟ انہیں پھر بھی انکار بی پراصرار رہا عالبی نے اس کے بعد کیا کیا؟ مورضین لکھتے ہیں: -اس نے آگ اور لکڑی جمع کی تا کہان کے قصر میں آگ نگادے (حسن المحاضرہ)

عبدالله بن عمرون اس كے بعدائي كومجبوراورمعذور پايا پيچارے گھرے نكلے اور جو پچھاس جاہل نے كئے سب سے بڑا كار امد تھا كہ اور جو پچھاس جاہل نے كہ كے لئے كہا و ہراديا ان پڑھ عابس كا يمى سب سے بڑا كارنامہ تھا كہ ايك صحابى كو آگ ميں جلاد ہے كى دھمكى وے كرحكومت ميں سرخ روئى حاصل ہوئى تھى اس سرخ روئى كا بيصلہ ملا تھا كہ غريب مسلمانوں كى منڈياں ان كى جانيں ان كى جانيں ان كے مال و جائداد حكومت نے سب قرآن وحديث اور فرائض سے بالكل جاہل اس

الم الومنية تك ياى زندك المنطقة الم المنطقة الم المنطقة الم المنطقة الم المنطقة الم المنطقة ال

ھنم كے سردكرد يے ميں نے تمثيل كے لئے يدا يك جزئى دا قعد پيش كيا ہے در نہ قاضوں كے تقررات ميں جو بے اعتمائياں مختلف اثرات كے تحت ميں برتى جاتى تھيں ان كى داستان طو بيں ہے۔

ظامر ب كما يسے قاضى جواسية علم وفضل تفوى دويانت كى بنياد يرنبيس بلكم محض كسى والی کے رحم و کرم پر جیتے تھے خودتو جو کھ کرتے ہوں کے دوتو ظاہر ہی ہاس کے سوابھی ان والیوں کے دیاؤ سے کہاں تک ان کے فیصلے محفوظ رہ سکتے تقصاس کا ہر محض انداز ہ کرسکتا بے شامت كا مارا بے جاره كوئى قاضى اين والى كى مرضى كے خلاف اگر يچھ كركر رتاتھا تو پراس کی خیرنتھی سلیمان بن عبدالملک کے زمانہ کا داقعہ ہے کہ مکم عظمہ میں قضا کا عبدہ طلحہ بن ہرم کے سپر دتھا بدوہ زمانہ ہے جب بنی امید کامشہور گورنر خالد نبن عبداللہ القری مدیندکاوالی تعاشیمی خاندان (جوکعیہ کے کلید بردار ہیں ) کے دوآ دمیوں میں کسی زمین کے متعلق جھڑا ہوا قاضی صاحب نے ایک فریق کے حق میں جس کا نام اعجم تھا فیصلہ کر دیا کیکن دوسرافرین خالد کا در باری تھااس نے فورامہ پنہ پہنچ کرخالدے قاضی کےخلاف تھم . حاصل کرلیا قاضی طلحہ کواس برغصہ آھیا اور جیب جاپ انہوں نے سلیمان بن عبدالملک بن عبدالملك كواس واقعه كي اطلاع وي خلفاء بن اميه ميس سليمان كاشار بهي مغتنم لوگول ميس بة قاضى صاحب كا خط بسے بعیندراز قاضى نے استے الرے محد بن طلحہ كے ہاتھ بھيجا تھا سلیمان کوملاتو وہ برہم ہواای وقت اس نے ایک حکم حمد بن طلحہ کو کھوا کر دیا کہ سید ھے مدینہ چا کرخالد کے حوالہ کرواور کہد و کہ اعجم کے معاملہ میں وہ دراندازی نہ کرے محد بن طلحاس خط کو لے کرجس وقت مدینہ وہنچتے ہیں اور خالد کے حوالے کرتے ہیں تو خالد بس میر کر آمك بكوله بوجاتا باورقبل اس كرسليمان كاخط بره حي جلادكوتكم ديتاب كرجود بن طلحدكو (۱۰۰) سوکوڑے لگائے محمہ بن طلحہ کا اس کے بعد کیا حال ہوااس کا نداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ قاضی طلحہ نے اپنے بیٹے کے خون آلودلباس کوسلیمان کے پاس جیجا سلیمان اس واقعہ کے بعد آ یے سے باہر ہوگیا اور علم دے چکا تھا کہ خالد کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں



لیکن بعض امیروں کی سفارش ہے معاملہ ٹل گیا (عقد الفریدص۲۶۴۶)

اورایک معاملہ نہیں ہے خلفاء بنی امیداور خلفاء بنی عباس کے زمانہ ہارون الرشید تک ایسے واقعات سلسل پیش آتے رہتے تھے مثالا میں دونوں خلافتوں کے متعلق ایک ایک واقعہ درج کرتا ہوں سیوطی نے اپنی مشہور کتاب ''حسن المحاضرہ'' میں قاضی خیر بن نعیم کے ذکر بنی امید کے عہد کا ایک واقعہ بیر بیان کیا ہے :۔

"ایک فوجی سپاہی نے کسی آ دمی کوگالیاں دیں اس نے قاضی خیر کے اجلاس میں دعویٰ دائر کر دیا اور دعوے کے خبوت میں صرف ایک گواہ پیش کیا قاضی خیر نے سپاہی کوحوالات میں ارکھنے کا حکم اس وقت تک کے لئے دیا جب تک کہ مدعی دوسرا گواہ حاضر کرے مصر کے گورز ابوعون عبد الملک بن یزید نے اپنا آ دمی بھیج کرسپاہی کو موالات سے نکلوا دیا قاضی خیر کو جب اس کی خبر ہوئی تو قضا سے کنارہ کش ہوکر بیٹھ گئے ابوعون نے ان کے پاس آ دمی بھیجا کہ جب تک سپاہی (گویا معذرت طلب کی کیکن قاضی صاحب نے کہلا بھیجا کہ جب تک سپاہی دوایس نہ کیا توضی صاحب نے کہلا بھیجا کہ جب تک سپاہی دوایس نہ کیا قاضی صاحب بھی اپنے ادادہ پر ڈیٹے رہے۔"

المالينية كالمالية المالية الم

اگرچہ بیاک بڑی واقعہ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کو یا در کھنا چاہئے۔

آئدہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھی ہارون الرشید ہے اور وہی اس کی قاہرہ حکومت لیکن امام
الوحنیفہ کے تلیفر رشید قاضی الو یوسف جن کا تقر رامام صاحب کی شہادت کے بعد ہارون
بی نے کیا اپنے زمانہ تعنا بھی ہارون کی بیوی یا دکام بی کے خلاف نہیں بلکہ خود ہارون کی
مرضی کے خلاف فیصلے کرتے ہیں لیکن بجر خاموثی کے وہ اپنے لئے کوئی چارہ کارنہیں
پاتا۔ آخر بیطر زعمل کیوں بدلا اور اس کے پیچھے کس کے اخلاص وقر بانی کی قوت تھی؟
افسوس مورضین نے اس پر غورنہیں کیا۔ بہر حال اتن مدت کے بعد بھر ہے ہوئے واقعات کوجمع کرنے سے جون کی پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر ق آئندہ آتا ہے ابھی تو ہیں صرف یہ
کوجمع کرنے سے جون کی پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر ق آئندہ آتا ہے ابھی تو ہیں صرف یہ
کوجمع کرنے سے جون کی پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر ق آئندہ آتا ہے ابھی تو ہیں صرف یہ
کوجمع کرنے سے جون کی مسلمانوں کے انسان کا جوحال ان خلفاء کے ہاتھوں ہور ہا تھا اس کی
نوعیت کی تھی؟

# ارباب ِصدق دامانت كاقضاءت سے انكار

فلفاء کی ان بے جاطر فدار ہوں ہی کا بیجہ یہ تھا کہ امام ابو صنیفہ ہی نہیں جن کا واقعہ مشہور ہے اور بھی اس زمانہ کے کتے ارباب صدق وامانت کقو کی ویانت حکومت کے شد یدا صرار کے باوجود قضا ہے انکار کرتے تھے اور اگر مارے بائد ھے کی نے قبول بھی کرلیا تو بہت کر کے وہ خلفاء ہے اس کا معاہدہ لیتے تھے کہ فیملوں میں ذاتیات کو دخل نہ دیا جائے گا ان بے چاروں کی تملی کے لئے اقر اربھی کرلیا جاتا تھا۔لیکن زیادہ تربہ وعدے ' عرقو بی المواعید' بن کر شرمندہ ایفا بہت کم ہوتے تھے اس سلملہ میں قاضی شریک کے ساتھ جو واقعہ چی آیا ان خلفاء کے طرز کمل پر اس سے دوشنی پڑتی ہے کہا جاتا ہے کہ ابوجعفر منصور عبای نے قاضی شریک کو بلا کر قضاء کا عہدہ چیش کیا پہلے تو انہوں نے منصور کو عظف حیلے بہانے کے لیکن جب کوئی بات نی نہ گئ تب قاضی صاحب نے منصور کو عظف کر کے فرایا :



''میں ہرآنے جانے والے دارد دصادر پر فیطے کروں گاور جھے اس کی پروانہ ہوگی کہ بیس کس کے خلاف فیصلہ کررہا ہوں۔ کوئی بھی ہو بیس نہ (خلیفہ) کے مقرون کودیکھوں گاندان کوجو بارگاہ خلافت سے تعلق نیس رکھتے:

چندالفاظ كے تلفظ من منصور كاكيا بكرتا تھا بولا:

احکم علی وعلے ولدی.

" آپ میرے اور میری اولا دے مقابلہ میں بھی فیطے کر بھتے ہیں۔"

کویامنصور نے اپ پیش دول کے مقابلہ میں سے کہ کر انہائی انصاف پندی کا اظہار کیا۔ ورنہ بچ ہے ہے کہ اسلام کے قانون عدل کے مانے والوں کے لیے اس تصریح کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ تاہم منصور نے بڑی کشادہ دلی کوراہ دے کرخودا پنے کواورا پی اولاد کو قانون کے نیچے ڈال دینے کا اعلان کیا۔ لیکن قاضی صاحب کی ای سے بھی تشفی نہ ہوئی۔ خلفاء سے بھی زیادہ خطرہ جن لوگوں سے تھا، اور ذیادہ تر اس زمانہ کا ''عدلیہ''ان ہی کے ہاتھوں برباد ہور ہا تھا۔ کھل کر خلیفہ کے سامنے انھوں نے اس خطرہ کا اظہار ان الفاظ میں کیا اکفنی حشمک. لینی اپ حاشی نشینوں اور در باری امراحوالی موالی) سے میری حفاظت کیجے۔منصور نے اس کے جواب میں بھی قاضی صاحب کو سے کہتے ہوئے ویا مطمئن کردیا کہ افعل (ہاں میں ایسانی کروں گا)

گرسب بچھ ہو جانے کے بعد قاضی شریک جب اپنے عہدہ کا جائزہ لے کر اجلاس کے لیے بیٹے ہیں تو بشمتی ہے۔ سب سے پہلا مقدمہ جوان کے آگے پیش ہوتا ہے دہ فلیفہ کی'' مولا ق'' (جھوکری) کا معاملہ کی شخص سے تھا۔ عادتیں تو عام طور پر بگڑی ہوگئی سے اجلاس میں جب فریقین حاضر ہوئے تو صرف اس لیے کہ چھوکری فلیفہ کی جھوکری تھی اپ نے کہ چھوکری فلیفہ کی جھوکری تھی اپ نے اپنی تو بین محسوس کی اور جھوکری تھی اپ نے بڑھ کر قاضی صاحب کے سامنے آئی۔ وہ مطمئن تھی کہ شاہی آ دمیوں کے ساتھ عدالت میں اس اخیاز کا رواج ہے لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ شاہی اختیاب کے جس نشہ میں وہ مخور ہے۔ لونڈی کے ہوش اڑ







كي جس وقت تضاء كي گدى سے اس كے كان ميں بيآ واز كوتى:

#### اوگندى غورت بيحھے ہٹ جا

قاضی صاحب کا مطلب میرتھا کہ بیاسلامی عدالت ہے جس میں حاضر ہونے دالوں کوخواہ وہمسلمانوں کاسب سے بڑا آ دمی یعنی خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، ہراد ٹی معمولی رعیت کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ اگر چیرقاضی صاحب پیچارے جانتے تھے کہ اب وہ زمانه باقی نہیں رہا ہے۔ لیکن خلیفہ کے عہد بران کوغرہ تھا اس کیے شاہی لونڈی کی شان میں ان کی زبان سے بیالفاظ نکل بڑے۔خداجانے چھوکری کوبھی اینے آ قاکے معاہدہ کا علم تقایانہیں۔ بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہوہ جانتی تھی فصوصاً جب کہ بیدایک نئی بات تھی خلیفہ نے دین کے جوش میں بحر کرمدت کی ایک رسم کے خلاف معاہدہ کیا تھا۔قدرۂ اس کی خبر ہر کہ ومد کو ہونی جا ہے۔ بہر حال اگر وہ یہ جانتی بھی تھی تو اس کے ساتھ ان معاہدوں کا جو وزن تھا اس سے بھی ناواقف نہ تھی ایک کنیز دارالخلافہ کے سب سے برے قاضی کو خاطب کر کے اس فقرہ کا جو جواب دیت ہے، حقیقت سے ہے کمفل کرتے ہوئے بھی قلم کا نیتا ہے۔ چھوٹے ہی چھوکری نے بوڑ ھے قاضی کو کہا:

#### بڑھے تو احمق ہے

ایک چھوکری کی زبان ہے اسلام کا ایک مشہور عالم یہ جملہ سنتا ہے اور دم بخو دہوکر ره جاتا ہے۔اینے کئے پر چھتاتا ہےاور کہتا ہے:

'' میں نے خلیفہ سے اپنے متعلق یہی کہا تھا (لیعنی کہ میں احتی ہوں) کیکن تيرے آقانے قبول نہيں كيا۔"

خیریہ تو قاضی صاحب نے جواب دیا۔لیکن شاہی عدالت کی اس صرح اہانت پر منصور نے عام عدالتی رسم کی بنیاد پرنہیں اسلامی عدالت کے اصول پرنہیں، کم از کم این معامدہ کی لاج ہی کے لیے اس چھوکری سے کوئی جواب طلب کیا؟ کس قدر عجیب ہے کہ احكم علي وعلي ولدى كابرسردر بارمعابده كرن والامنصوراي متعلق يااين اولاد کے متعلق پاس عہدوزبان تو کیا کرتاانی ایک چھوکری کے متعلق بھی قاضی صاحب کے اس



برتاؤ کو برداشت ندکر سکا اورجیها که موزهین نے لکھا ہے فعو لوہ قاضی شریک کولوگول نے معزول کردیا اگر چمنسرر کے بعدمبدی کے اصرار سے قاضی صاحب کو چربیدہ قبول کرنا ہی پڑا جس کا ذکراہیے موقعہ پران شاءاللد تعالی آ گے آئے گالیکن منصور کے ز مانه میں تو اس نوکری کا انجام پیہواان ہی باتوں کا پیاثر تھا کہ جولوگ اپنے دین وعلم کی حفاظت کرنا چاہتے تھے وہ ان خلفاء کے قول وقرار پر اعتاد نہیں کرتے تھے۔ ابن خلکان میں ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی نے حضرت سفیان اوری کو گرفتار کرا کے اینے دربار میں بلایا اور و ہی قضاء کا عہدہ پیش کیا۔ان کوا نکار پراصرار تھالیکن وہ قبول کرا لینے پرمصر تھا۔اس وقت مهدى اورسفيان تورى ميس ايك سخت گفتگو بهى موئى جس كا ذكران شاء الله تعالى آئندہ آئے گا اور اس وقت بہمی معلوم ہوگا کہ جب ان خلفاء کوایے وصب کے آدمی بكثرت مل رب تصوتوان يجارول كو پكر كركروه كيول مجبور كرتے تھے۔ بہر حال حضرت سفیان نے نہ قبول کرنے کی وجوہ میں خلفاء اور ان کے امراء وحولی موالی کی غلط وخل انداز بوں کا ذکر کیا تو اس نے اپنے باپ منصور کی طرح زبانی نہیں بلکہ تحریری معاہدہ لکھ کر حضرت کے حوالہ کرنے کا حکم دیا۔ ابن خلکان کابیان ہے کہ مہدی نے اپنے میر مثنی کو کہا: کوفید کی قضاءت کا فرمان اس شرط کے ساتھ لکھ کر انھیں دے دو کہ کوئی ان کے فیصلوں میں دخل دراندازی ندکرے گا۔

معاہدہ لکھ کرحضرت سفیان توری کے حوالہ کیا گیا۔کیکن جس آسان کے پنچے اور جس زمین کے اور کی وہ اولا دھی جنسی تم اس زمانہ کے خلفاء اور امراء کے لباس میں دکھے در کھے والی وہ جستیاں بھی تھیں کہ ایک صوبہ کے ہائی کورٹ کی جی دی جاتی ہے ایکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔قاضی ابن خلکان راوی ہیں: حضرت سفیان نے فرمان لیا اور در بارسے با ہرنکل کر انھوں نے اسے دجلہ میں پھینکا اور غائب ہوگئے۔ (ص ۲۰۱۰ج ا)

آ خر جب مہدی کا یہ حال تھا جیسا کہ خطیب نے قاضی عبیداللہ بن حسن کے حالات میں نقل کیا ہے کہ کس ر مین کے معالمہ میں ایک خوش باش تاجراورمبدی کے کسی



فرجی جزل میں جھڑا تھا ادھر مقدمہ قاضی عبیداللہ کے اجلاس میں دائر ہوا اور دوسری طرف دارالخلافت سے خلیفہ (لینی مہدی) کا فرمان بصیغة راز قاضی کے نام وصول ہوا جس میں مہدی نے قاضی کو تھم دیا۔

انظر الى الارض التى يَخَاصم ويَمُوفلال تاجر اور فلال قائد (فرجى جزل) فيها فلان التاجر فلانا القائد كورميان جمن فين كاجمُرُ الهام تقدمه فاقض بها للقائد (ص ٣٠٩ من في في في في في في الدك فشاء كم ما ابن دو.

ج٠ ا تاريخ بغداد)

اگرچہقاضی عبیداللہ نے مہدی کے فرمان کی پروانہ کی اور حق پر چونکہ تاجری تھا۔
اس لیے فیصلہ اس کے حق میں قاضی صاحب نے کیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا، سننے کے ساتھ ہی مہدی نے قاضی عبیداللہ کومعزول کر دیا اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عدل و انسان کی درگت ان نام نباد خلفاء کے زمانہ میں کیا بنی ہوئی تھی۔

### اسلامی حکومت کے حدود:

عدل وانعاف کے اس تاریخی تیمرے کے بعداب میں پھراصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کون ٹیس جانتا کہ اسلامی حکومت 'مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پر حادی ہے امن دامان کا قیام ، ملک کی آ بادی سرحدوں کی تفاظت فوجوں کی تنظیم سلاطین عالم سے تعلقات ، بیاوراس فتم کی دوسری با تیں جن کاعام طور پر حکومتوں سے حلق ہے ایک طرف اسلامی حکومت کے دائر ہے میں جہاں اس فتم کے امور داخل ہیں وہیں یہ مبالغہ نہیں واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے بالوں اور ناخنوں تک کی گرانی کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ خووان کے پینجبر (عقیقہ کے اس اوراس سے کون ناواقف ہے کہ پینجبر کی نظر کن کن چیزوں پر بہتی تھی حتی الخراء ہی بین استخبار کرنے تک کا طریقہ بھی ہمیں پینجبر (عقیقہ کی سکمانوں کے تھا صحاب نبی عقیقہ فخر بیاس کا اظہار دوسری قوموں کے افراد پینجبر (عقیقہ کی سامنے کرتے تھے اصحاب نبی عقیقہ فخر بیاس کا اظہار دوسری قوموں کے افراد کے سامنے کرتے تھے ، البحے ہوئے بال ناصاف دائق کو دیکھ کر آ مخضرت عقیقہ جس طرح لوگوں کو تنبیہ فرماتے تھے۔ صدیث کی کتابوں میں اس کا ذخیرہ موجود ہے ، حضرت عقیقہ جس



ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک فخض نے مصافحہ کیا جس کے ناخن بڑے ہو گئے تتے۔ آپ نے اس فخض کو خطاب کر کے بیان کیا کہ

جاء رجل الى النبى صلى الله رسول الشيطة كے پاس ايّك آوى آيا اور آسان عليه وسلم يسئله عن خبر ك خبرين وريافت كرنے لگا۔ آخضرت عليه السماء فقال يجنى احدكم نے اس كود كي كرفر مايا كرتم ميں ايك آوى آتا سيئال عن خبوالسماء ہاور آسان كی خبرين دريافت كرتا ہے حالانكہ واظفاره كانها اظفار الطير (جو چيز اس كے سائے كى ہے يعن) اس ك يجتمع فيها الخبالة وانفت ناخن تك اس كے پندوں كے چنگل كے مائند (احكام القرآن حصاص برجے ہوئے ہوئے ہیں۔ جن ميں برطرت كى وريك كي برخور كى مائند وريك كي برخور كى الله عند على الله المخبالة وانفت الله كرنے ہوئے ہیں۔ جن ميں برطرت كى وريك كي برخور ہي ہیں۔

ادریہ باتیں کچھ پیغیری تک محدود نہ تھیں۔ آپ کے داشدین خلفاء ای نقط نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ کی گرانی کرتے تھے۔ معزت عررضی اللہ تعالی عنہ کامشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک المجھی ہوئی بڑی کہی چوڑی داڑھی لیے ہوئے ایک فض آیاد کچھنے کے ساتھ ہی حضرت عمراس شخص کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ موٹ ایک شخص کی ساتھ ہی حضرت عمراس شخص کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ دی تھ میں سے بعض لوگ میرے سامنے اس شکل میں آتے ہیں کہ گویا وہ در ندوں میں سے کوئی در ندہ ہے۔''

پھرآ پ نے تینی منگوا کراس کے بال درست کئے۔ (عینی شرح بخاری)

بہر حال شخص زندگی ہویا خاندانی وعاکلی ، قومی تعلقات ہوں یا عام انسانی تعلقات المحدد ا



چکانے فیصلہ کرنے کے لیے جو قانون اسلام نے دیا تھا، ان دو آخری باتوں کی ذمہ داریوں سے بھی لا پروائیاں برتی جانے لگیں۔

# عهد بنوعباس میں امام صاحب کی مکہ سے کوفہ کوواہی

ملوک بنی امیہ ہوں ماشا ہان عباسیہ اس باب میں تقریباً دونوں کا حال ایک ساتھا۔ امام ابوحفق کبیر کے صاحبز ادے ابوحفص صغیر کے حوالہ سے موفق نے اپنی مناقب میں جو یہ نقل کیا ہے کہ

هرب ابو حنیفة الی مکة واقام بھاگ گئے ابو حنیفہ کم معظمہ اور کمہ بی سی ان بھا الی ان ظهرت الها شمیة کا قیام رہاتا ایں کہ ہاشموں یعنی عباسیوں فقدم الکوفة (ص۲۱۲ ج۱) نے اپنا اقتدار قائم کرلیا۔ تب امام صاحب کوفدوا پس ہوئے۔

عالبًا يمى خيال كر كے حرم ربانی كی اس پناه گاه ( كمه معظمه) سے ده كوفه تشريف لائے كه نی حكومت ماكدا ہے اعلانات كے مطابق گذشتہ حكومت كی كوتا ہيوں كی حمكن ہے تلافی كر ہے ليكن جو تجر بات ابتدائی میں سلسل اس نے حكمراں خاندان سے امام كو ہونے گے اس كا اندازه كچھان دا قعات ہى سے ہوسكتا ہے جن كا ذكر ابوجعفر ، منصور ، مهدى ، باردن كی مثالوں میں بھی گذرا اور عباسيوں كے متعلق تو بيرونی مثالوں سے زيادہ خودوہى واقعات كافی ہو كے جی جو خودام م ابو حنيفه كے ساتھ عباسيوں كے دور ميں چش آئے۔

خلیفہ منصور پرامام صاحب کے احقاق حق کے چندوا قعات عباسیوں کے خلیفہ دوم ابوجعفر منصور نے امام کے پاس کچھر قم بھیجی، لینے سے آپ نے انکارکیا۔مشورہ دینے دالوں نے کہا تصدق بھا (لے کر خیرات ہی کر دیجئے) ای کے جواب میں امام نے جوتاریخی بات فرمائی وہ پتھی۔



او عندھم شنی حلال؟ اوعندھم شنی حلال؟ (ص ۲ ۱ ۲ ج ۱) ''کیا ان لوگوں کے پاس طال بھی کچھ ہے، کیا ان کے پاس طال بھی کچھ ہے۔''ل

اوراس سے بھی زیادہ دل چہ قصدای منصور دواینتی ابوجعفر کا ہے حضر ت امام کولوگوں نے اس عام مقبر سے میں دفن نہیں کیا جس میں بغداد کے لوگ دفن ہوتے تھے کہتے ہیں کہ قبر پرنماز پڑھنے منصور بھی آیا۔اس نے بوچھا کہ یہاں کیوں دفن کئے گئے۔ اس کے اس سوال پرلوگوں نے جواب دیا کہ امام کی یہی دصیت تھی۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اس خطر ارامنی کو جس پر بغداد آباد کیا گیا تھا امام اس کو ارض مخصو بقر اردیتے تھے لیمی زیردی مالکوں سے چھنی گئی ہے ان کا اس زمین کے متعلق یہی فتوی تھا اس لیے ان کا اس زمین کے متعلق یہی فتوی تھا اس لیے ان کا اس زمین کے متعلق یہی فتوی تھا اس کی گئی انہوں نے دوسیت کی تھی کہ جھے اس زمین میں نہ گاڑ ناجو نا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی

ا خاہر ہے کہ حضرت امام کا تقوی وورع میں جو بلند مقام تھایا تو بیاس کا اقتفاتھا جوان اوگوں سے نہ لینتے تھے یا اس کوان کا ذاتی فراق فرارو بنا چاہے ور نہ تج ہے ہے کہ بی امیہ بول یا بی عباس بلکہ ونیا کی کوئی حکومت آ مدنی کا مجھے نہ کچھ حصہ جائز ذرائع سے بھی اس کے نزانہ میں وائل ہوتا ہے اور السی صورت میں جب جائز و نا جائز مال مخلوط ہو جائے خصوصاً شاہی نزانہ میں تو نہ صرف بعد کے لوگ بلکہ بی امیہ بی کے نزانہ سے بعض جیل القدر صحابیوں نے بھی لیا ہے اور ان کے بعد تا بعین نے بھی۔ بلکہ بی امیہ بی کے نزانہ سے بعض جیل القدر صحابیوں نے بھی لیا ہے اور ان کے بعد تا بعین نے بھی۔ البو بر الحصاص اپنی تغیر میں لکھتے ہیں و کانوا یا حدوق الازراق من بیوت امو المهم وقد کان المحتار الکذاب بعث الی ابن عباس و محمد بن الحنفیة و ابن عمر بامو ال فیقبلونها رایتی مختار بیٹی مختار بھیے گذاب بھی اللی ابن عباس و محمد بن الحنفیة و ابن عمر بامو ال فیقبلونها عباس محمد بن الحنفیة وابن عمر بامو ال فیقبلونها المحمد بن الحنفیة وابن عمر بامو ال فیقبلونها المی مختار الکذاب بھی کا ابن عمر کو لکھا کہ مردت ہوتو بھی آبول فرماتے تھے (ص ۲۷ تی آ) بی کمل عباس محمد بن الحنفیة وابن عمر ان کے نواب میں کو کہ بی سے انہ ان می طالم سلاطین کروں گا جساس ہی نے لکھا ہے کہ خواجہ من بھری ہی جی سلوک کریں گے نام اما طون کو موثی کی سلوک کریں گے۔ امام صاحب کے بطور تخد جیجتے۔ مقصود یہ ہوتا کہ اس کے جواب میں وہ بھی پھی سلوک کریں گے۔ امام صاحب کی رائیس لیت تھاس کی ایک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک کو بائیس کے بواب میں وہ بھی پھی سلوک کریں گے۔ امام صاحب کی رائیس لیت تھاس کی ایک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک وہ اس کی دن خبر اللیک کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک وجہ آئندہ بھی آب کی دن خبر اللیک و کی دن خبر اللیک و کی دن خبر اللیک و ان خبر اللیک وجہ آئندہ بھی کی دن خبر اللیک و ان خبر اللیک و کی دن خبر اللیک و کی دن





ب سننے کے ساتھ ہی منصور نے کہا:

من يعذرني منه حيا و ميتا.

زندگی اورزندگی بعد بھی اس شخص کے حملوں سے جھے کون بچا سکتا ہے۔ بعض روا نیوں میں ہے کہ امام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے ابوجعفرنے کہا:

من يعذرني منك حيا و ميتا.

زندگی اورزندگی بعد بھی تجھے سے مجھے کون بچاسکتا ہے۔

ادر بی حال تو مداخل یعن ان کی آ مد نیوں کا تھا۔ باقی مصارف تو مصور ہی سے
ام صاحب کی ایک دفعہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سنے اور دیکھئے کہ امام نے آپ خیال کا
اظہار کس پیرابی میں کیا ہے، لکھا ہے کہ مصور نے پھر کی موقعہ پر امام صاحب کو پچھر قم
د نی جا ہی، حسب دستور آپ نے انکار کیا اس نے پوچھا کہ آخر تم کیوں نہیں لیتے۔
جواب میں بجائے بی فرمانے کے کہنا جائز ذرائع سے تم حاصل کرتے ہو، آپ نے اس
دفعہ مصارف کی بے ضابطگیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا:

"امیرالمونین نے خود اپنے ذاتی مال سے بھی کوئی چیز بھے بھی نہیں عطا فرمائی جے بیں نے واپس کیا ہو۔ گر ہوتا یہ ہے کہ آپ سلمانوں کے بیت المال سے جھے دیتے ہیں اور میں ویکھا ہوں کہ بیت المال سے لینے کا کوئی حق مصل نہیں۔ سلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑائی اگر کرتا تو سجھتا کہ جیسے فوجوں کا بیت المال پر حق ہے جھے بھی اپنا حق ملا۔ جس طرح بیت المال سے فوجیوں کے بال بچوں، اہل وعیال کو ملا ہے، سو میں وہ بھی نہیں ہوں۔ یا میرا شار مسلمانوں کے نا دار اور مقلس لوگوں میں ہوتا تو فقراکی مدسے لینے کا حق جھے ہوتا۔ لیکن بحمداللہ میں عمان وفقیر بھی نہیں ہوں۔ یا میرا شار مسلمانوں کے نادار اور مقلس لوگوں میں ہوتا تو فقراکی مدسے لینے کا حق جھے ہوتا۔ لیکن بحمداللہ میں عمان وفقیر بھی نہیں ہوں۔ " (ص ۲۱۵ تا قب موفق)

میں سجھتا ہوں کہ امام صاحب نے اس طریقہ ہے منصور کو سمجھانا چاہا کہ آپ نہ حقدار کو دیکھتے ہیں اور نہ غیر مستحق کو بلکہ جسے جی چاہتا ہے مسلمانوں کا مال دے دیتے

# 

ہیں، گویااس مال میں اس متم کا تصرف کرتے ہیں جیسے اپنے ذاتی مال میں کو کی کرتا ہوگا۔ ذاتی مال اور جس مال کا آ دمی امین ہوتا ہے دونوں کے اس فرق کو سمجھار ہے تھے جسے مملاً ان سلاطین نے قریب قریب فتم کردیا تھا۔ ل

ای طرح مسلمانوں کی عدالت اور انصاف کا جو قانون اسلامی سلاطین کے پرو
کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بے انصافیاں عمل میں آ رہی تھیں دوسروں کے متعلق بعض
مثالیں گذر چکیں خود امام ابو حنیفہ نے اس ابوجعفر منصور کے آ کے اس کا اظہاراس وقت
فر مایا تھا۔ جب قاضی بننے پران کو مجبور کرر ہا تھا، یوں تو یہ قصہ متعدد بارجیسا کہ آ کندہ
معلوم ہوگا پیش آیا۔ اور خیال گذرتا ہے کہ مختلف مواقع پرامام نے مختلف جوابات دیے
ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک وفعہ اس مصور عباسی خلیفہ کو کا طب کر کے آپ نے فر مایا۔
ہیں۔ اس سلسلہ میں آیک وفعہ اس مصور عباسی خلیفہ کو کا طب کر کے آپ نے فر مایا۔
دکام کی ہے۔ جو آپ کی وجہ سے ان کا اکر ام کریں۔ ' (ص مے کان ۲ مونق )
علی کی افادہ میں ہیں۔ دیا کہ میں جو اوگ جیں ، ان کو تو ضرورت ایس

عربی کے الفاظ یہ ہیں: "ان لک حاشیۃ بحتاجون الی من یکسرمهم نک" جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ مصور پر امام صاحب بہ تعریض کر

ا منصور کے حالات ہیں لکھا ہے کہ جب کی شاہی ملازم کو ملازمت سے برطرف کرتا تو اس خریب کی ایک ایک چیز چین لیتا اور ایک خاص مکان ہیں یہ چینے ہوئے اموال الگ الگ کمروں ہیں بتح کئے جاتے تنے ہر کمرہ پر تشل تو ڑا لگا دیا جاتا تھا اور جس کا مال ہوتا اس کے نام کی چیٹ دروازے پر لگا دی جاتی ، جب منصور مرنے لگا تو اپنے بعد ہونے والے خلیفہ مہدی بن منصور کو تجملہ دوروازے پر لگا دی جاتی کی کہ چین چین کرعہدہ داروں سے یہ ال جو میں نے جمع کیا ہے میرے بعد تم کیا ہے میں کر جدہ داروں سے یہ ال جو میں نے جمع کیا ہے میرے بعدتم کو چاہئے کہ جس کمرے پر جس کا نام ہے اس کو اگر زندہ ہویا اس کے دارتوں کو بلا بلا کر میں والی کی دوروں کے خاتمان کی جمدردیاں تمہارے سنے بیٹے کواس نے سجمایا کہ اگرتم ایسا کرد گئو عہدہ داروں کے خاتمان کی جمدردیاں تمہارے ساتھ ہوجا کیں گی اور عام کہا کہ بیمی اس طرزعمل کا گہرا اثر مرتب ہوگا۔ دیکھا آ پ نے دو سروں کے مال کواس طرح بلا جبہ چھین لینا اور مال رہتے ہوئے ان کو تکلیف میں جالا کرنا پھران ہی کے مال سے لوگوں کے قلوب کی تخیر کا کام لین ، یتھی سیاست ان لوگوں کی حالا بین اثیر ص اے مال سے لوگوں کے قلوب کی تشخیر کا کام لین ، یتھی سیاست ان لوگوں کی حال این اثیر ص این ا



رہے تھے کہ آپ کے حوالی موالی اعزاد اقربا انصاف میں مساوات کو پندنہیں کرتے وہ سیجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے متعلقین میں ہیں۔ ہمارے ساتھ قانون وہ برتاؤنہ کرے جو عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، امام نے اس کے بعد خود منصور کو یہی کہا جس کیا حاصل ہیہ کہ ''اگر کوئی مقدمہ آپ پر دائر ہو، اور آپ جھ سے بیہ چاہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کروں، اور دھکی دیں کہ ایسا اگر نہ کرو گے تو تجھے دریا میں غرق کردوں گا، تویا در کھئے کہ میں دریا میں ڈوب جانے کو پسند کردں گالیکن خلاف کردوں گا، تویا در کھئے کہ میں دریا میں ڈوب جانے کو پسند کردن گالیکن خلاف انسان فیصلہ کردن ، مجھ سے بینہیں ہوسکتا۔'' (ص م کاموفق ج ۲) انسان فیصلہ کروں، وی کہ ایسان فیصلہ کروں، وی کہ آپ نے بینجی فرمایا تھا:

'' قاضی ای مخص کو ہونا چاہئے جوآپ کے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہوآپ کے خلاف بھی آپ کے بال بچوں کے خلاف بھی آپ کے سپہ سالا روں اور فوجی افسروں کے خلاف بھی۔'' (ص۲۱۵موفق ج1)

خلاصہ میہ ہے کہ مسلمانوں کی میہ دونوں آخری چیزیں جن میں بہر حال حکومت کی امداد کے بغیرعوام کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ان کے متعلق جو کچھ ہور ہا تھا۔خودا مام رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیانات سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ماسوااس کے ادر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ان دونوں حکومتوں کے زمانہ میں گذررہی تھیں۔

### اموی اور عباشی دور کے دودر ندے:

بی امیہ والوں نے حجاج جیسے درند ہے کوا درعباسیوں کی طرف سے ابومسلم جیسا کی امیہ والوں نے حجاج جیسے درند ہے کوا درعباسیوں کی طرف سے ابومسلم جیسا کلب عقو رمسلمانوں پر جن بے در دیوں اور بے رحموں کے ساتھ چھوڑ دیئے گئے تھے، واقعہ یہ ہے کہ جس کے ول میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ علیہ کے ملت وامت کی ہمدردی کا جذبہ تھاوہ بے چین تھا کہ آخران مصائب کے معاملہ میں کیا کرے۔امت مجمدیہ کے خون کو دونوں حکومتوں کے ان دونوں نمائندوں نے اتنا ارزاں کر دیا تھا کہ شاعر نے تو خون کو دونوں حکومتوں کے ان دونوں نمائندوں نے اتنا ارزاں کر دیا تھا کہ شاعر نے تو مرف شعر کھا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں بات پر ذبان نہیں، بلکہ بیدواقعہ ہے کہ سر کٹتے تھے۔ بے کا جن وقت مجس مسلمان کا جی چا ہتا تھا سر نہیں، بلکہ بیدواقعہ ہے کہ سر کٹتے تھے۔ بے کا جا جس وقت مجس مسلمان کا جی چا ہتا تھا سر



اڑا دیاجا تا تھا، اور نہ کوئی اس کی داوتھی نہ فریا درواللہ اعلم اسی دہشت اور ہراس کے بھیل جانے کا بھیجہ تھا۔ یا کیا۔ الیافعی نے اپنی تاریخ میں بنی اسید کے عہد کا ایک واقعہ یہ بھی درج کیا ہے کہ یزید بن عبد الملک جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد خلیفہ ہوا تھا اور حضرت اللہ علیہ کا ہم عصرتھا، لکھا ہے کہ اسی یزید کے زمانہ میں اللہ وار مسلح اللہ ان حالیس شیخ پش ہوئے اور انھوں نے اس

اتوہ اربعین شیخا شہدوالہ ان چالیس شخ پیش ہوئے اور انھوں نے اس الحلفاء لاحساب علیهم بات کی شہادت اداکی کہ ظفاء سے قیامت ولاعذاب (ص ۲۲۳)

کے جرائم کی سزا ملے گی۔

امام یافتی نے اس نقرے کوفٹل کرنے کے بعد جیسا کہ چاہیے تھا ارقام فر مایا ہے کہ نعوذ بالله مما سیلقی ہم اللہ کی پناہ اس عذاب اور سزاے مانگتے ہیں المطالمون من شدة العذاب. جس ش ظلم کرنے والوں کا بیگروہ جتلا ہوگا۔

لیکن کچھ بھی ہو،اس سے اس زمانہ کے حال کا تو پتہ چلنا ہے کہ لوگوں کی اخلاتی قوت ان سلاطین کے ہاتھوں کس حد تک غت ربود ہو کررہ گئ تھی،اور خیراس شہادت کے ادا کرنے والے'' شیخ''کس منی کے لی ظ سے تھے؟ ان کی پیری (شیخو خت) سفیدی مو والی پیری تھی یا کیاتھی۔

### طبقه حشوبيك بعض عجيب عقائد:

بہر حال ان کوتو جانے دیجئے ۔ جیرت تو اس پر ہے کہ ایک بڑا طبقہ محدثین کا ان ہی دنوں میں پیدا ہو گیا تھا، جس نے اس عقید ہے کو اپنا دین بنالیا تھا، ابو بکر جصاص اپٹی تفییر میں لکھتے ہیں۔

قوم من الحشوية وجهال الحثوية الل مديث كا ايك طقة تفا (جوشريعت ك اصحاب الحديث انكر و طاهرالفاظ يرب سمج بوشے اصرار كرتا تفا) اور اقتال الفئة الباغية والامر الل مديث من جابلوں كى جو جماعت شريك شى بالمعروف والنهى عن ان لوگوں كے نزديك اسلام سے باغى فرقہ سے باغى فرقہ سے



المنكر بالسلاح وسموا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة اذا اخيتج فيه الى حمل السلاح وقتال الفنة الباغية.

جنك درست نتهى اورامر بالمعروف ونهى عن المنكر (یعنی شریعت کے مطابق حکومت کرنے کا مطالبہ، ہتھیار کے زور سے اس کو بھی نا جائز بچھتے تھے اور اس فتم کے امر بالمعروف نہی عن المئکر کو بیاوگ فتنة قرار دية تصيعنى باغي طبقه سے مقابله ميں ہتھیاری ضرورت جہاں بیدا ہو جائے اس کوبھی میہ لوگ فتنه ی خیال کرتے تھے۔

چرچندسطروں کے بعدای عقیدے کی مزید تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ان لوگوں کا اس کے ساتھ پیرخیال بھی تھا کہ ظلم و جور اور بے گناہ لوگوں کے قتل وغیرہ افعال کا صدور بادشاہ وقت سے اگر ہوتو اس کے خلاف آواز بلند كرنا شرعاً صحح نبيل بيهال بادشامول السلطان بالقول او باليل بغير كسواعوام كوثو كنا درست بادروه بحى صرف زبان کی صرتک بتھیارتو ببرحال کی کے مقابلہ میں اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔

وذعموا مع ذلک ان السلطان لاينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله وانما ينكر على غير سلاح (ص ۳۳ ج۲)

اس فتم کے محدثین کی کتابوں میں اس وقت تک بطور اعتراض کے خصوصاً امام ابوضیفہ کے تذکرے میں اب تک برالفاظ طنے میں کہ کان بری السیف (ابوضیف الواركے قائل تھے) الخطيب نے بغداد كى تاریخ میں بے شارمحدثین كے حواله امام رحمة الله عليه كم معلق اس اعتراض كونقل كيا ہے جس كا مطلب يبى ہے كه يعنى ان محدثین کے مذکورہ بالانقط منظر کے امام ابو حنیفہ منکر تھے اور اس کو غلط بجھتے تھے اور کج توبیہ ے کہ حالات بی ایے پیدا ہو گئے تھے کہ آج گھر بیٹے ان بچاروں پراعتراض کردینا آسان بے لین خدانخواست متلا ہونے کے بعد پنة چاتا ہے کہ کون کتنے یانی میں ہے۔





ان کوتو جانے و بیجے جنعیں البصاص نے حنوبیاور جہال الل حدیث میں شار کیا ہے، لیکن اس کتاب میں دوسری جگدان ہی البصاص نے جو کچھ لکھا ہے۔ میرے تو رو تکٹے اس کے تصورے کھڑے ہوجاتے ہیں انھوں نے عبدالملک بن عمر کے حوالہ سے بیدا قد نقل کیا ہے۔

خرج الحجاج يوم الجمعة جمدك دن دوپيرك وقت تجائ إبر لكلا (اور

عان كمتعلق خابدس بعرى سع معقل بكر فرمات العاش الميش يديده تعيرة النبان (بھنجی جنجی آئکموں اور چوندھا مروک ایسے ہاتھ بڑھا کر ہاتیں کرتا تھا کہ جس کی الگلیاں چوٹی چوٹی تھیں )ان بی سے دوسرے الفاظ منتول ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جاج پستہ قد ایک آگھ برى ايك چيونى ركھنے والا چيونى جيونى الكليال ائى اس نے تكاليس اسى الكيال جن يس مجى الى باگنبیں گئی جواللہ کی راہ میں جہاد کے پسینہ سے تر ہوئی ہو) ابن خلکان نے جاج کے تقرر کا واقعہ عجب لكعاب - فلاصه يدكه عبد الملك . كواني فوج كے متعلق لقم وضبط كى بخت شكايت تمى - روح بن زنباع جو اس کے وزیر تصان سے اس شکایت کا ظہار کیا۔روح نے کہا کہ مرے فوجی اشاف میں ایک سیاجی حال ہی میں بھرتی ہوا ہے۔ اگرنظم و صبط کا کام اس کے سپر دیجیئے تو میں بھتا ہوں کہ اس شکایت کا ازالد کردے گا۔ بیجان تھا۔ طاکف میں معلم العیانی کے پیٹے کورک کرے ساہیوں میں شریک ہوگیا تھا،عبدالملک نے بلوایا اور کام اس کے سپروکیا تھم دیا گیا کدامپر الموثنین کی سواری جوں ہی روانہ ہو ای وقت ساری فوج کوکی کرنا چاہے۔ جاج تھیل حکم کا وعدہ کر کے روانہ ہوا عبدالملک کی سواری ای دن روانہ ہوئی ہجاج فوج میں اعلان کرتا بھرتا تھا کہ امیرالمونین کے ساتھ ہرادنی واعلیٰ کوسوار ہو جانا چاہیے ۔ محومتے ہوئے خود دزیر کے اسٹاف میں پہنچا، دیکھا کہ ابھی تو ان میں کوئی سویا پڑا ہے۔ کوئی کھا تا پکار ہا ہے تجائ نے کڑک کر آ واز دی کداب تک تم لوگ کیوں موارٹیس ہوئے ان پیچاروں کو كامعلوم تفاكرية وى نيس درنده ب بنطلق مي اوكول نے كهاكة "اكيا بك بك كا لكائى بة بیٹے ہم لوگوں کے ساتھ تو بھی کچھ کھائے 'ابھی ان لوگوں کی بات شائد پوری بھی شہونے یائی تھی کہ تجان نے بے تحاشا برایک کے سر پر پیٹے پر کوڑے برسانے شروع کے ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تعا كونى ادهر بھاگاكونى ادهراكش خون سے لت بت مو كئے تجاج نے اى پر قناعت ندكى بلكدوزيراوراس كردفقا كي خيمول مين اس ني آگ بھي لگادي وربارے جب روح والي آئ واس حال كود كي الله



خطبہ منبر پر دینے لگا پھر بھی اس خطبہ ہیں شام والوں کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا اور بھی عراق والوں کا تذکرہ کر کے ان کی ندمت کرتا (پیخطبہ اتنا طویل تھا اور اتنی دیر ہوگئی) کہ مجد کے میناروں پر دھوپ کی سرخی کے سوا اور ہمیں کوئی چیز نظرنہ آنے گئی جب تجاج نے موذن کو تھم دیا۔اس نے اذاں دی اور ہم لوگوں کواس نے

بالها جرة فما زال زال يعبر حرة عن اهل الشام و يمدحهم و مرة عن اهل العراق وينمهم لم نرمن الشمس الاحمرة على شرف المسجد ثم امر المؤذن فاذن فصلے بن الجمعة ثم اذن فصلے بنا

الله كراكما يكرون الكيدسيد مع عبد الملك سي آكر شكايت كى كداس سابى نو تاري بى آوموں ير اتھ صاف كيا - عبد الملك نے جاج كو بلايا - يو جما تونے يدكيا كيا - جواب ميل اس نے صاف اٹارکیا۔ کہا گیا کو اور نے کوڑے نیس مارے آگ نیس لگائی۔ بولا قطعاً نیس چروزرے آ دموں کے ساتھ بیسلوک س نے کیا؟ جاج نے کہا کہ حضور نے عبدالملک نے جمرت سے بوچھا مي نع؟ يهان آب نه ، جاج نے كهااوراس كے بعد كينے لكا۔ امر المونين اجھ فريب كى كيا عال متی کہد کرسک تھا،لیکن جو کچھ ہوا،آپ ہی کے حکم ہے ہوا، میرا ہاتھ، میرا کوڑا، میرا کوڑا باتی نہیں رہا، اب وہ آپ کا باتھ ہے اور آپ کا کوڑا ہے۔ عبد الملک اس کی با ٹیس سن کر اچھل بڑا، کہنے لگا بس اس حم کے آدی کی جھے ضرورت بھی،ای کے بعد بقدرت جاج برحتا گیا تاایں کہ کوف کی گورزی تک پنجا عبدالملك نے اس كوا تناشوخ ديده بناديا تھا كەرسول الله على كالله على الله على معرت ائس رضی الله تعالی عنه کی مجرے دربار میں اس نے توبین کی ، ان کی گردن مبارک پروہ ممرلکائی جو بحرموں كى كردنوں برنگائى جاتى تتى \_حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند كى قرأت اور فتووں كانداق جن الغاظ ميں اڑا تا تھانقل كرنا بھى ان كا دشوار ب\_عبدالملك نے تجاج سے ايك دفعہ خود اى سے اس کے متعلق رائے دریافت کی تو اس نے کہا کہ کی بات یمی ہے کہ من سخت کیند پرور، حاسد کاف كمان والا آدى مول، عبدالملك ني س كركها كدد تب تو تيرارشته شيطان س ملا ب، كما بك مچاج ولید کے ڈوکٹ میں جب مرر ہاتھا تو کہتا جاتا تھاولید ہی کی اطاعت پر زندہ رہااوراس کی اطاعت مرمرم ابول اورای کی اطاعت پر تیامت میں انھوں گا۔عبای خلیفد ابدیعفرمنصور کے دربار میں جاتے كاس قول كاكى فى جب تذكره كياتواس فى كهاكداس كودراصل شيعه (يارنى) كا آدى كت ين اس كوافسوس تماكد جوشيعد (يارثي) اس في قائم كي هي اس بين ايسافراد نه تصريب ماري وا تعات وافقابن عساكركى تاريخ دمثق ہے ماخوذ میں ١٢١



المغرب.

العصر ثم اذن فصلے بنا (جاج) نے جمعہ کی نماز پڑھائی پھرمعا ای کے بعد عصر کی اذاں موذن نے دی اور جاج ہی نے

ہمیں عصر کی نمازیر ھائی اس کے بعد مغرب ک

48 40

اذاں ہوئی ،اوراس نے مغرب کی نماز پڑھائی۔

جماعت میں بڑے بڑے لوگ شریک ہیں،لیکن کچھ کہنہیں کئے کہ تو کیا کررہا

ہالجسام ،ی نے خواجہ حسن بھری کا ایک طویل بیان اس سلسلہ میں نقل کرتے ہوئے

آ خرمیں ان کے بدالفاظ دہرائے ہیں کہ:

الصلاة ايها الرجل.

يصعد المنبو فيهذر حتى منبرير يره جاتا اور بك بك شروع كرديا، تفوته الصلوة لامن الله يتقى تاا يُكمنازكا وتت جاتا ربتاً فداع ورتاتها ولا. من الناس یستحیی فوقه اورنگلوق خداسے شیما تاتھا، بس اوپرتواس کے

الله وتحته مائة الف او فداتها اور نج ایک لا که اور ایک اا که به زیاده يزيدون الايقول له قائل لمازين كوئى كين والاند تقاكدا \_ مخض نماز

(یعنی نماز کاوقت جارہاہے)

اشارہ ان ہی واقعات کی طرف ہے جوآئے دن چیش آتے رہتے تھے ہر مخص کے سر پڑنگی تکوار کو پالٹکی رہتی تھی ، زبان سے لفظ ٹکانہیں کہ سرگر دن سے جدا کر دیا جاتا تھا خودخواجدرحمة اللهعليه كان الفاظ كالعني

هيهات! والله حال دون ذالك افسوس! اس معالمه من تلوار اوركورًا عائل السيف والسوط (ص ٢٨٨ ج٢) بوجاتاتها

اورقصہ کچھ جاج ہی کے زمانہ تک محدود نہیں تھا اس قتم کے غیر معمولی خوف قلوب میں حکومت کی جانب سے اس نے پیدا کردیا تھا کہ کسی میں مت بھی کچھ کرنے کی اگر پیدا ہوتی تو حجاجی عہد کےخونیں مناظر اور کھلے ہوئے جیل خانوں کی آہ و بکا شور و ہنگامہ کی یا دارادوں کو پہت کردیتی تھی خود ہی سوچنا جا ہے کہ غلط ہویا تھے الیکن جس زمانہ میں عالیس عالیس مشائخ نے یہ گواہی اداک ہو کہ حکومت کرنے والے افراد برقتم کی



مستولیت سے بری بیں ان کے جو جی میں آئے کر سکتے ہیں۔ ذہب نے ان کواس کی اجازت دے رکمی ہے اس گوائی نے سلاطین اور شائی حکام ولا ۃ کے لیے کھیل کھیلنے کا کتنا وسیع میدان مهیا کر دیا ہوگا۔ خلافت راشدہ کی آ زاد یوں کی جوسنت تھی ،اس کا تو عبدالملك عى في اين زمانه من مشهور تاريخي فقرے سے خاتمه كرديا تھا، يعنى خلفاء راشدین کے عبد میں مسلمانوں کو تناجری بنادیا گیا تھا کہ بوے یوے حکام بلکہ خود خلیفہ وقت تك كواتق الله يا امير المومنين (امير المونين خداس ورية) كماتھ خطاب کرنا ایک معمولی بات تھی ، اعلی ہویا اوٹی تغیر کی جیک کے ان الفاظ کے استعمال كرفي كاعادى تفااوران كواس كاعادى بناديا كياتها

# يبلامنون دن اور ببلامسلمانون كابادشاه:

لکھا ہے کہ جب حکومت کی باگ عبد الملک اموی کے ہاتھ میں آئی تو ایک دن مديد منوره يني كررسول عليه السلام كممرسداس في اعلان كيا:

والله ما انا بالخليفة خدا كي فتم من كزور خليفه نبيل بول، اشاره المستضعف یعنی عثمان ولا حضرت عثان کی طرف کرتا اور شدارات کرنے بالخليفة المصانع يعنى والانخن ساز ظيفه بول اشاره حفرت معاويه كى معاویة وانکم تامروننا باشیاء طرف کرتا، تم لوگ بم لوگوں سے (لینی عکمرانوں ہے تو) فرمائش کرتے ہو لیکن اپنے یامونی احد بعد مقامی هذا آپ کوبجول جاتے ہو،خدا کافتم آج کےدن کے بعد کسی نے اگر تقویٰ کی جھے سے فر مائش کی لینی اتق الله کهاای وقت اس کی گردن اژادول

تنسونها انفسكم والله لا تقوى الله الاضربت عنقه (ص ۸۲ تفسیر جصاص

علامه ابوبكر البصاص في كعما ب كريمي ببلامنوس دن اوريبلامسلمانون كابادشاه تعاكد جس نے عام مسلمانوں کی زبانیں کاٹ دیں، اول من قطع السنة الناس في لینی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر سے زبانیں الامر بالمعروف والنهي عن



المام الومنيذ كل سياى وعرف المنظمة

دک مختس ـ المنكر

اور تجاج تک بینی کرید کر بالا نیم پر چڑھنے کے بعد تکی وتندی کے جن صدودتک بینی کیا تھا جو پچھاس وقت تک عرض کیا گیا ہے خالبًا انداز ہ کرنے کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔ اگر چه جاج مرچکا تھا،لیکن جس سنت سعیه کی رسم مسلمانوں میں چھوڑ کر مراتھا،ایہامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ڈھائی سال کی حکومت میں اس کا قلع قع نه ہوسکا۔ گووقتی طور پرلوگوں کورائے اور زبان کی آ زادی میسر آ محی بھی لیکن و ہصرف ا يك وقى اثر تعاربصاص في ووجه حصن بعرى رحمة الله عليه كحوالد المنقل كياب كه عجاج کی موت کے بعد مجملہ دعاؤں کے ایک اہم دعا خواجہ رحمة الشعلیہ بیمجی فرماتے ریخ تھے کہ:

اللهم انت امتد فاقطع عنا اے پروردگار! تونے بیے اس فض کوئم کیااس سنته (ص ۲۸۷ ج ۲ احکام) کے جاری ہوئے طور طریقوں کو بھی ختم فرمادے انھوں نے لکھا ہے کہ رائے اور زبان کی آ زادی کی موت بھی جاج کی سنت تھی جو اس كے مرنے كے بعد بھى زندہ رہى دعاكرتے تھے كہ يہ بھى مرجائے۔

نی امید کی جابی کے بعد امید کی جاتی تھی کہ ان کے بیدا کئے ہوئے طریقے بھی تباہ ہوجائیں مے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا عباسیہ بھی ان سے پچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوئے۔ بلکہ بی امیہ کے طاخیہ جاتج کی جگدابومسلم خراسانی عباسیوں کے طاخیہ نے سر نکالا بات بہت طول ہوجائے گی ورندد کھاتا کہ ابوسلم اپن طغیا نیوں اور سرکشیوں مظالم اوربدر حمیوں میں اگر جاج سے آ کے برد ھا ہوانہیں تھا، تو کم بھی نہیں تھا۔

مركر يهوع حالات المصاحب كاتاثر

امام رحمة الله عليد كے مامنے يمي حالات تھے جيسا كدان كى زندگى كے دوسرے واقعات جن كا كچه حصه كذر جكا اور كهمآ كنده آكيل ك\_ان سے اتنا تو قطعاً معلوم بوتا ہے کہ سلمانوں کے اس حال سے بے تعلق ہوکر' وکلیم خویش بدری بروزموج'' کے خود غرضانه مسلک سے ان کی فطرت کو جبلة لگاؤ نہ تھا۔ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن گیا



کریں؟ گواس سوال کے جواب میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میرے پاس کوئی خاص تاریخی واقعہ نہیں ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ انھوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے میں اس سوال کا جواب پیدا کرنا چا ہتا ہوں اور اس کو میں امام ابو صنیفہ رحمة اللہ علیہ کا''سیاس مسلک''سمجھتا ہوں۔

# امام كاسياسي مسلك

پېلااقدام:

سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں ہمیں ان کی زندگی کے اندر جونظر آتی ہے اس کی تجیر جائے تو '' کے الفاظ سے بھی کر سے جیں ۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کے خزانے سے جس کی آس اور امید نہیں ٹوٹی ہے حکومت والوں سے ترک تعلق کی آرز ویقینا اس خص کی جمو ٹی ہے۔ آدمی فرشتہ زادہ نہیں آدم آزاد ہے جبی ضرور تو لی کا حق ای کا تحق کی آس اور امید نہیں گوری آدم آزاد ہے جبی ضرور تو لی کا مختاج بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ انسانیت کی اس طبق کر وری سے ہرعہد کے جبابرہ نے فائدہ اٹھایا ہے، امام صاحب کے عہد میں بھی اٹھار ہے تھے۔ شروں کے گلوں کا طوق اور پاؤں کی زنجیرہ بی روبہ مزاجیاں ہیں جشیں احتیاج پیدا کرتی ہے۔ امام صاحب کے سامنے ایسے کتنے شیر سے جشیں بنی امیداور بنی عباس کے سلاطین شیروں کو گلوں اور زنجیروں میں جگڑ ہے وئے شے اور بچ تو سے کہ چالیس چوروں کا وہ اس بی بیر یوں اور زنجیروں میں جگڑ ہے وئے تھے اور بچ تو سے ہری قرار دینے کی شہادت پیش گروہ جس نے بادشاہ وقت کو ہرشم کی ذمہ دار یوں سے بری قرار دینے کی شہادت پیش کی تھی۔ جہاں تک میں جمعتا ہوں اس مار کے وہ ڈسے ہوئے تھے۔ دین بھی کروہ دنیا کو تھی۔ دین بھی کروہ دنیا کو تھی۔ دین بھی کروہ دنیا کو تھی۔ دین بھی کروہ دنیا

قاضى شريك كى ملازمت:

قاضی شریک جن کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اور شائد آئندہ بھی آئے عباسیوں کے عبد و قضا کو انھوں نے جب تیول کر لیا ، یہ تو فیرا لگ قصہ ہے، لیکن جب قبول کر لیا ، یہ تو فیرا لگ قصہ ہے، لیکن جب قبول کر گئے تا تا مشہور مورخ المسعودی نے لکھا ہے کہ

# المارومنية كاساك وملك المنظمة المستكاسياك وملك المنظمة المستكاسياك وملك المنظمة المستكاسية المنظمة الم

قاضی شریک کی تخواہ کے لیے تھبذ کے نام (چک)
کھدیا گیا تو تھندان کو کچرکم دینے لگا قاضی شریک جھڑنے گئے قواس نے کہا (کمعادضتم کوس چز کادیا جائے) کیا تم نے کپڑا پھا ہے۔ ولقد كتب بارزاقه الى الجهبذ فضايقه فى انتقص فقال له الجهبذانك لم تبع بزا.

اس کے جواب میں جمبذ سے جو بات قاضی شریک نے کھی خواہ بطور طبہت اور ندات ہی کے کہی ہولیکن کچھ نہ کچھ حقیقت کی جھلک بھی اس میں نظر آتی ہے لینی قاضی شریک نے جمبذ سے کہا:

بلی والله لقد بعت اکبر من خداک شم میں نے تو کیڑے ہے جمی زیادہ قبتی البز لقد بعث دینی (ص ۹۸ چیز فروخت کی ہے میں نے اپنا وین پہلے ہے المسعودی برحاشیه کامل) (اس کی قیت لے رہا ہوں)

قاضی صاحب جیے متدین و حق و افتہ بزرگ نے واقعۃ اپنادین چے دیا تھا،اس کی او خیران کی ذات سے کیا توقع ہو عتی ہے، ان کی جلالت قدر کا ای سے اندازہ کیجئے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں ہیں، کین حکومت کی منت پذیری کے بعد بہر حال آ دمی میں وہ جرائت اور دلیری ہاتی نہیں رہتی جس کی توقع بے نیازی اور استعناو میں کی جاسکتی

ا الیات کا نظام اس زماند بیل جوقائم کیا جمیا تھا اس کی صورت بیتھی کے شہرے بڑے بڑے بڑے برا سرما بیددارجن بیل بہودی زیادہ ہوتے تنے ، وہ حکومت کے مصارف کی تحیل کی ذمہ داری لئے رہتے اتی آمدنی کے علاقے ان کے سپر دکر دیئے جاتے تنے یعنی اس علاقہ سے مال گذاری جو دصول ہوتی تنی وہ ان بی کے بہال داخل ہوتی تنی ، حکومت کی طرف ہے چک ان بی مرما بیدداروں کے نام جاری کئے جاتے تنے ، چک لانے والوں کو وہ رقم ادا کردیتے تنے جواس بی کئی ہوتی گویا ان سرما بیدداروں کی کو شعیال فیک ای کام کو انجام دیتے ہیں ، اس کاروبار میں ان کو کمیشن کی کافی آمدنی تنی مجملہ ان بی سرمایہ داروں کو کہتے تنے ، حساب و سی جونکہ یہ بردی جہابذہ تو بیموں زبانوں سے بھی واقف ہوتے تنے ۔ اس لیے بعد کو جمید کا اطلاق ماہر بین علاء بر بھی ہونے گا۔



ہے۔ لیاور غالبًا ای کمزوری کی تعبیر قاضی صاحب دین فروثی سے فرمار ہے تھے کتابوں میں المحاہ کہ سفیان قوری جو حضرت امام کے معاصرین میں ہیں ابتداء حکومت کے بعض والیوں کی پیش کش کو انھوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن لے لینے کے بعد اپنے اندر جس انقلاب کو انھوں نے پایا اس کے بعد طے کر لیا کہ پھر حکومت والوں سے بھی کچھ نہ لوں گا۔ ابن سعد نے کھا ہے:

ثم ترک ذلک فلم یقبل من پجرانحول نے قطبی طور پراس رویہ کوترک کر دیا احد شینا (ص۲۵۸ ج۲) اورکی سے پجر پچھندلیا۔

بفدرضرورت آپ نے بھی تجارت کا کاروبارا ختیار فرمالیا تھا جس کی صورت یہ مقی کدا پنے چند خاص قاتل اعتاد تا جرمعتقدوں کوسر مایید ہے دیتے یہی لوگ کاروبار کر کے جو نفع بچتاوہ ان کے حوالہ کر دیتے لیکن دستور تھا کہ دوسودینار ہمیشہ اپنے پاس بھی رکھتے یو چھنے پرلوگوں ہے آپ نے مشہور فقرہ فرمایا۔

لولا هذه لتمند لنی اگرمیرے پاس بین ہوں تو بیلوگ (لیمنی ارباب مولاء. محمد کی میں میں میں اور میں اور میں میں اس

### د من دوزی کانسخه:

مومت والے بھی ''زر برس سنگ نبی نرم شود' کے راز سے خوب واقف تھے۔
د بنی اور : خلاقی ذمہ داریوں کی ساری طاقت ای زرطبی کی راہ میں دہ خود کھو چکے تھے
دوسروں کواپنے آپ پر قیاس کرتے تھے، اور عام حالات میں ان کا قیاس زیادہ غلط بھی
ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں '' دہن دوزی' کے گر کو بھی ان کے یہاں خاص اہمیت
حاصل تھی۔ لوگوں نے توجہ نہ کی ور نہ تاریخ کی شہادتیں شاید بیہ ثابت کر سکتی ہیں کہ بن
امیداور بن عباس دونوں حکومتوں میں '' دہن دوزی' کے اس اسمیری ننو کا استعال عام

غالب كالمشهور شعر

عٰ الب وظیفہ خوار ہود وشاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تصفو کرنہیں ہوں میں اس میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ۱۲



طور پرمروج تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تر لقموں سے لوگوں کی زبانوں کے بند کرنے کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں خاص نظام مقرر تھا۔ شائداس میں بھی ذاتی تجربات ہی کو دخل تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھئے، نہ صرف سلاطین بلکہ ولا ہ (گورنرس) اوران کے نواب تک کے دستر خوانوں کی وسعت و درازی کے قصے کشرت سطیں گے۔ <sup>1</sup> کیا اس سے امراء کا یہ مقصود تھا غربا تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے جن

جیما کہ میں نے عرض کیا تاریخ اسلامی کابدایک دلچسپ اوراہم باب ہے، بدتومسلم ہے کہ "دسترخوان" کی اہمیت کی تاریخ کے آغاز کا تعلق امیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے ہے حضرت الوجريره كامشهور فقره سماط معاوية دسم والصلوة خلف على افصل (اليافي ص١٢٠ ج١) مين اي كى طرف اشاره كيا كيا بـ يعنى خانه جنكى كيز ماند مين حضرت الوررية في غير جانب داری کا مسلک اختیار کر رکھا تھا اور طریقن عمل ان کا بیتھا کہ نماز تو حضرت علی کرم اللہ وجہد کے پیچیے پڑھتے اور کھانا امیر معاویہ کے دستر خوان پر کھاتے وجہ پوچھی جاتی تو فقرہ بالا دہراتے یعنی معاویہ کا دسترخوان زیادہ مرغن ہےاور نمازعلی کے پیچے بہتر ہوتی ہے۔ تاریخوں میں امیر معاویہ کے متعلق اس قتم کے لطائف کا ایک ذخیرہ درج ہوگیا ہے۔ شائی تو شک خانوں میں گذشتہ امراء وسلاطین کے لباس کو بھی محفوظ کردیا جاتا تھا،امیرمعاویہ کے لباس کی علامت بی بیٹی کہ آسٹین روغن ہے بھری ہوتی امرمعاویہ کے بعداس سلسلہ میں سلیمان بن عبدالملک نے شہرت حاصل کی جس کھانے کو عام آدی شايدوس دن مين بم مشكل كها سكتے متے ووايك دن مين كها جاتا تها، ابن خلكان نے لكها ہے كه اس كى روز کی غذا سورطل شامی تھی بختلف لطیفے سلیمان کی پرخوری کے مشہور ہیں اموی ولا قابل ابن ہیر وجس نے حضرت امام کوجیل ادر تازیانے کی سزا دی تھی ، اس راہ میں اس نے بھی خاصا نام پیدا کیا ہے۔ اليافعي نے لکھا ہے'' دود ھاکا يک بڑا بيالہ جس ميں شهد ۋال كراد پريے دود ھنچوڑا جاتا تھا، ابن ہمير و کے سامنے نماز میج کے بعد پیش کیا جاتا، اس کوچڑ ھا جانے کے بعد ناشتہ آتا جس میں دوہمنی ہوئی مرغیاں، دو بھنے ہوئے کورز کے پٹھے۔نصف طوان کے سوا اور بھی مختلف قتم کے گوشت ہوتے ناشتہ سے فارغ ہوکرابن مبیرہ کام میں نصف النہارتک مشغول رہتا۔ اس کے بعد دو پہر کا کھانا آتا۔ بزے بزے لقے اٹھا تا، اور بے در بے مند میں ڈالتا جاتا تھا ظہر کی نماز پڑھ کر جب کام میں مشغول ہوتا ،عصر کی نماز کے بعد تخت بچھایا جانا جس برخود بیٹمتا اور دوسروں کے لیے کرسیاں اس کے اردگر د بچیادی جاتی پر گلاسون میں بحر بحر کردود صاور شہداور مختلف قتم کے شربت کا دور چانا ،اتنے میں پھر لاب







## تك افي محدود آيدني كي وجه سے سے ان كي رسائي نہيں ہو سكتي تلى؟

للے دستر خوان بچیر جاتا عام لوگ تو دستر خوان پر کھاتے اور خود ابن بمیر دادرا س کے ضاص اصحاب کے لیے چھوٹے چھوٹے پانوں کے ٹیبل بچھائے جاتے تھے جن پر کھا۔ پنے جاتے تھے مغرب تک کھانے کا بیقصہ جاری رہتا۔ بی امید کے عہد کے ان قصول کو اگر جس بے تو ایک مختصر سار سالہ ہی مرتب ہوسکتا ہے۔عبای جب آئے تواس خاندان کے پہلے حکمران عاح کی شاط وانساط کا بہترین وقت دستر خوان ہی کا وقت تھا، اوگوں کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی کام اس سے نکالنا جا ہے تو دستر خوان کے وقت کا انظار کرتے کھانا جب شروع ہوتا تب اپی ضرورت بیش کرتے ابراہیم بن مخر مدایک صاحب تے جوتاک کر ٹھیک ای وقت اس کے سامنے اپی ضرورتوں کو پیش کرتے۔جس نے ایک دن کہا بھی کہ خاص کراتی وقت تم ایا کیوں کرتے ہوانھوں نے کہا آپ کے انبساط وانشراح کا یمی وقت بوتا ہے۔ بنس کر بواا کرتم نے خوب تا ڑا۔ (ص ٢٩٨مسودي جس) اورمضور جوسفاح كے بعد گدى يرة يا،اس كمتعات ويبلع بى ساوك پيشين كوئى كرتے تھے۔ لا يموت والله ابو جعفوا بدا لا بالبطل (یعن ابوجعفرنیس مرے گا گر پیٹ کے عارضہ میں (طبری ص ۱۱۳ ج ۹) ایک ہندوستانی طبیب نے پھی بنا کراس کودی تھی ،اس کے بل بوتے پر بہت زیادہ کھانا کھا جاتا تھا دلچسپ لطیفہ المسعودی نے منصوری کے متعلق بیقل کیا ہے کہ محدننس ذکید کے بھائی ابراہیم ہے جب اس کا مقابلہ ہور ہاتھا تو ہدیوں کے مغز کا حلواای زیانہ میں باور چی نے تیار کر کے پیش کیامنصور کو بیطوا بہت پندآ یا اور کئے لگاراد ابراهیم یحومنی هذا واشباهه (ابرائیم چابتا ہے کہاس حلوے سے اور ای فتم کی چیزوں سے مجھے محروم کردے (ص۸۳ ج۸) ان بی باتوں سے اندازہ بوتا ہے کہ ان حكمرانوں كابزامقصدحصول سلطنت سے كياتھا۔ چونكہ خوداى تتم كى آلائشۇں كے دباؤكے ينجے بيخود وب ہوئے تھے بچھتے تھے کہ دوسرول کو بھی اس سے دبایا جا سکتا ہے۔ گو واضع الفاظ میں مجھے اس کی تفریح تونہیں لمی ہے۔لیکن واقعات کے ذیل میں مورخین جن چیزوں کفقل کرتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کھلانے کی راہ ہے' دہمن دوزی' کا ایک مستقل نظام ہی بنی امیداور بنی عباس دونوں کے زمان میں قائم تھا اور شاید بعد میں بھی جاری رہا، ابن القرید جو بداوت سے امارت تک پہنچا تھا اس ك حالات مي لكعاب كرج إلى ك عامل ك باس أيا اور درواز بر كور اتحا- اليافعي في لكعاب ك كان عامل الحجاج يغدى كل يوم و يعشى (اورون اور ثام كا كهانا اين ساتد كها تات ا مَن قريد نے یوچھا کہ اکل يوم بصنع الامير ما ازی ( کيامير روزانہ نجي کرتا ہے )اوگوں نے لکھ



اورقسوں کوتو تاریخوں میں پڑھئے، بعض چیزوں کا ذکر میں نے بھی حاشیہ میں کر دیا ہوں جس سے دیا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے قاضی شریک ہی کے واقعہ کو پیش کر دیا ہوں جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ مطلب ان کو گوں کا کیا ہوتا تھا، بیتو عرض کر چکا ہوں کہ قاضی شریک نے بالآ خر حکومت ہے ''موالات'' کا تعلق قائم کر لیا۔ گوا ہے نزویک اس کو وہ'' دین فروثی'' بھی بچھتے رہے لیکن یہ بات کہ انھوں نے قضاء یا شاہزادوں کی تعلیم کی خدمت کیوں قبول کر لی؟ المعودی نے ای سلسلہ میں کھا ہے جس کا حاصل ہیہ کہ عباسیوں کا تیرا حکر ال مہدی جو ابوجعفر منصور کا بیٹا تھا اور ہادی و ہارون کا باپ، اسی نے ایک دن تیرا حکر ال مہدی جو ابوجعفر منصور کا بیٹا تھا اور ہادی و ہارون کا باپ، اسی نے ایک دن قاضی شریک کو بلوایا اور اصرار کے ساتھ اس نے ان کے سامنے تین با تیں پیش کیں۔ تیول کر نا بی پڑے گا۔ تین با تیں ہتھیں ، قضاء کی خدمت میری حکومت میں قبول کر ویا قبول کر نا بی پڑے گا۔ تین با تیں ہتھیں ، قضاء کی خدمت میری حکومت میں قبول کر ویا میرے بول کو وحد یث پڑھا نے اور تعلیم دینے کی ذمہ دلدی لو، اور بیدونوں با تیں شھیں مضور نہ بوں تو صرف ایک دفعہ ہمارے یاں کا پکا ہوا کھا نا کھا لو۔ نوکری سے تو قاضی منظور نہ ہوں تو صرف ایک دفعہ ہمارے یاں کا پکا ہوا کھا نا کھا لو۔ نوکری سے تو قاضی منظور نہ ہوں تو صرف ایک دفعہ ہمارے یاں کا پکا ہوا کھا نا کھا لو۔ نوکری سے تو قاضی

لله كہا ہاں! آگ و در اقصہ ہے (دی جوالیا فعی ص ا کا ن ا) الیا فعی ہی نے مشہور جرنیل تحییہ کے حال میں کھا ہے طلب سماطین طول اربعین فو اسخ فی نظام و احد (اس نے وود سرخوان بنانے کا کھم دیا تھا جن کی لمبائی چالیس فرخ بینی ایک سویس میل کی ہو، آگے خود الیافعی نے اس کی شرح کرتے ہوئے کھا ہے ہی طلب تحصیل نسیجن مما یمد علیه السماط لاکل العساکو المصملود علیه السماط لاکل العساکو المصملود علیه بینی تحییہ نے کم دیا تھا کہ ایسے دو کپڑے ہے جائیں جن پر فوجیوں کے لیے کھانا چنا المصملود علیه ایمن تحییہ الله علی ہی ورق کو الله علی اس کے دور سرخوان تیار کرانے کا تھم ایک ہی وسرخوان تیار کرانے کا تھم ویا تھا۔ بیر حال میں نے چندم تفرق اشارات جنح کردیئے ہیں کوئی صاحب چاہیں تو اس موضوع پر کام کرسے ہیں۔ گویا اسلامی سلاطین کے مجملہ دو سری تدبیروں کے عام پبلک کوا ہے قابو میں رکھنے کے لیے لقمہ ہے دہن دوری کی نک بھی تھی۔ تاریخوں میں سملمان بادشاہوں کے باور چی خانوں کی تفصیل کرتے ہوئے عوا جو یہ کھی اس ہے کہا تنے بڑار بھرے اسے مینڈ ھے، بیل گائے ، مرغ وغیرو نئے ہوئے و غرض اس سے بہتی میں درنہ ہے چارے بادشاہ اور اس کے گئے چھر کے لوگوں نئی تیار یوں کی کیا ضرور یہ تھی وارے بادشاہ اور اس کے گئے چھر کے لوگوں خی جو تے تھے تو غرض اس سے بہتی ورنہ بے چارے بادشاہ اور اس کے گئے چھر کے لوگوں کے لیے بھلا آئی تیار یوں کی کیا ضرور یہ تھی ہوں۔





يا امير المومنين ليس يفلح

الشيخ بعد هذه الأكله. (ص

صاحب بزاری تے،آخری بات ان کوسب سے زیادہ آسان نظر آئی۔خیال کیا کہ وقی کام ہے، دوامی تعلق تواس سے پیرانہیں ہوتا۔اس لیے کھانا کھانے پرراضی ہو گئے۔ مہدی نے اپنے باور جی خانہ میں کہلا بھیجا خاص طور پر فرمائش کی کہ مختلف کھانوں کے ساتھ انڈے کی زردی کا حلواطبرزد کی شکراور شہد میں تیار کرے قاضی شریک کے لیے حاضر کیا جائے۔ کھانا اور حلوا تیار ہو کرآ گیا، قاضی صاحب کے سامنے پیش کردیا گیا، المسعودي نے لکھا ہے کہ کھانے سے جب قاضی صاحب فارغ ہوئے اور غالبًا مہدی سے رخصت ہو کرروانہ ہوئے تو مہدی کے باور چی خانہ کا قیم (داروغہ) حاضر ہوا، سنا کیا کہمبدی سے کہدر ہاتھا۔

امیر المونین اس لقمہ کے بعد شخ ( یعنی قاضی مریک) اینے مقصد میں لینی حکومت سے ترک موالات کے نباہنے میں کامیاب نہیں ہوسکتے۔

۹۸ ج۸ المسعودي بركامل ابن امیر)

نفل بن رئے جواس قصہ کارادی ہےاس کابیان ہے کہ واقعہ آخریس یہی پیش بھی آ يا يعني

قاضی شریک نے خدا کی شم ان لوگوں کے بچوں فحدثهم والله شريك بعد کو حدیث بھی پڑھائی تعلیم بھی دی اور قضاء کی ذلك وعلم اولادهم دولي خدمت بھی قبول کی ۔ القضاء لهم (ج٨ ص ٩٤)

والله اعلم بالصواب فضل كابيه خيال كهال تكصيح بيعني اس ميس توكو كي شبزهيس كه قاضی صاحب نے آخر عمر میں اپنی سیر ڈال دی تھی ۔اور بیسارے خد مات حکومت کے انھوں نے انجام دیئے۔لیکن یہ بات کہ یہ نتیجہ ای''الاکلہ'' (لقمہ ) کا تھا جس کے متعلق مہدی کے داروغ مطبح نے پیشین گوئی کی تھی۔ یا دوسرے اسباب پیش آئے بہ ظاہر قاضی شریک جیسی بلندہتی کا صرف''الاکلہ'' سے متاثر ہوکرا پی عمر بھرکی آن کے توڑ دینے پر آبادہ ہوجانا بعیداز قیاس ہے بلکہ زیادہ تریبی خیال گذرتا ہے کہ آخر میں اس قتم کے کل



ترک موالات کے متعلق ان کا خیال بدل کمیا۔ یا ہوسکتا ہے کہ اس شیر بیشہ آزادی و حریت کورو به مزاجی برای نے مجبور کیا ہو،جس نے خدا جانے انسانی تاریخ کے کتنے شیروں کولومڑی بنا کر چھوڑ دیا۔ بہر حال اصل واقعہ کچھ ہی ہو، کیکن ان حکمرانوں کے خیال کا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کھلانے بلانے داد و دہش کے پیچے در حقیقت کون سی چیزیں کارفر ماتھیں۔ میرا مطلب سے ہے کہ مہدی نے تعلیم حدیث یا عہدہ قضا جیسی ان میل بے جوڑ بات جو پیش کی تھی ای سے اندازہ ہوتا ہے کہ "دہن دوزی''کےاس نسخہ یران کو کتنااعتا دتھا۔اوریہی میں کہنا جا ہتا تھا کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ حکومت لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کن کن ترکیبوں ے کام لے رہی ہے جب تک پوری بے نیازی اور استغنا کا انظام نہ کرلیا جائے ،ان کو نظرة رہاتھا كە بۇے برول كے ياؤل بھل رہے ہيں۔قاضى شركك جيسے بزرگول كى ضدختم ہو جاتی ہے، عزم ٹوٹ جاتا ہے، ایس صورت میں صرف حکومت سے ترک موالات کا ارادہ کر لینا قطعاً ناکافی تھا، اور حکومت سے اینے آپ کوالگ تھلگ رکھنے میں قناعت یا جفائشی وغیرہ کے مشقول سے آ دمی اگر کامیاب بھی ہو جائے۔لیکن صرف اتی بات حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً کافی نہیں ہوسکتی۔

میں نے جیسا کہ عرض کیا خود امام صاحب کا کوئی واضح بیان ،ان کے لائحہ مل کے متعلق نہیں ملا ہے نہ ان ہی کا ملا ہے اور نہ کی اور کا اور جو پچنے ملا ہے ، اس کا ذکر کر دیا جائے گا۔لیکن جو کام انھوں نے کیا میں اس وقت اس کود کھانا چاہتا ہوں۔

حضرت امام کاوسیع بیانے پر تجارت کا کاروبار:

کھنے کی حد تک یوں تو عام مورضین صرف اس قدر لکھ کر گذر جاتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے

لے جہاں تک کمابوں سے معلوم ہوتا ہے ہدایک تتم کا خاص کیڑا تھا جس کے بانے میں مختلف چیزیں مثلاً اون یا کمان روئی وغیرہ کے دھا گے استعمال کئے جاتے تھے اور تانے میں ریشم کا سوت لگایا جہتا تھا۔ دیکھو طبقات ابن سعد ترجمہ عبدالرحمٰن بن الی لیگا۔ ہمارے یہاں کی بعض فقد کی ک<sup>وری</sup>ں میں لاج



تھے۔ یہ ایک قسم کا کپڑاتھا، جس کا رواج اسلام کے ابتدائی صدیوں میں بکٹرت نظر آتا ہے۔ لیکن امام کی تجارت کس پیانے پرتھی، لوگوں نے اس کی طرف کم توجہ کی، واقعہ یہ ہے کہ اولا خز کی تجارت ہی کوئی معمولی تجارت نہتی۔ اس زمانہ یں جب عام سوتی کپڑوں کی ارزانی کا پیمال تھا جس کا انداز وطبقات ابن سعد کی اس روایت سے ہوسکتا ہے، ابوالعالیہ الریاحی جن کا زمانہ امام صاحب نے بھی پایا تھا یعنی جس وقت ابوالعالیہ کو فات بھرہ میں ہوئی ہے حضرت امام کی عمروس سال کی تھی بہرحال ان ہی ابوالعالیہ کے ترجہ میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابوالعالیہ نے اپن شاگردوں سے بیان کیا کہ اس وقت میرے جسم پرکل پندرہ درم کا لباس تھا جس میں قیص شاگردوں سے بیان کیا کہ اس وقت میرے جسم پرکل پندرہ درم کا لباس تھا جس میں قیص سوا چار روب ہوتے ہیں مشین کے زمانہ میں بھی جب یہ قیمت قابل تعجب ہو تو لوگوں کو اس زمانہ میں اگر توب ہو، اس پر چیرت کرنی چا ہے، یعنی ان کے شاگردوں نے بو چھا اس زمانہ میں اگر توب ہو، اس پر چیرت کرنی چا ہے، یعنی ان کے شاگردوں نے بو چھا مقصود ہے۔ ابوالعالیہ نے بیان کیا۔

کنت اشتری کو باسة رازیة میں بارہ درم میں ایک تھان رازی کر باس کا

للبر لکھا ہے کہ خزبمی سمندری جانور کے بال سے تیار ہوتا تھا۔ یا بعضوں نے لکھا ہے کہ سڑے ہوئے ریشم سے خزبنا تھا۔ ان بیانات میں بھی وہی بات ہے، لینی بانا (لحمہ) مختلف چیزوں کا استعال ہوتا تھا لیکن سدی (تانا)ریشم کا ہوتا تھا۔ بعض زیادہ تھی حضرات خصوصیت کے ساتھ بانے میں بھی ریشم کے استعال کو پیند نہیں کرتے تھے۔ لیکن صحابہ اور تا بعین میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکل ہی سے بجز پند ہزرگوں کے وکی ایسی ہتی جوزندا ستعال کرتی ہو بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گرمیوں میں غیراد نی اور جازوں میں ادنی خز اوگ استعال کرتے تھے۔ رنگ بھی اس کیڑے کے مختلف ہوتے تھے۔ سب اور جازوں میں ادنی خز کو گا ہوت میں ریشم کا استعال مردوں پرحرام کردیا گیا تھا۔ لیکن اس کے جائز استعال کی میخلوط صورت نکال کی گئی تھی۔ شایہ ہندوستان میں ای کو'' بافت'' کہتے تھے۔ ۱۲

رازی ہے مرادوہ کیڑ ابوتا تھا جوشہر کے میں بنما تھا طہران کے پاس آئ کل جس کے کھنڈر للے

خریدلیا کرتا تھا۔ای سے ایک قیص اور عمامہ بنالیتا اور تین درم کی لنگی مجھے کافی ہوجاتی تھی ،قیص کے نیچے اس لنگی کو پہنتا ت

باثنی عشر درهما فاجعل منها قمیصا وعمامة و کان یجزینی ازار ثلثة دراهم البسه تحت القمیص (ص۸۲ ج) طبقات)

اس سے اس کا بھی پتہ جاتا ہے کہ اس زمانہ کی قبیص موجودہ زمانہ کی جھوٹی قمیصوں جسی نہیں ہوتی تھی کہ گئی اس کے نیچ آجاتی تھی۔ بہر حال کپڑے کی ارزانی کے ان ہی دنوں میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰہ کا بیان کتابوں میں بینقل کیا جاتا ہے کہ خزکے دو تھا نوں کا ذکر کرتے ہوئے آیے نے فرمایا کہ:

بعت احدهما بعشرین دیناراً. جن میں سے ایک تھان کو میں نے ہیں اشرفیوں (مناقب موفق ص ۲۱۹ ج) میں فروخت کیا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیں ہیں اشر فی تک عام طور پنز کا ایک ایک تھان بکتا تھا بلکہ مصل سند کے ساتھ ابوالفصل بن خشام کی جس روایت کو ارباب مناقب نے نقل کیا ہے بعنی مدینہ کے ایک آ دمی کے ہاتھ امام صاحب کی غیر موجود گی میں ایک خفس نے نز بی کا ایک تھان ایک ہزار درم میں زیج دیا تھا۔ معلوم ہونے پرشاگر دیے چاراعتاب میں ان کے اس لیے مبتلا ہو گیا تھا کہ تھان کی اصلی قیت چار سو درم تھی۔ ( دیکھومنا قب موفق ص ۱۹۹ ج اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تھان خز کا لوگ ایک ایک موفق میں خرید لیتے تھے گویا یہ کوئی ایس بات نہیں تھی جاتی تھی جس کا رواج نہ ہو۔ ہزار درم تک میں خرید لیتے تھے گویا یہ کوئی ایس بات نہیں تھی جاتی تھی جس کا رواج نہ ہو۔ تھارت کی تفصیلات:

خیریاتو خزکی اہمیت کا حال تھالیکن امام اس قیمتی کپڑے کی تجارت کس پیانے پر

للی میں سب ہے ستا ہرا قاکا کیڑا تھا جے کر ہاس ہر دی کہتے تھے ابوجعفر منصور عہاسی خلیفہ دوم بخالت کی وجہ سے ہر دکی کر ہاس کے کرتے بہنتا تھا اور اس میں پیوند بھی بخالت کی وجہ سے نگا تا تھا امام جعفر صادق ہے کسی نے اس قصہ کو بیان کیا تو فرمایا بیضدا کی مہر ہائی ہے کہ اپنی بادشاہت میں اپنی فقیری کا اس میں احساس ہے۔ (کامل ص احبار ۲)



کررہے تھے جہاں تک کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس باب میں معلوم ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس باب میں معلوم ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس باب میں معلوم ہوتی ہیں آئی کا کوئی ہوتی ہیں تھے بلک خزبانی کا کوئی ہیں خزک بڑا کارخانہ کوفہ میں ان کا جاری تھا (۲) کوئی حانوت خاص (شاپ) بھی کوفہ میں خزک تھی جس سے مال کی فروفت کا سلسلہ جاری تھا (۳) غلاموں سے بھی مال کی بھیری کراتے تھے۔ (۴) کوفہ سے دساور دور دراز علاقوں مثلاً بغداد، نیشا پور، مردوغیرہ مال کی جھیجے تھاور وہاں سے منگواتے تھے۔

خز کی دکان: -خطیب بغدادی نے اپن تاریخ میں اکھا کہ:

کان ابو حنیفہ خز اذا و دکانہ امام ابو حنیفہ خز کیڑے کے تاجر تھے۔ ان کی معروف فی دار عموو بن دکان عمروبن حریث کی کھی میں عام طور پرمشہور حریث (ص ۳۲۵ ج ۱۳) معروف تھی۔

اولاً لفظ 'معروف' 'بی سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمشہوردکان تھی ،کیان آ گے عمروبن حریث کے دارکا جو پید دیا گیا ہے کہ پہلے تو خوددار کے لفظ سے اگر وہی مغہوم سمجھا جائے جو اردویش گھر سے سمجھا جاتا ہے تو عربی کی اصطلاح سے بینا واقفیت کا نتیجہ ہوگا۔ ابن ہمام نے فتح القدیم میں لکھا ہے:

الدار اسم للساحة ادير عليها دار اس ميدان كو كهتم بين جس كے چاروں المحدود تشتمل على بيوت طرف احاط بوتا ہے اى احاط بين مكانات واصطبل وصحن غير مسقف اصطبل صحن جس پرچھت نہ ہواور دوسرى منزل وعلو (ص ٣٠٢ ج ٥) وغيره والى محارت ہوتی ہے۔

یعنی دراصل الداراس پورے احاطہ کی تعبیر ہوتی ہے جیے اس زمانہ میں لوگ کمپونڈ وال کہتے ہیں بعض ریاستوں مثلاً ٹو تک ادرام پور وغیرہ ہی '' گھیر'' کالفظ الدار کا مراد ف ہے بیبیوں ایکڑ کی زمین کو یہ '' گھیر'' حاوی ہوتا ہے، فلاں امیر کا گھیران ریاستوں میں اس دار کے مفہوم کوادا کرتا ہے ماسوااس اصطلاحی مسئلہ کے عمر و بن حریث کے اس '' دار'' کا اس کے طول وعرض اور غیر معمد کی وسعت کی وجہ سے موزمین نے



المام ابومنيفة كى سياى زندكى

خصوصیت کے ساتھ تذکرہ مجی کیا ہے، ابن سعد میں ہے کہ:

عمرو بن حریث صحابی کوفہ پنچے اور مجد کے پہلو میں میں ایک حو ملی تیار کی جو بہت بڑی تھی اور مشہور ہے۔

نزل عمرو بن حریث الکوفه وابتنی بها دارا الی جانب المسجد وهی کبیرة مشهورة

(ص ۱۳ ج۲ طبقات)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کا بیمعمولی دار نہ تھا ور نہ دار کے بعد '' کیرہ' اور ''مشہورہ' کے الفاظ کے بر ھانے کی ضرورت نہ ہوتی اور اس عبارت سے حضرت امام کی اس دکان کے کل وقوع کا بھی تعین ہوجاتا ہے یعنی کوفہ کی '' المبحد' کے مصل بید دکان 'تھی میرا خیال ہے کہ عمرو بین حریث کے اس کبیرہ مشہورہ دار میں امام صاحب کی' دکان' کی حیثیت ان دکا نوں جیسی نہتھی ۔ جیسا کہ اس زمانہ میں '' دکان' کے لفظ سے مجھا جاتا کہ حیثیت ان دکا نوں جیسی نہتھی ۔ جیسا کہ اس زمانہ میں تاجر کیڑے رکھ کر بیچے ہیں ہیکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بین حریث کے اس پورے'' گھیر' میں خزبانی کا بھی کاروبارہوتا تھا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ابن سعد نے نہ کورہ بالا الفاظ کے بعد لکھا ہے کہ:

فیھا اصحاب المحز اليوم اس دیں اس دار میں خزباف اس وقت تک رہتے ہیں۔

جس کا مطلب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ 'خز' والوں کی ایک آبادی اس کے سیار مسلت ہے کہ 'خز' والوں کی ایک آبادی اس کے سیار میں رہتی تھی ممکن ہے کہ امام صاحب کی طرف سے بطور مزدوروں کے بیلوگ اس '' گھیر'' میں ''خزبانی'' کا کام کرتے ہوں الی صورت میں کو یا سجھنا چاہیے کہ حضرت امام نے یہاں خزبانی کا کوئی کارخانہ ہی کھول رکھا تھا۔ یا ہوسکتا ہے کہ انفرادی طور پرخز بنانے والے اس گھیر میں آباد ہوں اور ان ہی سے خرید خرید کر امام صاحب ان کے مصنوعات کوفروخت کرتے ہوں ، اختال دونوں کا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی دوکان پر باہر سے بھی خزباف اپنا مال فروخت کے لیے الیار تے تھے ، اور ایک ایک دفعہ میں بھی بھی آٹھ آٹھ ہزار درم کے کپڑے صرف ایک آدمی سے خرید ہوتا جاتے تھے (دیکھومنا قب موفق ص ۲۲۰ج۱) بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جامع المسانید جاتے ہے (دیکھومنا قب موفق ص ۲۲۰ج۱) بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جامع المسانید



میں ابو بکر بن میاش کے حوالہ سے یہ قصہ جو نقل کیا گیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کی طرف ہے سرزااس لیے دی گئی کہ:

ان یکون عریفا علی ان ہے خواہش کی گئی تھی کہ خزبافوں کے عریف المحزازین (ص ۵۵ ج ۱) (نمبرداری) کا عہدہ قبول کریں اور انھوں نے اس عبدے وقبول کرنے سے انکار کیا تھا۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خزاز وں کا ایک بڑا گروہ حضرت امام سے تعلق رکھتا تھا خواہ یہ تعلق رکھتا ہو کہ آپ کے کارخانہ میں کام کرتا ہویا کپڑے تیار کرکر کے آپ کی دکان میں فروخت کے لیے لاتا ہو۔ کیونکہ کسی جماعت کی عرافت (نمائندگی) اسی شخص کوعمو ما ملتی ہے جو اس کی تا ہع ہوان معلومات کے بعد الیافعی کی تاریخ میں تو ایسے واضح الفاظ ہی مل گئے جن میں صراحثا وہی بیان کیا گیا ہے جس نتیجہ تک ہم مختلف قرائن کی روشنی میں مینچے تھے یعنی الیافعی نے لکھا ہے:

له دار كيرة لعل المحز وعنده أمامك ايك بزى كوشى شى جس مين فزينا يا جاتا تھا صناع المخز (ص ١ ٣ ج ١) اورامام كے ياس فزياف تھے۔

جس سے ثابت ہوا کہ امام کے پاس خزبانی کا بہت بڑا کارخانہ بھی تھا اور اس

کارخانے میں خزباف مزدور کام کرتے تھے۔ خزکی کوفیہ کی سب سے بڑی دکان:

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام کا یہ کاروبار قطعاً وسیج اور عظیم کاروبار تھاعام طور پریہ بات اس زمانہ میں تسلیم کی جاتی کہ کوفہ جیسے غدار شہر میں جس کی آبادی امام رحمة اللہ علیہ کے زمانہ میں لاکھوں سے کم نہ ہوگی ۔ سب سے بڑی دکان خزکی امام ہی کی دکان محمی خرز کی بڑھیا ہے بڑھیا قتم جو سارے شہر میں میسر نہیں آ سکتی تھی ۔ وہ حضرت امام کی دکان پر بڑ جاتی تھی ابن خشنام کی جس روایت کا پہلے بھی ذکر آیا ہے ۔ اس کے ان الفاظ کا یعنی امام کا حال بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ:

کان حزازا و کان فی بیعه و امام فزکتا جر تتحاور فزک نر یدوفروخت میں



شرائه یستقضی ویدق النظر انتهائی تلاش وجبتی و دفت شنای سے کام لیتے فید.

میرے نزدیک تو اس کا یہی مطلب ہے کہ فزکی بہترین قسموں کے مہیا کرنے میں پوری دفت نظری اور انتہائی تلاش وجتو سے کام لیتے تھے کیونکہ اس کے بعد قصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آ دمی مدینہ منورہ سے مختلف قسم کی چیزوں کے فریدنے کے لیے آیا تھا۔ اس سلسلہ میں خاص قسم کے فزکی بھی اسے تلاش تھی ۔ لوگوں سے اپنی ضرورت کا جب اس نے اظہار کیا تو اسے اطلاع دی گئی۔

لا تجد مثل هذالنوب الاعند تم ال قتم كافز كهين نبيل پاسكتے ہو اگر ايك فقيه فقيه هاهنا خزاز يقال له ابو ك پاس جو يهال فزك تجارت كرتا ہے جے حسيه (ص ١٩٨) لوگ ابوضيفه كہتے ہيں۔

بلکدای کے بعدامام رحمۃ اللہ علیہ کی دکان میں بکری کا جو خاص طریقہ تھا اس کا اظہار بھی ای مدنی مسافر سے کوفہ والوں نے ان الفاظ میں کیا۔

اذا اتیت حانونه و اخرج جب اس کے حانوت (ثاپ) میں تم جاؤ اور الیک ماطلبت فخذمنه مطلوبہ شے کونکلواؤ تو جو بھاؤ اس کا بتایا جائے مایساومک وزن له المقدار ای قیت پر اس کوخرید لینا اور جو قیت شمیس الذی یساومک به. بتائی جائے اے اواکروینا۔

یسے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل بڑی بڑی کمپنیوں اور شاپوں کا جودستور ہے کہ بھاؤ چکانے میں وقت ضا کع نہیں کیا جاتا بلکہ ہر چیز کا دام مقرر کر دیا جاتا ہے خریدار بغیر کسی لیت وقعل رگڑ ہے جھاڑے کے چیز لے لیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں گا بہ اور سوداگر دونوں کا وقت بچتا ہے۔ عموماً بیوو ہیں کیا جاتا ہے جہاں کام زیادہ ہو۔ ورند شٹ پونچئے تا جرجن کی دکان کم چاتی ہے۔ چند ہی چیز وں پرلڑ جھڑ کر چاہتے ہیں کہ نقع کمالیں حالا نکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی دکان پر علاوہ امام کے خودان کے صاحبر ادے جماد اور تلافدہ بھی فروخت کا کام انجام دیتے تھے (دیکھومنا قب موفق



ص۱۹۳-۱۹۹- ج الکین کام کی کثرت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دوکان کی جرچیز کی قیمت متعین کر دی تھی تا کہ لین دین میں خواہ مخواہ وقت ضائع نہ ہوان ہی روانتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس مال کے جوامام صاحب حانوت (شاپ) میں رہتا تھا۔ آپ لوگوں سے آ رڈر بھی لیا کرتے تھے اور حسب وعدہ چاہنے والے کی خواہش کے مطابق خزمہیا کردیتے تھے۔ مال کی دوکان پرمعلوم ہوتا ہے کہ اتن آ مرتقی کہ فرمائش کی تھیل میں زیادہ دریز نگائ تھی (دیکھومنا قب موفق ص ۲۱۸ج۱)

کچھ بھی ہومحہ بن سعد کا تب الواقدی جن کی وفات ۲۳۰ میں ہوئی ہے، ان کا اس عمر و بن حریث صحالی کے دار کے ذکر میں یہ بیان کہ:

فيها اصحاب الخز اليوم. ال ين فروا الوك ال وتت تك ريخ بير -

اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام رحمۃ الله علیہ کی وفات سے نصف صدی بعد
تک عمر و بن حریث کا بید دارخز با فوں اورخز فروشوں کا طباد ماد کی بنا ہوا تھا اور اس سے بھی
حضرت امام کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کام کو انھوں نے اس مکان
میں شروع کیا تھا، اس کو اس مقام سے اتنی مناسبت ہوگئی تھی کہ برسوں بعد تک اس کام کی
کرنے والی جماعت اس مکان میں موجودتھی ۔ واللہ اعلم بالصواب

## غلامول کے ذریعہ مال کی چھیری:

جیبا کہ اس زمانہ کا دستور تھا غلاموں کولوگ ماذون التجارة کر کے کاروبار کے لیے اطراف ملک میں بھیج دیا کرتے تھے فلاموں کے ذریعہ سے کاروبار کرنے کا بیعام طریقہ مروج تھا فتہا ء کواس لیے "ماذون التجارة" غلاموں کے متعلق قانونی دفعات بنانے پڑے، جن سے اہل علم واقف ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بنانے پڑے، جن سے اہل علم واقف ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام فی اختیار فر مایا تھا۔ امام الائکہ ابو بکر ذنجری کے والہ سے ایک قصہ کوفی کے موالہ سے ایک قصہ کوفی کے دوالہ سے ایک دوالہ سے کہ دوالہ سے ایک دوالہ سے کہ دوالہ سے ایک دوالہ سے کہ دوالہ سے کے دوالہ سے کے دوالہ سے ایک دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کو دوالہ سے کو دوالہ سے کو دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کو دوالہ سے کو دوالہ سے کر دوالہ سے کہ دوالہ سے کو دوالہ سے کہ دوالہ سے کو دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کو دوالہ سے کو دوالہ سے کو دوالہ سے کہ دوالہ سے کہ دوالہ سے کر دوالے کے دوالہ سے کا دوالہ سے کہ دوالہ سے کر دوالہ سے کہ دوالہ سے کر دوالے کو دوالے کو دوالے کی دوالہ سے کر دوالے کی دوالہ کی دوالہ کی دوالہ کی دوالہ کر دوالے کی دوالہ کی دوالہ کے دوالہ کی دوا

فجاء غلمانه بسبعین الف اہام کے غلام سرّ بزار درم لے کر واپس درهم. (ص۲۰۳ ج ۱) ہوئے۔

# المالامنية كالماكن والمالية المالية ال

غلاموں کے ذریعہ سے امام کے تجارتی منافع کی نوعیت کیاتھی اس کا انداز واس سے بھی ہوسکتا ہے کہ اوسان کی ہے کہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایسان کی ہے کہ کان لامہ حدیدہ علی معددہ کا ایسان کی ایسان کا تعالیٰ کا ایسان کا تعالیٰ کا ایسان کا تعالیٰ کا کہ ایسان کا کہ کا تعالیٰ کا لیسان کا کہ کا تعالیٰ کا لیسان کی تعالیٰ کا کہ کا تعالیٰ کا تعالیٰ کا کہ کا تعالیٰ کا تعالیٰ کا کہ کا تعالیٰ کار تعالیٰ کا ت

کان لابی حنیفة عبا یتجو امام ابوطنید کا ایک غلام تھا، جو تجارت کرتا تھا، و کان دفع الیه مالا کئیراً امام نے مال کی کثیر مقداراس کے سپر دکردی تھی یتجو فوبح ثلاثین الف در هم جس کی وہ تجارت کرتا تھا تمیں ہزار درم اس میں (ص ۲۰۳ مناقب موفق ج ا) اس نے نفع حاصل کیا۔

جب ایک ایک غلام تمیں تمیں ہزار نفع کما کرا مام کی خدمت میں پیش کرتا تھا تو اس سے جھنا چاہئے کہ مجموعی طور پر امام کے ماذون التجارہ' غلان' کتنا کماتے ہوں گے۔ میرے خیال میں اس ذریعہ سے امام کو کافی آ مدنی حاصل ہوتی تھی ، گویا آ مدنی کا یہ ایک مستقل ذریعہ تھا۔ اور علاوہ دوسرے ذرائع کے صرف اس ذریعہ سے تعجب نہیں کہ سالانہ لا کھوں لا کھرویہ یکی آ مدنی ہوتی ہو۔

## درآ مدوبرآ مدكا كاروبار:

جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اوگوں نے امام کی زندگی کے اس پہلو کے متعلق خصوصی معلومات کے جع کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے واقعات کے تذکروں میں ضمنا اس قتم کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ جہاں تک اس نقط نظر ہے میں نے امام کے متعلقہ روایات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں بیرونی علاقوں ہے جبی مال منگوایا کرتے تھے۔

ایا معلوم ہوتا ہے کہ خلافت عباسیہ کے مشرقی علاقہ کے مرکزی شہروں میں حضرت امام کے متلا کی شہروں میں حضرت امام کے متلا کے متلا کے متلا کے بات محالت کے بات محالت کے بات محالت کے بات محالت کے بات کو کہ اس محالت کے بات کو فداینے اپنے علاقہ کی چیزیں ان کے بینمائندے دوانہ کیا کرتے تھے۔

#### امام صاحب كثريك تجارت:

اسسلسله میں سب سے زیادہ نمایاں نام حفص بن عبدالرحمٰن کا ہے، الخطیب نے



الماليومنية كياي زندك

بغداد کی تاریخ میں علی بن حفص براز کے حوالہ نے قبل کیا ہے کہ:

كان حفص بن عبدالرحمن حفص بن عبدالرحمٰن تجارتي كاروبار مين امام شویک ابی حیفة و کان ابوطیفہ کے شریک تھے۔ اور باہرے مال ان

یجهزالیه (ص۳۵۸ ج۱۱) کیاس بیجاکتے تھے۔

بنظا برمعلوم موتا ہے کہ امام کے سرمایہ سے وہ کام کرتے تھے گویا محنت ان کی

موتى تقى اورسامان امام كاموتاتها، الموفق نے بھى ايك موقعه يركها إ-

كان حقص بن عبدالرحمن حفص بن عبدالرحمٰن تجارتي كاروباريس امام

شریک ابی حنیفة و کان ابو ابومنیفہ کے شریک تھ، اور باہر سے ان کے

حنيفة يجهز عليه فبعث في ياس ال بيجة تصايك وفعد چندرفقاء كماته

وفقة بمتاع (ص٩٣ ج ١) مامان رواندكيا-

آ مے موفق نے دوسراقصہ بیان کیا ہے۔

ببرمال اس کی تصریح مخلف موزمین نے بھی کی ہے کہ امام صاحب کے ساتھ حفص بن عبدالرحمٰن نے تجارتی کاروبارتمیں سال تک کیا تھا موفق نے حفص کا تذکرہ

درج كرتے موتے لكھا ہے كه:

حفص هذا هو شریکه فی التجارة صحبه ثلاثين سنة.

وكان من نيسابور روى عنه

الحديث والفقه وكان رجلا

صالحا (ص٠٠٠)

حفص تنجارتی کاروبار میں امام کے شریک تھے تمیں سال تک ان کے ساتھ رہے۔

حفص نمیثابور کے رہنے والے تھے، امام ابوحنیفہ ہے حدیث وفقہ بھی روایت کرتے تھے

صالح اور نیک آ دی تھے۔

خودحفص سے براہ راست حامد بن آ دم نے بیقول نقل کیا ہے کہ:

كنت شويك ابى حنيفه ثلاثين مي تمين سال تك امام الوطيف كى شركت مين

كام كرتار بإ (ياتمي سال تك ان كاشريك رما) سنة (ص۲۳۳ ج ا موفق)

لیکن محیح طور یراس کا پہ نہیں چلا کہ امام صاحب ان کے باس مال کہاں بھیجا



کرتے تھے چونکہ بالا تفاق علانے لکھا ہے کہ وہ نیٹا پور کے تھے،خود نیٹا پور کی قضا کا عہدہ اختیار کرلیا تھا،کین آخریں پچھتائے اور متعنی ہوکر گوشہ کزیں ہوئے واقبل علی العبادة (لیمن عباوت ریاضت میں مشغول ہو گئے) آخر میں ان کی بزرگ کا بیال تھا کہ ابن المبارک جیسے محدث جلیل جب نیٹا پورتشریف لائے تو حفیس کی زیارت کے بغیر خیٹا پورے روانہ نہ ہوتے '(ص ۲۲۱ج اجوابر)

والله اعلم یہ وہی امام صنیفہ کے شریک فی التجار جفعی ہیں۔ جن کے پاس امام مال جھیجا کرتے تھے یا کوئی دوسرے صاحب ہیں۔ الحاکم نے تو اپنی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابوداؤد اور النسائی ان سے روایت کرتے ہیں۔ بہر حال میرا خیال ہے کہ حفعی نیشا پور ہی میں امام کا مال منگوایا کرتے تھے۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پایہ تخت طلافت عباسیہ دارالسلام بغداد جواس وقت ، ید کی سب سے بردی تجارتی منڈی بن گئی یہاں بھی امام کا کوئی تجارتی ایجنٹ ربتا تھا۔ الخطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کے حسن بن رئیع کہتے تھے کہ:

کان قیس بن الربیع یحدثنی عن قیس بن رئع بم سے امام ابوطنیفہ کے متعلق ابی حنیفة انه کان یبعث یروایت بیان کرتے سے کہ ابوطنیفہ بغداد بالبضائع الی بغداد فیشتری بھا سرمایہ سے سے اور وہاں کی چیز اس سرمایہ الا متعة ویحملها الی الکوفه سے خریدی جاتی تھیں وہی کوفہ لاوکر روانہ (ص ۳۲۰ ج ۳۲)

کین بغداد میں امام صاحب کا نمائندہ کون تھا؟ ممکن ہے کہ مخلف تا جروں کے ساتھ کاروبار ہوخطیب کی ندکورہ بالاعبار ہے سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوفہ سے دوسرے شہروں کا مال کوفہ بھی دوسرے شہروں کا مال کوفہ بھی امام صاحب منگواتے تھے۔

علاوہ نیٹا پوراور بغداد کے اور جن شرکو میں امام کے تجارتی نمائندوں کا پتہ چنتا ہے، اس میں ایک مروبھی ہے، موفق نے آئیے منا قب میں ابوغانم یونس کوان الفاظ ت



روشناس کراتے ہوئے کہ هو من اقعة موو (بعنی مرو کے ائمہ میں ان کا شار ہے) شسالائمہ الکروری نے ابوغانم کے متعلقہ لکھا ہے کہ

م کبار ائمة موو ادرک مرو کے بڑے ائمہ میں سے ہیں اور عمر بن عمر بن عبدالعزیز ووهب بن عبدالعزیز اور وہب بن مدہ کی صحبت سے فیض منبه (ص ۲۳۷ ج۲)

یاب ہونے کا موقعہ بھی ان کو طاقعا۔

مشہور امام عبداللہ بن المبارک کے بیاستاد ہیں۔ حافظ ابن مجرنے تو خود ابن المبارک سے ان کا بیقول نقل کیا ہے کہ

مو اول من اختلفت اليه ابوغانم پہلے آدی ہیں جن کے پاس (تحصیل علم کے رص ۹ ۳۳ تھدیب جا ۱) سلسلہ میں پہلی دفعہ میری آ مدور فت شروع ہوئی)

جس كا مطلب يمي مواكه عبدالله بن المبارك كے سب سے پہلے استاد يمي ابوعانم بيں -حافظ كے بيان سے ريمي معلوم موتا ہم وك يدقاضي بھي تھے۔ان كے الفاظ يہ بيں ـ

يونس بن نافع المخواساني ابو ان كانام يونس بن نافع خراساني ابوغانم المروزي غانم المروزي غانم المروذي القاضي تقد

(ص٩٣٩ تهذيب ج١١)

ین وفات ان کی حافظ نے 109 قرار دی ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ ہے 9 سال بعدان کی وفات ہوئی بہر حال کہنا ہیہ ہے کہ متعدد مورخین نے ان ہی قاضی ابوغانم کے متعلق نقل کیا ہے کہ موفق کے مناقب میں بھی ہے۔

هو من شركاء ابى حنيفة (ص ٢ - ٣ ج ١) يامام الوطيف كثركاء مل يس

لے مروبی چونکہ عبداللہ بن المبارک کاوطن تھاای ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زانوئے الممذانعوں نے ابوغانم بی کے آگے تہ کیا۔ باتی اس زمانہ میں لوگوں کاعلی اور دینی مثغلوں کے ساتھ تجارتی کاروباریہ عام بات تمی خودعبداللہ بن المبارک کا کیا حال تھا۔مورخین نے لکھا ہے کہ سال کو انھوں نے تین حصوصاً فقد وحدیث میں انھوں نے تین حصوصاً فقد وحدیث میں اور چارمہینے جہاد میں گذارا کرتے تھے۔ آخروفت تک اپنے اس التزام کونبائے رہے۔

بنظا ہرا یمی معلوم ہوتا ہے کہ مرویس امام صاحب کی تجارت کی نمائندگی کرتے تے امام صاحب سے حدیث بھی روایت کرتے تھے اور اس سے امام صاحب کی تجارتی کاروبارکی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کو یا کوفدے ہزار باہزار میل دور جوشہر تھے وہاں بھی ان کا مال پنچتا تھا، اور ان مقامات سے آپ کے پاس مال آتا تھا۔ مجم المصنفین میں تبيض الصحيفه كحوالدس بيفقر فقل كياب كه

قل تواتر عنه رحمة الله عليه امام الوصيف كمتعلق برتواتري بات منقول ان کان یتجر فی الخز مسعوداً ہے کہ وہ ٹرے ایک بڑے کامیاب تاجر تھے اوراس میں ان کوخاص مہارت حاصل تھی ، کوفہ میں ان کی دوکان بھی تھی اور تجارتی کاروبار میں ان کے بہت سے شرکاء تھے جوفز کی خرید و فروخت کے لیے سفر کرتے دہتے تھے۔

ماهراً فيه وله دكان في الكوفة وشركاء يسافرون له في شراء ذلک وبیعه (ص۱۷۵ ج۲ معجم مطبوعه بیروت)

#### حضرت امام کے اساتذہ کی تعداد:

اس ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نمائندے اور ایجنٹ ملک کے مختلف اطراف میں گشت کر کے ان کے لیے مال بھی خریدتے تھے اور بیچتے بھی تھے اور میراخیال توہے کہ لوگوں نے جو پہلکھاہے کہ

اشتھر واستفاض ان ابا حنیفة بیات عام طور پرمشہوراور برجگہ پھیلی ہوئی ہے رحمه الله تلمذ عنه اربعة كدامام ابوحنيفه في حار بزار استادول س استفادہ کیا جن میں تابعین کے بڑے بڑے ائمه وشيوخ تفحاى طرح امام صاحب سے نقد کی تعلیم بھی جن لوگوں نے پائی ان کی تعداد جار براری می -

الاف من شيوخ ائمة التابعين وتفقير عنده اربعة الاف (ص۵۵ معجم ج۲)

بظامر کا لفظ میں نے احتیاطاس لیے لکے دیا ہے کہ می شرکاء کے لفظ سے درس کے شرکاء بھی مراد ہوتی ہے، ہوسکتا ہے کہ ابوغانم کی شرکت شاکد دری شرکت بی کی صدیک محدود ہو۔ ۱۲



حضرت امام كے شاگردوں كى تعداد:

اگراس کومبالخ بھی سمجھا جائے جب بھی ان لوگوں کے کمذکا انکار تو کسی طرح نہیں کیا جا سکتا جن کا نام بنام خفی مورضین نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے۔ سمس الائمہ الکروری نے امام کے تلافہ ہ کی اسی مفصل فہرست کو پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ فہولاء سبعمائة وثلافون بیسات سوتمیں آ دمی ہیں، جو مختلف شہروں کے رجلا من مشائخ البلدان اکا برشار ہوتے ہیں جضوں نے امام سے علم احذوا عن الامام.

صاحب مجم نے اس براتنا اور اضافہ کیا ہے کہ

فاذا ذدت علیه ماذکرنا من خوارزی نے جو تعداد بتائی ہے اس پر النحوارزمی و هم زهاء ماته میرےاضافہ کردہ ناموں کو بھی اگر شریک کر و خمسین فالمجموع زهاء لوگے تو قریب قریب امام کے ثاگردوں کی ثمانین و ثمانمائة من اصحاب تعداد آٹھ سوای ٹابت ہوتی ہے۔ الامام (ص ۱۱۲ ج۲)

جس کامطلب یہی ہے کہ نام ونسب وطن کی قید کے ساتھ جن تلاندہ کاعلم لوگوں کو ہواہےان کی تعداد آٹھ سواسی ہوتی ہے۔ سے سنج

كن كن شرول مين امام صاحب كي شاكر دي ا

ای کے ساتھ ہم ویکھتے ہیں کہ تلاندہ کی بی تعداد کسی خاص شہریا کوفہ کے قریب چند محدود شہروں ہی کی نہیں ہے بلکہ عہاسی حکومت کے اکثر مرکزی مقامات کے لوگ ہیں لینی علاوہ کوف، بھرہ، بغداد، واسط ،موصل ، مکہ معظمہ ، مدینہ منورہ ، مشق وغیرہ کے جو کوفہ سے قریب کی نسبت رکھتے ، میں یا جہاں مسلمانوں کے تعلیمی مراکز قائم تھے۔ جیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف خلافت عہاسی کے مغربی بلاد مثلاً مصر ،رملہ ، یمن ، ممامہ ، بحرین ، رقہ وغیرہ کے لوگ بھی امام کے حلقہ میں موجود ہیں اور مشرقی علاقوں کا تو حال ہے ہے کہ شاید ہی کوئی ہوا شہراس سے کا ایسا ہوگا جہاں امام کے شاگر دنہ پائے جاتے ہوں۔ خیال تو تیجئے کوفہ

کہاں تھا اور وہاں جرجان ،طبرستان ، وامغان قومس ، رئے نہاوند ، ہدان ، اسرّ اباد ، حلوان ، اصفہان ، کرمان ، مرو ، بخارا ، نسا ،سمرقند ، سرخس ، کس ، صغانیاں ، ترید ، بلخ ، ہرات ، قبستان ، جستان ، رم ،خوارزم وغیرہ وغیرہ ہرشہر کے لوگ امام سے استفادہ کے لئے پہنچتے تھے اور علم حاصل کرکر کے اینے اپنے علاقوں میں واپس جارہے تھے۔

جیبا کہ میں نے عرض کیا گومشرق کے علاقوں کے ساتھ مورخین نے امام کے

تلافہ میں خلافت کے مغربی شہروں کے باشدوں کا بھی ذکر کیا ہے، کین اس فہرست پر

نظر ڈالنے کے بعد یعنی ان شہروں میں ہے کس کس شہر کے کتے طلبہ امام کے پاس آئے

اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ بہ نبیت مغربی علاقوں کے امام کی طرف مشرقی ممالک ہی

کوگوں کا رجحان زیادہ تھا۔ کوفہ اور بھرہ جوگویا امام کی وطن کی حیثیت رکھتے تھے، ان

کے سوا حجاز میں امام کو بنی امیہ کے آخری ایام میں مسلسل دو ڈھائی اسال قیام کرنے کا

موقعہ اس وقت مل گیا تھا۔ جب بنی امیہ کے گورز ابن ہیرہ کے مظالم سے تک آکرآپ

نے حرم محترم میں پناہ کی تھی اور یوں بھی ان دونوں پاک شہروں میں آپ کی آ مدورفت کا

سلسلہ آخر عرتک جاری تھا۔ ارباب مناقب نے بالا تفاق بیروایت نقل کی ہے کہ:

حج حمسا و حمسین حجة ۔ امام نے پچپن جی کئے تھے۔

حج حمسا و حمسین حجة . امام نے پچپن جی کئے تھے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ چودہ پندرہ سال کی عمر کے بعد بلا ناغہ شا کد جج کرتے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ ستر سال کی عمر میں بچپن جج کے میسر آنے کی صورت ہی کیا ہوسکتی ہے جیسا کہ معلوم ہوگا کہ ججاز کے قیام کا زمانہ امام نے افادہ اور استفادہ میں گذرا تھا، اس لیے ججاز کے دونوں مقدس شہروں میں آپ کے تلافدہ کی کافی

ا یہ میں اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ابن مہیر ہ کے زمانہ میں امام صاحب تجاز وسلامے میں تشریف لیے گئے اور عباسیوں کی حکومت جب تک قائم نہ ہو چک کوفہ والی تشریف نہ لائے ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا آخری فرماں روامروان سام الم میں میں ہوگیا۔اوراس کے بعد سفاح پہلا عباسی خلیفہ تخت نشین ہوا۔ امام سے سفاح کی کوفہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ آئے گا۔اس مسئلہ پر تھوڑی بحث آئندہ بھی آئے گی۔





تعدادنظرة تى ب\_ل

لیکن ان کے سوایہ واقعہ ہے کہ زیادہ تر آپ سے استفادہ کرنے والوں اور شاگردوں کی بری تعداد خلافت عباسیہ کے مشرقی شہروں ہی کی ہے خصوصاً بخارا، سرقد، بلخ، ہراۃ وغیرہ میں تفصیل کے لیے امام کے شاگردوں کی فہرست دیکھئے ممکن ہے کہ مشرق والوں کے اس رتجان عام میں امام رحمۃ الشعلیہ کے جمی ہونے کو بھی دخل ہو خصوصاً جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عربی جوامام کی مادری زبان تھی اس کے سوا آپ فاری زبان سے بھی واقف تھے۔ لوگوں سے اس زبان میں گفتگو بھی فرماتے تھے ہے بہر حال میں یہ کہنا چواہتا ہوں جیسا کہ پہلے کہیں ذکر آیا بھی ہے کہ امام کی کوفہ کی حافوت (شاپ میں) جسے چاہتا ہوں جیسا کہ پہلے کہیں ذکر آیا بھی ہے کہ امام کی کوفہ کی حافوت (شاپ میں) جسے آپ کے صاحبز اور سے مماداور آپ کے تلا نمہ ہمی تجارتی کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے کیا تعجب ہے کہ ان مشرقی ممالک میں امام کے بھی تلانہ مال کے در آمد برآمد میں بھی واسطہ کا کام دیتے ہوں۔ آخر حس بن عبدالرحان اور ابو عائم یونس جو امام کے شرکیک فی التجارۃ تھے۔ یہ بھی تو امام کے تلانہ میں میں تھے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ ان کے سوا بھی بخارا، سرفتہ بیٹی و امام کے تلانہ میں بھی حصہ لیتے ہوں۔ حضرت امام کے متعلق تارئ خواں میں بھی دسے تھی ان میں پچھ لوگ تجارتی کام میں بھی حصہ لیتے ہوں۔ حضرت امام کے متعلق تارئ خواں میں بھی حصہ لیتے ہوں۔ حضرت امام کے متعلق تارئ خواں میں بھی حصہ لیتے ہوں۔ حضرت امام کے متعلق تارئ خواں میں بھی حصہ لیتے ہوں۔ حضرت امام کے متعلق تارئ

ا کوفدیں جب محابد کی اتی بڑی تعداد آ کر آباد ہوگئی تھی کہ مرف اصحاب النجر و کے تمن سو اور بدری اصحاب النجر و کے تمن سو اور بدری اصحاب بی سر حضرات ہے ، ماسواان کے ابن مسعود اور حضرت علی کے محبت یا فتہ بزرگوں سے مسلمانوں کی بیچھوں کی بحری ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کا خیال بیچھوں کا ایک گروہ ہے جو مسلمل دو ڈھائی سال جاز بی رہے اور اہل علم بی رہے لیکن بایں ہمدنا مجموں کا ایک گروہ ہے جو اب تک اس المبینے کور فاجا ہے کہ امام کو آنخ مسرت بیچھی کی کل سترہ صدیثیں معلوم تھیں حقیقت ہے کہ مسلم سے دست بردار ہوجانے کے بعد آدی سب بچھ کہ ہمائیا ہے۔

ع توبہن سعدمروکے باشدول بیل الم کے ارشد تلاندہ بیل شارہوتے تھے ان کا بیان ہے کہ کان للہ بصر بالفار مید والم صاحب کے کان للہ بصر بالفار مید جو الم صاحب کے پاس آتا جاتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے سامنے الم صاحب نے فرمایا تو بد برمردست ایں (ص ۱ ۵ اموفق ج ۲) یعنی فاری کا یہ فقرہ ہوئے۔



کی کتابوں میں ایک بحث جویہ پائی جاتی ہے کہ آپ کے والد کا اصلی وطن کہاں تھا؟ الخطیب نے مختلف مشرقی شہروں مثلاً نماء تر ند انبار کے نام نقل کرتے ہوئے کا بل کے متعلق زیادہ اقوال نقل کئے ہیں یا

میراذ بن توادھرجاتا ہے کہ شایدان شہروں سے امام کے خاص تعلقات ہوں اور ان بی تعلقات خصوصی کی بنیاد پرلوگوں نے بیہ شہور کردیا کہ آپ کا آبائی وطن و ہیں تھا۔ ہوسکتا ہے کہ ان شہروں میں امام صاحب کی رشتہ داریاں ہوں ، یا یہاں کے لوگوں سے خاص تجارتی تعلقات ہوں۔

اگرچەبعضوں نے امام كوعربى النسل ابت كرنے كى خواہ كؤواہ كوشش كى بے۔ ملاعلى قارى نے نقل کیا ہے کہ بعض لوگ امام کوانصار کی طرف نسباً منسوب کرتے ہیں ابواسحات شیرازی طبقات الفقهاء ے حاشیہ میں بعضوں کا قول نقل کیا ہے کہ بی شیبان کے سلاطین سے امام کانسی تعلق تھا بعضوں نے تو امام کانسب نامه کیقباد و کخسر واور بعضول نے فریدول سے ملادیا ہے۔ بعض ہود نبی کی اولا دیس آپ كو كہتے ہيں ۔ليكن يديقينى ہے كدامام نسلاً عربی نہيں بلكہ مجى تھے يدبے جاطرف دارى موكى كرآپكو عربی زاد ابت کیا جائے۔ باقی بیرون عرب آپ کانسلی تعلق کس علاقہ کے باشندے سے تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا ممکن ہے کہ امام کے رشتہ داران تمام مجمی شہروں میں رہتے ہوں جن کا نام لیا جاتا ہے۔البتہ کابل کے متعلق زیادہ روایتیں ملتی ہیں اس لیے اصل آبائی وطن میرے خیال میں امام کا کابل ہی معلوم ہوتا ہے۔ بلکدا مام صاحب کے دادا کا نام زوطی جو بتایا جاتا ہے اور لوگوں نے تصریح کی ب كة لفظ اس كاز ك فته كساته صحح ب ملاعلى في كلهاب كه بفتح الواء اورجم جانت ميل كه من رجال الزط كالفظ جومد يون من آيا ب بعضول نے لكھا ب كه جائ كے لفظ كا يوم بي تلفظ بـ کون کہدسکتا ہے کہ زوطی امام کے دادا کا نام نہ ہو بلکہ توم زط کی طرف نسبت ہے وہ مشہور ہوں۔ بہر حال کابل سے پنجاب قریب ہے اور زطایعنی جائے قوم کامکن اس وقت تک پنجاب اور اس کے بالائي علاقه مين بإياجاتا سان اموركو پيش نظر ركعت موئ يدوعوى كدامام كاآبائي وطن ورحقيقت ہندوستان ہی تھا اور ہندوستان سے کابل اور کابل سے دوسرے خراسانی شہروں میں منتقل ہوتے ہوئے بالآ خرکوفہ پہنچاای لیےان تمام شہروں سےامام کے خاندان کاتعلق ہومیں تونہیں سمحتا کہ بالکل ب بنیاد دعویٰ ہوگا ای تتم کا بے بنیاد جیسے عربی النسل یا کے قباد وفریدوں وغیرہ کی نسل کی طرف خواہ مخواہ آپ کومنسوب کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ١٢



بہر حال امام کی تجارت کی جن وسعق کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں کیا گیا ہے جہاں تک قر ائن کا تعلق ہے ان کے اٹکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

# امام صاحب کے غیر معمولی سرمایہ تجارت کے متعلق تفصیل

البتہ یہاں ایک دل چپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بڑے کاروبار کے لیے فاہر ہے کہ کافی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ امام صاحب بے چارے ججی النسل آدی تھے۔ امارت وثر وت زیادہ تر اس زمانہ میں عربی نژاد خاندا نوں کے ساتھ مختل تھی پھرامام کواتنا بڑا سرمایہ کہاں سے مل گیا، جس سے وہ مرواور خیٹا پور، بغداد اور اس قتم سے دوسر سے شہروں تک اپن دین کے معاملات کو پھیلا سکے قطع نظر عجی ہونے کے اگر ارباب مناقب کی اس روایت کو سے شام کر لیا جائے۔ یعنی ابوجعفر منصور کے سامنے قضا سے انکار کرتے ہوئے امام کی طرف جہاں مختلف دوسر نے جواب منسوب کے گئے ہیں ان ہی میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام نے ایک دفعہ منصور کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ

کان ابی خبازا واهل الکوفه میرے والدنان بائی نتھاورکوفہ والے اس کو لایرضون ان یکون القاضی ابن پندنہ کریں گے کہ ایک تان بائی کے لڑکے کو خباز (ص۲۲ اج ا موفق) ان کا قاضی بنادیا جائے۔

اگرچای کے ساتھ حضرت امام کے دادا کے متعلق بیردوایت بھی نقل کی جاتی ہے۔
اھدی لعلی بن ابی طالب نوروز کے دن امام ابو حنیفہ کے دادا نے حضرت
الفالوذج فی یوم النیروز فقال علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں فالودہ بطور ہدیہ
نوروز ناکل یوم وقیل کان کے پیش کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میر کے
فی مھرجان فقال مھر لیے ہرروز نوروز ہے بعض کہتے ہیں کہ مہرجان
جوناکل یوم (الخطیب کے تہوار میں ہدیپیش کیا گیا تھا۔ حضرت علی نے
حوناکل یوم (الخطیب کے تہوار میں ہدیپیش کیا گیا تھا۔ حضرت علی نے
ص ۲۲۳ ج ۲۰۱)

اس میں شک نہیں کہ اس روایت ہے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام کے

دادا کچھا تیازی حیثیت رکھتے ہے آخر خلیفہ وقت تک رسائی کچھنہ کچھا تیاز کوغالبًا چاہتی ہے۔ لین اتبیاز کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ اس طرح فالودہ جیسی عام اور معمولی چیز کا پیش کرنا یہ بھی ان کی دولت مندی کی دلیل نہیں ہوسکتی اورا گروہ بیچارے استے ہی دولت مند ہوتے جس پر امام کی تجارت کی بنیاد قائم کی جائے تو ان کے صاحبزادے ثابت کو بقول امام خبازی کے پیٹے کے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہوتی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو اپنے والدسے دس ہزار درم ترکے میں ملے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو اپنے والدسے دس ہزار درم ترکے میں ملے تھے، کیکن ظاہر ہے کہ پیکوئی بڑی رقم نہیں۔ دوڑھائی ہزار روپے ہوئے اس سے امام کے اس عظیم سرمایہ اور کاروبار کی تو جینہیں ہوسکتی جس کاذکر ابھی آپ بین گے۔ اس شانتیں :

ہاں امام کی زندگی میں ہم ایک اور خاص چیز کو پاتے ہیں۔ چاہا جائے تو اس سے
اس معمہ کوحل کیا جاسکتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک جگر نہیں متعدد مقامات میں امام
کے سوانح نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ امام کے پاس'' دوائع'' یعنی امانتیں
رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن علی نے بنی امیہ کے مقابلہ میں خروج کا جب ارادہ کیا
جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئندہ آرہا ہے اور حضرت زید نے امام کو بھی اس جہاد میں
شرکت کی دعوت دی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں بیش قر ارد تی امداد کے ساتھ چند
با تیں بطور عذر جو کہ لما جیجی تھیں ان میں ایک وجہ رہتی کہ

حسبتنی و دائع الناس لوگول کی امانتوں نے مجھےروک رکھا ہے۔ (الکروری ص۲۵۵)

خروجه یصاهی خروج رسول آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم کا بدر کی مہم کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم لیے نکانا ای کے مشابر ید بن علی کی میم ہم ہے





بدر (ص ۲۲۰ موفق) جس کے لیے اس وقت وہ نکلے ہیں۔

ای روایت میں ہے کہ حضرت زیر کی جب شہادت ای راستہ میں ہوئی جس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آتی ہے تو ایک دود فعنیس بلکه امام کے دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ یمکی کی میں انداز کی مقتله جب بھی زید کی شہادت کا تذکرہ ہوتا تو امام رونے لگتے۔

ان ہی روایوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلی قسط حضرت زید کی خدمت میں امام نے جو پیش کی تھی وہ دس بزار کی رقم تھی سوال بہی ہوتا تھا کہ امانت و دیعت کا قصہ عمو یا اتفاقی طور پر پیش آتا ہے مثلاً سفر جی یا کی دوسر سنر میں کوئی جانے لگتا ہے تو کسی معتبر آت دی کے پاس بطور امانت کے تھوڑی بہت چیز رکھوادی جاتی ہوا ہم کے پاس بھی التی معتبر المام کے پاس بھی التی تھی ہوں گی لیکن اس قسم کی معتبول امانتوں کی تھا طت کے لیے ایک عظیم دین ہم کی شرکت سے اپ آپ کو محروم کر لینے کی معقول وجہ نہیں ہو گئی۔ فرض بیجے جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ قاضی ابن ابی لیل پر میں نے اصرار کیا کہ ان امانتوں کو ایپ ذمہ میں لے لیس لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔لیکن کو فہ جسے شہر میں اور بھی بیسیوں معتبر ستیاں مل سکتی تھیں جن کے ہاں ان امانتوں کو تحفوظ کر اے امام رحمۃ اللہ علی بیسیوں معتبر ستیاں مل سکتی تھیں جن کے ہاں ان امانتوں کو تحفوظ کر اے امام رحمۃ اللہ علی بیسیوں معتبر ستیاں مل سکتی تھیں جن کے ہاں ان امانتوں کو تحفوظ کر اے امام رحمۃ اللہ علی اس جہاد فی سبیل الحق میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر سکتے تھے۔ اس قسم سوالات جب دل میں آئے تو میں نے ان و دیستوں کے متعلق تحقیق شروع کی کہ کماو سل میں غیوں اس کی نوعیت کیا تھی ؟ تاریخی یا دواشتوں نے جس مواد کو اس سلسلہ میں میر ب

ا حضرت زید کے شہید ہوجانے اور وہ بھی اس بے کسی کے ساتھ شہید ہوجانے کا خیال امام کو جب آتا تو رو دیتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جو حضرت زید کے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق اس کیفیت کو اپنے اندر رکھتے ہیں یعنی واقعہ کر بلاجب یا د آجا تا ہے تو بے اختیار ان پرگر بیطاری ہوجا تا ہے کیاا مام ابوحنیفہ کی بیخالت ان کے لیے نمونہ بن عتی ہے؟ واقعہ تو بہ کہ کر ہاو جرا بلکہ بعض اشک آور عرقیات کو استعال کر کے رونا یا رونے والوں کی صورت بنانا بھینا قابل جرا بلکہ بعض اشک آور عرقیات کو استعال کر کے رونا یا رونے والوں کی صورت بنانا بھینا قابل اعتراض ہے، لیکن واقعات کر بلاسے اضطرار تاثر، پنجم راور پنجم کے اہل بیت سے قبی تعلق کی دلیل ہے خودا مام کے رہانا تا کا بھی اس سلسلہ میں کھے پیتہ چاہے۔



سامنے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھ کر حمران ہوگیا۔ ان بی کے مطالعہ نے میرے دماغ کو ایک خاص خیال کی طرف نتقل کر دیا یعنی حضرت امام کے لیے اسٹے بڑے پیانے پر تجارت کی تظیم کا امکان کیسے پیدا ہوا؟ اس سوال کے جواب کی ایک مکنے صورت میرے سامنے آگئی۔

#### امانتون کی مقدار:

میرامطلب یہ ہے کہ لکھنے والے کو عام طور پرصرف اتنا لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ امام کے پاس بعض لوگ اپنی امانتیں اور ودائع رکھوایا کرتے تھے، کین ان امانتوں کی مقدار کیاتھی اور امام کے پاس میک حیثیت سے رکھے جاتے تھے؟ خصوصی توجہ سے یہ سوالات عمو مانحروم رہے ۔ لیکن سنتے پہلاسوال یعن امام کے پاس امانت کے ان رقوم کی تعداد کہاں تک بینج جاتی تھی ۔ بالا تفاق امام کے سوائح نگاروں نے لکھا ہے کہ:

مات ابو حنیفه وفی بیته امام ابوطنیفه کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت للناس و دائع خمسین الف ان کے گھریش پچاس ملین (یا پانچ کروڑ) کی الف (ص ۲۳۰ ج ا موفق) امانتی لوگوں کی تھیں۔

جس کے معنی بھی ہوئے کہ وفات کے بعدامام کے گھرسے امانت کی مد کے رقوم جو نکلے ان کی تعداد ( • • • • • • • • ) بعنی پانچ کروڑھی یہ یا در کھنا چاہئے کہ ندکورہ بالارقم وفات کے بعد آپ کے گھرنے لگل ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ امام کی وفات جیسا کہ عام طور رہمجما جاتا ہے ستر کی عمر میں ہوئی ہے۔

ام جیسے قاطآ دمی کے متعلق اگر چدخیال کیا جائے کہ اپنی پیرانہ سالی کا خیال کر کے اضوں نے کوشش کی ہوگی کہ زندگی ہی میں حتی الوسع لوگوں تک ان کی امانتیں پہنچادی جا کیں تو یہ بنیاد خیال نہیں ہوسکتا ہے۔ بڑھا ہے میں عام معمولی کر دار وسیرت رکھنے والی ستیاں جب بہی کرتی جیں تو امام کے متعلق اس قتم کی توقع بے جا تو قع نہیں ہو گئی۔ اس بنیاد پر میرا خیال ہے کہ بید پانچ کروڑ کی رقم امام کے پاس دینے دلانے کے بعدرہ گئی ہوگے۔ اور بالفرض آگر بید نہ بھی ہو جب بھی اس زمانے کے لحاظ سے شہر کے ایک خوش ہوگی۔ اور بالفرض آگر بید نہ بھی ہو جب بھی اس زمانے کے لحاظ سے شہر کے ایک خوش

باش شہری کے پاس پانچ پانچ کروڑ کی امانوں کا رہنا کیامعمولی بات ہے؟ میں توسجھتا ہول کہ ہمارے زمانہ میں بھی جب روپیر کی قیمت بہت گرگئ ہے مشکل ہی سے افراد کے پاس بدامانت اتنی رقم مرنے کے بعد نکل عتی ہے۔

بہرحال میراخیال تو یک ہے کہ امام کے پاس اس سے زیادہ رقوم بطور امانت کے دکھے جاتے تھے اور بیر تم مرنے کے بعد صرف ان لوگوں کی رہ گئی تھی جن تک کی وجہ سے اپنی زندگی ہی میں امام ان کی امانتوں کو واپس نہ فرماسکے تھے جن کی امانتیں ہوں گی وہ کوفہ سے باہر ہوں گے یا ایسے نابالغ بچوں کی امانتیں رہ گئی ہوں جو ابھی من رشد کو نہ مینچے ہوں۔ آخر خیال تو تجھے بیان کرنے والے جب سے بیان کرتے ہیں کہ:

ان رجلا دهانا اودع عند ابی گیگر نے امام ابوطنیفہ کے پاس ایک لاک*ھسرّ* حنیفة مائة الف و سبعین الف ہزار درم بمرامانت جمع کی تھی۔ حد**ه**م (ص۲۲۳ موفق ج ۱ )

جب ایک تلی ایک الکوس براری رقم امام کے پاس محفوظ کراسکا تھا تو اس سے
اندازہ کیجئے کہ دوسرے صاحبان حیثیت کے امائی کھاتوں کا کیا حال ہوگا؟ افسوں ہے
کہ مورضین نے اس مسئلہ کومقصود بالبنات بنا کر واقعات کے درج کرنے کی کوشش نہیں
کی ذیلی ادر خمنی طور پر کسی دوسرے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اتفاقا اعداد کا ذکر بھی
لوگوں نے کر دیا ہے، اس متم کے خمنی بیانات اور بھی طبع ہیں لیکن میرا جومقصد ہے اس
کے لیے نہ کورہ بالا بیانات اور شہاد تیں کائی ہیں۔ یعنی حضرت امام کے پاس ''امانت' اور 'ودیعت' کی راہ سے لاکھوں بی نہیں بلکہ کروڑ وں کا سرمایہ جمع ہوگیا تھا اور جمع ہوتا رہتا تھا، مشہورا مام نقہ وحدیث و کیع بن الجراح کے صاحبز ادے سفیان سے جو یہ منقول میں کے دالد و کیع کمتے تھے۔

كان ابو حنيفة عظيم الامانة. المم الوطيف بهت يوك تصالمانت يس. (ص ٢٢٠ موفق)

اگراس کا بیمطلب بھی لیا جائے کہ بکثرت لوگوں کی امانٹیں اور و دائع آپ کے







ہاں جمع ہوتے تھے واقعات سے ای کی تائید ہوتی ہے۔

#### عوام کے اعتمادی وجہ:

حقیقت توبہے کہ عام مورفین نے امام کے جو حالات بیان کے ہیں۔ان کا عام مخلوق کے ساتھ جو برتاؤ تھا۔ اگر بیدوا قعات سے جی اور نہ سے ہونے کی کوئی وجد نظر نہیں آتی بلکه کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ تو اتر نہیں تو شہرت کی حدود تک اس نتم کی روایتیں كينى موكى ميں مثلاً بطور كليہ كام كى بيام عادت بيان كى جاتى ہے۔ قاضى ابويوسف کی روایت ہے کہ:

ا مام ابوحنیفه کا حال به تھا کہ کوئی حاجت جوان پر كان ابو حنيفة لإيكاد پیش کرنے والے پیش کرتے ،مشکل بی سے الی يسأل حاجة الاقضاها کوئی حاجت ہوگی جےوہ پوری نہ کردیتے ہوں۔ (ص۲۵۷ ج ا موفق)

خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کا حال یہ ہولوگوں میں ہردل عزیزی اور اعتاد کی کیفیت جس مدتک اس کے متعلق قائم ہو کم ہے اس طرح امام کی اس عام عادت اور فطرت كا بحى ذكركيا جائے كدان كے حلقه يس كوئى اليا آ دى اگر بين جاتا جوعموماً آپ کے حلقہ کا آ دی نہ ہوتا ، تو لکھا ہے۔

جب و وا مُع كمر ا بوتا تواس سے دریافت كرتے ، فاذا قام سال عنه فان كانت به اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اسے بوری فاقة وضله وان مرض عاده فرماتے کسی کی بیاری کا حال اس سےمعلوم ہوتا (ص202 موفق ج 1)

توعیادت کرتے۔

اوربیه حال تواجنبی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت امام صاحب عصن سلوك كاليك واقعه:

بعض قصے اس سلسلہ میں تو ایسے بیان کئے جاتے ہیں کدان پر''افسانہ'' ہونے کا دھو کہ ہوتا ہے لیکن ان کے تقریباً اکثر سوانح نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے۔قصہ تو طویل ے، حاصل اس كايہ ہے كہ كوفيد ميں ايك صاحب بملے خوش حال تھے، كيكن زماني كروش

میں جتلا ہوئے، آ دی غیرت وحمیت والے تھے جس طرح گذر رہی تھی گذار رہے تھے ایک دن ان کی چھوٹی بی تازہ تازہ کار یوں کود کھ کر چلاتی ہوئی گھر آئی۔ مال سے مکڑی لینے کے لیے پیے ماسکے لیکن افلاس اس صدیک پہنچا ہوا تھا کدان کر یوں کے لیے بھی ماں بيےنددے كى الركى كاباب ميعا بوااس تماشے ود كور باتھا آ كھوں مين أنوجرآئے۔ اور طے کیا کہ کی سے امداد حاصل کرنی جا ہے موزمین نے اس موقعہ پر لکھا ہے کہ

وقصد مجلس البركة وهو "مجلس البركة" كااس في اداده كيا اور "مجلس مجلس ابی حنیفة.

البركة "امام ابوحنيفه كى مجلس كانام تفايه

بدظا ہراس کا یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ امام کی مجلس کوف میں "برکت کی مجلس" کے نام سے مشہور تھی جہاں سے مجھے نہ کچھ لے کری آ دمی اٹھتا تھا دینی یا د نیوی مادی یا روحانی نفع کھے ہی ہو۔ ببرحال آنے کی حد تک توبے جاراکسی طرح ''مجلس برکت'' تک وہ آ گیالیکن جس نے مجھی کسی سے پھوٹییں ما نگا تھا،اس کی زبان کھل نہ کئی۔بار بار کہنے کا ارادہ کرتا الیکن طبعی شرم وحیا زبان کوروک دیتی ، آخریوں ہی اٹھ کر چلا گیا الیکن ا مام کی نگاہ ہے اس کے دل کی کیفیت کیے جہب عتی تھی۔ لکھا ہے کہ اس کے چیرے ہے امام نے تاڑلیا کہ یہ بے جارا کوئی حاجت مند ہے۔ شرافت کی وجہ سے اپنی حاجت کہدند سكاجب المحدكر جانے لگا توامام صاحب بھى يہيے بيچے اس كے روانہ ہوئے جس كھريل واخل مواتها اس كوخوب بيجان ليا۔ جب رات بھيگ كئ تب امام صاحب الى آستين میں رویے کی ایک تھیلی جس میں کہا جاتا ہے کہ پانچ سودرم تھے لے کرروانہ ہوئے اور اس کے دروازے بر پہنچ کر کنڈی کھنکھٹائی۔اند حیرا کافی تھا۔ بے جارا با ہر لکلا کہتے ہیں كهانام صاحب اس كى دہليز بر تھيلى ركھ كرالٹے ياؤں بير كہتے ہوئے واپس آئے۔ " ویکھوتمہارے دروازے پر تھیلی پڑی ہوئی ہے، یہ تمہارے ہی لیے ہے۔"

تھیلی تواس نے اٹھالی لیکن پہتا نہ چلا کہ کون تھا جواس طرح دے کر چلا گیا۔ یوی

ك ياس كيات فيلى كھولى كئى، يانسودرم كے ساتھ ايك پرز وملاكه:

هذا المقدار جاء به ابوحنيفة الوضيفاس رقم كوكر تير ياس آيا تهايد

#### 

المام الومنية كل ساى دعرك

الیک من وحه حلال فلیفرع طلال ذریدسے ماصل کی گئی ہے چاہئے کہ اس بالک کے (ص ۲۲۳ موفق) سے اپنے قلب کی فراغت میں کام لو۔ قاضی ابو یوسف امام کی اس عام عادت کا بھی تذکرہ کیا کرتے ہے۔

اپنے جاننے والوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ حسن سلوک کے عادی تھے لوگوں کو بچاس بچاس اشرفی یااس سے زیادہ دسیتے لیکن دوسروں کے سامنے اگر وہ امام کا شکریہ ادا کرتا، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔

كان ابو حنيفة شديد البرلكل من عرف وكان يهب للرجل خمسين ديناراً واكثر فاذا شكره بحضرة قوم غمد ذلك. (ص٢٧٣)

یہ می فرماتے کہ'میاں اللہ تعالی نے بدروزی تم تک پہنچاتی ہے، کہتے کہ رسول اللہ علی کے مدیث تم نے نہیں تی۔

میں تو صرف خزا فچی ہوں، جہاں تھم دیا جاتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔

انما انا خاذن اضع حیث امرت.

#### تحاكف:

میہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں بی تخفے تحا نف کے با نننے کا بھی امام کو بہت شوق تھا، سفیان بن عینیہ کا براہ راست قول لوگ نقل کرتے ہیں کہ

لقد وجه الى بهدايا ال قدر تحفول اور بديول كى بجر مار ابوطنيغه كى طرف سے استوحشت من كثوتها. ميرے باس موئى كداس كى كثرت سے يس كمبر الشا۔

ل کھنے والوں نے اس کی تو جہ بیل کہ جب امام صاحب اپنے آپ کو ظاہر کرنائیں چاہتے تھے تو ہے رہ وہ تھے ہیں گئی جل ہے تو ہیں گئی جس کے مال بیل تو سی جس کے مال بیل جی جی جی اس تو میل جو ل ہے اس تم کے مال بیل جی جی اس اس کے اللہ تک وجہ سے بے چارا ممکن تھا کہ فرج بی کرنے سے بی چارا ممکن تھا کہ فرج بی کرکون دے گیا تھا کی اس بی اس کے طرح طرح کے وسوسے آتے رہے کہ کون دے گیا تھا کیوں دے گیا تا ہے کہ کون دے گیا تھا کیوں دے گیا تھا ہے گئے ہیں گرفار کرانا چاہتا ہے؟ اس پرزے کے کیوں دی گئے تو اس کو اطلاع اس کو اطلاع کی ماجت لے کرآ دکے تو بعد یقینا اس کو اطلاع کی ماجت لے کرآ دکے تو نقلی کیسی لے گی۔

////-



کہتے ہیں کہ ابن عینیہ نے کی سے اس کی شکایت بھی کی ، سننے والے نے کہا کہ سعید بن ابی عروبہ کے پاس امام صاحب کے تخفے جو پہنچتے رہتے تھے اگرتم ان کو دیکھتے تو خدا جانے کیا کہتے ، پھراس نے کہا کہ

ماکان یدع احدا من المحدثین سیرچشی کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر امام الاہرہ برا واسعا. (ص۲۲۳) ابوطنیفہ کی محدث کونہ چھوڑتے۔

ایک عام قاعدوان کا بیمی تھا کہ کوئی ہدیہ یا تخدان کے پاس بھیجا تو جواب میں کہیں زیادہ بہتر قیمتی چیز اس کو میمجے۔ایک شخص نے تین درم کی کوئی چیز تحفظ پیش کی اس کو پچاس درم کا ایک طلاا فرز کا آپ نے بھیجا۔

#### مشائخ ،علماءاورمحد ثين كي خدمت:

ا مام کے سوائح تکاروں نے اس سلسلہ میں بھی کافی واقعات کتابوں میں درج کے بیں۔ حتی کر کھا ہے کدان کی عام عادت تھی کہ

ہرسال مخصوص رقم کا سامان کوفہ سے بغداد سیمیج اور بغداد سے چیزیں منگوا کر کوفہ میں فروخت کراتے۔اس لین دین سے جوآ مدنی ہوتی۔اس سے پہلے تو کوفہ کے محدثین کے کھانے پینے اور پہنے کا سامان خرید کران لوگوں کے پاس ہیمج اس کے بعد سرمایہ اور منافع کی جورقم باقی فی جاتی ،اسے بھی ان ہی لوگوں میں یہ کہتے ہوئے تقسیم فرمادیتے کہ:

انفقوا فی حوائجکم ولا انی ضرورتوں میں خرج کیجے اور شکر وتعریف تحمدوا الا الله فانی ما اعطیتکم خدا کے سوا اور کی کی نہ کیجے کی کوئد اپ مال من مالی شینا ولکن من فضل سے میں نے کی خیس دیا بلکہ آپ لوگوں کے الله علی فیکم و هذه ارباح متعلق مجھ پرخدا کافضل ہوا اور آپ ہی لوگوں بضائعگم (ص۲۲۲ موفق) کے (نام زوه) سرمایہ کے بیمنافع ہیں۔

بنظا ہرمعلوم ہوتا ہے کہ زکو ہ کی رقم جونگلی تھی ممکن ہے کہ ای کوسر مایہ بنا کرز کو ہ نکالنے سے پہلے اس غرض سے کہ زیادہ بڑھ جائے ، بیرتر کیب امام نے اختیار کی تھی۔



شائدای لیے کہتے سے کہتمہ ارے سر مایہ کے بیرمنافع ہیں۔ میرا کچی ہیں ہے اور یہ برتاؤ کچھ محدثین ہی کے ساتھ مختص نہ تعاسم بن کدام جو کوفہ کے صف اول کے علاء میں ہیار کئے جاتے ہیں امام کے معاصرین میں ہیں۔ ابوجعفر منعور عہاسی خلیفہ کے در بار میں امام صاحب کے ساتھ یہ بھی عہدہ قضا کے لیے بلائے گئے تھے جن کا ذکر آر ہا ہے ان کا بیان ہے کہ

امام ابوطنیفہ کا بید عام دستور تھا کہ اپنے بال بچوں کے لیے جب کوئی چیز خریدتے تو داپئے لیے خریدتے تو داپئے لیے جب کی وی چیز ضرور خریدتے تو داپئے لیے جب کی اور تارکراتے ای طرح جس تیم جب کی ابزا ہواتے تو علا کے لیے بھی جوڑے تیار کراتے ای طرح جس تیم کے فواکہ اور بچلوں کا موسم آتا۔ نامکن تھا کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے اور علاء کو بھی وی پھل خرید کرنہ بھیجے۔

بلکہ خوادہ مسم کھی فرماتے کہ

علایا دوسرول کے لیے امام جو چزی خریدتے ان مین بیشہ اس کا لحاظ فرماتے کہ اچھی سے اچھی قتم کی ہول لیکن خود اپنے یا انبئے عیال کی خریداری میں عومالا پروائی اور تسامل سے کام لیتے۔ (ص۲۲۱)

فقراءاور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک:

علاوہ علاوہ علاو محدثین کے عام گداگر فقیروں اور بختاجوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک عام تھا اپنے بیٹے تماد کو تھم دے رکھا تھا کہ دس درم کی روٹیاں خرید کرغر با میں روزانہ تھیم کی جائیں ریجی امام کی عادت بیان کی جاتی ہے کہ کھانے پر جب بیٹھتے تو روٹی اور جو سالِن ہوتا اس کوروٹی پر رکھ کرفقیروں کو بھیج دیتے۔

#### شاگردوں کے ساتھ برتاؤ:

رہے تلاندہ اور ان کے اصحاب سوان کے ساتھ سلوک کی کیا نوعیت تھی آج دنیا میں اساتذہ اور تلاندہ کے جو تعلقات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو ان واقعات کا باور کرنا بھی مشکل ہے لوگوں نے ان کی بیکل عادت لکھی ہے۔



ہر طالب العلم سے بیشدہ طور پر اس کے حالات دریافت کرتے۔ کوئی ضرورت ہوتی تو اس کی تحیل فرما دیتے جو ان جس بیار ہوتا یا طالب العلموں کے اقربا (مال باپ دغیرہ) بیار ہوتے تو ان کی عیادت کرتے جن کا انتقال ہوجاتا ان کے جنازے جس حاضر ہوتے کسی پر کوئی مصیبت آن پڑتی تو امداد کے لیے کمڑے ہوجاتے۔ (ص ۲۵۷)

خودان كے تلافدہ نے امام كے حن سلوك كے متعلق جو تذكر ہے كہتے ہيں پڑھ كر جرت ہوتی ہے امام كے مشہور بھرى شاگر و بوسف بن خالد اسمتی ہيں، ايك لطيفہ وى بيان كرتے ہے كہ كى حاجی نے امام كی خدمت ایك ہزار پاپوش بطور تخفے كے پیش كے ۔ يوسف كہتے ہيں كہ ایك دن يا دو دن اس پر گذر ہے ہوں كے كہ میں نے امام كو ديكھا كہ اپنے صاحبزادے كے ليے بازار میں نظین خريدرہے ہيں۔ میں نے تجب سے عرض كیا كہ ابحی تو آپ كے پاس ہزار جوڑے تخفے میں آئے ہے اور آج نے كے ليے جو تاخريدرہے ہيں۔ في ایك ہزار جوڑے تخفے میں آئے ہے اور آج نے كے ليے جو تاخريدرہے ہيں۔ فرمايا كہ

میرا قاعدہ ان تحفول کے متعلق یمی ہے کہ ایپے شاگر دوں اور متوسلین پر تفتیم کردیتا ہوں۔(ص ۲۵۸)

ان بی یوسف بن خالد متی کا بیان ہے کہ امام اپنے طلبہ کے لیے ہر جمعہ دعوت فرمایا کرتے تھے۔ طریقہ بیتھا کہ

یطنج لهم الو ان الطعام و کان طرح طرح کھانے (جمد) کے دن پکواتے لایا کل معنا ویقول انفرد لیکن کھانے میں طلب کے ساتھ شریک نہ ہوتے بنفسی لئلا تحشموا (ص ۸۹ کہتے کہ میں اپنے آپ کو اس لیے الگ کر لیٹا ج۲)

علاوہ جعد کی دعوت کے بیان کیاجا تاہے کداہنے ان بی طلب کے ساتھ۔

یبوھم فی الاعیاد ویوسل الی تبواروں کے موقد پرسب کے ماتھ حن سلوک کل واحد منهم علی قلو اور ہرایک کے رتبہ کے مطابق ان کے پاس







#### منزلته (ص۲۵۹ ج ۱) چزی سمجت

انتاریہ ہیا کہ لوگوں کا بیان ہے۔

" طلباء يس جن لوكون كوضرورت موتى ان كى شادى بمى امام كرادية اور شادی کے مصارف خوداداکرتے۔"(ص ۲۵۹جا)

ان عام باتوں کے سواطلبے نام ماہواروفا نف مجی امام کے یہاں سے جاری تصلکھاہے کہ:

قد اجری علی جماعة من برجماعت كي شاكردول كومابواروظيفي كامام اصحابه کل شہر جرایة سوی کے ہاں سے ملتے تنے بیعام حن سلوک کے سوا ماكان يواسيهم (ص٢٦٠) مما

انفرادی طور پرجن جن طالب علموں کے ساتھ جوسلوک امام نے کیا ہے اور بعد کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے ان کی فہرست تو طویل ہے اس سے انداز ہ سیجے کہ قاضی ابو يوسف كبتے تھے:

وکان یعولنی وعیالی عشوین بیس سال تک نیری ادر میرے اہل وعیال کی سنة (ص ١١١ معجم ج٢) كالت امام الوطيف في ا

حن بن زیاد جوامام کے متاز حلاقہ میں ہیں کہتے ہیں کہ:

" میں امام صاحب کے پاس پر حاکرتا تھا میرے والدا یک دن امام صاحب ك يان آئ اورعرض كرف مك كحضور اميرى چنداد كيال بي الوكول میں حسن کے سواکوئی نہیں ہے۔ آپ ہی اس کو سجمائے کہ کوئی ایسا دھندا افتیار کرے جس سے مجھے کھے ہولت میسرا ئے۔"

حن كابيان بى كەجب مى حاضر مواتوا مام فى فرمايا كە میاں حسن! آج تہارے والدآئے تھے اور برید با تیں جھے ہے کہ کر مجھ ہیں۔ اس کے بعد حسن سے امام نے فر مایا:

كرميان تم تورد صن مي كيرموين في كسى عالم وجوك سے مرت نيس ويكھا ہے۔



حسن کا بیان ہے کہ امام نے اس دن سے میرے لئے میچھ ماہوار اس وقت تک مقرر کردیا جب تک میں روز گارہے ندلگ کیا۔ ص۲۶۴موفق ج۱)

واقعہ یہ ہے کہ ہردل عزیزی کئے یا محبوبیت عامہ کے حصول کے لئے جودو قا بنل وکرم سے زیادہ کارگر بے خطان فرد نیا بھی نہیں پایا گیا ہے اس می کے نفوس سے ان می لوگوں کو مجت وا خلاص نہیں ہوتا جنہیں ان سے پھر نفع پہنچا ہو بلکہ تجر بہ تقدیق کرتا ہے اور مشاہرہ بتا تا ہے کہ ان کی محبوبیت عام ہوتی ہے نفع اٹھانے والوں کی محبت کی وجہ تو ظاہر ہے کہ آ دمی فطرة احسان کا بندہ ہے لیکن ذاتی طور پر مستفید ہونے کا اسخیا سے جنہیں موقع نہیں ملتا ان کی محبت کی نفسیاتی وجہ مکن ہے لوگوں کی غیر شعوری امیداور تو تع ہو سمجھا میں جاتا ہے کہ ضرورت اگر پڑی تو تنی کی اس صفت سے بیں بھی نفع اٹھا سکتا ہوں اور یہی تو تع قلوب کو ان لوگوں کی طرف مائل کردیتی ہے۔

حضرت امام کے جودوسخا کے متعلق شقیق بلخی کی ایک روایت

سینکڑوں واقعات میں سے بطور ٹمونے کے حضرت امام کے جودو کرم کے چند نمونے جواد پر پیش کے ملے ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا مجھ لینا بالکل آسان سے کہ خلق اللہ کے غیر معمولی اعتاد کے حاصل کرنے ہیں حضرت امام کو کامیا بی کیوں حاصل ہوئی تھی جس تم کے واقعات تاریخ بی ہیں امام کے متعلق درج کئے گئے ہیں ہی تو پڑھ کر جمران ہوجا تا ہوں سوچتا ہوں کہ اعتاد اور مجروسہ کے سوااس تم کے آدی کے ساتھ آخرلوگ کوئی دوسر اتعلق قائم ہی کیے کرسے تھے خیال تو ہجیے کی معمولی آدی کی فیلیں بلکہ شہور مجان اللہ قائم ہی کی بیچھ دیدروایت نقل کی جاتی ہے کہتے تھے کہ میں ایک دوسری گئی ہیں مرکب کے میں موالے میں ایک دوسری گئی ہیں مرکب امیام حلوم ہوا کہ ہماری طرف آرہا تھا لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کرایک دوسری گئی ہیں مرکب امیام حلوم ہوا کہ ہماری طرف آرہا تھا لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کرایک دوسری گئی ہیں مرکب الیام حلوم ہوا کہ ہماری طرف آرہا تھا لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کرایک دوسری گئی ہیں مرکب الیام او حضیفہ کو دیکھا کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن امام ابو حضیفہ کو دیکھا کہ اس کو خطاب کرکے بھارہ ہے ہیں کہ جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن امام ابو حضیفہ کو دیکھا کہ اس کو خطاب کرکے بھارہ ہے ہیں کہ جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن امام ابو حضیفہ کو دیکھا کہ اس کو خطاب کرکے بھارہ ہے ہیں کہ جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن امام ابو حضیفہ کو دیکھا کہ اس کو خطاب کرکے بھارہ ہے ہیں۔

## المعنينة ك ياى زعرك المحالية ا

جس راستہ رہم آرہے ہے ای پر چلے آؤدوسری راہتم نے کیوں افتیاری۔
سننے کے ساتھ راہ گیر خمر گیا استے ہیں ہم لوگ اس کے قریب بیٹی گئے ویکھا کہ کچھ
شر مایا شر مایا سا کھڑا ہوا ہے اور ہیں نے دیکھا کہ ام اس سے کہدہ ہے ہیں کہم نے اپنی
راہ بدلی کیوں؟ جواب ہیں اس نے کہا کہ دس ہزار کی رقم آپ کی مجھ پر باتی ہے ادا
کرنے ہیں فیر معمولی تا فیر مجھ سے ہوگئ ہے اور اس وقت تک مجھ میں ادا کرنے کی
صلاحیت پیدائیں ہے آپ کود کھ کے کھے خص ندامت ہوئی نظر پر ابر کرنے کی استطاعت
نہیں رکھا تھا اس لئے دوسری کی کی طرف مرجمیا تھا فظین کہتے ہیں کہ ادھروہ بیچا را تو اپنا
عذر پیش کر دہا تھا اور امام کود کھا ہوں کہ اس سے فرمار ہے ہیں:

"سان الله بس اتنى بات كے لئے تم نے جھے ديكوكرراسته بدل ديا اور جھ اسے جينے كاكوش كى -"

خیریہاں تک تو کوئی بات نہیں ہے آ کے سنے شقیق بی راوی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سنا کہ امام دس ہزار کے ای قرض دار کو کہدرہے ہیں:

قد و ہبته منی کله. یمل نے اپی طرف سے جاؤ بیر قم تہیں ہبہ (ص ۲۲۰ ج ا) کردی۔

کیامطلب؟ دس بیس روپینہیں دس دس بزار کے قرض کو بغیر کی دغدغہ سوج بچار کے ایک قلم معاف فرمادیا گیا اور قرض ہی کی معانی کی مدتک بات ختم نہیں ہوگئ۔ حضرت شقیق ہی کا بیان ہے کہ اس کے بعد امام صاحب خود ہی ان الفاظ میں اس قرضدارے معافی جاہ رہے تھے کہ:

" ممائی! مجھے دیکے کرتمہارے دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفیت پیدا ہوئی ا خدا کے لئے اس کومعاف کردو۔ "

وی نہیں جن کے ساتھ امام نے بالکل خلاف توقع برتاؤ فرمایا بلکہ یس تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں جس کسی نے اس قصے کوسنا ہوگا اضطرار اامام کی طرف سے اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہوگی اس کا انداز واس سے بیچئے کہ آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ

### الماليومنية كالماكي الماليومنية كالمالي الماليومنية كالماليومنية كالما

اس واقعہ کوئ کر سننے والے میں سننی نہ پیدا ہوجاتی ہو میں دوسروں کی تو نہیں کہتا خود میرے رو نکٹنے کھڑے ہو مجھے۔

اب آپ بی بتاہیے کہ اپنی امائق کو محفوظ کرانے کے لئے لوگوں کو امام سے زیادہ بہتر آ دمی اور کون طر ساتھ اور بہتر آ دمی اور کون طر سکتا تھا اور بہتر اس کا سکتا تھا اور بہتر اس کا سکتا تھا اور بہتر کا سکتا تھا دہ کہتی امام کے حسن سلوک کے لئے شرط نہتی کون نہیں جانتا کہ امام ایک پہنتہ اعتقادی تھے لیکن بہتر در پہلے گزر چکا کہ ایک شیعہ کو حضرت ایام فاری میں فرماتے: مع قوبہ! نہ بدمردست ایں حما

حلم:

امام کی بھی ہرول عزیزیاں جوان کے ان قدرتی کمالات کے لازمی نتائج تھے بعضوں کا ان کو محدود بھی بنادیا تھا حاسدوں کا گروہ شہر کے خنڈوں شہدوں کو آمادہ کر کے بعضوں کا ان کو محسود بھی بنادیا تھا جس سے بھی بھی امام کو ہری بھلی با تیں بھی سنوایا کرتا لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ بھی امام نے ان لوگوں کے ساتھ بختی کا برتاؤ کیا ہوسوائح نگاروں نے معتبر ذرائع سے اس فتم کے بیسیوں واقعات کا تذکرہ کیا ہے بعض واقعات اس سلسلہ میں بجیب اور دلچسپ ہیں۔ کلھا ہے کذان ہی شمنڈ وں میں سے ایک محف نے امام کا برسر راہ سخت ست کہتے ہوئے بیچھے کیا چاہتا تھا کہ امام بھی اس کی یا وہ گوئیوں کے جواب میں کچھ کہیں لیکن بجائے اس کے سرجھ کا نے امام صاحب گھر ہی کی طرف ہو ھتے رہے جی کہ گھر ہیں تھی کے کہیں لیکن بجائے اس کے سرجھ کا نے امام صاحب گھر ہی کی طرف ہو ھتے رہے جی کہ گھر ہیں تھی محمد کے خنڈ اامام کی اس حرکت پر پچھ کھسیانا سام ہوکر کہنے لگا کہ

'' کیا جھے کوئی کتا فرض کرلیا ہے کہ بھونک رہا ہوں اور جواب بھی نہیں دیتے ''

کہتے ہیں کداس کے کہنے پر ہلکی می آ واز اندرے آئی کداور کیا سمجھوں؟ اس فتم کے ایک واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ امام جب اپنے گھر کے درواز سے پر پہنچ گئے تب خطاب کر کے اس سے فرمانے گئے۔

''لو بھائی! اب میری حویلی آ گئی اندر چلا جاؤں گا' جی اگر نه بھرا ہوتو میں تھہر



جاتا ہوں اپن بھڑ اس اچھی طرح نکال او۔ ''

ظاہرہے کہ اس قتم کے جوابوں کا جونتیجہ ہوسکتا ہے وہ امام کے سامنے بھی پیش آتا تھا یعنی بسااوقات اس قتم کے لوگ اپنے کئے پر نادم ہو کرتا ئب ہو گئے۔ پڑوسیوں کے ساتھ شسنِ سلوک:

ای شم کے ایک شرائی کا قصد عام طور پرمشہور بھی ہے مو چی تھا امام کے پڑوی ہیں رہتا تھا۔ دن بھر یا زار میں کام کرتا کو شتے ہوئے پینے پلانے کا سامان لے کر گھر آتا رات بحرزشہ کی حالت میں بڑھتا۔ بحرزشہ کی حالت میں بڑھتا۔ اضاعونی وانی حتی اضاعوا لیوم کو یہة و مسدار نغر دیا اضاعونی کردیا اور کیے گہرو جوان کوضائح کیا کھن دنوں میں اور ملک کی سرحدول کی حقاظت میں جوکام آسکتا تھا۔''

محلّہ داراس کی ان ہنگا می آرائیوں سے تک شے آخر پولیس ایک دن اس مو پی کو کور کے گئی اور بے چارا جیل چلا گیا رات جب ہوئی تو امام کے کانوں میں اس کی آواز حب دستورند آئی وریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ قید ہوگیا کہتے میں کہ اپنے اس فاسق و فاجر پڑوی کی اس مصیبت سے امام اس درجہ متاثر ہوئے کہ خلاف وستورا پنا بلند مقام کا خیال کئے بغیر سید ھے کچبری پہنچ کچبری میں کھل بلی چھ گئی کہ امام ابو صنیفہ آج یہاں کیسے آگئے ہیں حاکم کواطلاع ہوئی اجلاس چھوڑ کر باہر نگل آیا اورجیسا کہ چاہی تعظیم وقو قیر کے ساتھ اندر لے گیا امام سے اس نے پڑھا بھی تھا بہر حال تجب سے اس نے پوچھا کہ حضرت کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ کیا ہوئی من کر بے چارے کی جریر اپڑوی ہے جری کی انہا نہ رہی جو بہر اپڑوی ہے جریت کی انہنا نہ رہی جب امام نے فرمایا کہ میر ے محلہ کا ایک مو چی جو بہر اپڑوی ہے داری پر اسے اب کی رہا کر دیا جائے بھلا اس میں عذر کی گئوائش بی کیا ہوگئی تھی۔ بیان داری پر اسے اب کی رہا کر دیا جائے بھلا اس میں عذر کی گئوائش بی کیا ہوگئی تھی۔ بیان کیا جاتے ہیں۔

### الم العنية ل يا كان على المنظمة الم العنية ل يا كان على المنظمة الم العنية ل يا كان على المنظمة المنظم

و كور بعانى! من نوتهين ضائع مون نبين ديا-"

موچی بیاره آ تعیس جمائے کبدر ہاتھا۔

لا یا سیدی ومولای لا نیس میرے مردار! میرے آ تا! آ ت کے دن ترانی بعد الیوم افعل شینا ہے آپ جھے الی حرکوں ش جلانہ پاکس کے تناذی به جن سے آپ کواذیت ہوتی تھی۔

کتے ہیں کہ توبہ میں ووسیا ثابت ہواا مام صاحب کے علقہ میں آنے لگا۔

الى ان صارمن فقهاء الكوفة تااي كركوفه كفتهاء ش شارمونے لگا۔

(ج ا ص۲۲۵)

#### ذميول كساته حسن سلوك:

ادریدموچی تو خیربہر حال مسلمان تھا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام کے ابر کرم و حسن سلوک کی بارش کے حوالہ سے حسن سلوک کی بارش کے لیے اسلام کی شرط بھی نہتی۔ ابن بھکو ال کے حوالہ سے صاحب بھم نے قال کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ نے:

شفع للمى عندالمنصور ايك ذى (ييني غيرمسلم جو اسلامي حكومت كا خمس موات في يوم واحد باشده تفااس كى ايجعفر منصور عباسي فليفد ك اربع موات بوصوله باس ايك دن بيل پانچ دفعه شارش كى چاردفعة و المحامسة بنفسه حتى الم في اين قاصد كو بيخ كرسفارش كى پانچ يس قضيت مصلحته. (ص ١٩٨ دفه فود گاورسفارش كى تاايل كه اس كاكام بو معجم ج٢)

ذمی کی سفارش اوروہ اپنے اعدی عدد ابوجعفر منصور کے دربار میں حقیقت بیہ کہ بیام میں کا کام ہوسکتا ہے نفسیاتی اصول پرسوچنا جائے کہ اس متم کی شخصیت کے ساتھ عوام میں نیاز وعقیدت کے جذبات جس حد تک بھی پیدا ہوں کیا ان پر تعجب کرنا جا ہے۔ عنو و درگذر:

خداجانے اس زمانہ میں لوگ ان باتوں پراعتاد کرنے کے لیے تیار بھی ہوں یانہ

## 

ہوں۔ گرایے روات مثلاً امام الائمہ الو بکر زنجری کے حوالہ سے امام کے سوائح فکاروں نے بدروایت نقل کی ہے کہ

ایک ماحب نے امام ماحب ہے آ کر کہا کہ صفرت مجھے ایک ضرورت پی آپ کی طرف ہے آپ پراعماد پی آپ کی طرف ہے آپ پراعماد کی اس کے ایک مواف کے بیاد کرتے ہوئے قلال تاجر کے تام رفتہ لکھا کہ تمیں اشرفیاں بطور قرض کے بیج دو۔ اس نے بیج دیں میں نے اس کو لے لیا ہے۔

کتے ہیں کدامام نے ان صاحب کی ہے بات من کر بجائے بگڑنے اور فغا ہونے کے کہا تو بیکھا کہ

'' بھائی! میں نیس بھتا کہ کی سے نقع اٹھانے کا بیطریقہ بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن آگرآ پکواس سے نفع پہنچا ہے قومبارک ہو۔'' (موفق ص ۲۲۵) ای تم کی ایک روایت امام ابوالحاسن مرغینا نی کے حوالہ سے بھی مورخین نے درج کی ہے حاصل جس کا بیہ ہے کہ

جرجان کے گورز کے نام امام صاحب کے کی ملنے والے نے ایک خطامام صاحب کی طرف سے لکھا جس جس چار بڑار ورم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کہتے بیں کہ خط پاتے ہی گورز نے ای وقت چار بڑار کی رقم روانہ کر دی۔ (ص ۲۹۸ج۲)

اس کی خربھی جب امام کودی کی تو وی فر مایا جو پہلے خص سے کہا تھا اور ہیں تو کہتا ہوں کہ قطع نظر اس فراخ دلی کے جو ان واقعات کا لازی نتیجہ ہے۔ ان بی واقعات ہیں آپ کو واقعات ہیں آپ کو ماصل تھا ، آخر خیال کرنے کی بات ہے کہ حض ایک رقعہ پر تمیں تمیں اشر فیال اور ان سے ماصل تھا ، آخر خیال کرنے کی بات ہے کہ حض ایک رقعہ پر تمیں تمیں اشر فیال اور ان سے بھی زیادہ ایک صوبہ سے والی کا چار بزار کی تعلیم رقم کا حوالہ کر دینا کیا معمولی اعتاد کی شہادتیں ہیں۔



صن معامله:

میں نے کھودیر پہلے امام صاحب کی تجارت کی یہ خصوصت بیان کی تھی کہ چیزوں
کی قیمت ان کے پاس مقررتھی اس سلسلہ میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن اتفاق
سے امام صاحب اپنی دکان میں موجود نہ سے تلاندہ جوآپ کی دکان میں کام کرتے سے
ان میں کسی صاحب نے ایک گا کہ کومقررہ دام سے زیادہ میں ایک کپڑا دے دیا۔ امام
صاحب جب آئے اور فروخت کے حساب کو جب دیکھا تو اس کپڑے کی مقررہ قیمت
سے معلوم ہوا کہ دام زیادہ لے لیے گئے ہیں طالب علم کی طرف آپ نے غیظ کی نگاہ سے معلوم ہوا کہ دام زیاد ہے کہ غصہ میں فرمار ہے تھے۔

تغو الناس وانت معی فی تم لوگول کودھوکے دیتے ہو، حالانکہ دکان ہیں دکانی ش دکانی (ص ۱۹۹ ج ۱) میرے ساتھ رہتے ہو۔

کتے ہیں وخریدار مدینہ منورہ کا باشدہ تھا، کیڑا خرید کروہ مدینہ جا چکا تھا۔امام کو بینے ہیں وخرید ارمدینہ منورہ کا باشدہ تھا، کیڑا خرید کروہ مدینہ جا چکا تھا۔امام کی بین اس نے تو اس سے وصول کئے گئے ہیں۔ یعنی اس نے تو اس اعتاد پر کہ امام کی دکان میں ہر چیز کی مقررہ قیت ہوتی ہے جو پکھاس سے ما نگا گیا اس نے دے دیا،اگراس کو بیاعتاد ندولا یا جاتا تو یقینا پکھ کم کرانے کی کوشش کرتا۔ بہر حال تصدکہاں تک سے ہراہ یوں کا بیان ہے کہ امام نے خاص کر کے مدینہ کا سفرا فتیار کیا اور معالمہ کواس سے صاف کیا (یوا تعد آپ کے مناقب کی عام کتا ہوں میں پایا جاتا ہے)

اور بہتو خیرایک اصول کی پابندی کا اقتضا تھا۔ ان ہی کتابوں میں تکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنا مال امام کی دکان پر بیچنے آتے۔ بیچنے والا اپنے نزدیک نفع وغیرہ رکھ کر ایک وام بتا تا۔ لیکن خودامام صاحب کے نزدیک چیززیادہ دام کی اگر ہوتی تو بیچنے والے سے فرماتے کہ نہیں تمہارا مال زیادہ قیمت کا ہے ، اور اصرار کر کے اپنی مشخصہ قیمت کے لینے پراس کو مجور کرتے ۔ ل

ا صحاب میں بید حال حفرت جریر بن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عند کا بیان کیا جاتا ہے۔ آنچفرت ملی الله علیه وسلم سے وہ بیر عددیث روایت کرتے یعنی فرماتے۔ آنخفرت عظیم نے بعد لال

بہر حال امام کی زندگی کے ان واقعات کے دہرانے سے میرا مقصدیہ ہے کہ امانتوں اور ودیعتوں کے سلسلہ میں مورخین نے جن بڑی بڑی رقبوں کا ذکر کیا ہے۔ بہ ظاہران پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک عام خوش باش شہری پرلوگوں کو اتنا اعتاد کیسے تھا۔ جو اتنی بڑی بڑی رقمیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔

کین میں خیال کرتا ہوں کہ جن واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد ان شاء اللہ تعجب باتی نہیں رہے گا۔ جس شخص کے معاملات کی صفائی عام ہمدردی، سیرچشمی کا میر حال ہو، اگر دنیا اس کی حفاظت وضائت میں اپنے مال کو جمع کراتی تھی تو اس کے سواان حالات میں اور ہوئی کیا سکتا تھا۔

اور یہ تو خیراعماد واطمینان کے اخلاقی وجوہ ہو سکتے ہیں، مختلف قرائن وشواہد کی روشیٰ میں ایک بات میری سمجھ میں جوآتی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو علاوہ اخلاقی اعماد کے ایک بڑی اہم وجہ قانونی اعماد کی بھی نکل آتی ہے اور اس سے بیمی سمجھ میں آجائے گا کہ ان ود لیعوں کی نوعیت کیا تھی؟ میں جو کچھ کہنا جا ہمتا ہوں اس کے عرض کرنے سے پہلے نقہ خفی کے ایک قانون کو سمجھ لینا جائے۔
امانتوں کے متعلق ایک شری تو صبح :

ا تنا تو شایدلوگ جانتے ہوں مے کہ علاوہ فصل خصومات اور عدل وانصاف کے مسلمانوں کے قاضوں کے متعلق چند دوسرے کام بھی اسلامی عہد میں سپر د کئے جاتے

للے مسلمان ہونے کے جھے سے ایک دفعہ اور بیعت اس بات کی لی کہ برمسلمان کی بہی خوابی کروں گا
دانصح لکل مسلم) ای عہد کے ایفاء کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ کی مسلمان سے کوئی چیز اگر خرید تے
اور دام دہ اسے بتا تا جوان کے زدیک چیز کی خویوں کے لحاظ سے کم ہوتے تو اس کو ہدایت کرتے کہائے
دام کم میں میر ہے زدیک میچی قیت اس کی ہہ ہے۔ بعض بعض وفعہ ایک ایک ہزار کی چیز گی گئ ہزار تک
ای ردوقد ح میں پہنچ گئی۔ گرد نیا اب ان روایتوں کو افسانہ سے شاید زیادہ خیال نہ کرے۔ ، م قاعدہ
تو بہی ہے کہ خریدار قیت کو کم کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جن لوگوں نے اپنی کوشش کا تحور صرف اپنے
پنجبر علیا کے کہ ہدا تھوں کی تعلی قرار دے رکھا تھا دہ اس عام دستور کی پابندی نہ کرتے تھے۔ ع الملناس فی ایک بہی خوابی پرشی تھا۔
فیما یعشقوں مذاہب امام رشمۃ اللہ علیہ کا فہ کورہ بالا طرز عمل مسلمانوں کے ای بہی خوابی پرشی تھا۔



تھے۔ جن میں ایک کام یہ بھی تھا کہ اپنے اپنے علاقہ کے بیموں کی جا کداد کو قاضی اپنی گرانی میں حکومت کی طرف سے لیا کرتا تھا۔ اس سلسلہ میں دفعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ جھے اس وقت اس سلسلہ کے ایک مسئلہ سے فرض ہے۔ مسئلہ یہ کہ بیموں کا جو مال قاضی کی امانت میں رکھا جا تا ہے اس مال کی تفاظت کی آئی۔ صورت رہی بتائی گئ ہے کہ

یقرض القاضی اموال الیتامی. کاخی تیموں کے مال کو قرض پر نگا ویا (قلوری و هدایه وغیره) کرے۔

وجریہ بنائی گئے ہے کہ مرف برا انت اگر مال رکھا جائے گاتو نشمان ہوجائے کی صورت میں مثلاً چور چرا کرلے بھا کے یاس تم کے حادثوں کا شکار ہوجائے تو قانو ناس کا محاد فرجیں لیا جاسکا، کیونکہ بدا بات میں جو چزر کی جاتی ہے اس کوقانو ناس چزکا فناس چیز کا محاد فرجیں لیا جاسکا، کیونکہ بدا بات میں جو چزر کی جاتی ہے اس کوقانو ناس چزکا فناس خیر کا محاد فرمی کی ایس سے محاد فرمی کی و دے دیا تاوان وصول جیس کیا جاسکا لیکن بجائے ابانت کے وہی مال بطور قرض کی کو دے دیا جائے تو قرض لینے والا بہر حال اس مال کا ضامی بن جاتا ہے ای لیے تیہوں کے حقوق کو افغانی آئی تھی ہوں کے اس مال کو جوقاضی کے باس مکن حد حد بات ہے اس محد حد تک باس مکن حد حد بات ہے ہوگا ہے کہ وصولی کے متعاق محد مد تک ہے ترض پر لگا دیا کرے۔ اصلی فائدہ تو اس طریقہ کار کے اختیار کرنے میں تیہوں تی کا مصود ہے۔ لین خمنا حام مسلمانوں کے لیے بغیر سودی قرض کی ایک صورت تککمہ تعنا میں کل آئی تھی۔

جیدا کہ بیں نے مرض کیا اس مسلہ کے مخلف دیتی پہلوؤں کے متعلق فقہ کی کا اس مسلہ کے مخلف دیتی پہلوؤں کے متعلق فقہ کی کا اور بیان میں مسائل لکھے گئے ہیں لیکن میرے لیے مسلہ کا مرف اتنا ہے کہ اما مؤں کو حوادث وآ فات سے بچانے کی صورت امام ایو منیفہ دھمتہ اللہ ملیہ نے بید لکا لی تھی کہ بجائے امانت کے ان کو قرض کی شکل مطاکر دی جائے۔ ایک صورت میں دو مخض جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے غیرضامن امین جائے۔ ایک صورت میں دو مخض جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے غیرضامن امین

### المنية كالمانية كالما

نہیں بلک ضامن قرض دار بن جاتا ہے۔ یعنی نقصان ہو جانے کی صورت میں ایک ایک پیے کے اداکرنے کا وو ذمہ دارہے۔

خیال یکی گذرتا ہے کہ جب امام نے بیبوں کی حفاظت کا یہ قانونی طریقہ پیدا کیا تھا، تو عام مسلمانوں کی جوامانتیں امام کے پاس رکھوائی جاتی تھیں ان امائتوں کے متعلق بھی اگر حفاظت کے اس طریقہ کوامام نے اختیار فرمالیا ہوتو جہاں تک عشل کا اقتضا ہے یکی ہونا بھی جائے۔

میرا مطلب بیہ کہ امانت رکھے دالوں سے صرف اتی بات کہددین کہ کی کاروبار میں اگراس تم کولگاؤں تو جھے اس کی اجازت ہونی چاہئے۔ کویا ایک اجازت کو مال کی حفاظت کا صلقرار دیا جائے تو یہ کہنے کے ساتھ ہی امانت بجائے امانت کے فورا قرض کی صورت افتیار کر ہے گی۔ خواہ لفظ قرض کا استعال کیا جائے یا نہ کیا جائے ۔ حتی کہ یہ سکلہ ہے کہ مضاربت (یعنی صنت ایک کی اور سربایہ دوسرے کا ، اس معالمہ کو مضاربت اور قراض کہتے ہیں) کا لفظ بول کر اگر سربایہ والل کہد دے کہ جھے نقع سے بحث منہیں ،صرف میرااصل سربایہ والی مونا جائے۔ یعنی مسکلہ کی صورت بیہوکہ

شوط رب المعال للعضاوب سرايه وارايخ سرمايه ككل منافع كومحنت كل الوبح كان المعال قوضاً. والے (مضارب) كے ليے اگر مخص كرد يعنى (خلاصه اشباه التحاف اك شرط پرمضاربت كا معالمہ طے پائے تو يہ البصائو ص ٢٧٦)

جہاں تک میراخیال ہے زیادہ تر امام صاحب کی ود بیتوں اور اما نتوں کی بہی نوعیت معلوم ہوتی ہے۔ اور بہ ظاہرا مام صاحب کی اس وسیح تجارت کا رازیجی تعاراس غیر معمولی اعتاد کی بدولت جوطاتی اللہ میں ان کو حاصل تھا۔ بکشیت لوگ آپ کی تھا تھت میں اپنے سر مایے کودے دیتے تھے۔ بیٹیال کر کے صرف مدامانت میں رکھنے کی وجہ سے مفاظت کی صانت کی کوئی صورت پیدائیمیں: تی۔ امام کا روبار کرنے کی اجازت عموماً کا مانت رکھانے والوں سے لے کر اس صانت کو پیدا کر کے ایک طرف ان کے مال کی



حفاظت کی انتہائی اطمینان بخش صورت پیدا کر لیتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کو وسیع سے وسیع پیانے پر تجارت کرنے کے لیے اس راہ سے بے تھا وسر ماریل جاتا تھا۔ حضرت امام قاضی ابن الی لیالی کی عدالت میں:

شایدامام کے اس طریقہ کود کیوان کے ہم عمر رقیب عالم ابن ابی لیل جن کا تعمیل حال آگے آرہا ہے وہ جہاں لیام پر الزام عائد کرانے کی مختلف ترکیبیں اختیار کرتے سے جن میں بعض تو ناگفتہ بہ جیں ان بی ترکیبوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی فخص سے امانت امام کے یہاں رکھوائی گئی اور بیامانت قاضی ابن ابی لیل بی کے توسط سے بیرد کی گئی ۔ لکھا ہے کہ تو ڑے پر قاضی صاحب نے اپئی مہر وغیرہ بھی لگائی ، اور بیشر طکا دی گئی کہ اس کو امانت بی کی مد میں رکھا جائے۔ قاضی صاحب کی یا امانت رکھوانے والے کی یہ بدگمانی تھی کہ باوجود اس شرط کے حسب عادت امام اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اور بہی گرفت کا موقعہ ہوگا کہ صاحب امانت کی اجازت کے لینیر اس سے استفادے کا تم کو کیاحتی تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کارروائی بیک گئی کہ ابن ابی لیل جواس زمانہ میں کوفہ کے قاضی تھے۔ ان کے اجلاس میں ایک صاحب نے یہ ابن ابی لیل جواس زمانہ میں کوفہ کے قاضی تھے۔ ان کے اجلاس میں ایک صاحب نے یہ دعویٰ دائر کردیا۔ فلال بن فلال کی جوامانت ابو صنیفہ کے یاس رکھوائی گئی تھی۔

دفع الى ابنه يتجر ام نے اپ صاحبزادے كے والدامانت كى ليكردى ہے۔

قاضی صاحب تو فکری میں تھے۔ فور آامام کے نام وارن طلی کا جاری ہوا، امام حاضر ہوئے دعویٰ سنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ امام جیسی مختاط ہستی اس امانت میں کیسے تصرف کر کتی ہے۔ آپ بی کی تو مہر کتی ہوئی ہوئی ہے۔ آپ بی کی تو مہر کتی ہوئی ہوئی ہے۔ اگر تصرف اس امانت میں ہوتا تو مہر کا ٹوٹ جانا بھینی تھا قاضی ابن ابی کی ہوئی ہے اگر تصرف اس امانت میں ہوتا تو مہر کا ٹوٹ جانا بھینی تھا قاضی ابن ابی کی ہوئی ہے امام نے کہا کہ اپنا آ دمی میرے ساتھ بیجے۔ چل کرد کھے لے کہ مہر آپ کی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں۔ آ دمی بھیجا گیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس مکان میں جہاں امانت کے رقوم تھے، بے ثارتھیلیاں بھری ہوئی تھیں۔ آخر امام نے تلاش کرے وہ توڑا نکالا دیکھنے



فاذا هی مختومة بهنیتها (ص ۱۹) بجنسه الی مهر کے ساتھ تو زار کھا ہوا تھا۔ واپس لوٹ کرقاضی ابن الی لیل کے اجلاس میں اس نے جور پورٹ پیش کی اس کے الفاظ سے تھے۔

نقد رأیت الودیعة بعینها میں نے دیکھا کہ جس امات کے متعلق تصرف مختومة. بعینها بیا کا اتہام امام پرنگایا گیا ہے وہ کجنہ مبرتوڑے

کے ساتھ موجود ہے۔

خیریة اس کی شہادت اس خاص امانت کے متعلق تھی جس کے معائنہ کے لیے عدالت نے اس کومقرر کیا تھالیکن اس کے ساتھ اپنی رپورٹ کے آخر میں امام کی برأت کے لیے اپنے جس مشاہدہ کواس نے چیش کیا ہے وہ خاص طور پر قامل توجہ ہے۔ یعنی آخر میں اس رپورٹ کے ریجھی تھا کہ

وعنده من الاموال والودائع الم الوضيفك بال تو الولى كى اورامانوں كى مالايحتاج الى هذه اتى كثرت بكدان كوال معمولى رقم بس تصرف (ص ٢١٩)

گواس کا مقصودتو ان الفاظ کے اضافہ سے بیتھا کہ جس کے پاس کا روبار ہیں اگانے کے لیے اتنابڑاعظیم سر مایہ موجود ہو، جے دیکھ کروہ ام کے خزانہ ہیں آیا تھا ایسے آدی کواس کی کیا ضرورت ہوگی کہ خواہ مخواہ خیانت سے کام لے کراپنے بیٹے کواس کا روبار کے لیے الی چیز دے جس کے دینے کی نہ شرعاً اسے اجازت تھی اور نہ قانو نا۔ لیکن ہمارے لیے بچ پوچھے تو یہ بھی ایک قتم کا اس دعوی کے جبوت کا کویا د ثیقہ ہے کہ عام ودائع اور امانتیں جوامام کے پاس لوگ رکھتے تھے ان کے متعلق تصرف کرنے اور اپنے کاروبار میں لگانے کی اجازت امانت رکھوانے والوں سے حضرت امام لے لیا کرتے تھے۔اگر واقعہ کی یہ صورت نہ تھی تو ''الاموال'' کے ساتھ' الودائع'' کے لفظ کا وہ ہرگز اضافہ نہ کرتا لیکن چونکہ اس سے واقف تھا کہ امام کے یہاں کی عام ودیعوں



اورا مانوں کی نوعیت یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے بیان کیا کہ کاروبار میں لگانے کے لیے جس کے پاس امانوں اور ودیعوں کا اتنا براعظیم ذخیرہ ہواسے قطعاً اس کی مرورت نہتھی کہ اس امانت میں دخل اندازی کرے جس کے متعلق اس کی اجازت امانت دارنے نہیں دی تھی۔

بلكه ين توكبتا مول كدامام پريددوي جودائر كيا كيا تعاكدان دمختومدامانت "كو بھی تجارت میں لگانے کے لیے اپنے صاحر ادے کے والدامام نے کی ہے۔ بدووی بھی اس کی دلیل ہے کہ لوگوں کو عام طور پر بیمعلوم تھا کہ امائوں اور ودلیتوں کو تجارتی کاردبار میں لگانے کے چونکدامام عادی میں اس لیے حسب عادت انحول نے اس امانت کے ساتھ بھی بین برتاؤ کیا ہوگا۔لیکن بے دقو فوں کو پیمعلوم نہیں تھا کہ حضرت امام جیا محاط آدمی اما نو سی مختلف نویتوں می فرق کے بغیر حسب دستورسب کے ساتھ ایک بی سلوک کیے کرسکتا تھا۔ اور سوچا جائے تو رپورٹ کے آخری الفاظ سے ایک تاریخی شہادت اس بات کی معی مل جاتی ہے کہ حضرت امام کے پاس ایسے اموال وودائع كاببت بزاذ خيره ربتا تحاجن سے اسے تجارتی كاروبار مي و مستفيد موت تے تصاورايا معلوم موتا ہے کہ اممہ احتاف میں امانوں کے متعلق حفاظت وصانت کے اس طریقے ك اختيار كرنے كا عام رواج تھا الخطيب نے تاریخ بغداد میں اگر چدائي عادت كے مطابق قاضی ابو بوسف کے مثالب اور ان کی ندمت میں بیروایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے قاضی ابوبوسف پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس فض سے حدیث کی روایت اس لیے جائز نہیں ہے۔

انه كان يعطى اموال اليتامى تيبول كالمال مضاربت پرلوگول كوديتا به اورنفع مضاربة و يجعل الربح لنفسه. اس كاخود ليتا بـ

(ص۵۸۲ ج۱۱)

ی کہاہے مکی نے کہ 'بدائدیش' ہمیشہ' ہمز' کو 'عیب' کی شکل دے دیتی ہے۔اگر بیدواقدہ اورواقدہ ونے میں اس کے شبہی ندکرنا جاہتے ، کیونکہ خطیب نے

الا المنيد ك ياى زول المنظمة ا

اس روایت کو یزید بن ہارون بھے محدث جلیل و تقد کی طرف منموب کیا ہے۔ اس لیے مل مجت ہوں کہ انموں نے واہ خواہ ایک غلط بات قاضی صاحب کی طرف منموب ندگی ہوگی۔ گرید بات کہ ان کا بہ فعل بیہ ہوں کے حق میں مفید تھا یا معز افسوں ہے کہ عدم تعقد کی وجہ ہے۔ وہ یہ نہ مجھ سکے۔ بلکہ جیسے ایک عالی آ دمی اس کوئ کر قاضی صاحب کے متعلق وجہ سے وہ یہ بنا ہوسکتا ہے۔ باو بود ہونے آ دمی ہونے کے یزید بن ہارون بھی اس فلائنی میں بنال ہو گئے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف ''امانت'' کی شکل میں آگر تیہوں کے مال کور کھا جائے تو ضائع ہو جانے کی صورت میں الدنی کی کوئی قانونی شکل باتی نہیں رہتی مال کور کھا جائے تو ضائع ہو جانے کی صورت میں الدنی کی کوئی قانونی شکل باتی نہیں رہتی باروال کو بطور مضار برت کے کس کے حوالہ کر دیا جائے۔ یعنی عنت اس کی ہو، اور نفع میں امرال کو بطور مضار برت کے کس کے حوالہ کر دیا جائے۔ یعنی عنت اس کی ہو، اور نفع میں عمت کرنے والا اور بتائ جن کا رو پیہ ہے دونوں شریک رہیں بلا شبہ نفع کی صورت میں قو تیمیں کو کا اس میں فاکدہ ہے۔ لیکن تجارت بہر صال تجارت ہے۔

فان الربح والنقصان في التجر

مشہور بات ہے، ہوسکتا ہے کہ تجارت ہی خمارہ بھی ہواور نقع بھی لیکن خمارے
کی صورت میں نقع تو نقع بھی اصل سرمایہ بھی ختم ہوجا تا ہے، الی صورت ہیں بھارے
یائی پریکتنا بواظلم ہوجائے گایقینا اس سے یہ بہتر ہے کہ ان کے اصل سرمایہ کوائی طور پر
مخوظ کر لیاجائے کہ کم از کم اصل سرمایہ بہر حال ان کول جائے۔ بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ
قاضی ابو بوسف بھی کرتے ہے۔ لین بجائے ''امانت' کے اس کو'' قرض' کی نوعیت
دے کرکاروبار کرنے والوں کو بطور مضار بت کے دے دیا کرتے ہوں مے لیمی خودا پنے
آپ کو قرض وار قرار دے کر مضار ب کے حوالہ اس رقم کو کرتے ہے، الی صورت میں
اگر نقصان بھی ہوجاتا ہوگا تو امانت نہیں بلکہ قرض ہونے کی دجہ سے قیموں تک ان کے
اصل سرمایہ کو بہر حال پہنچانا قاضی صاحب کے لیے تاگزیر تھا لیمی خودا پنے مال سے اس
کی پا بجائی شرعا ان پرواجب تھی اور کھلی ہوئی بات ہے کہ نقصان کا جوذ مہدار ہوگا، نقع کا



علیحدہ ہوجانا ظاہر ہے کہ یہ قو صراحنا سوداور ربا کی شکل تھی سبجھ میں نہیں آتا کہ یزید بن ہارون یا ان جیسے حضرات آخر چاہتے کیا تھے۔ کیا یہ چاہتے کہ بتائی کے مال کوالی حالت میں چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا کہ کی وجہ سے ضائع ہو چانے کی صورت میں ان کی حالت میں کوئی شکل ندتھتی یا ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان تیموں کوقاضی ابو یوسف سودخوار بنا دیتے بعد کو میں نے دیکھا کہ حافظ ابن جمر نے لسان الحمیر ان میں یزید بن ہارون کے قول نوتل کرنے بعد اس کی تھرت بھی کردی ہے کہ

انه کان یقومنها علی گین ابولوسف پیمول کے اموال کوخودایے ذمہ قرض خمته. کمته میں میں میں میں کے اس میں کا میں می

دیکھنا آپ نے کیا یہ وہی بات نہیں ہے جسے حقیر نے عرض کیا، گر کیا سیجئے کہ تیبیوں کے اموال کی حفاظت کا ذریعہ جس طریقۂ کارکو قاضی ابو یوسف نے بنایا تھا، لوگوں نے بیبیوں کے تی میں اس کوظلم قرار دینا جا ہا۔

### پیداوار بر بیانه کبیر کاامکان:

سے بید کاروبارکے لیے سرا اور دور کی کے اس پہلو کی طرف بھی خصوصی توجہ نہیں ڈالی۔ ورنہ نظر آ سکنا تھا کہ سود اور ربا کے بغیر حضرت امام نے بڑے خصوصی توجہ نہیں ڈالی۔ ورنہ نظر آ سکنا تھا کہ سود اور ربا کے بغیر حضرت امام نے بڑے سے بردے کمیر بیانہ پرکار وبار کے جاری کرنے کا ایک اچھا امکان اپنے عمل کے نمونہ سے پیدا کردیا تھا کہ ایک طرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مصارف کے بعد پس ماندہ سرمایدہ جاتا ہے ان کے لیے اپنے سرمایہ کے حفاظت وصیانت کی ایک متحکم قانونی ضانت کی شکل بیدا کردی تھی کہ چور چکار اور ای تنم کے آفات کے کھکوں سے ان کا سرمایہ حفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑے سے بڑے کاروبار کے لیے سرمایہ کے مہیا ہونے کی بھی صورت نکل آتی ہے۔ ا

ا واقعدیہ ہے کہ مودخواری کے اس طوفانی زمانہ میں ہیں ماندہ سر مایوں کی حفاظت کا مسکلہ طاہر ہے کہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ علاوہ حفاظت کی مطانت کے موجودہ بنکوں میں ان سر مایدداروں کو مزید برال کا فی آبدنی سود کی ہوتی ہے۔ مگر بنکوں کا موجودہ نظام جس زمانہ میں نہ تحاس اس وقت اس پس ماندہ تائیہ





بنك كانظام المام في قائم كرديا تعا:

بلکہ ان اعداد و شار کو جو حضرت امام کے ووائع اور امائنوں کے متعلق مور خین نے کھے ہیں۔ جب ان کو سوچ اہوں اور حضرت امام کی جوسا کھ قدر تا ملک میں قائم ہوگئ تنی جب اس کوسا سے رکھتا ہوں تو یہ تصور کرنے میں جمعے پھے مضا کقہ محسون نہیں ہوتا کہ امام کی تجارتی کو تھی موجودہ زمانے کے بڑے سے بڑے بنک کی قائم مقامی کرتی تھی میں نے بہلے بھی کہا تھا کہ جن اعداد کا مور خین نے ذکر کیا ہے بیان امائنوں کی تعداد تھی جو امام کی وفات کے بعد ان کے گھر سے نگی ایک ایسا آ دمی جوسر سال کی عمر تک بڑنے گیا ہو اور ہووہ حضر سال کی عمر تک اس کے گھر سے نگی ایک ایسا آ دمی جوسر سال کی عمر تک آئے گیا ہو اور ہووہ حضر سال محسیلات الم سے سبک دوش ہونے میں کو فش کا دقیقہ فردگذاشت نہ کیا ہوگا گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کاروبارا تنا پھیلا ہوا تھا کہ سیٹنے بھی آ خرچار پانچ کروڑ کی امائیں ایسی رہ گئی تھیں جوادا نہ ہو سیس سیلین ان کے ادا

للبہ سر مامیری تفاظت کا مسئلہ کا فی اہمیت رکھتا تھا بلکہ بنک کی تاریخ بتاتی ہے کہ تفاظت بی کی اہمیت نے بتدریج بنک کی موجودہ صورت پیدا کی لیکن افسوس ہے کہ انفرادی سودخوار چوروں سے تو بنکوں نے لوگوں کومطمئن کر دیا مگر

پی از چنگال گرگم در دیودی عمائم عاقبت خودگرگ بودی

خود بک کے نظام نے ایک بہت بوے خطرناک اجھا کی ڈاکوؤں کی شکل افتیار کر لی ہے۔
یاد بڑتا ہے کہ آج سے چندسال پہلے لندن میں سرمایہ دہمن اشرا کیوں نے اپنا ایک جلوس ٹکالا تھا۔
اخبار دں میں خبر آئی تھی ۔ جلوس والے ایک نقرے کو دہراتے تھے۔ کہتے کہ چیتھڑ سے کاغذ ، کاغذ
سے نوٹ، نوٹ سے بنک، بنک سے افلاس ، افلاس سے چیتھڑ ا، پس چیتھڑ سے چیتھڑ اپیدا ہوتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ آج ان بی بنکوں کی وجہ سے امکان پیدا ہوگیا ہے کہ ہر مخض سودخواری کی انجمن میں
شریک ہوکر سودخوار بن سکتا ہے۔ خواہ دنیا میں وہ کوئی پیشرکتا ہو۔ حالانکہ انفرادی سودخوار کی کے ذبانہ
میں سودخوار کی کے سواسودخوار وں کا گروہ دور مراکام مشکل بی سے کرسکتا تھا۔ بہر حال یہ ایک الگ

ہاں سے پانچ کروڑو کی امانتیں برآ مدہوئیں تو بہتلیم کرنا جاہیے کہ عام دنوں میں ان امانتوں کی تعداد ندکورہ بالا رقم سے اضعافا مضاعفہ کہیں زیادہ ہوگی امام کی تجارتی کوشی جس احاطہ میں تھی اس کا حال گذرچکا کہ کوفہ کا دہ دار کبیرہ تھا۔خصوصیت کے ساتھ مختلف تاریخی واقعات کے ذکر میں اس مکان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ا

بہر حال اتنا یقین ہے کہ امام کی تجارت کوئی معمولی تجارت نہ تھی اور نہ معمولی مرمایہ سے وہ جاری تھی۔ جس کا علاوہ نہ کورہ بالا باتوں کے ایک بڑا ثبوت خود امام کے خیراتی یا دوسرے مصارف ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے اسنے وسیع پیانے کے کاروبار کو جواختیار فرمایا تھا، اس کے اندرونی محرکات کیا تھے؟
ارباب حکومت کی امداد سے بے نیازی:

یہ ہے کہ وہ حکومت کی الداد ہے بے نیاز رہنا چاہتے تھے۔ اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے وہ خود بھی کیا کرتے تھے۔ سوائح نگاروں نے لکھا ہے الخطیب تک نقل کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ بکٹر تان دوشعروں کو پڑھا کرتے۔ (ص۳۵۹ ج۳۳) عطاء ذی العرش خیر من عطائکم و سیبه و اسع یو جی وینتظر عرش والے کی داد ، تہاری دادود بش ہے بہتر ہے۔ اس کا ابر کرم فراخ ہے جس سے امیدیں وابستہ ہیں اور جس کا انظار کیا جاتا ہے۔

انتم یکدرما تعطون منکم والله یعطی بلا من ولاکدر تم لوگ (حکومت والے) جو کچھ دیتے ہو، اس کو گدلا کر دیتے ہواور ت تعالیٰ دیتاہے جس میں نداحسان جتلانے کی اذیت ہوتی ہے اور نہ کی تم کی کدورت اس میں ہوتی ہے۔

ظاہرے کہ "کم" تم لوگ سے مرادان اشعار میں اس زمانہ کے ارباب حکومت

ال مکان کا اجمیت فاہر ہے۔ اس مکان کا اجمیت فاہر ہے۔



ی میں وی لوگ جن کی طرف اشارہ کر کے امام صاحب فرمایا کرتے تھے۔

اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا پڑے گا تو ایک درم بھی اپنے پاس میں روک ندر کھتا۔

لولا انی اخاف ان التجی الی هولاء ما امسکت درهما واحدا (مناقب لماعلی قاری ص ۲۹۷) ذیل چوابرالمضیه

دوسرول في بيان كياب كه:

کان ابو حنیفة اذهد الناس ابوضیفه حکومت سے ایک ایک درم تک کے لینے فی درهم یا حدہ من السلطان شرسب سے زیادہ مخاط تھے۔

(ص۱۱۳ موفق ج ۱)

ان کے دیکھنے والون نے اس کی شہادت دی ہے کہ

لم یاخذ ابوحنیفة من سلطان قد امام ابوطیفه نے حکومت والول سے نہمی دره ما و لا دینارا (ص۲۱۳) ایک درم بی لیا اور ندا شرقی ۔

لیکن اسلامی علاء (محدثین و فقہاء) کی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت امام امراء جور ہے ترک موالات کے اس مسلک میں متفر دخہ تھے۔ جس زمانہ ہے "ملوک عضوض" کا دور شروع ہوا، تقریباً ہر قرن میں ایک کافی تعداد اہل علم و تقویٰ کے گروہ میں ان لوگوں کی پائی جاتی ہے جضوں نے حکومت اور اس کے خزانے کی طرف نگاو غلط انداز ڈ النی بھی بھی پہند نہیں فرمائی ۔ گذشتہ اور ات ہیں سفیان توری اور مسر بن کدام رحمۃ اللہ علیما کا ذکر آچکا ہے جو امام کے ہم وطن وہم عصر تھے۔ یہی مخربان دونوں کا تھا اور زندگی جراسی مسلک کے بید حضرات پابندر ہے۔

سوال یہ ہے کہ صرف اتی بات کے لیے۔ لینی کومت کی امداد کے لینے پرمجور نہ ہونا پڑے اس کے لیے امام کو اشنے بڑے طول وطویل کاروبار کے پھیلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس تم کے حضرات نے ہمیشہ اس مسئلہ کو"اجعلوا فی الطلب "یعنی دنیا کے طلب کرنے میں اجمال مختفر گیری ہے کام لو) پڑل کر کے حل کیا ہے۔ ان عی مسعر



بن كدام كاليك دلچپ فقره تاريخوں ميں نقل كياجا تا ہے۔ فرمايا كرتے تھے۔
من صبر على المحل والبقل لم جس نے سركداور بھاتى پر صبر كرنے كا عادى
يستعبد (ص ١٥١٨ تذكرة الحفاظ) اپنة آپ كو بناليا، وه بھى غلام نيس بنايا جاسكا۔
جن لوگوں پر "آ زادى" و" حريت" كابير از واضح ہو چكا تھاوہ حاجق ميں مخضر
ہوجانے يا ہر چه كيريد مختر كيريد كے فلفه كوچپور كرخواه مخواه اس جال جخال كي مشخصوں
ميں اپنة آپ كوكيوں جنلا كرتے خصوصاً امام كى اس عقل دور اندليش كے ساتھ جس كے
جول سے مسلمانوں كى عملى تاريخ كى كتابيس معمور بيں يہ بھى معلوم ہوتا ہے كہ مادى
لذات كھانے بينے وغيرہ كے تكلفات كى خواہش بھى امام ميں نہيں يائى جاتى تھى ۔ ا

# امام صاحب کے مجاہدات وریاضات اور خانگی زندگی

بہر حال کسی دنی جذبہ کا قضاء امام کے اس وسیع کار دبار کو قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی ہج تو یہ ہے کہ امام کے جن مجاہدات وریاضات کا تذکرہ کتابوں میں کیا

ا نیادہ سے زیادہ کی شوق کا انتساب امام کی طرف آگر کیا جا سکتا ہے قوہ اباس کا شوق ہے بیان کیا جاتا ہے کہ امام کے لباس کی قبت بھی بھی بزار بزارادر پانچ پانچ سودرہم سے زیادہ تخیند کی گئی ہے (دیکھومنا قب موفق میں ۳۹) لیکن اس کا راز کیا تھا۔ لوگوں نے اس کے قتف وجوہ بیان کئے ہیں۔ گر ہوسکتا ہے کہ علادہ ان وجوہ کے لینی خدا کے دربار میں جانے کے لیے امام صاحب کا خیال تھا۔ جیسا کہ ان بی سے نقل کیا گیا ہے کہ سلاطین کے دربار سے زیادہ تکلف کرتا چاہئے۔ خیال تھا۔ جیسا کہ ان بی سے نقل کیا گیا ہے کہ سلاطین کے دربار سے زیادہ تکلف کرتا چاہئے۔ بعضوں نے یہ بھی کھھا ہے کہ دوسروں کو بھی تھم دیتے کہ خدا کی نفتوں کو چاہئے کہ جنسی بخش جا کی اس اسلام صاحب اخیس ظاہر کر ہے۔ جدیث میں بھی اس کا تھی جا ہا کہ جا سے اس طاحب کے پاس آیا تو آ ہے نے اس کا حال ہو تھا بولا کہ میں مال دارخوش حال تربی ہی ہوں اس وقت بھی امام صاحب نے ناس صدیث کی تواں کی اس کے تکلف سے ان کا ایک مقصد شائد ہو بھی ہو لئے اس صدیث کی تواں کی اندری امداد سے بہور لیکن آگر یہ بھی جو اس میں رہ سکتا ہے۔ تا صی اور بھی تا کہ کھی دیا تا ہوں کے تکلفات کود کھے کر کسی نیاز ہو کہ بھی آدی ایک بھی دی اور بیا بھی ہی آدی گوئن گاری ہو کہ کہا کہ بین دکھا تا جا بتا ہوں کی خاد دنیا میں بھی آدی گوئنی بھی دکھا کہ بنیا ہوں کی خاد دنیا میں بھی آدی گوئنی بلندی درفعت عطا کرتا ہے۔



جاتا ہے۔ان کودیکھتے ہوئے تو یہی کہنا پڑتا ہے جیسا کہ پہلے کہا بھی گیا ہے کہ کان جہادہ کلہ المی قبور ان کی ساری کدو کاوش کا رخ قبر ہی کی جانب (بحوالہ کی بن ابراہیم عجم ۱۷۵)

الذہبی جوامام سے اقتداء کاتعلق نیس رکھتے ان کو بھی بیلکھتا پڑا کہ ''امام کی تبجد اور شب بیداری کے واقعات اتن کثرت سے بیان کئے گئے ہیں کہ وہ صدتو اتر کو پہنچے ہیں۔''

انہوں نے لکھاہے کہ

من ثم یسمی الولل من کثرة شب بیداری اور اس کے قیام بی کی وجہ سے قیامه باللیل (ص۱۲۹۶) می کی وجہ سے قیامه باللیل (ص۱۲۹۶) می کہتے تھے۔

یہ مشہورامام ابوعاصم نبیل کا فقرہ ہے، الذہبی نے امام کے ختم قرآن کے عجیب و غریب واقعات کی طرف اشارے کئے ہیں جوآ دمی کی سجھ میں نہیں آتے ہیں اس حکایت کا کہ جس مقام پرامام کی وفات ہوئی وہاں پرانھوں نے سات ہزار دفعہ قرآن ختم کیا تھا، الذہبی نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال ممکن ہے کہ بعض واقعات میں مبالغہ ہو، عام قاعدہ یہی ہے کہ اس تم کے قصوں میں مبالغہ سے کام عوم آلیتے ہیں، کچھ بھی ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کے متعلق یہ خیال کسی حد تک سے نہیں ہوسکا کہ مالی جدو جبد تجارتی کاروبار کے سلطے میں وہ جو کچھ کررہے تھے جذبہ دنیا طلی کی تسکین کے لیے کررہے تھے۔ اگر دنیا طلی ان کے چیش نظر ہوتی تو دنیا امویہ اور عباسیہ دونوں حکومتوں کے زمانہ میں منہ بھاڑ ہے ان کے سامنے بار بار آئی لیکن امام نے استغناء کی ٹھوکروں کے سوااس کا کوئی بھاڑ ہے ان کے سامنے بار بار آئی لیکن امام نے استغناء کی ٹھوکروں کے سوااس کا کوئی

ا اسلامیں ایک لطیفہ کتابوں میں پیقل کیاجاتا ہے کہ امام کے پڑوی میں ایک صاحب کا مکان تھا۔ امام صاحب کا جب انقال ہوگیا تو ای پڑوی کے چھوٹے نیچے نے اپنے باپ سے پوچھا آبا! سامنے کی حجت پرایک ستون نظر آتا تھا وہ کیا ہوگیا اب نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا بیٹا! وہ امام ابوطنیفہ تھے رات بحر کھڑے ہو کروہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ ستون گر گیا۔ امام صاحب کی وفات ہو گئی۔ (ص۲۵۵موفق)



جواب نیس دیا جس کی تفصیلات عقریب ان شاء الله آئی رہے ہیں، اور عام طور پر تو ار اور استفاضہ کی شکل میں امام کے بیاستغنائی قصے مشہور ومعروف ہیں یوں بھی مورضین کا وئی گروہ جو ان کی تجارت اور دولت کے بیہ قصے سنا تا ہے۔ ان بی کی زبانی ہم بی بھی تو سنتے ہیں کہ بعض مواقع پر امام اپنے ذاتی صرفہ ماہوار کو بتاتے ہوئے خود فرماتے تھے کہ انما قوتی فی الشہر در همان میری ذاتی خوراک مہینے میں دو درم سے زیادہ فمرة السویق ومرة النحبز نہیں ہے بھی ستو، بھی روئی۔ (ص ۱۹۸ معجم)

ارزانی کے اس زمانہ میں ان لوگوں کے لیے جنھوں نے بھل (بھاجی) اورخل (سرکہ) برصرکیا شاکد چندال کی تجب بھی نہیں ہے ۔ بہی حال ان کے گھر کے سازوسامان کا بھی بیان کیا جا تا ہے ۔ بہل بن مزاح کے حوالہ سے ارباب مناقب نے قال کیا ہے کہ کتا خلا علی ابی حنیفة فلا جم امام ابوضیفہ کے پاس حاضر ہوتے تو ان نوی فی بیته الا البواری کے گھر میں چٹا ٹیول کے سوا اور پچھ نہ رسی ساتا موفق) یا تے۔

اور یول بھی دیکھا جائے تو امام پر کسی بڑے خاندان کا بار بھی نہ تھا،ان کی اولاد میں جماد بن افی صیفہ رحمۃ اللہ علیما کے سوااور کسی لڑکے یا لڑکی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے اپنی پوری زندگی انھوں نے ان بی جماد کی والدہ بعنی ایک بی بیوی کے ساتھ گذار دی۔ بیان کرنے والوں نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ عبای خلیفہ منھور سے جب تک تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے اور منھور بھی امام سے باکل مایوں نہیں ہواتھا۔ تو ایک دفعہ امام کے پاس دس ہزار درم نقذ کے ساتھا یک

ا یہ جی بیان کیاجاتا ہے کہ ام بے چینے آئے کی روٹی عموماً کھاتے تھے۔ (موفق ص ۲۲۵ ج ۱)

جہاں تک میراخیال ہے دودرم ماہواروالی روایت کا بظاہر کمی خاص زمانہ سے تعلق معلوم ہوتا ہے میں کہنا بہت کی دوسری روایتوں کی تکذیب ہوگی کہ ان کے دوا می خوراک کا ماہواری موازنہ ہمیشہ و دورم سے ذیادہ نہ تھا۔



جوان جاریہ (شری لونڈی) بھی بطور تھنے کے بھیجی روپیہ کو جیسے مختلف حیلوں سے امام نے پہلے واپس کیا تھا، اب کی بھی واپس فر مایا دیا اور لونڈی کو واپس کرتے ہوئے آپ نے کہلا بھیجا۔

انی قد ضعفت عن النساء میں عورتوں کے معاملہ میں کرور ہو چکا ہوں،
وکبرت فلا استحل ان اقبل بڑھا ہوگیا ہوں الی صورت میں جائز نہ ہوگا کہ
جاریة لا اصل الیہا ولا میں اس جاریہ وقبول کرلوں جس کے کام کا میں
اجتری ان ابیع جاریة نہیں رہ گیا ہوں ای کے ساتھ اس کی بحی
خوجت من ملک امیر جبارت نہیں کرسکا کہ امیر المونین کے ملک
المومنین (ص ۲ ا ۲ موفق) ہے جو جاریہ نگل ہے اسے میں فروخت کر ڈالوں۔
المومنین (ص ۲ ا ۲ موفق) ہے جو جاریہ نگل ہے اسے میں فروخت کر ڈالوں۔
جو جاریہ نگل ہے اسے میں کر ڈالوں۔
جیسا کہ معلوم ہے امام حیلوں میں بھی غلط بیائی سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے
یقین کرنا چاہئے کہ اپنے جس حال کا تذکرہ اس بیان میں عورتوں کے متعلق فر مایا ہے وہ
ایک واقد کا اظہارتھا۔

#### امام كتجارتي مساعي كيمحركات:

بہر حال بات بہت طویل ہوتی جادی ہا درجو کہنا چاہتا ہوں اب تک اس کے کہنا جا ہتا ہوں اب تک اس کے کہنا جا ہوتی ہے کہ امام کی اس تجارتی جدد جہد کی تہد میں جہاں تک میرا خیال ہے درحقیقت وی جذبہ پوشیدہ تھا۔ اجس کا ذکر ان کے ایک پرانے صحبت یا فتہ بنی تلمید کی اے۔ امام موفق نے سلم کے متعلق بیذکر کرتے ہوئے کہ

استم کے واقعات جو بیان کے جاتے ہیں کہ معمولی معمولی شبہ پڑتمی تمیں بزار بلکہ ایک دفعہ تو سر بزار کی رقم امام نے فوراً فیرات کر دی کہ شرعی قانون کی رو سے ان کے تجارتی نمائندے نے معالمہ صحیح نہیں کیا تھا۔ کیا ایسے آ دمی کو دنیا کا طالب قرار دینا۔ بجو مجنونوں کے اور کی کا کام ہوسکتا ہے ان کی تمام موانح عمریوں میں آپ کو یہ واقعات مل سکتے ہیں۔ ویکھئے موفق کی مناقب مس ۲۰۳ ہے۔ راورص ۱۹۴۳ ہے)



''اہل ملخ کے بیامام ہیں، ابوحنیفہ کی محبت میں زمانہ تک رہے اور بہت سے مسائل امام کے ان سے مروی ہیں امام کے بلخی تلانہ ہ ابومطیع اور مقاتل بن سلیمان کے امحاب و تلانہ ہ میں ہیں۔''

بہرحال ان بی سلم بن سالم نے بیہ بوے پیته کی بات بیان کی ہے کہ

لقیت من لقیت المشائخ میں نے بڑے بڑے علاء سے ملاقاتی کیں،
الکبار فلم اجد اشد حرمة لیکن رسول الله علیه وسلم کی امت کے
محمد صلی الله علیه وسلم احرّام کا جذبہ جتنا شدیدام ابو حنیفہ من ابی حنیفة ص ۲۳۸ موفق کی ظیر کہیں نظر نہیں آئی۔
من ابی حنیفة ص ۲۳۸ موفق کی نظر کہیں نظر نہیں آئی۔

اہل حق مظلومین کے ساتھ امام کی ہمدردیاں:

میں تو یہی جمتا ہوں کہ حضرت امام کی یہی جبلت اوران کی فطرت کا یہی اقتفا تفاجس نے ان سے وہ سب پھے کرایا ہم جس کا ذکر آگے کرنے والے ہیں۔ جم صلی الله علیہ وسلم کی امت کا درداس پرامراء ' جور'' کی طرف سے جومظالم ہور ہے تھے یہی چیز تھی، جو انھیں بے چین رکھتی تھی، جو انھیں بے چین رکھتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت جمد سے کی اس مصیبت کے از الہ میں امام سے پہلے جن جن لوگوں نے کام کیا تھا اور'' امراء جور'' نے حکومت کے فولا دی پنے سے ان بچاروں کے گلے گھونٹ گور کھود ہے تھے۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہوں کے گلے گھونٹ گونٹ کر رکھود ہے تھے۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جب ان مظلوموں کا ذکر کرتے تو بے اختیار ہو کر رونے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جب ان مظلوموں کا ذکر کرتے تو بے اختیار ہو کر رونے کئے ۔ ان شہیدانِ راہ وہ فا کا تفصیلی ذکر تو ان شاء اللہ آ کندہ کیا جائے گا۔ لیکن ان کے در کر پرامام کا کیا حال ہو تا تھا۔ تاریخ کی شہاد تیں سن کیجے ان کے سامنے پہلی قربانی اس ذکر پرامام کا کیا حال ہو تا تھا۔ تاریخ کی شہاد تیں سن کیجے ان کے سامنے پہلی قربانی اس راہ کی حضرت امام زین العابدین کے صاحبز ادرے زیدرضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بھی راہ کی قاہرہ فوج نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ رادی کا بیان ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کونٹل کیا ہے۔

کان یبکی کلما گانگو مقتله زید بن علی کی شهادت کا جب امام ابوطیفه ذکر (موفق ص ۲۲۲ ج ۱) کرتے تورو نے لگتے۔

زید کے بعدایے نانا کی امت کی خبر گیری کے لیے اہل بیت بی کے خاعدان سے حضرت امام حسن کے پوتے محمد بن عبداللہ جود ونفس ذکیہ 'کے نام سے مشہور ہیں مدینہ میں کھڑے ہوئے عہاسی خلیفہ منصور کے بھائی عیسی کے ہاتھوں وہ بھی ختم کردیے گئے ،عبداللہ بن زبیر کے صاحبز اوے حسن کا بیان ہے کہ

رأیت اباحنیفه و ذکر محمد شی نے ابوطنیفہ کودیکھاوہ تھے بن عبداللہ بن حسن بعد ما کا تذکرہ ان کی شہادت کے واقعہ کے بعد کہہ اصیب وعیناہ قلمعان رہے تھے اور ان کی دونوں آ کھول سے آ نسو (ص۸۸ ج۲ موفق) جاری تھے۔

ان ہی محمد النفس الزکیہ کے برادر حقیقی ابراہیم بن عبداللہ نے بھرہ سے جب عباسیوں کے خلاف علم بلند کیا۔ اس وقت بھی امام نے جو پچھ کیا وہ تو ان کی زندگی کا خاص واقعہ ہے جیسا کے عقریب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔

پھراس راہ میں ان کے ایک دوست اور جیسا کہ بعضوں کا بیان ہے کہ ان کے شاگر دابراہیم بن میمون الصائغ عباسیوں کے طاخیہ ابوسلم کے تھم سے جب شہید ہوئے تو ابو بکر الجصاص نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے حوالہ نے قل کیا ہے کہ

لما بلغ اباحنیفة قتل ابواهیم ابوطنیفکوجبابراییم صائع کی شهادت کی خرطی الصائع بکی حتی ظننا انه تورونے گئے اوراس قدرروئے کہ ہم لوگوں کو سیموت (ص۳۳ ۱۳ کام القرآن) خیال ہونے لگا کے مقریب بیمر جائیں گے۔

صاحب بجم نے تبیض الصحیفہ کے حوالہ سے بیروا قعددرج کیا ہے کہ ایک دن امام ابوضیفہ اور ابن المعتم لیک کود یکھا گیا کہ چپ چاپ کھ با تیں کرتے ہیں اور با تیں کرتے دونوں اہل پڑتے ہیں روتے ہیں پھر با تیں کرتے ہیں جب ان کی گفتگوختم ہوگئ

ا کوفہ کے مشہور بزرگوں میں ان کا شار ہے حضرت امام کے معاصرین میں ہیں۔ نام ان کا منصور اور کنیت ابوع آب تھی ان کا منصور اور کنیت ابوع آب تھی ، امام صاحب ہے آ ٹھ سال پہلے کا البح میں وفات پائی ان کے حالات میں بھی کھنا ہے کہ بن امیہ کے ای گورز ابن ہمیرہ نے جس نے حضرت امام کو تا ذیانے کی سزا لئے



۔ توامام کے لوگوں میں سے ایک صاحب نے بوچھا کہ آپ دونوں حضرات کس بات پررو رب تتے جواب میں امام نے فرمایا۔

ذكرنا الزمان وغلبة اهل الباطل مم ن اس زمان كويادكيا جب الل باطل الل خيرير عالب تع توان كظم كويادكر کے ہم روپڑے۔

على اهل الخير فكثر ذلك بكاءنا (ص١٥٤عم)

مبرحال ان تاریخی یادداشتوں کی روثنی میں حضرت امام کے فطری رجحا نات کا بآسانی پند چلایا جاسکا ہے اور میرے نزدیک تو حضرت امام کی زندگی کے سارے واقعات کی توجیدو تاویل ان کے قلب کے ان بی کیفیات سے ہوسکتی ہے اب آب این سامناك طرف وسلم بن سالم ك كذشة مشابده ادرتجر به كوركه ليج يعنى دنيائ اسلام کے جن جن علاء کبارے وہ ملے کس میں امت محدیہ کے احر ام کا جذب ابوصیفہ کے مانند ان کو کہیں نظر نہ آیا اور یمی سلم بن سالم جنہوں نے امام کے ساتھ اپنی زندگی کا کافی زمانہ گذاراہےوہ اپناایک دوسراتجر بدام ہی کے متعلق یقل کرتے تھے کہ

ولم اراحدا يوافق قوله فعله ليني ال بزي بزير كول من جن عمري

للبر حكومت كے عبده كے ند تيول كرنے كى وجه سے دى تقى اى نے ابن المعتمر كو تبى قضا يرجبوركيا۔ مجور کرنے کی وجہ سے عدالت کے کرے میں بیٹنے کوتو بیٹھ گئے مقدمہ پیش ہوا فریقین کا بیان س کر كيت بتم لوگول كى باتي سجه عن آحكي ، ليكن يهجه عن نيس آتاكداب على كياكرول - ابن ميره ف بر حال من كرج مورد يا ( صغوة الصفوة ص ١٣ ) ابن جوزى نے بيمي نقل كيا ہے كدان كى والده كو جب معلوم ہوا کہ کوف کا والی ان کے بیٹے کو قاضی بنانا جا ہتا ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے تو بہت مگریں۔لیکن انموں نے جواب میں فرمایا۔

"المال جس بات كويس جانتا بول، آپنيل جانتي بين" (مغوة ص١٣ ج٢) انن سعد نے لکھا ہے کہ این معتمر کہتے تے ہمی ! میں نے (بدواقد ہے) کے علم کو کی اچھی نیت ے حاصل نبیں کیا تھا، لیکن علم نے میری نیت کودرست کردیا۔ (ابن سعدج ۲) ببرطال واقعات معلوم بوتا بركدان كامسلك بعي امام ي كامسلك تمااى ليحكومت

ہےان کی محکش مجی حاری تھی۔



المام الوصيفة كى سياى زندگى

ملاقات ہوئی کی ایے آدی کونہ پایا جس کا قول اس کے فعل سے اتنا مطابق اور موافق ہو جتنا

الا ابو حنيفة (ص٢٣٨ ج1 موفق)

ابوحنيفه كاقول ان كفعل كيمطابق تعا\_

اب ای سے اندازہ سیجئے کہ جس مخف کے دل میں محمد رسول اللہ علیہ کی امت مرحومہ کا اتنا در داور اتنا احترام ہو کہ اس کے ہم عصروں میں مشکل ہی سے اس کی نظیر مل سکتی تھی اور پھراس کا قول بھی عمل سے اتنا مطابق ہو کہ اس باب میں بھی کم از کم سلم کے تجربہ میں کوئی دوسرا آ دمی اس زمانہ میں نہیں تھا۔

حضرت امام کے حکم وقار کا ایک واقعہ:

ددہم امام ابوحنیفدر حمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مبحد میں تھے۔ مبحد لوگوں ہے جری ہوئی تھی کہ اچا تک امام ابو حنیفہ جہاں پر بیٹھے تھے تھیک ان کے سرکے سامنے ایک سانپ نمودار ہوا۔ مبحد دالوں نے بے اختیار ہو کر سانپ سانپ چیخا نیر دع کیا اور کوئی ادھر بھاگا ، کوئی ادھر بھاگا خود میں بھی بھاگئے والوں ہی میں تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اور ندان کے چیرے پرتغیر کے کچھ آٹار تھے۔ '(موفق وغیرہ ص ۲۷۷ج)

بلكه يمي قصة عبدالله بن المبارك سے جومنقول ہے، يعنى اس واقعه كے وقت وہ

بمى تصان كابيان تفاكه

''سانپامام کی گودیش گرا، کین اس پر بھی اس بندہ خدانے نددائیں دیکھا نہ بائیں، کیا تو صرف بیکیا کہ دامن جھنگ دیا اور سانپ دور جا پڑا۔'' لوگوں نے ابن مبارک سے پوچھا کہ کیا سماھنے دالوں بیس آپ بھی تھے۔انھوں



نے کہاہاں! بھائی میں سب سے زیادہ دور بھاگا البت میں پہلی مف میں شقالے

الغرض بیاورای تتم کے دوسرے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ان لوگوں میں بھی نہ تنے جو ہر واقعہ سے بہت جلدا تر پذیر ہوکر اضطرابی کیفیات کواپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ بلکہ حدسے زیادہ ضابط اور بھاری بحرکم آدمی کی جوشان ہوتی ہے۔ امام کی زندگی کے سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ای قتم کے فض تنے لیکن باوجود اس کے حکومت کے ان ستم زدوں کے ذکر پر ان کا بلبلا کر روپڑنا اور اتنا رونا کہ ابن مبارک جیسے متنا ط محدث تک ہے کہتے ہوں۔

''کہ گویاروتے روتے مرجائیں گے۔''

دراصل ان واقعات سے حضرت امام کی اندرونی کیفیت کا پہتہ چاتا ہے۔ اور انداز ہ ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں ان کے تاثر ات کتنے میں اور گہرے تھے۔ امام کے فطری میلا نات کے ظہور کی ابتداء:

اس میں شک نہیں کہ حضرت امام جس شہر میں پیدا ہوئے یعنی کوفد وہاں امام سے پہلے بھی اور خود امام کی کم سنی کے دنوں میں بھی امت محمد یہ پرمظالم توڑے جارہے تھے ان مظالم سے یہ شہرتار یک ہور ہا تھا تجاج بنی امیہ کا طاخیہ جب مراہ خت اس وقت امام کی عمر پندرہ سال کی تھی ۔ تجاج کے واقعات آج بھی جب ہراس خض میں جورسول اللہ علیہ کی امت سے تھوڑ ابہت بھی تعلق رکھتا ہے۔ غیظ وغضب کے جذبات میں حرکت بیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خواہ کم سنی ہی کے دنوں میں سنی کیکن امام جس فطرت کو بیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خواہ کم سنی ہی کے دنوں میں سنی کیکن امام جس فطرت کو

ا ای تم کاایک واقعداور بیان کیا جاتا ہے، ایک صاحب جن کانام ابوقطن عمر و بن الهیشم تھا اور اساء الرجال کے امام شعبہ بن الحجاج جنسیں لوگ امیر الموشین فی الحدیث بھی کہتے ہیں کی ضرورت سے ان کاسفار ٹی خط واسط سے لے کرکوفد امام کے پاس آئے تھے۔ امام کی مہمان نواز یوں اور ان کی سخیر معمولی شب بیدار یوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ سانپ کرنے کا وہ بھی بیان کرتے ہیں ہے تک کا وقت تھا۔ ان کا بیان سے کہ دیر تک امام سانپ کی منڈی کو ایٹ پاؤں سے وہائے رہے تااس کہ جب لوگ آئے تب آپ نے لوگوں سے کہا کہ اسے مارڈ الو۔



کر پیدا ہوئے تھے کوئی دہنیں ہو کئی کہ ان واقعات سے ان کا قلب شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر نہ ہوا ہوگا، خصوصاً اس نے جو پچھ کیا تھا زیادہ تر اس کا تعلق کوفہ ہی سے تھا تا ہم جہاں تک مورضین کے بیانات میں دیکھا جا تا ہے۔ امام کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں' سیاس میلا نات' کے جوت کی کوئی شہادت نہیں ملتی، زیادہ سے زیادہ جو چیز اس سلسلہ میں پیش ہو گئی ہے وہ وہ بی ہے جس کا ذکر شائد پہلے بھی آچکا ہے لین ابتدائی زندگی میں بجائے فقہ کے حضرت امام پر علم کلام کا جب غلبہ تھا اور ان لوگوں سے جو اسلام کے اعتقادی مسلمات میں رخنہ اندازیاں کرتے تھے۔ ان سے مقابلہ کے لیے آپ بار بار کوفہ سے بھر آت شریف لے جاتے تھے بعض بعض دفعہ ای سلسلہ میں سال مرابار کوفہ سے بھر آت ویوں ایم کی امر کو بھر سے میں رہنا پڑا۔ یہ ہوسکتا ہے جواتی سلسلہ میں سال بحریا اس سے پچھوزیادہ دن بھی امام کو بھر سے میں رہنا پڑا۔ یہ ہوسکتا ہے جواتی بخوارتی کا روبار بھی بھر سے میں کرتے ہوں۔ لیکن بندرگاہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام تجارتی کاروبار بھی بھر سے میں کرتے ہوں۔ لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے مقابلہ میں لیانی جہاد بھی اس زمانہ میں آپ کا دل جہ سے مشخلہ تھا۔

بندرگاہ ہونے کی دجہ نے غیر مما لک کوگ بھرہ بگرت آتے تے اور اپنے ساتھ اپنے عقا کدو خیالات لاتے تے۔ ہندوستان سے اس بندرگاہ کا تعلق جس حد تک تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بھرہ کے آباد ہونے سے پہلے اس علاقہ کو ارض البند (ہندوستان کی زیبن) ہی کہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بھرہ کے آباد ہونے سے پہلے اس علاقہ کو ارض البند (ہندوستان کی زیبن) ہی کہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عبدیں اپنے خیالات وعقا کد کے اظہار کی آزادی ہر مخص کو حاصل تھی جس کی دجہ سے گوام پر مطرح طرح کے اوبام ووسواس پھیل جاتے تھے ابوالبد بل العلاف کے قذکرہ میں الفطیب نے تکھا ہے کہ بھرے میں ایک یہودی آیا وکان یکھن الاسلام (لیبن اسلامی اصول پر میں الفظیب نے ابوالبذیل اس کے مقابلہ پر اسلام کی طرف سے کھڑا ہوا۔ مناظرے میں جب یہودی غالب نہ آ کا تو اس نے ابوالبذیل کوگالیاں دینی شروع کیں۔ مطلب اس کا بیر تھا کہ مسلمان اس کی اس حرکت پر مغلوب الفضب ہو کر چے ہودوڑیں اور مجھے اس کا حیار ل جائے کہ دلائل کے لحاظ سے میں ہی غالب تھا لیکن مسلمانوں نے جسمانی قوت سے کام لے کر جھے مغلوب کر دیا لیکن الوالبذیل نے مسلمانوں کوشد سے سردی اور کہا کہ کسی نے اس پر آگر تمار کیا تو اس کی مراد پوری ہوگی اس ہوری کھیانا سا ہوکر رہ گیا (دیکھوالخطیب ص ۲۱ س س) اگر چہ بیا کی جزئی واقعہ ہے لیکن اس سے اس زمانہ کی تبی آزادی کا اور بھرے کے ماحل کا پیہ چلا ہے۔



لیکن علم کلام سے دل چھی جب آپ کی کم ہوئی اور اپنے استاد جماد بن ابی سلیمان کی صحبت میں فقہ سیمنی شروع کی تو اس عرصہ میں کوئی واقعہ الیانہیں ملتا جس میں آپ کے ''سیاسی رتجان'' کی جھلک پائی جاتی ہولیکن ٹھیک جس سال جماد بن ابی سلیمان امام صاحب کے استاد کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی ۱۲ اچر جس کے معنی میہوئے کہ امام کی عمر اس وقت (۲۲) سال کی ہوئی چاہیے اس کے بعد بنی امیہ کے دور حکومت میں ایک ''سیاسی انتقلاب'' کا واقعہ پیش آتا ہے اور ہم امام رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی دفعہ اس واقعہ سے متعلق باتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ کی تفصیل سے پہلے کچھ اجمالی تذکرہ اس زمانہ کے ''سیاسی ماحول'' کا بھی من لینا جا ہے۔

#### كوفد ك كورز خالد كيب يناه مظالم:

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے، جب بنی امید کی فرماں روائی کی باگ ہشام بن عبدالملک کے ہاتھ میں تھی بہونہ کا گورزہشام کی طرف سے پندرہ سال تک مسلسل اموی تاریخ کی مشہور شخصیت تھی جے عام طور پرلوگ ابن الصرائیہ کہتے تھے اور اصلی نام اس کا خالد بن عبداللہ القسری تھا۔ ہواہے سے مزاجے تک یہ کوفہ کا گورزرہا۔ جس کے معنی بہی ہوئے کہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچیس سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر سے کا زمانہ اس ابن النصرائیہ کی ولایت کے عہد میں گزارا تھا۔ ابن النصرائیہ کیا تھا۔ تفصیلی طالات تو اس کے تاریخ میں پڑھئے۔ ماصل یہ ہے کہ باب تو اس کا عربی قبیلہ بخیلہ سے تعلق رکھتا تھا، کیکن اس کی ماں ایک ''رومیہ فسرائیہ' تھی لیمن یور پین عیسائیہ عورت تھی۔ یہ بھی لکھتا ہے کہ ماں اس کی مرتے دم تک اپنے آ بائی ند ہب (عیسائیت) برعورت تھی۔ یہ بھی لکھتا ہے کہ ماں اس کی مرتے دم تک اپنے آ بائی ند ہب (عیسائیت) برعورت تھی۔ یہ کورت تھی۔ یہ کہ اس کے ذمانہ میں ساراوہ علاقہ جواس کی زیرولایت ونگرانی تھا، وہاں غیر مسلموں کی کومت قائم ہوگئی میں کا میں ہے۔

کان الاسلام ذلیلا والحکم الل اسلام اس زمانه مین ذلیل شخ اور حکومت فیه لاهل الذمة (ص ۸۲) الل ذمه (غیرمسلم رعایا) کے ہاتھ میں تقی ۔



خالد کی معزولی کے بعد یوسف بن عمر جب کوفد کا گورز ہو کر آیا تو بھی بن نوفل شاعر نے ایک بین نوفل شاعر نے ایک تصیر و کھا تھا جس کا ایک شعر رہی تھا کہ:

اتانا واہل الشرک اعل زکاتنا وحکامنا فیما نسر ونجھر یوسف بن عمر ایسے زمانہ آیا ہے جب ارباب شرک ہم سے ٹیکس وصول کرتے تتے اور کملی ڈھی بات میں وہی ہمارے حکام تھے۔

یہ قصہ بھی ای کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی مجدول کے مینادوں کے منہدم کرانے کا تھم دیا تھا وجہ یہ بتائی کہ ان پر چڑھ کرمؤذن لوگوں کی بہو بیٹیوں کو جمائے جیں لیا ادھرمؤ ذنوں پر بیالزام قائم کرکے کوفہ کی مجدوں کے مینارے ڈھائے جارہ سے اور دوسری طرف سم ظرفی اس ابن انصرائیہ کی بیتی کہ اپنی تھرائیہ مال کے جا سے ایک عظیم الثان گرجا بھی اس نے کوفہ میں تعمیر کرایا۔ مسلمانوں جس اس کے اس امرنگل سے جب بے چینی بیدا ہوئی جی کہ مشہور دند مشرب شاعر فرز وق سے بھی صغیط نہ امرادرا کی طویل تھیدہ میں اسلام اور مسلمانوں کی ای بے کسی کا رونا روتے ہوئے کہ سے کہا:

بنی بیعة فیها النصاری لامه ویهدم من کفر منار المساجد ''اپی مال کے لیے تو کوفہ میں اس نے گرجا بنایا۔ اور مجدول کے متارول کو شار ہائے کارول کو شار ہائے۔''

ا خداجانے فالد نے خود ہی شعر بنائے تھے یا واقع کی مخرے شاعر کو چھے بیمیوں بے بنیاد بنی سوجہ تی ہیں ان بی بنیاد کی سوجہ تی ہیں ایک خیال رہی ہی آگیا اور شعر کی صورت اس نے اختیار کر لی لیستی فی السطوح فی السطوح فی سیسرون من فی السطوح فی شیرون او تشیر الیہم باللہوے کل دل ملیح لین کاش مو ذنوں کے ساتھ میری بھی زندگی گذرتی بیلوگ چھتوں پر رہنے والیوں کو دیکھتے ہیں چرخود لین کاش مو ذنوں کے ساتھ میری بھی زندگی گذرتی بیلوگ چھتوں پر رہنے والیوں کو دیکھتے ہیں چرخود ایر موزنوں کو دیتی ہے۔
یہ موذن اشارے کرتے ہیں۔ یا ہر ناز وغزے والی لیے جورت محبت کا پیغام مؤذنوں کو دیتی ہے۔
در کال ابن اثیر میں ۱۰۳ ہے میں مناروں کے انہدام کی وجدان بی اشعار کو اس نے قرار دیا تھا۔





کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس شکایت کوئ کراس نے عذر بھی جو پیش کیا تو منجملہ دوسری با توں کے اس کا بیتاریخی فقر واب تک کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے بعنی اس نے کہا۔ لعن الله دینهم ان کان شوا من خداکی لعنت ہوان کے (عیما یُول) کے دینکم (ص ۱۰۳ ج۵ کامل دین پر، اگران کا دین تمهارے دین سے ابن اثیر)

بیان کرنے والے ایک طرف تویہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرتضی علیہ السلام کی شان اقدس میں ایخ آقاؤں (بی امیہ) کوخوش کرنے کے لیے صلواتیں سایا کرتا تھا۔ لیکن ایک لطیفہ کامل وغیرہ میں بھی مینقل کیا ہے کہ تی امیہ بی کے فائدان کے ایک صاحب نے ابن الصرائيہ سے کھا مداد جابی، ليكن بيارے كوصاف جواب ديا كيا۔ چونکدداد و دہش میں خالد کا ہاتھ کھلا ہوا تھا یہ بھی کہتے ہیں کہ نی ہاشم والوں کے ساتھ بھی ووحن سلوک کیا کرتا تھا۔اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔اس منم کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ اپنے عیوب کی پردہ بوشی کے لیے" دہن دوزی" کے نسخہ برعمو ماعمل کرتے ہیں، ببرحال جہاں سب بی کودیا دلاتا تھاممکن ہے کہ بی ہاشم کے بعض افراد کواس نے مجھودیا مو، اموی سائل نے ای واقع کو پیش نظرر کا کریعنی نی ہاشم کی خالد مدو کرتا ہے کہا کہ "لین دین کاتعلق تو خالد ہاشموں سے رکھتا ہے اور ہارے لیے اس کے یاس مرف علی کی صلواتی روگی ہیں۔ (ص۵۲ج۵کال این اثیر)

الطیفہ یہ ہے کہ فالد تک جب اس اموی کی برشکایت کیٹی تو ہے ساخت اس کی زبان سے نکلا۔

اس کا اگر جی ماہے تو کچھ عثان کو بھی سا لتن احب فلنا عثمان بشيء. (کامل ص۸۲ ج۵)

ای لیےلوگوں کا خیال ہے کہ درحقیقت اس کونہ حضرت علی ہی سے تعلق تھا اور نہ عثان سے بلکمرف دنیاسازی کے لیے

کان خالد یبالغ فی سب حضرت علی کرم الله وجهد کی ندمت کرنے میں میالغہ

على فقيل كان ذلك نفيا كام ليمّا تقالوك كميّة بين كه الل بيت كيماته للتهمة تقوبا الى القوم. ميل جول مين جووه متم اور بدنام تقااى بدناى كا (ص ۸۲ ج۵) از الدحفرت على كوگاليان دے كركيا كرتا تقا۔

اور بات بھی کچھ بہی معلوم ہوتی ہے کہ کہاں تو ہشام کے ساتھ عقیدت کے اظہار میں غلوکو بیدا بن النصرانیداس حد تک پہنچا دیتا تھا کہ سننے والوں کا بیان ہے نقل کفر کفرنہ باشد، وہ بھی بھی کہتا کہ

''اپنے اہل وعیال اور گھر والوں پر کسی کو اگر کوئی اپنا خلیفہ اور نمائندہ مقرر کرے کیا اس خلیفہ کے برابروہ ہوسکتا ہے جسے اس مخفس نے بطورا پلجی اور قاصد (رسول) کسی کے یاس جیجا ہو۔

ابن اثیرنے لکھاہے کہ (انعیا ذباللہ) اشارہ اس کا ادھر ہوتا تھا کہ

گرابن اثیر ہی نے بیقصہ بھی نقل کیا ہے کہ ہشام خلیفہ نے خالد کے نام بصیغہ راز بیفر مان بھیجا کہ

''جب تک امیرالمومنین یعنی (ہشام) کاغلہ فروخت نہ ہواس وقت تک کسی دوسرے کوغلہ کے بیچنے کی اجازت نہ دی جائے۔''

خالد نے اس کےمطابق تمام جگہ احکام نا فذ کر دیئے نتیجہ ظاہر تھا کہ علاقہ میں غیر معمولی گرانی بھوٹ پڑی' لکھاہے کہ کوفہ کے بازار میں

كيلجتها بدرهم. ايكليجه (چهوٹا پيانه غله كا)ايك درم ميں كنے لگا۔

خلق خداکی اس گرانی ہے چیخ اٹھی۔عوام کا الزام خالد پرتھا کہ اس نے کاشت کاروں کو غلہ فروخت کرنے ہے روک دیا ہے خالد سخت د ماغی کوفت میں مبتلا تھا، ہشام کے راز کوبھی ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔اور صبح وشام لوگوں کی گالیاں،لعنت و ملامت بھی اس کے لیے نا قابل برداشت بنی چلی جارہی تھی۔آخرا کیدن اس نے برسر منبرول کا بخار





ان الفاظ مِن نكالناشروع كيا\_

رعمتم انی اغلی اسعار کم تم لوگول کا خیال ہے کہ اناخ کویس نے گرال کر فعلی من یغلیها لعنة الله رکھاہے لویس تمہارے سامنے کہتا ہول کہ جس (ص ۱۸)

یعنی اشاره بشام کی طرف کرر با تھا کہ میراکیا قصور ہے، خودتمبارے امیرالمونین كا حكم بى سير ك كريل سركارى غلى كا ايك ايك دانه (من مانى قيتول ير) فروخت ہوئے، تب بازار میں دوسرے بیچنے والوں کو مال لانے کی اجازت دی جائے اور اس ے انداز ہوسکتا ہے کہ جس ہشام کو مجھی وہ رسولوں پر بھی فضیلت دیتا تھا۔ اس کوآج وہ برسر منبر گالیاں سنا رِ ہاتھا، لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کدا پی پرائیویٹ مجلسوں میں بشام بے جارے کا نام ہی خالد نے'' ابن اعمقی'' رکھ جھوڑ اٹھا جب اس کا نام لیتا تھا تو کہتا کہ ابن اجمقیٰ کا حکم آیا ہے' ابن اجمقی نے اب یہ نیا شوشہ چھوڑ ا ہے' اور گو گورنری کی مت ابن انصرانید کی کل پندرہ سال ہے۔لیکن اسی پندرہ سال میں اس نے جو پچھالوٹا اورلٹایااس کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جب معزولی کا ونت اس کی آیا ہے تو اس نے خود اقر ارکیا کہ حکومت کے خزانے کا بقایا میرے ذمہ بچاس کروڑ رہ گیا ہے۔ شخواہ میں مالانکہ کل بیس ہزار سالانہ کی جا گیراس کو می تھی ۔ لیکن مسلمانوں کے بیت المال کے رویے سے اس نے اپنی جا گیر میں نہروں کا جال بچھا دیا۔اب تک اس کی متعدد نہروں مثلا نہر خالد، نہر باجرا، نہر تار مانا، نہر مبارک، نہر جامع کورہ، سالورکی نہر۔ نہر صلح کے نام تاریخوں میں درج ہیں۔ان ہی نہروں کی بدولت ہیں ہزار کی آیدنی کی جا گیر پندرہ

ا بیا کے واقعہ کی طرف اشارہ تھا لینی ہشام کی ماں جس کا نام عائشہ تھا اور ہشام بن اساعیل بن اساعیل بن ہشام بن اساعیل بن ہشام بن اساعیل بن ہشام بن الوجہل کے بھائی کے خاتھ ان کی لڑکی تھی۔ لکھا ہے کہ صدید نیادہ پیورت احمق تھی۔ اس لیے تھے آ کر آخر میں ہشام کے باپ عبدالملک نے اس کو طلاق بھی وے دی تھی لوگ اس وجہ ہے ہشام کے لیس پشت عمو ماا ہے ابن اتحقی بی کہا کرتے تھے اور خالد بھی اس لفظ کو استعمال کرتا تھا۔ بعض قر ائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں پی خطاب اپ قاکواسی نمک حال نوکر ابن النصرانی نے اقا۔ بعد کود وسرے بھی کہنے گئے۔



سال میں ایک کروڑ تمیں لا کھ سالانہ کی آ مدنی وینے گئی۔ ان عی حالات نے اس کے دماغ کو بے قابو کردیا تھا۔ کہتے ہے ہیں کہ جوش میں آ کراپنے بیٹے کو کہتا کہ مشام کے بیٹے مسلمہ سے تو آخر کس بات میں کم ہے۔ بھی کہتا

''بیٹا!وہ کیا مزے کا زمانہ ہوگا جب ہشام بھی تیرا محتاج بن کررہےگا۔''

آخر میں تو سارے عراق کو وہ اپنی موروثی جا نداد قرار دینے لگا تھا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تا تھا کہ میری قوم بجیلہ سے انھوں نے چھین کر زبر دئ مسلمانوں کے حوالہ کر دیا۔ <sup>ل</sup>اس لیے کہتا

اننی مظلوم ماتحت قدمی میں مظلوم ہوں یعنی میرے پاؤں کے نیچ کا شیء الاھولی (کال ص ۸۰ جومیرانہ ہو۔ شیء الاھولی (کال ص ۸۰ جومیرانہ ہو۔

کوفہ میں خالد اور خالد کے گرد و پیش میں رہنے والوں کا روز روزعید اور شب شب برات کا انداز ہ ای سے بیجئے کہ اس کے طازم طارق نے اپنے بچے کی ختنہ کی اس تقریب میں اور تو پچھٹرچ کیا سوکیا۔ صرف اپنے آ قا ابن التصرانیہ کے سامنے تقریب کے سلسلہ میں جو تخفے اس نے پیش کئے تھے۔ ان میں علاوہ قیمتی تھا نوں اور دوسری چیز وں کے ایک ہزار غلام اور ایک ہزار لونڈیاں بھی تھیں (ص ۸) الیافعی نے لکھا ہے کہ خالد کا بھائی اسد جے اس نے اپنے علاقے کے خراسانی حصہ میں ابنا نائب مقرر کیا تھا۔ جس زمانہ میں وہ بلخ میں تھا جوسیوں کی عید مہر جان ان ہی دنوں میں واقع ہوئی

ا عواق جے السواد بھی اسلامی تاریخ میں کہتے ہیں جب فتح ہوا اور فتح کرنے والی فوج میں زیادہ تعداد بجیلہ قبیلہ والوں کی تھی یعنی وہی قبیلہ جس کی طرف مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ المجنی رض اللہ تعالی عند منسوب ہیں۔ ابتداء ہیں فقو حات کے متعلق جب تک بید بات طینہیں ہوئی تھی کہ اس کو فتح کرنے والی فوج میں تقسیم کر دیا جائے یا مسلمانوں کے بیت المال کے نام ان کوروک لیا جائے اس لیے بچھن ن کے لیے سواو کے ربع (چوتی تی ) ساتے پر بجیلہ والوں کا قبضہ تھالیکن جب صحابہ کے مشورہ سے تمام مفتوحہ زمینوں کو حکومت کے قبضہ میں داخل کر کے تمام مسلمانوں کی مشتر کہ جائداد کی مشورہ سے تمام مفتوحہ درمینوں کو حکومت کے قبضہ میں داخل کر کے تمام مسلمانوں کی مشتر کہ جائداد کی حیثیت ان کو دے دی گئی تو بجیلہ والوں سے بھی بیز ہیں واپس لے لی گئی۔ اس کی طرف اشارہ خالد کر رہاتھا۔

# الم العنفيذ كل ياى زعمل المحالي المحال

ہرات کے دہقان نے جو مجوی تھا اسدائے پاس عید کی عیدی جو پیش کی تھی ابن عساکر نے تاریخ دشق میں اس کی تفصیل دی ہے لکھا ہے۔

'ایک قصر سونے کا اور ایک قصر چاندی (شاید کا سکٹ کی شکل کے ہوں ہے)
ان کے چیچے چند طلائی لوٹے اور چند نقر کی لوٹے تھے۔ ان کے بعد سم وزر
کے بڑے بڑے بادیئے اور رکانیاں تھیں اور ان سب کے بعد مروزی قوتی
ہروی وغیرہ وغیرہ کیڑوں کے تھان کے تھان تھے، ان بی تحفول میں وہ
(قاآن) اینے ساتھ سونے کے چند کرے (گیند) مجی لایا تھا۔''

الغرض بیتھا وہ تماشا بی امیدی حکومت کا جوامام ابوصنیف رحمۃ الدعلیہ کے سامنے خاص ان کے وطن اور ستمقر کوفہ میں دکھایا جا رہا تھا۔ مسلمانوں پر گورز نے کا فروں کو مسلط کر رکھا ہے مسلمانوں کی معجدوں کے مینارے ڈھائے جارہے ہیں اور عیسائیوں کے گرج کی تغییر مسلمانوں بی کے پیپیوں سے ہور ہی ہے مسلمانوں کے رسول پر ظیفہ کو ترج دی جا رہی ہے ، علی پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ عثمان کو بھی بخشانہیں جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دین کے ساتھ شخر کیا جا رہا ہے، یہ تو گورز کر رہا ہے، خود خلیفہ اس فکر میں مسلمانوں کے دخواہ رعایا پر کچھ بھی گذر جائے۔ لیکن اس کا مال بھلے اچھے داموں میں بک کر رو بید کی شکل میں اس کے پاس بینج جائے عام مسلمانوں کے گھر میں فاقہ ہے اور مسلمانوں کے مشلم نوں دو اولوالعزمیاں دکھا رہا ہے کہ شاید

اسد کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک مدتک وہ دیدار آدی تھا۔ سب سے بڑی صفت اس کیستا وت بھی این عساکر نے لکھا ہے کہ دہتان ہرا ہ کے اس سار تے تعنوں کو جس سے اٹھنے سے پہلے اسد نے باند دیا۔ آدی بڑا بہا در تھا۔ کا فرتر کوں اوران کے فاقان کی بڑی بڑی فوجوں کو اس نے کلست دی آخر میں ہرات ہی میں ایک سرطانی زخم سے جو اس کے پید میں تھا بلخ بی میں مرگیا۔ اورای کے بعد خالد پر بھی آفت آئی۔ پندرہ سال کا سارا خواب ختم ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ بھی فالد جیسا کہ آئندہ آرہا ہے معزول ہونے کے بعد فیلنے میں کساگیا۔ پہلے پاؤں میں فینجہ کیا گیا اور ہڈیاں بڑا رائز کو کئی سے بول بی آ ہت آ ہت شیخے کو اور سرکا تے جاتے اور اس کی ہڈیاں تو ڈی جاتی ساتھ اور اس کی ہڈیاں تو ڈی جاتی سے میں تا آئکہ دم نگر کیا گیا ہوں اور اس کی ہڈیاں تو ڈی جاتی اور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف بھی نہ نگا کیا گیا کہ دور ایک اور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف بھی نہ نگا کی گیا کہ کہ دور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف بھی نہ نگا کی انہ کا کو سے میں تھا تھی تا آئی کی نہ نگا کی دور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف بھی نہ نگا کی دور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف بھی نہ تھا۔ اور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف کی دور اس کی بھی تا تھا تھا۔ اور اس کی ہدیاں تھا۔ مذہب اف کی دور اس کی اس کی کی دور اس کی بھی تا تھا تھا کیا۔



بادشاہوں کے لڑکوں کے ختنہ میں بھی اتنی زرمستیاں نہ دکھائی جاتی ہوں مگر ساری دنیا چپ ہے بنی امید کی بے خوا تش چپ ہے بنی امید کی جو آتش کدے جو آتش کدے جو ڈرر کھے تھے،ان کود کھے کر بھلائس کا گردہ اور کس کا جگرتھا کہ آہ نیم شی کے سوا کچھاور بھی کرنے کے لیے تیار ہو مسلسل دیکھا جارہا تھا کہ زبان سے بات نگلی نہیں کہ سرتن سے جدا ہو گیا۔

کین اپنی آمدنی بڑھا بڑھا کر خالد دراصل اپنی قبر آپ کھود رہا تھا جس چیز کے عشق میں ہشام ہتلا تھا۔ اس کا سودا اس کے سرمیں بھی سایا۔ ہشام کی بھی جا گیر خالد کی جا گیر خالد کی جا گیر خالد کی جا گیر داروغہ نے بادشاہ کواطلاع دی تھی کہ جا گیروں کے زمین کے بند کو خالد تو ڑرہا ہے۔''

کہتے ہیں کہ بہیں سے بات کی ابتداء ہوئی جس کی انتہا خالد کی معزولی پر ہوئی اس زمانے میں بہن کا گورزیوسف بن عمر تھا۔ راز میں ہشام نے اس کو لکھا کہ فورا عراق بہنی کر خالد کو گرفتار کر لے اور سرکاری مطالبے وصول کر لے۔ یوسف پہنی 'خالد گرفتار ہو گیا۔ اور مطالبے کا تقاضا یوسف نے شروع کیا۔ ہشام کا حکم تھا کہ قل کرنے کے سوا مطالبے کے لیے جتنی اذبت تم دے سکتے ہو خالد کو دویوسف نے بھی اذبت پہنی نے میں مطالبے کے لیے جتنی اذبت تم دے سکتے ہو خالد کو دویوسف نے بھی اذبت پہنی نے میں کوئی کی نہیں کی۔ روز انہ بی سزائیں تجویز ہوتی تھیں۔ یو چھا جاتا تھا کہ یہ بچاس کروڑ سرکاری خزانہ کا مال تو نے کہاں رکھا ہے۔ یہ قصہ تو یوں ہی جاری رہا۔ کو فے کے مسلمانوں کو اس کی خوشی ہوئی کہ ابن انصرانیہ سے ان کو نجات کی۔ کہتے ہیں کہ یوسف مسلمانوں کو اس کی خوشی ہوئی کہ ابن انصرانیہ سے ان کو نجات کی۔ کہتے ہیں کہ یوسف نماز روز ہے کا بڑا یا بند تھا۔ کا مل کے الفاظ ہیں کہ:

ذر دریتک نمازی پڑھتا معجد میں زیادہ وقت گذارتا تھا۔ اپ گردوپیش والوں اور گھر کے لوگوں کوعوام برظلم و زیادتی کرنے سے روکے ہوئے رہتا، زم کلام ، منگسر المز اج آ دمی تھا' مصیبتوں میں دعاوالحاح کاعادی تھا، اس کی عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو نہ کرتا' جب تک کہ چاشت کی نماز نہیں پڑھ لیتا تھا' قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا





اور خدا کے سامنے گریہ وزاری کرتا۔ (ص۸۳ج۵) اس لیے کوفہ کے شاعر کیجیٰ بن نوفل نے شعر لکھا

فلما اتا نا یوسف الحیو اشرقت له الارض حتی کل واد منور جب بھلائی والا یوسف آیا توزین چک اُشی گویا بروادی جگرگاری ہے۔
لیکن بی امید کا گور زبیر حال بی امید کا گور زتھا۔ چند ہی دن کے بعد معلوم ہوا کہ
یوسف کو جنون ہے اور نماز روزہ کا سارا قصہ یہ بھی جنون ہی کے ظہور کی ایک شکل ہے۔
جنون کے جو واقعات لوگوں میں مشہور ہوئے ان کی فہرست تو طویل ہے۔ نمونے کے
لے یہ چند مثالیں کافی ہو کتی ہیں۔

'' چارخانے بنے ہوئے کیڑے جلا ہوں سے بنواتا۔ بے چارا جلا ہا بنا کر لاتا۔ ایے سکریٹری سے بوچھا کوں بے کیا ہے؟ سیکرٹری کہنا کہ خانے كل چوف في بين، تب جولائ سے كہتا تج تو كہتا ہے، اب الختاء كا بحد، جولا ہا کہ احضوراس فن سے میں زیادہ واقف ہوں، تب سیرٹری سے کہتا ہج تو کہتا ہے الحناء کے نیج ، سکرٹری جواب میں کہتا کہ اس جلا ہے کوسال میں ایک دو تھان بنانے کی نوبت آتی ہوگی اور میرے ہاتھ سے سیروں تھان سالانہ گذرتے ہیں یہ پیچارہ اس کی خوبیوں کو کیا جانے تب جولا ہے سے یوسف کہتا ہے تو کہتا ہے ابخاء کے بچے۔الغرض یوں ہی اس کی بھی جمد لق کرتا اور اس کی بھی پھراہے بھی جھٹلا تا اور اسے بھی اس طرح مزاج میں بخق اتی تھی کہ فر مائش ہے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں نقص رہ جاتا تو بنانے والوں پرسکڑوں کوڑے پڑ جاتے ایک دفعہ اپنی لونڈیوں کو بلا کراس وقت جب سفرييں جارہا تھا يو چھا كەكۈن كون ميرے ساتھ يطے گى ،ايك بولی که سرکار میں جاؤں گی۔بس مجڑ بیٹھااور فخش با تیں کہتا تھم غلام کودیتا کہ لگاس کے سر برکوڑے، دوسری بیدد کھے کر کہتی کہ سرکار میں گھر ہی بررہوں گی ت كبتاكه مجه عدي تي علام! لكات كوز، اب تيسرى ي وجهتا کہ بتا تو کیا جا ہتی ہے۔ دونوں کے حشر کود کھے کر کہتی کہ میں کیا بتاؤں، جو بات بھی کہوں گی اس کی سزاد کھے بچکی ہوں تب کہتا کہ کیوں ری میری بات میں پنج نکالتی ہے اور باتیں بناتی ہے،غلام! لگا ہے بھی کوڑے۔''

ظاہر ہے کہ جنون کے سوااور ان حرکات کی دوسری تو جیہ کیا ہوسکتی ہے، یہ جھی لکھا ہے کہ یوسف بہت بستہ قد تھالین ڈاڑھی بڑی لمی تھی کپڑے سلوانے کے لیے درزی کو بلاتا۔ اگر درزی کہ دیتا کہ جو کپڑا ویا گیا ہے اس میں فاضل بچے گا تو گبڑ بیٹھتا اور فوراً کوڑے مارنے کا تھم دیتا لیکن جانے والا درزی ہوتا تو کہتا کہ اتنا کپڑا سرکار کے بھاری کھرکم بدن کے لیے کافی نہیں ہوسکتا تو خوش سے پھول جاتا اس ذریعہ سے درزی خوب کپڑے دصول کرتے تھے (بیسارے واقعات ابن اثیروغیرہ سے منقول ہیں۔

مسلمان اس کے حال کود کھے کر مایوں ہوئے کی بُن نوفُل شاعر کو پھر لکھنا پڑا

دانا والخليفة اذرمان مع الاخلاص بالرجل الجديد

كاهل النارحين دعوا اعنيثوا جميعا بالحميم وبالصديد

جس کا مطلب یم ہے کہ خلیفہ نے گواخلاص سے نئے آ دمی سے ہم لوگوں کو مشرف فرمایا۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جہنمی جب جہنم میں فریاد کریں گے اور مانگیں گے تو ان کی فریاد ری گرم پانی اور پیپ سے کی جائے گی۔ یہی حال ہمارا ہوا کہ فریاد تو سن گئی۔

لیکن بوسف کو بھیج کر گویا گرم پانی اور حیم کے ذریعہ فریا دری کی گئی ہے۔ خیر بید قصہ تو طویل ہے اس کے نقل کرنے سے میری غرض بیہ ہے کہ جب ان

واقعات سے عام لوگ متاثر ہور ہے تھے تو اس سے اندازہ کرنا جا ہے کہ اس شخص کے

دل پر کیا گذر ہی ہوگی جس کے متعلق سلم بن سالم کی شہادت گذر چکی ہے کہ

میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی لیکن جمر ٌرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا احتر ام اور اس امت کی ہمدر دی ابو حنیفہ کے دل میں جتنی

يائي،اس كنظيرد كيضي مين نبيس آئي ـ

فرز دق جيسا لا ابالى شاعر بهى جن واقعات پرتژپ ائهمًا بموتو ابوصنيفه اور ان جيسے



ا کابراسلام کے قلوب کی کیفیت کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔بس سمجھنا چاہیے کہ اندر ہی اندر آ گ سلگ رہی ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس اندرونی آ گ کوخالد سے زیادہ سمجھنے والا اور کون ہوسکتا تھا۔میراخیال ہے کہ اس کے دماغ میں ایک چال آئی۔

فالدى ايك عجيب حال:

ہ ہوتا ہے جاتا ہے کہ یوسف خالد پر سرکاری مطالبات کی پاہجائی کے لیے جیسے روزانہ تشدد کیا کرتا تھاایک دن جیل سے بلوا کرطرح طرح کی سزائیں دے کردریافت کررہا تھا کہ آخر بتا تو نے مال کن لوگوں کے پاس چھپایا ہے۔خداجانے خالد پہلے سے سوچ کر آیا تھایا اسی وقت اسے یہ سوچھی۔اس نے کہنا شروع کیا کہ بچ بچ پوچھتے ہوتواس عرصہ میں جو بچھ میں نے دولت جمع کی ،اس کا بڑا حصہ میں نے مدینہ منورہ میں تین آدمیوں کے پاس محفوظ کرادیا ہے۔ یوسف نے چونک کر پوچھا مدینہ میں؟ بولا ہاں ہاں اوراس کے بعداس نے ان لوگوں کے نام بتاتے ہوئے جن کے پاس مدینہ میں اس نے مال محفوظ کرانے کا دعویٰ کیا تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبز ادے مطرت زید بن علی الشہیدرضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام لیا۔

جیدا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خالد کے متعلق بنی امیکواس کی شکایت بھی کہ ہاشموں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور اس نے ہشام کواس بات کی خبر دی کہ ہشام نے اس وقت ان لوگوں کے متعلق کوفہ بہنچنے کا انظام کرادیا اور بیلوگ کوفہ پہنچ گئے ، جن میں حضرت زید بن علی الشہید بھی ہے۔ یوسف نے خالد کے سامنے ان لوگوں کا اظہار لیمنا شروع کیا۔ خالد کود کھے کر حضرت زید نے فر مایا کہ ' بھلا یہ ہمارے پاس مال کیوں جمع کرانے لگا۔ صبح وشام برسر منبر میرے جدامجد حضرت علی کرم اللہ وجہ کوگالیاں سناتا ہے۔ پھر خالد سے پوچھا کہ آخر تجھے یہ کیا سوجھی ؟ اس نے جو جواب دیا اس کا ذکر مقصود ہے۔ اس نے کہا۔ شدد علی العداب میری سز اختیوں میں بہت شدید ہوگئی ، اس لیے میں شدد علی العداب میری سز اختیوں میں بہت شدید ہوگئی ، اس لیے میں فاد عیت ذلک و املت نے یہ دعوی کردیا کہ آپ لوگوں کے پاس مال میں نے فاد عیت ذلک و املت نے یہ دعوی کردیا کہ آپ لوگوں کے پاس مال میں نے ان یاتی اللہ ہفر ج قبل جمع کرایا ہے۔ غرض میری یقی کہ شائد خداای کومیری



قدومکم (ص۸۴) مصیبت کے ازالہ کا سبب بنادے (لیعنی آپ لوگوں کی تشریف آوری سے میری مشکل حل ہوجائے )۔

ظاہر ہے کہ خالد جیسے آزاد آ دمی کے متعلق بیرفرض کرنا کہ ان بزرگوں کے در دم مینت لزوم کی برکت اور غیبی لا ہوتی امداد کی وہ تو قع کئے ہوئے تھا کہ صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ جہاں تک میں مجھتا ہوں اسے بزی دور کی اور پیتہ کی سوجھی۔ خالد کے اس فقرے کا جو مطلب ہے۔ اس کو چیش کرنے سے پہلے میں چا بتا ہوں کہ حضرت زید بن علی علیہ السلام کے خضر حالات درج کرلوں کہ اس سے اس فقرے کا مطلب مجھ میں آسکتا ہے۔ حضرت زید بن علی کے بچھا جمالی حالات:

واقعہ یہ ہے کہ دشت کر بلاکی مصیبت اوراس کے بعد مسلسل بنی امیہ کے فولا دی پنجوں کی آئیس گرفتوں نے عام مسلمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ باطل کے مقابلہ میں اٹھنے کی تاب مسلمانوں میں عمو ما باقی نہ رہی اور سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ جو دنیا میں پینے گئے ، وہ فاطمہ اور علی کی اولا دھی (رضی اللہ تعالی عنہا عنہ ) جب حال یہ ہوگیا ہوجیسا کہ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ بیار ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کوئل کرنے سے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ان ہی میں سے ایک آ دمی مجھے چھپا کر اپنے گھر کے گیا اور میری خاطر و مدارات کرتا 'جب گھر آتا یا گھرسے جاتا تو میرے حال پرترس کھا کھا کہ روتا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس سے زیادہ و فادار آدی اب کون ہو سکتا ہے۔ حضرت کے الفاظ یہ ہیں۔

اِن یکن عند احد من الناس اگر بھلائی اور وفاداری کی کے پاس ہو کتی ہے تو خیر و وفاء فعند هذا الشخص کے پاس ضرور ہوگی۔

(طبقات ج۵ ص۱۵۷)

گرفر ماتے ہیں: چندروز بھی گذرنے نہ پائے تھا بن زیادہ نے عام اعلان کیا کے علی بن حسین (بعنی امام زین العابدین) کا جو پیۃ دے گا اور لا کر حاضر کردے گا تین سودرم اسے انعام میں دیئے جائیں گے۔ یہ سننے کے ساتھ میرے لیے ہروقت رونے

## 

والا وبی آ دی جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ دیم کیا ہوں کدری لیے ہوئے آر ہا ہاور میرے ہاتھ باندھ کران کوگردن سے باندھ رہا ہے روتا جاتا ہے اور باندھ تا جاتا ہے۔ یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ آخاف ( مجھے ڈرلگتا ہے ) اور اس طرح باندھے بھاندے اس نے اطمینان سے مجھے ابن زیادہ کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور تین سودرم لے کرروانہ ہوگیا۔ ابن زیادی نظر جوں بی کہ مجھ پر پڑی، چند باتوں کے بعداس نے تھم دیا کہ اس کی گردن اڑادی جائے یہ سنتے ہی میری چھوچی زینب بنت علی چی آھیں۔

یا ابن زیاد حسبک من جارے گرانے سے جتنا خون لیا گیا ہے ابن دماننا اسئلک بالله ان زیادہ وہ بہت کائی ہے میں خدا کا واسط دے کر کہتی قتلته الا قتلتنی (طبقات ج موں اس نچکو اگر قل بی کرنا چا بتا ہے تو پہلے مجھے ص ۱۵۷)

ان کی اس چیخ ہے ابن زیاد متاثر ہو گیا اور میری جان چی گئی (دیکموطبقات ابن سعد) ای لیے حضرت نے ان لوگوں سے جو اہل بیت سے محبت کے دعوے کر کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا کرتے تھے' فرماتے کہ

أحبو ناحب الاسلام فما هرج بس اسلام كى اخوت كعلق سے لوگو بحص سے بنا حبكم حتى صار علينا عارا محبت كردتم لوگول كى محبت تو بمارے ليے باعث (طبقات ص ١٥٨)

بھی فر ماتے کہ:

''تم لوگوں کی اس محبت نے دنیا کوہم لوگوں کا دشمن بنادیا ہے۔'' پیمھی فرماتے کہ

"معروف (شرعی نیکیوں) کے کرنے اور منکر (غیر شرعی امور) سے بیخے کے حکم سے اعراض کرنا خدا کی کتاب کویس پشت ذالنا ہے۔"

مگرجن حالات میں وہ گرفتار تھے،ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے الا آن تتقوا منھم تقا (لین بدایثوں سے بیخے کے لیے بیخے کی کوئی تدبیر کی جائے)





بوجهاجاتا كداس كاكيامطلب بـ جواب دية كه

یخاف جباراً عنیداً یخاف أن زبردی کرنے والے کین پروروں سے آدی یفوط علیه او یطعی. درے ڈرے اس بات سے کہ وہ ظلم اور زیادتی

کریں گے۔

اس اندیشے سے اپنے آپ کوان کے مظالم سے بچانے کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی جائیں جوظلم سے اس کومحفوظ رکھیں۔

اہل بیت کواتنا کچل دیا عمیا کہ مدینہ میں جب حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ حالا نکہ زیادہ تر اس واقعہ کے پیش آنے میں بڑا سبب حضرت امام حسین علیہ السلام کی کر بلا میں شہادت ہی تھی لیکن طبقات میں لکھا ہے،خود حضرت سیدزین العابدین کا بیان ہے کہ

ما خرج فیھا أحدمن آل أبی ابوطالب کے خاندان میں سے بھی کوئی آ دی طالب و لاخرج من فیھا من اس بنگاہ میں شریک ہونے کے لیے نہ لکلا اور بنی عبدالمطلب لزموا نہ عبدالمطلب کے گھرانے والے نکلے سب کے بیو تھم (ص ۱۵۹)

ایمامعلوم ہوتا ہے کہ حادثہ کر بلا کے بعد اہل بیت نبوت والوں نے سیا ی قصول سے اپنے آ بگوالگ تعلگ کرلیا تھا۔خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی عبادت وریاضت و مجاہد ہے میں گذاری مدینہ منورہ کے پاس عین نا فی ندی کے کنار ہے جو محلہ تھا و ہیں آ پ نے مکان نبوالیا اور ا۔ پنا بال بچوں فائدان والوں کے ساتھ صبر وشکر کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہے تھے اگر چہ ربحانتہ النبی سیدنا حسین علیہ السلام کی اولا د ذکور میں آ پ تنہا باتی رہ گئے تھے لیکن خدا نے آپ کی اولا دسین علیہ السلام کی اولا د ذکور میں آ پ تنہا باتی رہ گئے تھے لیکن خدا نے آپ کی اولا د میں برکت دی۔ اپنے بعد کو ذکور و اناث کی شکل میں اپنی اولا دکی کافی تعداد آپ نے چوزی جن میں سب سے زیادہ شہرت امام باقر محمد بن علی بن حسین نے حاصل کی ، آپ کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی چونکہ صاحبز ادمی تھیں اس لیے دونوں بھائیوں کی کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی چونکہ صاحبز ادمی تھیں اس لیے دونوں بھائیوں کی نائدگی آ ہے کا وجود با جود کرتا تھا۔ گوآ پ کے ایک حقیقی بھائی عبداللہ بن علی بھی تھے لیکن نے نائدگی آ ہے کا وجود با جود کرتا تھا۔ گوآ پ کے ایک حقیقی بھائی عبداللہ بن علی بھی تھے لیکن نے نائدگی آ ہے کا وجود با جود کرتا تھا۔ گوآ ہے کا یک حقیقی بھائی عبداللہ بن علی بھی تھے لیکن نے نائدگی آ ہے کا وجود با جود کرتا تھا۔ گوآ ہے کا یک حقیقی بھائی عبداللہ بن علی بھی تھے لیکن



عظمت واحر ام کا جومقام عالی امام با قر کوحاصل ہوا ہے کچھان ہی کی خصوصیت تھی۔سید نا زین العابدینؓ کے دوسرے صاحبز ادے دوسری عورتوں سے تھے جن میں ایک زید بن علی الشہیدرضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔

مندوستان اورخاندانِ نبوت:

<u> کلھنے والوں نے تو خود حضرت امام زین العابدین تک کے متعلق اگر چ</u>ہ بیلکھ دیا

ہےکہ

کہا گیا ہے کہ امام زین العابدین کی والدہ جن کا نام غزالہ یا بعض سلامہ بتاتے ہیں،سندھ کی رہنے والی تھیں۔

قيل إن أم زين العابدين يقال لها غزاله وقيل سلامه من بلاد السند. (الي<sup>اني</sup>ص19اج1)

گویداس عام اورمشہورروایت کے خلاف ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ یز دجرد کی شاہرادی تھیں جن کا ایرانی نام شہر بانو اور عربی نام سلافہ رکھا گیا تھا الیافعی نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

وأمه السلافه بنت يزد جود حضرت زين العابدين كى والده كانام سلافه تما

الیافتی نے ای سلسلہ میں الزخشری کے حوالہ سے بی عبارت نقل کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس اس کے قیدی جب مدینہ لائے گئے تو یہ معلوم کر کے کہ ان قریوں میں شاعی خاندان کی چند شاہرادیاں بھی ہیں۔ حضرت علی نے حضرت علی کے دمشورہ دیا کہ شاہی خاندان کی شاہزادیوں کے ساترہ عوام کا معاملہ کرنا درست نہ ہوگا۔ آخر حضرت علی نے ان تیوں شاہزادیوں کو بیت المال میں قبت اداکر کے لیا اور آپ بی نے ان میں سے ایک کو حضرت علی کے حصا جزادے عبداللہ اور دری کو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ اور دری کو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے مجداللہ اور آپ بی نے ان میں سے ایک کو حضرت علیہ السلام کو عطافر ما دیا۔ امام زین دوسری کو حضرت ابو بکر کے صاحبزادی کے اس بی اس خوال میں علیہ السلام کو عطافر ما دیا۔ امام زین کو حضرت عبداللہ بن می النابہ بین رضی اللہ تعالی عندان بی شاہزادی کے گھر میں جو شاہزادی داخل ہو کی ان می شاہزادی کے گھر میں جو کہ تینوں اپ وقت کے امام تھے۔ علم وفضل ، تقوی وطہارت ، ریاضت وجاہدہ میں ان تینوں کے برابر مشکل می سے کوئی آدمی مدینہ موردہ میں اس زمانہ میں تھا۔ لکھا ہے کہ ان بی تینوں صاحبزادوں کو دکھر کر مورد کی مدینہ نورہ میں اس زمانہ میں تھا۔ لکھا ہے کہ ان بی تینوں صاحبزادوں کو دکھر کو تین کو این کی نے نہ بیدا کرانا جا ہے کہاں ان کو کھر کو تو تین کو این بیدا کرانا جا ہے کہاں ان کو کھر کو تو تین کو این کی ان میں بنانے گے۔ (دیکھوالیافی میں اواج ا)







یزدگرد ایران کے آخری بادشاہ کی صاحرادی تھیں۔

آخر فلوک فارس<sup>ا</sup> (ص ۱۹۰ ج ۱)

وراصل ایک زین کے قصے میں دونوں میں م جم جھڑا ہوا تھا۔عبداللد بن حس نے اس موقعہ پر ہدکتے ہوئے کہ اس زیمن برتم کیے بعدر کھ سکتے ہو حالا تکہ تم تو ایک ہندوستانی عورت کے طن سے ہو' بیمض روایتوں میں ہے کہ عبواللہ نے کہا کہ اقطع أن تنالها وأنت لامة مسندیه ( کیاتم اس زین کی خواہش کرتے ہومالا تکہتم ایکسندمی عورت کے بطن سے مو (طبری ص ٢٦٣ ج ٨) برمال اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ غالبا آپ کی والدہ سندھ کی تھیں۔ ہند کا لفظ چونکدسندھ کو بھی شال تھا اس لیے ہی بھی سند ہمیداد رجمعی ان کی والدہ کو ہندیہ کہددیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اتنا بھیٹی ہے کہ دہ ہند معنى الاعم كى ضرور تعيس اب خواه سندهدى مول يا مندوستان كے كى دوسرے مقام كى زياد وقريندسد ه ی ہے ہونے کا ہے، طری نے بیمی کھا ہے کہ اس عار دلانے پر بجائے نفا ہونے کے تصاحک زید (حفرت زیربس برے اورایک فقرہ استعال کیا لین ای بندوستانی اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماياكه الله لقد صبرت بعد وفات سيدها فما تعبت بابها اذا لم يصبر غيرها "حسكا عاصل یہ ہے کہ میری مال نے اپنے شوہر کے انقال کے بعد مبر کیا اور کسی دوسرے آدی سے شادی نہیں کی حالانکہاس کے مقابلہ میں دوسری مورت نے تو مبرے کامٹییں لیا' کہتے ہیں کہ پیاشارہ عبدالله بن حسن كى والدوكى طرف تما بعدكوزيدا بناس تول سے پشيمال بھى موسے كه يس نے ايسا کول کہا۔اس سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید کی والدہ نے ہندوستانی وستور عقد بوگال کے سنله بیل جو تفااس کوعرب بیل مجی نبا با (دیکموطیری ۲۲۲ ج۸مطبوعه معر) بهرهال اگر بسیح برک حفرت زيدشهيدكي نانهال مندوستان تقي تواس ملك ميس جوآج كل زيدي سادات آباد جي ومجي اس كا دعویٰ کر سکتے ہیں، دا تعدیمی کچھ عجیب ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ مختلف قرون دار میں سادات کی مختلف شاخیں ہندوستان میں آ کرآ باد ہو کیں لیکن جواخیاز اس ملک میں زیدی سادات نے حاصل کیا مشکل بی سے دوسری شاخوں میں اس کی نظیر ل سکتی ہے۔ بارسر کے ساوات کیکرام کے ساوات کا ہندوستان ک اسلامی تاریخ میں جو حصہ ہے اس سے کون ناواقف ہے، جانے والے جانے میں کرزیدی سادات بی سے دونوں کا تعلق تھا، اگریزی عہد میں مجی سرسیدعلی امام سیدحسن امام وغیرہ نے جوافقد ارحاصل کیا اس کا کون ا نکار کرسکتا ہے ان لوگوں کا تعلق بھی زیدی ساوات ہی سے تھا۔ بہار میں ایک متناز گاؤں زیدی سادات کا آباد ہے جنعیں جاجئیری سادات کہتے ہیں اور زندگی کے ہرشعبہ میں ان کونمایاں دیکھا جاتا ہے۔ کیااس میں ہندوستان کے ساتھ ان کے اس نسلی تعلق کو بھی دخل ہے؟ واللہ اعلم بالصواب





تعرت زيد:

بہر حال امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی رکوں بیں ہندوستانی خون تھایا نہ تھا۔
لیکن ان کے صاحبز ادے زید کے متعلق مور خین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ ہندیہ تھیں۔
طبری نے حضرت زیداور ان کے بچازاد بھائی عبداللہ بن حسن سے جس گفتگو کو تقل کیا ہے
اس بیں عبداللہ بن حسن نے صاف لفتلوں میں زید کو کہا کہ:

يا ابن الهندكيه. اے مندوستانى عورت كا يحد (ديكموسفي ٣٥)

میں قو سجمتا ہوں کہ اگر میرج ہے لین حضرت زید کی دالدہ تو ''ہندکیہ' تھیں اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ ان کی دادی شہر با نو ایرانیہ خاتون بلکہ شاہرادی تھیں تو اس کا مطلب کو یا بھی ہوا کہ ان میں عربی، قریش، ہاشی، فاطمی، علوی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایرانی اور ہندوستانی صفات بھی موروثی طور پر نتقل ہوئے۔ شاید بی اس زمانہ ہیں اس فتم کے مورد فی خصوصیات کی خض واحد ہیں جمع ہوئے ہوں۔

#### شکل وصورت:

ای کیے لکھاہے کہ حضرت زید غیر معمولی طور پر حسین وجمیل تھے۔ پی ابو محمد کی الدم میں الثنافعی کے حوالدے "الروض الكبير" میں جوزیدی نقد كى كتاب ہاس كے مقدمہ میں نقل كيا ہے كہ

كان أبيض اللون أعين مقرون الحاجبين تام الخلق طويل القامة كث اللحيه عريض الصلر أقنى الأنف أسود الراس واللحيه إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه (ص ٢٩ مقدمه الروض النضير)

حفرت زید کا رنگ گورا تھا آ تکھیں بوی بڑی ابرو دوال طے ہوئے ہے جم کی بناوٹ کمل تھی قد درازتھا داڑھی گھنی سینہ فراخ و کشادہ ، بلند بنی داڑھی اور سر کے بال سیاہ تھوڑی می آ میزش سفید بالول کی دونوں رخساروں کے اطراف میں ہو چکی

شايد حضرت زيدكى ان صورى خصوصيتول من ان تمام چيزول كى جملك يائى جاتى



بےجنس نبتا ان میں ہونا جا ہے تھا۔ای طرح ان کے باطنی صفات میں بھی بین طور پر موروثی آثار کے جلو بنظر آتے ہیں۔ غیر معمولی ذبین وقطین علم دوست، معارف یرور ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بہادراور نڈرتھ۔

### خفرت زید کے متعلق امام کی شہادت:

ورسری شہادتوں کے ساتھ خود حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شہادت اس باب میں بیقل کی گئی ہے بیعن حضرت امام فرماتے تھے:

> ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا.

شاهدت زید بن علی کما میں نے زید بن علی کود یکھا تھا جیے ان کے : اندان شاهدت أهله فما رأيت كووسر حطرات كمشابد عاموقع مجصما! فى زمانه أفقه منه ولا أعلم بي من فان كزمان من ال سعر ياده فقيد آ دمی اورکسی کونبیس یا یا اوران جیسا حاضر جواب اور واضح صاف گفتگو کرنے والا آ دی اس عہد میں مجھے .

کوئی نەملاپ

اخرين امام صاحب كابيان اس لفظ يرختم مواب-

لقد کان منقطع القوین ورحقیقت ان کے جوڑ کا آ دی اس زمانہ شا۔

(ص ۵۰ دو ض)

اورامام بی کیااس عبد کے بروں میں مشکل بی سے کوئی آ دمی نظر آتا ہے جس سے حضرت شہید کے متعلق اس فتم کے الفاظ منقول نہیں ہیں۔ اشعمی سے روایت کرنے والون في بهان تك روايت كيا بك.

زید بن علی ہے بہتر بچے شاید ہی کی عورت نے پیدا کیا ہو، ایسا فقیہ، اتنا بہادر اور قانع عابد وزاہد مجھے کوئی دوس انظرنہ آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمی اور دینی فہم وفراست کے ساتھ حضرت شہید کی دنیاوی سوجھ بوجھ غیر معمولی طور ىر بہتر تھی۔

امام جعفرصادق سے مروی ہے کہ شہیدی شہادت کی خبر جب معلوم ہوئی تو فرمایا:

### الما المعنية كى ياى زندك المنتاق المنت

کیاتو حضرت والان ان کومبری تلقین کی اور از الی جھر کے سے بچے رہنے کی تاکید کی اور فر مایا کہ میں بھی ان ظالموں کے متعلق وہی کہتا ہوں جوعیلی بن مریم علیہ السلام فر مایا کرتے سے یعنی قرآن میں جو وعا حضرت عیلی کی منقول ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تعفولهم فانک انت العزیز عبادک وان تعفولهم فانک انت العزیز الحکیم (اگرآپان کومزادیتے ہیں توآپ کے الحکیم (اگرآپان کومزادیتے ہیں توآپ کے بیر بندے ہیں، اوراگران کو بخش دیتے ہیں توآپ کی ذات سب پر غالب ہے اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔

ظلم ولاتهم فامرهم الصبر والكف وقال إنى أقول كما قال عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك أنت العزيز الحكيم. (ص ١٢٠

آ خری نقرہ (حضرت کا لینی امت محدید کے لیے اس دعا کو استعال کرنا جو حضرت کا علیہ اللام عیسائیوں کے لیے فرمائیں مے ) اس سے اس کا بھی پت چانا ہے کہ اپنی نا کی امت کے ان حالات کود کھے کر ان ہزرگوں پر کیا گذر دبی تھی ایمان واسلام کے دعویٰ کے بعد جس تم کے حرکات بنی امید کی عومت کی سر پرتی میں مسلمانوں سے سرزد مورب تھے بد ظاہران کے از الدی امید سے مایوں ہو کر بجائے تختی کے ان کے رجانات کی خوری کی طرف مائل ہورہ ہے تھے بلکہ '' اِرجاء'' جو فرقہ مرجید کا مسلک سمجھا جاتا ہے کہ خوری کی طرف مائل ہورہ ہے تھے بلکہ '' اِرجاء'' جو فرقہ مرجید کا مسلک سمجھا جاتا ہے جس کا عام مطلب کتابوں میں بیبیان کیا گیا ہے کہ ایمان لے آئے کے بعد نجات کے بعد نجات کے لیے کمل صالح کی ضرورت کا بیفرقہ انکار کرتا تھا۔ یعنی اپنے آ پ کومومن قرار دینے کے بعد جس کے جو بی میں آئے کرتا چلا جائے بہر حال وہ جنتی ہے اور دوز ن کی آگ ان

ل بنائے خنور الرحیم کے اللہ تعالی کی صفت عزت وغلبہ اور حکمت و دانائی کا حوالہ اپنی اس سفار ڈی دعاش حضرت کے علیہ السلام نے کیوں دیا ہے، بزاد کچسپ سوال ہے، بعض کہتے ہیں کہ گناہ پر سزاد سینے کا قانون اللہ تعالیٰ بی کا بنایا ہوا ہے۔ اپنے قانون کو وہ اگر اٹھالیں تو ان سے بڑا کون ہے جو پوچھے گا اور حکیم کے لفظ سے اشارہ اس سے بھی زیادہ گہری حقیقت کی طرف کیا گیا ہے۔ ۱۲



''والله مير بي جيا جم لوگول مين سب سے زياده قرآن كے پڑھے والے سب سے زياده اللہ كے دين مين سجھ ركھے والے اور رشته كا خيال كرنے والے تھے۔''

اورآ خرمین فرمایا:

والله ماتوک فینا لدینا خداکی شم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یعنی دونوں ولا للاحرة مثله (روض کے متعلقہ مسائل کے لیے انھوں نے ہمارے ص ۵۰)

گویا حفرت زیدگی اس جامعیت کا حفرت صادق کی طرف سے یہ اعتراف تھا جوان کے موروثی صفات کے منطق بتیجہ ہونے کی حثیت رکھتی تھی، بہر حال یہ تو ان کے فطری صفات کی طرف کچھا شارے تھے ان جبلی صفات کے ساتھ جن اکسانی کمالات کو حفرت زید نے اپنے اندر جمع کیا تھا۔ اس کا اندازہ ان کی طالب علانہ زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت ان کی مفصل سوائح عمری نہیں ہے، تا ہم اجمالا کچھان کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔



پر حرام ہو جاتی ہے اگر چہ یہ بدترین قتم کی ارجائیت ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ابتدا اس کی ان ہی رجحانات سے ہوئی جس کی جھلک اہل بیت ہی کے بزرگوں میں ابتداء پائی جاتی ہے۔ لکھنے والول نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند محمد بن الحفیہ کے صاحبز ادے حسن بن محمد پہلے آ دمی ہیں۔

من تکلم فی الارجاء (طبقات مجنمول نے'''ارجاء'' کے مسلک پرگفتگونٹروئ ص ۱ ۱ ما ج۵)

حضرت حسن بن محمد كي ايك كتاب

سیجی بیان کیا گیا ہے کہ حسن بن محمہ نے اپنے اس مسلک کی تائید ہیں کتاب بھی کلی فقی اور مسلمانوں میں عام طور سے اس کتاب کو تقییم کرانے کا بھی انھوں نے نظم کیا تھا۔ بہ ظاہر اس کے اسباب وہی معلوم ہوتے ہیں جو ہیں نے عرض کیا۔ آخر کیا سوچا جاتا۔ کیا یہ طے کر لیا جاتا کہ ایمان لانے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امت کی اکثریت پھر کفر کی طرف واپس ہو کر مرقد ہوگئی ہے۔افسوس ہے کہ دنیا سے حسن بن محمد کی ایک بیال صدی یہ کتاب غائب ہوگئ ہے یوں بھی خاص تاریخی چیز ہوتی اگر مل جاتی۔ کیونکہ پہلی صدی ہوگئی ہے اس تک یا تو قرآن کھا جاتا تھا یا رسول الله علیقے کی مدیثوں کولوگوں نے جمع کیا تھا۔ کیکن قرآنی آیات اور آثار واجادیث کو پیش نظر رکھ کر کسی خاص نظر ہیکو پیدا کر کے اس پر کتاب لکھنا غالباً حسن بن محمد کا یہ پہلا کام تھا۔ اس کی خاص نظر ہیکو پیدا کر کے اس پر کتاب لکھنا غالباً حسن بن محمد کا یہ پہلا کام تھا۔ اس کے اس کام بھی پید چلتا ہے کہ جس ارجاء کو وہ پیش کر رہے تھے، وہ کون سا ارجا تھا۔ ا

ارجاء کااکی مطلب تو وہ ہے جو قرآنی آیت لھا ماکسیت وعلیھا ما اکتسبت (لینی برخض کوا پنے اچھے کے ہوئے کام کا نفع لما ہے اور یرے کام کا وہال بھی جھکتا پڑتا ہے ) ہے صراحة متصاوم ہے مل کا کوئی اثر ہی ان کے زود کی نہیں ہے۔ لیکن ایک ارجاء معتز لدو خوارج کے مقابلہ میں اہل سنت کا تھا کہ گذاگاروں کو چاہے خدا عذاب وے جاہے بخش دے پھرا پنے گزاہوں کی سزا پانے کے بعد بالل شرموس کے لیے نجات ہے اہل سنت کا بیت تفقیدہ ہے۔ ارباب اعتز ال اس کو بھی ارجاء کہ دیے کھونا کے کوئکہ ان کے زود کے گزاہوں کی سرتا لائے کہ دویے مطان باتی نہیں رہتا لائے کہ دویے کوئکہ ان کے زود کے گزاہوں کے ارتکاب کے بعد آدمی مسلمان باتی نہیں رہتا لائے



بہر حال بجائے نفع کے چونکداس کتاب ہے لوگوں میں اور دلیری پیدا ہوگئ \_اس لیے اوگوں نے بیان کیا ہے کہ آخریس حسن بن محد کہتے تھے کہ

لوددت إنی کنت مت ولم میری به آرزو *یے که کاش! پی مر*جا تا اور پی اکتبه (ص ۱ م) ناب کوند کھا ہوتا۔

كيريجى موءمقا بلداور تصادم كاخيال الل بيت كقلوب مي مضمل موكيا تعا-اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قدرتا ساسی دلچیدوں سے الگ مونے کے بعد زندگی کے دوسر مے مشغلوں کی طرف ان کا مائل ہو جانا ضروری تھا جن میں عبادات وریاضات و عابدات کا جوسلسلہ تھاوہ تو خیرتھا بی چوہیں گھنٹوں میں روز اندایک ایک ہزار رکعتوں کے ادا کرنے کا التزام کر لینااور آخروفت تک اس التزام کونا بنا کیامعمولی بات ہے۔لیکن اس کے علاوہ ہم بیجنی دیکھتے ہیں کہ خانواد ہ نبوت سے تعلق رکھنے کے باوجود علم کے طلب اورحصول مين بهي ان حضرات كاشغف غيرمعمو لي طور بربرها مواتها-ان فطرى اور قدرتی بلند بوں کے ساتھ جوآ ب کوموروثی طور برملی موئی تھیں لوگوں کو جرت موتی تقی که حضرت امام زین العباد مموالی اور غلاموں کے تعلیمی اور افادی حلقوں میں شریک

للن نجات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوجا تا ہے اورخوارج کبیرہ بی نبیں صغیرہ گنا ہوں کے مرتکب کا یہی انجام قرارد بيت بي - امام ابوطيفة كى طرف بعضول في ارجاء كوجومنسوب كياب وه تانى الذكر الل سنت والاار جاء ہوسکتا ہے بشرطیکہ انتساب صحیح ہو۔۱۴

حفرت امام زین العابدین کی عبادت دمجامدے کے حالات کتابوں میں بڑھے الیافعی نے بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے کہ گھر میں حضرت کے آگ گگ گئے۔ آپ بجدے میں تھے۔لوگ چلا رہے تھے کین آپ نے تجدے سے سرندا محایا۔ جب یو چھا کیا' تو فرمایا' جو آگ آنے والی ہے اس کی یا دیے اس آئک کی لھرف متوجہ ہونے نہ دیا ، فرز دق کامشہور تصیدہ کتابوں میں حغرت کی شان میں جو کھا گیا ہے قل کیا جاتا ہے جس کا ایک شعریہ ہے۔

هذا التقي النقى الطاهر العلم والبيت يعرفه والحل والحرام کین ہارے محدثین الل السنت کواس مخص مرجس نے حضرت زید کے اجتبادات ومسائل کوجع کر لاہ

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الذي تعرف البطحاء وطائة



ہوتے ہیں۔حضرت عمرے آزاو کروہ غلام سالم جن کاعلم میں اس زمانہ میں متاز مرتبہ تھا۔ لوگوں نے امام کوان کے حلقہ میں پاکر تعجب سے پوچھا کہ تدع قریشیا و تجالس عبد بنی عدی (قریش کے علاء کوچھوڑ کربنی عدی کے غلام کے پاس بیٹھتے ہیں) جواب میں فرمایا:

انما یجلس الرجل حیث آدمی وہیں بیٹھتا ہے جہاں سے نفع اٹھا سکتا منتفع (طبقات ص ۱۲۱) ہے۔ حضرت زیدکاعلم وضل:

اورای کااڑ ہم حضرت اہام کے صاحبر اووں خصوصاً حضرت زید بن علی میں پاتے ہیں۔ یعنی اس زمانہ میں جن جن چیز وں کوعلم سمجھا جاتا تھا اور ان کے ماہرین جہال کہیں پائے جاتے تھے۔ حضرت زید کے سوائے حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان تمام علوم میں ان کے ماہرین سے دستگاہ حاصل کرنے کی کوشش کی حتی کہ بیان کرنے والوں نے میں ان کے ماہرین سے دست گاہ حاصل کرنے کی کوشش کی حتی کہ بیان کرنے والوں نے بہاں تک کھا ہے کہ واصل بن عطا جو اپنے بعض اعتز الی عقائد کی وجہ سے بدنا م بھی تھا،

للہ کے دنیا میں پیش کیا اعتاد نہیں ہے۔ اس مخص کا نام ابو خالد عمر وہن خالد الوسطی تھا۔ اساء الرجال کی کتابوں میں اس مخص پر جرح کی گئے ہے۔ سب سے بڑا الزام اس پر بیہ ہے کہ عطاروں کی و کان سے ردی کے کا غذ خرید لیتا اور جو حدیثیں ان کا غذوں میں ملتیں ان کوا چی طرف منسوب کر کے روایت کرتا تھا۔ تفصیل کے لیے میزان ذہبی اور لسان المیز ان ابن جمرو فیرود کیمئے۔ ۱۲

ا بھرہ کا نور باف (غزال) تھا عقلیت کا عارضہ جس فرقہ ہے اسلام میں شروع ہوا یعنی معزلہ کے قدیم سربرآ وردہ لوگوں میں مجھا جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب مسلمان کو مسلمان باتی نہیں رکھتا رکین وہ کا فریمی نہیں ہوتا ہے درمیانی منزل ای کی تر اثبی ہوئی ہے۔ جمل کے دونوں فریق میں ہے ایک کو برسر غلطی سجھتا تھا، لیکن کون غلطی پر تھا؟ اس کو متعین کرنے سے پر بیز کرتا تھا۔ حضرت عائشہ محضا ہول کے متعلق بد بخت کہتا تھا کہ ایک دستہ بھا تی پر شہادت بھی محضا ہول کے متعلق بد بخت کہتا تھا کہ ایک دستہ بھا تی پر شہادت بھی ان لوگوں کی قابل قبول نہیں ہوگئی۔ لطیفہ بیٹھا کہ راء کا حرف اس کی زبان سے ادانہیں ہوتا تھا۔ لیکن الفاظ کا اتنا براعظیم سرماییاں کے پاس تھا کہ ساری عمر لیے لیے خطبے ویتا رہا۔ سب میں ایسے الفاظ استعال کرتا تھا۔ جن میں رے نہیں ہوتی تھی مثلاً بر (گیبوں) کو تی مطر (بارش) کو غیت کہتا۔ لئے استعال کرتا تھا۔ جن میں رے نہیں ہوتی تھی مثلاً بر (گیبوں) کو تی مطر (بارش) کو غیت کہتا۔ لئے



آپ اس ہے بھی استفادہ کرنے میں نہ جھبکے اور اس چیز نے اس زمانہ کے مروجہ علوم اور آس سے بھی استفادہ کرنے میں نہ جھبکے اور اس چیز نے اس زمانہ کے مروجہ علوم میں فرقر آن حدیث، فقد وکلام) میں آپ کے پایدکوا تنا بلند کردیا تھا کہ کویاان تمام علوم میں بذات خود وہ اجتہاد کا مقام رکھتے تھے آئ بھی فرقہ زید بیا خیال ہے کہ وہ ان بی کے اجتہاد کے مقلد ہیں، حضرت کی طرف متعدد کتابیں اس فرقہ میں منسوب ہیں۔ جن میں بعض طبع بھی ہوگئ ہیں۔

قرآن ہے تعلق:

خیر فرقد زیر آیداوران کے خیالات سے اس وقت بحث نہیں لیکن اتنامسلم ہے کہ فانوادہ نبوت میں حضرت زید نے طلب علم میں جتنی کوشش کی اس فائدان میں اس کوشش کی نظیر نہیں ملتی خصوصاً قرآن کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، اس کا اندازہ اس سے موسکتا ہے۔ جو خود آپ سے منقول ہے:

حلوت بالفران ثلاث عشر تیرہ سال تک قرآن کے مطالعہ کے لیے میں سنة (ص ۵۰ روض) نے خلوت اختیار کی۔

تیرہ سال تک ہر چیز سے الگ ہو کر قرآن میں آپ کا بیاستغراق کس لیے تھا جہاں تک قرائن سے معلوم ہوتا ہے بات وہی تھی کہ امت اسلامیہ میں مختلف ملل واویان

لله واصل خوابدسن بعری کے حلقہ میں بھی بیٹا تھا۔ اگر خداکی توفق رفیق ہوتی تو کسی مستقل کتاب میں اس قصے کی تفصیل کی جائے گئ اتی بات اس وقت بھی لوگوں کے گوش گذار کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا فرقہ اسلام میں قدر یوں کا پیدا ہوا مسیح مسلم وغیرہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، معبد بن خالد جبنی نے اس مسئلہ کو چھیڑ کر فرقہ بندی کی ابتدا کی ، مقریزی نے لکھا ہے کہ معبد نے اساورہ کے ایک آ دمی جس نے اپنی کنیت ابو یونس الاسواری کہلا تا تھا۔ اساورہ کون تھے ان کے تفصیلی حالات البلافری وغیرہ میں ملیس کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایران کے شاہی باؤی گارڈیا شاہی جیش کا نام اساورہ تھا، ایرانی حکومت کی فکست کے بعداس پوری ایرانی فوج نے حضرت سعد فاتح ایران سے خواہش کی کہ مسلمان ہو کر اسلامی ایران سے خواہش کی کہ مسلمان ہو کر اسلامی آباد ہو جاتے ہیں۔ ان کی شرط منظور کر گئی اور بھرہ بھر کوفی وغیرہ میں آباد ہو جاتے ہیں۔ ان کی شرط منظور کر گئی کی اور بھرہ بھر کوفی وغیرہ میں آباد ہو ہے۔ بلاؤری نے تفصیل کے ساتھ ان کے حالات تکھے ہیں۔ اسلام سیاسی منافع کے لیے انھوں نے قبول کیا تھا۔



کے لوگ فوج در فوج جو داخل ہوئے ، اور ہر ایک اپنے ساتھ کچھاییے موروثی عقائد و خیالات کے جراثیم بھی لا یامسلمان ہونے کے بعد شعوری ادر زیادہ تر عیر شعوری طور بران میں بعضوں نے بیکوشش کی کہ اسلامی عقائد ومسلمات اورائے موروثی عقائد وخیالات میں مصالحت وموافقت کی شکل بیدا کریں اور پچ یو چھے تو پہلی صدی جمری میں بیبیوں فرقوں کی اسلام میں جو بھر مار ہوگئی۔تواس کی ایک بڑی وجہ بیدواقعہ بھی تھاد وسری طرف حکومت قائمہ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا تعلق رکھنا جا ہے۔ اس باب میں جیسا کہ گذر چکا طرح طرح کے خیالات لوگوں میں تھیلے ہوئے تھے جالیس چوروں کی جماعت مشائخ کی تھی اس نے تو سلاطین وقت کو ہر حتم کی مصلحت ہے آزادی ہی بخش دی تھی۔ان ہی کے بالقابل خوارج اور ان کے بوقلموں خیالات رکھنے والے فرقے تھے جو بات بات پرمسلمانوں کی گرونیں اڑا دینا، ان کے جان و مال کوحلال سمجھ لینا عورتوں اور بچوں کولونڈی اور غلام بنالینا اس کوبطور پیشہ کے اختیار کئے ہوئے تھے جن کی جرأ تیں اس مدتک پنچی ہوئی تھیں کہ حضرت مرتضی علیہ السلام تك سے توبركرنے كامطالبه كرتے ہوئے كہتے كه تب كما تبنا (تم بھى اى طرح توبکروجس طرح ہم نے توبی ہے)ای طرح آپ دیکھ چے کہ خودال بیت کے اراکین سای معاملات سے یک سوئی اور قطعی علیحد کی کا طریقد اختیار کیے ہوئے تھے۔الغرض یہی سوال که برا گندگی اور انتشار کے اس حال میں "دحق" کیا ہے، جہال تک میں سجھتا ہوں، تیرہ سال تک قرآن کے استغراق میں ای سوال کا شائد جواب حضرت زید تلاش کررہے تھے۔ پھراس کا جواب ان کو کیا ملامیری بحث کے دائرے سے اس کی تفصیل خارج ہے۔ حضرت زيد كي ايك تقرير:

ا جمالاً ان کی اس تقریر کا تذکرہ کرسکتا ہوں جواس زمانہ کے مختلف اعتقادی فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، حضرت شہید نے فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے بھی بری ہوں جوحق تعالیٰ کواس کے مخلوقات جیسی ہتی خیال کرتے ہیں <sup>کے</sup> اور ان جبریوں سے بھی

ا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو خداوند تعالیٰ کے لیے آ دمی کی طرح آ کھ کان ہاتھ وغیرہ ٹابت کرتے بلکہ بعض ان میں کہتے کہ بجز داڑھی اورشرم گاہ کے خدامیں وہ سارے اجز ایائے جاتے لاج

بری ہوں جنھوں نے بدکاروں اور شریوں کے ول میں یہ تو قع پیدا کر دی ہے کہ خداان کو یوں بی چھوڑ دےگا ( یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کا فی ہے نجات کے لیے علی صالح کی ضرورت نہیں جو مرجیہ کا عقیدہ ہے ) اور میں ان دین باختوں ہے بھی بری ہوں جو حضرت کل کا کو کا فر کہتے ہیں اور ان رافضوں ہے بھی جدا ہوں جو ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کی تکفیر کرتے ہیں۔ مگر خیر ان باتوں کا تعلق تو دینی اور اس کے حکام جن نا گفتیوں پر کومت مسلط جن نا کر دینوں کا ارتکاب کر رہی تھی اور اس کے حکام جن نا گفتیوں پر مسلمانوں کے جن میں جری ہو گئے تھے ان کے مقابلہ میں کیا طریقہ عمل اختیار کر لیا جائے۔ یقینا اس خلوت بالقوان کے تیرہ سالوں میں یہ سوال بھی ان کے سامنے تھا اور میں بیسوال بھی ان کے سامنے تھا بیان کیا جاتا ہے کہائی فلست کا جب آپ کو یقین ہوگیا۔ تو اس وقت فر مایا کہ:

''شكر ہےاس خدا كا جس نے مجھے اپنے دين كو صد كمال تك پہنچانے كا اس وقت موقعہ عطافر مایا۔''

اس کے بعد فر مایا اور یہی فقرہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، یعنی فرمایا:

''جب کہ میں رسول اللہ علیہ سے سخت شرمندہ تھا کہ ان کی امت کو معروف کا تھم میں نے کون ہیں دوکا۔'' معروف کا تھم میں نے کیون ہیں ویا اور منکر سے کیون ہیں روکا۔'' دوسری روایت کے الفاظ ای کے قریب قریب ہیں لیعنی آپ نے فرمایا:

'' خدا کی قتم مجھے یہ چیز سخت ناگوار تھی کہ میں محمد رسول اللہ علی ہے۔ ملاقات کروں اور اس حال میں ملاقات کروں کہ ان کی امت کونہ معروف

مل قات کردن اور اس حال میں ملاقات کروں رہ ان ا کامیں حکم دیئے ہوتا اور نہ منکر ہے منع کئے ہوتا۔''

ای روایت میں بیمی ہے کہ:

للے ہیں جوآ دمی کے جسد میں ہیں۔ان کا یہ بھی خیال تھا کہ عرش کی جمامت الله میاں کی جمامت سے چارانگل زیادہ ہے کوئلہ عرش کی صفت قرآن میں عظیم آئی ہے کم از کم چارانگل تو اس تخت کو برا ہونا چاہے جس پر ضدا میشا ہے۔(العیاذ باللہ)

''خداکی تم کھاکر کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو جب میں نے درست کرلیا تو اس کے بعد مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ میرے لیے آگ جلائی جائے اور جھے اس میں جھونک دیا جائے۔'' (مقد مدروض النظیر ) میرے خیال میں تو شاکد ان کا یہی جذبہ تھا جس کی چنگاری ان کے اندر سکتی اور میر کتی مشہور محدث ابو مو آنہ نے حصرت شہید کے متعلق جو بیلکھا ہے کہ:
کان زید بن علی یوی الحیاۃ زید بن علی کے لیے زندگی ایک ہو جھ بن گئی تھی

غراماً و كان ضجراً بالحياة اورزندگى دوه تك آ چكے تھے۔

(ص۵۵ مقدمه روض النضير)

یمی خیال کہ اپ نا نامحمد رسول اللہ علیہ کو کیا مند دکھاؤں گا ، اس چیز نے شاید ان کی زندگی کو ان پر دو بھر کردیا تھا۔ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پھھائد رتھا، وہ باہر کیسے آئے اس فکر میں زندگی کے ایک بڑے حصہ میں وہ سرگرداں اور پریشان تھے کہ اچا تک ابن النصرانیہ کو بات سوجھی یا بھائی گئی۔ وہ حضرت کے پاس مال کے رکھوانے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہشام کے لیے ''مال' کی آواز سے زیادہ دلچسپ آواز کوئی نہتی۔ المسعودی نے اس کی خصوصیت ہی ہیکھی ہے کہ کان یجمع الا موال (لیمن مال جمع کرنے کا اس کو بہت ڈھب تھا) حتیٰ کہ اس کا بیان ہے کہ

''ہشام کے عہد میں لوگ اس کی روش پر چلنے لگے جس کے پاس جو پچھ تھا اس کے دبا لینے کی فکر میں ڈوب گیا حسن سلوک کے راستے مسدود ہو گئے اور مہمان نوازی کاسلسلہ ٹوٹ گیا۔'' (المسعودی برعاشیہ کال ج مے ۱۳۲۳)

بھلا جس بادشاہ کا حال یہ ہو کہ رعایا پرخواہ کچھ ہی گذر جائے لیکن اپنے غلہ کی پر بہر

فروخت کی فکردوسروں کے غلول کی بکری سے پہلے ہؤیہ بادشاہ ہوایا کوئی اور .....

بہر حال ہوا یہی جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سننے کے ساتھ ہشام نے ای وقت مدینہ کے والی کے نام فرمان روانہ کیا کہ زید اور جن جن لوگوں کا نام خالد نے اس سلسلہ میں لیا ہے ان کو میرے یاس دمش بھیج دو' فرمان مدینہ آتا ہے والی ان سب کو



واقدے مطلع کرتا ہے۔ حضرت زید جرت میں رہ جاتے ہیں کہ کہاں خالداور کہاں اس کا مال والی نے بھی من کر یہی کہا کہ آپ لوگ بچ کہتے ہیں مگر میں مجور ہوں دمثق جانا پڑے گا۔ ولے برندش روانہ ہوئے دمش پنچ، ہشام نے پہلے خود ہو چھ کچھ کی، طبری نے لکھا ہے کہ بیان سننے اور کافی جرح وسوال کے بعد ہشام کو حالا تکہ اطمینان بھی ہو گیا خوداس نے اعتراف کیا کہ:

إنما عندى أصدق من ابن فراني كرائك (فالد) سے آپ لوگ النصرانيه (ص ٢٢١) مير فرد يك زياده سي يس مير حضرت زيركو في يس:

چاہے تھا کہ اب ان حضرات کو مدینہ منورہ واپس کر دیتا۔ لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مال کی محبت میں اسے وسوسہ ہوا کہ شاید برسر زمین خالد کے روبرو ہونے کے بعد کوئی ایسی بات معلوم ہوجس سے مال کا پیتہ چلے ، اس نے دونوں کو تھم دیا کہ:

"آپ دونوں یوسف ( گورز کوفه ) کے پاس جائے، تاکہ یوسف خالد سے آپ کے سامنے معاملہ دریافت کرے اور منہ پر اس کے دعوے کو جھلائے۔"(ص ۲۲۱ کامل)

اور یون خود ہشام نے کوفہ پینچے کا حضرت زید کے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دیا تقدیرات کانام ہے۔ امراء بن امیہ ہمیشہ اس کی گرانی رکھتے تھے کہ اہل بیت کا کوئی آ دمی کوفہ پینچے نہ پائے۔ یا پینچے بھی تو اس کی باضابطہ گرانی رکھی جاتی تھی ، لیکن مال کی محبت میں ہشام کچھ ایسا اندھا ہور ہا تھا کہ خود بی قد خن کر کے باصرارتمام حضرت شہیداوران کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے بوتے داوہ بن علی کوزیردتی کوفہ پینچا دیا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خالد اور حضرت زید کی دو بدو گفتگو جب ہوئی تو خود خالد نے اعلان کیا کہ میں نے مال ان حضرات کے پاس نہیں رکھوایا ہے اور حضرت زید کے بیدریافت کرنے پر کہ پیرتو نے ہمارانام کیوں لیا؟ اس نے جو بات جواب میں کہی تھی کہ آپ کے آنے سے بھرتو نے ہمارانام کیوں لیا؟ اس نے جو بات جواب میں کہی تھی کہ آپ کے آنے سے بھرتو تع ہے کہ شاید نجات کی کوئی راہ نگل آئے۔ وہی بات سامنے آگئے۔



كوفه جهال گذشته دنول میں جو پچھ گذر چکا تھا وہ تو گذر ہی چکا تھاليکن مسلما نول كى مجدول كے مينارے جو ڈھائے گئے تھاوران كے مقابلہ ميں عيسائيوں كے ليے كرجابنايا كيا تها- ايمان والول برشرك وكفركا تسلط قائم كيا كيا تها اوشاه كي آمدني مي تا كەكى نەجورعايا كوجوكول مرنے يرججوركيا جار باقحا خالدكے بنے كے بعد جودوسرے ماحب ورزبن كرآئ وومجى سكزردك بمائى شغال بى فط صدق ابن اللحناء جس كا تكييكلام تما كي مجى ان كينز ديك جموث تعا اورجموث بحى جموث تعا ، دن كورات كبنائجي جرم تعااورون كبنائجي كناه، بياوراى تتم كيبيون مريزخم تصحن مي كوفه والترزب رب تھے۔ ظاہر ہے کے ظلم وستم کی ان ہی تاریکیوں میں اچا تک خانوادہ نبوت كان تمام ظاهرى وباغ كان تمام ظاهرى وبالحنى كمالات كماتهدان لوكون من آجاناجن کی ہرمومن قلب کو تلاش رہتی ہے رحت کے ایک فرشتہ ہی کا آ جانا تھا۔ نہ صرف عوام بككه كوفه ميس خواص كاجوطبقه تعاءاس ميس بهى ايك بلجل بيدا موكى ـ اتفاق كى بات ديكھ كه احمق بوسف نے بجائے كوفد كے ايسے خطراك دنوں ميں حمره كوا پنا ستعقر بناليا -حضرت زيد چونكه خود خليفه كى طرف سے كوفة تشريف لائے تھے۔ اس ليے الل بيت كى آ مدورفت يرجو كراني حكومت كى رہتى تقى ،اس كرانى من بھى قدر تأكر انوں نے تسائل سے كام ليا۔ كوفه من حفرت زيد كے معتقدين:

بہر حال نتجہ ان باتوں کا جو پچھ ہوسکا تھا وہی ساسنے پیش آیا ، عوام کوتو جانے دیجے جیسا کہ بیس نے عرض کیا۔خواص کے طبقات بیں بھی یہ بات محسوس ہونے گئی کہ حضرت زید کا اتفاتی طور پر کوف آجا نا ایک مختنم موقد ہے۔خواص سے بیری مراد الل علم و تقویٰ کا گروہ ہے جن کی کوفہ بیس ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ پھر ان میں بعض جو زیادہ جوشلے تھا نموں نے تو علانیہ حضرت زید کی طرف سے لوگوں سے بیعت تک لینی شروع کر دی۔ اس طبقہ کے سرکردہ وہ بی منصور بن المعتمر تھے جن کے متعلق بچھ دیر پہلے بیتذکرہ کیا گیا تھا کہ حضرت امام ابو حفیقہ اور ابن معتمر خلوت میں مل مل کر باتیں کرتے اور روتے تھے۔ لکھا ہے کہ

# ارابومنيد كى ياى دىك كالمنافق المالي المنافق المالي المالية ال

کان منصور بن المعتمر یدور منصور بن معتمر گشت کرکر کے لوگوں سے حضرت علی الناس یا خذ البیعة لزید زیر بن علی کے لیے بیعت لیتے تھے۔ بن علی (ص۵۵ روض)

بنظا ہرا بن معتمر اوران ہی جینے بزرگوں کی کوشٹوں کا بتیجہ جیبا کہ تاریخوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ چالیس ہزار انسانوں نے حضرت زید کے ساتھ ل کرنی امید کی حکومت سے مقابلہ کرنے کاعہد کیا اور حضرت کے ہاتھ پربیعت کی۔

ای کے مقابلہ میں خواص بی کا ایک دور اندیش طبقہ تھا جس کے سامنے کوفہ کا گذشتہ تاریخ کے اوراق کھلے ہوئے تھے ، کوفہ والوں بی نے ان بی زید کے دادا حضرت المام حسین اور امام حسن رضی الد عنهما بلکہ خود حضرت علی کرم اللہ دجہہ کے ساتھ جو بچھ کیا تھا وہ سب ان کے سامنے تھا اس طبقہ کے سرخیل مشہور محدث سلمہ بن کہیل تھے ۔ انھوں نے صحابہ کی بھی آئیسیں دیکھی تھیں اور اہل بیت کے ساتھ خاص تعلق رکھنے کی وجہ سے کہت شیع میں بدنام بھی تھے ۔ انھوں نے حضرت زید کو بہت سجھایا بچھلے تاریخی واقعات یاد کی کہت سکم سے منافوک میابی اور ناکا می کے نتائج کو چیش نظر رکھ کر کر رہے ۔ تھے اور شہید کے سامنے صرف ایک بات تھی ۔ حضرت کی زبان مبارک پر چندا شعاد بھی اس زمانہ میں جاری تھے ایک مصرعہ رہی تھا!

انی امرء ساموت ان لم اقتل میں ایک مخض ہوں بہرحال مروں گا اگرتل نہ ہوسکا

کہتے ہیں کہ سلمہ بن کہیل نے جب ویکھا کہ حضرت اپنے ارادہ پر مستقل ہیں تو عرض کیا کہ مجھے کوفہ سے باہر نکلنے کی اجازت دیجئے شاید کوئی ایسا حادثہ چیش آ جائے جو

ا منعورابن المعتمر اورسلمه بن کبیل کامقام کوفه یس کیا تھا۔ اس کا اندازه ای سے ہوسکتا ہے کے عبدالرحمٰن بن مهدی مشہورنا قد ومحدث کا قول تھا۔ لم یکن بالکوفة انبت من اوبعة منصور و عمرو بن مره اور ابوصین سے عمرو بن مره و سلمه و ابوحصین (تہذیب) یعنی منعور اور سلمه عمرو بن مره اور ابوصین سے حدیث یس استوار تر بن محدث کوئی دومرا کوف بیس نہ سا۔



مجھ سے دیکھانہ جاسکے (کاٹل ص ۸۷ج ۷) اور واقعی کوفہ سے نکل کریمامہ چلے گئے، لیکن جیسا کہ طبقات میں ہے۔

"سلمه بن کهیل کا ۱۲۲ چری انقال ای زمانه میں ہوا، جس زمانه میں حضرت زید بن علی کوفد میں شہید ہوئے۔" (ص۲۲۱)

اورحضرت شهيدي وي بات:

انی امرء ساموت ان لم اقتل میں ایک شخص ہوں 'بہر حال مردں گا آگر قل نہ ہوسکا۔

پوری ہوئی کی نے بچ کہا ہے کہ موت کے معمد کاحل' شہادت' کے سوااور پھی ہیں ہے۔

جال بجاناں وہ وگرنہ از تو بستا ند اجل

خود تو منصف باش اے دل ایس کمن یا آل کمن

مگر ظاہر ہے کہ یہ دونوں طبقہ للصین ہی کا تھا گینی جو پچھ بھی یہ لوگ کہ در ہے تھے'



اخلاص وصدافت وفاداری ہی کے تحت کہداور کررہے تھے۔ پھران ہی مخلصین میں ایک اور طبقہ نظر آتا ہے جو ایک طرف کوفدوالوں کی تاریخی بے وفائیوں کود کیھتے ہوئے کھل کر مقابلہ کامشورہ دیتا ہے اور چونکہ بنی امیہ کے مظالم کا پانی لوگوں کے سرے اونچا ہو چکا تھا اس لیے اس مختنم موقعہ کے ضائع ہو جانے پراپ آپ کواس نے راضی نہیں پایا۔ اس گروہ کے سرخیل جہاں تک میرا خیال ہے کوفہ کے محدث جلیل اور ایام نہیل الاعش میں تاریخوں میں ان کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ تاریخوں میں ان کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ

لله مسى قتم كى كوتا بى نيىل كى تب ان لوكول نے كہا كه اگر ابو بكر وعرف نے تم لوگوں برظلم نييں كيا تو بحريني امیہ مجھ ظلم نہیں کررہے ہیں اور جب واقعہ یہی ہے تو بنی امیہ سے مقابلہ کرنے کی دعوت ہم لوگوں کو كول دية موكونكدالي صورت من تووه بهي طالم نيس بي كونكدى اميدوالي توكروعرنى ي طریقے کی پیروی کردہے ہیں۔اس پرحضرت زیدنے فرمایا کہ بنی امیدوالے قطعاً ابو بروعر جیسے نہیں ہیں بنی امیدوا لے تو تم پر بھی ظلم کررہے ہیں اور خودا پنے آپ پر ظلم کررہے ہیں۔ اور رسول اللہ کے ممرانے والوں بظلم كررہے ہيں كيم موقعة تماجس بران لوكوں نے مشہور لفظ استعال كيا۔ يعنى بولے كدان بونت منهما والارفضناك (ياتوابو كروعرے بيزارى كاتم اعلان كروورنه بم تهارا ساتھ چوز ویں مے ) یہ سننے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حضرت زیدنے زورے الله احبو کی صدا بلند کرتے ہوے فرمایا کدیرے والدفرماتے تھے کدرسول الشفظی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ ایک توم ہوگی جوہم لوگوں (اہل بیت سے محبت کرے کی ،لیکن ان کا ایک لقب ہوگا' ای سے وہ پیچانی جائے گی جاؤ تم لوگ 'الرافض' ، و (مقدمه روض بحواله مقريزي وغيره) - كتيم بيل كديمي پهلادن تعاجس دن سے ''رافضہ'' کالفظ دنیا میں چل پڑا ہے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زید سےان لوگوں نے رہم کی کہا کہ تم جارے امام نیس ہو انھوں نے یو جھا کہ چرکون تمبارے امام ہیں؟ بولے کے تمبارے بھا زاد بھائی جعفر مارے امام میں ۔ حضرت زیدنے کہا کہ بے شک اگر جعفر اس کا دعویٰ ک<del>ریں کہ و</del>ہی آمام میں ۔ تو وہ مچ کہیں ہے۔خطالکھ کران لوگوں نے کہا کہ راستہ ید پیزمنورہ کا آج کل بند ہے کوئی قاصد جالیس اشرفی ے کم میں خط لے جانے برآ مادو بی نہیں ہوتا۔ حضرت نے جالیس اشرفیاں ای وقت حوالہ کیں اور فرمایا: قاصدرواند کرو لیکن می کوآ کران لوگول نے کہا کہ جعفرتمباری خاطر کرتے ہیں۔ مدارات ے کام لیتے میں اس برزید نے فرمایا: افسوس تم لوگوں بر کیا امام فن سازی سے کام لیتا ہے یا حق کو چھاتا ہے۔اس پروہ لوگ علے کئے۔اا



كما فعلوا بجده وعمه.

والله ليخذلنه والله لسلمنه خداكهم بياوك زيدكوچهوژ دي كي وشمنول كيروكردي محجيان كدادااور جاك

ساتھ مجی ان ہی کوفہ والوں نے یہی سلوک کیا۔

لیکن ای کے ساتھ بے جارے میمی کہتے کہ:

والله لولا ضوارة لي لخوجت خداك هم أكر (آكه يس) مير برج نه وتا تو ان کے ساتھ میں بھی نکل کھڑ اہوتا۔ معه (مقدمه روض)

بیاعمش کے شاگر درشید امیر المونین فی الحدیث شعبہ کی روایت ہے کچھ بھی حال کوفہ کے دوسرے امام سفیان ٹوری کا معلوم ہوتا ہے بینی حضرت کے ساتھ جنگ مل بھی شریک نظر نیس آتے لیکن ای کے ساتھ ابوعوانہ کی روایت ہے کہ:

اذا ذکر زید بن علی یقول جب سفیان توری حضرت زید کا ذکر کرتے، تو بذل مهجته لوبه وقام بالحق مسكت ائي جان الله كى راه مل ثاركر دى اورايين خالق کی مرضی کی یابندی میں حق کو لے کر کھڑے ہوئے اوراپے ان گذشتہ آباء واجداد میں شریک ہو گئے ۔ جنمیں خدانے شہادت روزی کی تھی۔

لخالقه والحق بالشهداء المرزوقين من آبائه (مقدمه روض. ص۵۵)

#### امام کی حضرت زید سے عقیدت:

تخلصین کے ای طبقہ میں مجھے حضرت امام ابو حنیفہ بھی نظر آتے ہیں کیکن ای مے ساتھ امام کے متعلق بعض خصوصی واقعات بھی اس سلسلہ میں بیان کئے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑی بات تو بنظر آتی ہے کہ امام ابوطیفہ کوخود حفرت شہید رحمة الله علیہ نے یاد فر ما یا اور اینا ایک خاص قاصد جس کا نام فضیل بن زبیر تمااس کو حضرت امام کے پاس رواند-فر مایا۔ بدایک الی خصوصیت ہے جوامام کے سواا کابر کوفد کے ساتھ جہال تک روایات کا تعلق بحضرت شهيدنے غالبًا اختيار نہيں فر مائی۔خود فضيل بن زبير كابيان ب

الاعمش اورشعبه حديث ورجال كائمه مين ان كحالات كى تفصيل موجب تطويل موكى ـ الل علم سے ان کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔۱۲



کنت رسول زید بن علی الی میں امام ابوطیفہ کے پاس حضرت زید کا قاصد ابی حنیفة (ص۵۵ روض) من کرگیا تھا۔

نفیل کابیان ہے کہ ام ابو صنیفہ نے سب سے پہلے سوال اس سلسلہ میں مجھ سے جو کیا تھاوہ بہتھا کہ

فقہاء (جواس زمانہ میں طبقہ الل علم کی تعبیر تھی) ان لوگوں میں سے حضرت زید کے پاس کن کن لوگوں کی آمدور فت ہے۔

نفیل نے چندمتاز ہستوں کے نام گوائے۔ نہیں کہا جاسکا کہ امام ابوطنیفہ کی غراب اس سوال سے کیا تھی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذریعہ سے تخریک کے انجام کے متعلق کچھرائے قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت زید کی جمایت میں حضرت امام کا ایک تاریخی بیان:

اور غالبًا فضیل کے اس جواب کے بعد امام نے اپنا وہ تاریخی بیان دیا جو چند معمولی الفاظ کے ردوبدل کے ساتھ حضرت امام کے سوائح عمریوں میں نقل ہوتا چلا آرہا ہے مختلف مواقع پر اس بیان کے بعض اجزاء کا خمنی ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ لیکن وقت آگیا ہے کہ حضرت امام کے اس'' بیان' پر اب ذراتف میلی نظر ڈالی جائے۔ اس

بیان کے چنداجراء ہیں۔ (۱) پہلاجر توبیہ کرام ابوطنیفہ نے بیفتو کی دیا کہ

خروجه یضاهی خروج حفرت زیدکا اک وقت اٹھ کھڑا ہونا رسول اللہ رسول الله صلی الله علیه صلی الله علیہ دیلم کی بدر پی تشریف بری کے وسلم یوم بدر (ص۲۲۰) مشابہ ہے۔

بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ نفیل بن زبیر کوالیکی بنا کر حضرت شہیدنے امام کے پاس جو بھیجا تھا تو کو لکھنے والوں نے صرف یمی لکھاہے کہ

ارسل اعلی ابی حنیفة حفرت زید نفضل کوابوطیفه کے پاس اس لیے بدعوہ الی نفسه (ص۲۲۰) بیجاتھا کہ اپی ذات کی طرف امام ابوطیف کودوت



دينا جائة تق (يعنى مير باتھ پربيعت كرو)

لیکن جال تک میراخیال ہے۔ ممکن ہے کہ ای کے ساتھ امام سے اس باب میں حضرت شہید نے آگر بیشری مشورہ بھی حاصل کیا ہوکہ موجودہ حالات میں بنی امید کی حکومت کے مقابلہ میں کھڑ اہونا شرعا آپ کے نزدیک سم کی بات ہے؟ تواس کی بھی مخبائش ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا جواب امام نے ان الفاظ میں دیا یعنی قریش کے مقابلہ مِن ٱنخضرت عَلِينَةً كا صف آرا مو جانا جيب ايك غيرمشتبه فيعله تفاراي طرح كواس وقت مقابلہ میں بجائے کا فروں کے وولوگ ہیں جوایے آپ کومسلمان کہتے ہیں۔لیکن ایے طریق کمل سے بی امیہ کی حکومت جن سائج تک پہنچ چکی ہے ان کود مکھتے ہوئے اس حکومت کے الث وینے کی کوشش قطعاً ایمان واسلام کا اقتضاء ہے کو یا امام نے ان الفاظ میں حضرت زید کے خروج کی شرک تھیج فرمائی ہے جبیبا کہ آئندہ معلوم بھی ہوگا کہ اس فتم كے مواقع من حضرت امام كاجومسلك تفااى مسلك كا اظہار ايك خاص فتم كى تعبير کے درید فرمایا ہے بلکدا گراسے خوش اعقادی ندقرار دیا جائے تو ایک طرح سے ان ہی الفاظ سے حضرت امام نے اس انجام کی پیش کوئی بھی کردی تھی جوآ خرحضرت شہید کے سامنة يا مطلب بيب كه جس وتت نفيل حفرت شهيد كابينام ليكرامام ابوطيفة ك ياس آئتھ۔

### د مزت زید کی دعوت جهاد:

جیا کہ کابوں ہے معلوم ہوتا ہے، بجر "الرافضة" کے قریب قریب سارے اہل کوفدامام کے ساتھ ہوکر حکومت سے مقابلہ ادر مقاتلہ کے لیے تیاری کا وعدہ کر چکے ہے بلکہ لکھا ہے کہ چالیس بزار آ دمیول نے تو حضرت شہید کے ہاتھ پراس معاہد کے متعلق باضابطہ بیت بھی کاتھی جو حضرت شہید لوگوں سے لے دیے تعیٰ حضرت نیدفرماتے تھے۔
زیدفرماتے تھے۔

" بمتم لوگوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ اللہ کی سنت کی طرف دعوت دیے ہیں اور تصویل بلاتے ہیں کہ آؤاور فالموں سے جہاد کر و جو كرور مو



کئے ہیں ان کوظلم سے بچاؤ' اپنے حقوق سے جو محروم کئے گئے ہیں ان کے حقوق ان کے حقوق ان کے حقوق ان کے حقوق ان کے موتا ہے اس کو سیادی طور پرمسلمانوں میں تقسیم کرایا جائے۔''

لوگ جواب میں جب تعم (ہاں) کہتے تب آپ ہر بیعت کرنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر فر ماتے کہ:

'' بیخدااوراس کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے کہتم میرے ساتھ وفا دار ہو گے اور میرے دشمن سے لڑو گے اور ظاہر و باطن 'خلوت وجلوت میں میری بہی خواجی کرو گے۔''

جب اس کے جواب میں بھی تعم (ہاں) کی آ واز آتی تب آپ ہاتھ پر ہاتھ کو پھیر کرفر ہاتے: اللهم اشهد. (اے اللہ کواورہ)۔

بعضوں نے اگر چدکھا ہے کہ اس طریقہ سے با ضابطہ بیعت پندرہ ہزار آ دمیوں نے کہ تھی کیا کہ جس ہے کہ اس طریقہ سے ۔خودسلمہ بن کہیل کے مکالمہ جس سے دریافت کرنے پرکہ اب تک کتنے آ دمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر بچے ہیں۔حضرت شہید نے اربعوں الفا فر مایا تھا، گرجیا کہ آخر میں ثابت ہوا کہ اڑنے کے لیے حضرت شہید

ل سلمہ بن کہیل نے حضرت کو مقابلہ کے ارادے سے رد کئے کے لیے جو مکالمہ کیا تھا ای کی طرف اٹنارہ ہے۔ لکھا ہے کہ سلمہ نے حضرت شہید سے پوچھا: آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک کتئے آ دمی بیعت کر چکے ہیں؟

> شہید:- "مپالیس ہزار" سلمہ:- اور آپ کے داداحسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی کتی تعداد تھی؟

> شہید:-ای ہزار سلمہ:-لیکن وقت پر حسینؓ کے ساتھ کتنے رہ گئے تھے؟ شہید:-تمن سو-

سلمہ: - خدا کا حوالہ دے کرعرض کرتا ہوں کہ آپ بہتر بیں یا آپ سے زیادہ بہتر آپ کے دادا تھے؟

شہید:-میرےدادابہتر تنے۔ سلمہ:-موجودہ دور کے لوگ زیادہ بہتر ادر اجھے میں یا آپ کے دادا کے زبانے کے لوگ زیادہ اجھے تنے؟



جب باہر نکلے تو آپ کے ساتھ قریب قریب وہی تعداد رہ گئ تھی جو بدر میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ یعنی بعض روایتوں میں تو آپ کے ساتھ کل دوسوا تھارہ آوی رہ گئے اور بعضوں میں بجائے دوسو کے تین سوکا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بدر کی تشمیرہ سے امام ابوضیفہ نے اس چیش آنے والے انجام کی طرف اشارہ نہ کیا تھا۔
(۲) دوسرا جزءامام کے بیان کا جوان کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ یہ ہے یعنی حضرت شہید کے بیامی (قاصد) سے امام ابوضیفہ نے کہا:

لوعلمت ان النام لا يخذلونه اگريس جانا كه لوگ آپ كوونت پر چوژندوي

لله شهید: - دادا کے زمانہ کے لوگ زیادہ بہتر تھے۔

سلمہ: - پھر جب آپ کے دادا کے ساتھ لوگوں نے وفاداری ندی تو کیے خیال کرتے ہیں کہ بیلوگ وفادار ہیں مے؟

اس کے جواب میں حضرت شہید نے جو بات کی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باوجو وسب
پھھ جاننے کے وہ کچھ ملے کئے ہوئے تھے۔ بعض روا تحول میں ہے کہ آپ نے بیعت کا عذر کیا یعن
لوگوں سے بیعت لے کر میں بھی گویا معاہدہ کا پابند ہو چکا ہوں اب تو بہر حال اس کو ناہتا پڑے گا بعض
روا تحول میں ای سوال کے جواب میں ایک دلچپ بات حضرت شہید سے یہ منقول ہے کہ میر سے داوا
حسین (علید السلام) نے بزید سے اس وقت مقابلہ کیا جب بنی امیر آگے کی طرف بڑھ دے تھے اور
میں ان کے مقابلہ میں لیں وقت اتر اہوں جب یہ گررہے ہیں۔

ا قصدتو طویل بے تفصیل عام تاریخی کابوں میں پڑھے۔ حاصل بیہ کہ بوسف بن عمر وجو اس وقت کو فدے باہر حمرہ میں تعالی عام تاریخی کابوں میں پڑھے۔ حاصل بیہ کہ کوگھ جن کی نماز میں جب مجدوں میں داخل ہوں تو فوراً مجدوں کے دروازے بند کرکے ان کا محاصرہ کرلیا جائے ادر کی کو مجدوں سے نظنے کاموقعہ ندیا جائے۔ ای طرح ہر ہم گلہ کے دروازے بھی بند کردیے جا کیں مجمح کو محضرت زیدا ہے ساتھوں کے ساتھ جب معرک آرائی کے لیے نظام اس سے جواری تعداد کود کھے کرفر مایا کہ کوگھ کے مرفر مایا کہ کاروگ کہاں گئے جواب دیا گیا کہ مجدوں میں بند کردیے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: قد جعلوها حسینیة (لوگوں نے اس واقد کو بھی حینی واقد بنالیا)
لیمن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔اسے عی آ دمیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ بیسارے واقعات
کائل ابن المحر طبری وغیروسے ماخوذ ہیں۔ ۱۲



ویقومون معه قیام صدق کے، اور واقعی راست بازی اور سے عزم کے خالفه. (ص۲۲۰)

ام الومنية كى ساى زندكى

لكنت اتبعه واجاهد معه من ساتهان كى رفاقت شى كر \_ بول ك توشى ضروران کی پیروی کرتا۔ اور ان کے خالفوں

ہے جہاد کرتا۔

اس سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے زدیک جہال یہ فیصلہ غیر مشتبہ تھا کہ حضرت زید کا اقد ام سیح اور شرکی اقد ام ہے اس کے ساتھ کوفدوالے خصوصاً حضرت شہید کے گردو پیش میں جولوگ تھان کے کردار وحالات کو پیش نظرر کھتے ہوئے امام کو اندازه ہو چکا تھا کہ جوصورت پہلے پیش آئی وہی پیش آ کررہے گی مگویا اس صدتک امام ابوصنیفہ بھی مخلصین کے اس گروہ کے ساتھ تھے جس کے سرکردہ سلمہ بن کہیل تھے لیکن سلمہ بن کہل نے ای انجام کا انداز وکر کے خطرت زید کے مقابلہ سے جورو کنا جا ہا تھا ہم و کیھتے ہیں کہ امام اس طریقہ کو اختیار نہیں فرماتے لینی جومشورہ سلمہ حضرت شہید کو دےرہے تھے کی روایت سے ثابت نہیں کہ امام ابوطنیفہ نے بھی اس مطورہ کو پیش کیا ہو۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ 'بدر' والی تثبید سے ام کا اشارہ اس کے ظاف ہولیعی بدر میں بھی اقلیت قلیلہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ علیہ اس جماعت سے مکرا مجئے تھے جو رسول الله علی کے ساتھیوں کے لحاظ ہے بہت بڑی اکثریت بھی ایک اور تمن کی نسبت بھی اگر يهال بھى حضرت زيد كے ساتھ يى صورت بيش آجائے توكوئى مضاكفة نبيس يغيركى سنت سامنے موجود تھی اوراس باب میں تو خود قرآن کی نص بھی۔

كم من فئة قليلة غلبت فئة كَتْحَجُّو لْحُرُوه بِرْ حُرُّوه بِرَاللُّه كَمَّم ب كثيرة باذن الله والله مع عَالب آئ بين اور الله مبركر في والول ك الصابرين. (البقرة: ٢٣٩) ماتح الالهاب

موجودتھا۔

لکین بیعیب بات ہے کہ ایک طرف حضرت زید کواس اقدام سے رو کتے بھی نہیں اور اس اندیشرے کہ لوگ آپ کو چھوڑ ویں مے ساتھ بھی نہیں دیتے یو چھے تو ای



سوال کا جواب حضرت امام ابوصنیفہ کا صحیح سیاس مسلک ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اس پر بحث کی جائے۔

خفرت امام کے سیاسی مسلک کی توضیح:

قانونی اورفقبی نقطهٔ نظر ہے اس مسئلہ کی تغیر ''الامر بالمعروف اورالنہی عن المکر''
کے الفاظ ہے کی جاتی ہے یعنی دوسرے واجبات کے ساتھ مسلمانوں پر ایک فرض یہ جو
عائد کیا گیا ہے کہ ''المعروف'' کا دنیا کو تھم دیں اور ''المکر'' ہے لوگوں کوروکیں۔جس کا
حاصل یہ ہے کہ اسلامی زندگی پرلوگوں کو قائم رکھنا اوراسی کی طرف دعوت دینا مسلمانوں
کے ان فرائض میں ہے جن کا بار بار مطالبہ قرآن میں مختلف حیثیتوں ہے کیا گیا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ قرآن کی مشہور آیت ہے تھی ہے۔

یاایها الذین آمنوا علیکم اے ایمان والوا تم پر اپنے ذات کی گرائی انفسکم لا یضو کم من صل واجب ہے جو گراہ ہوا شمس ضررتہیں پنچاتا اذا هندیتم. (المائدہ: ۱۰۵) جبتم سیدھی راہ پر چلے۔

جس کا حاصل یمی ہے کہ لوگوں کو اپنی اپنی ذاتی ذمہ داریوں ہی کا خیال کرنا چاہیے دوسرے اگر گمراہ ہورہے ہوں تو ان کی گمراہی کا اثر ان لوگوں پڑہیں پڑے گا جو اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی بحیل میں اپنی استطاعت کی حد تک مشغول ہیں۔

جب حکومت جابرہ اور ملک عضوض کا دور شروع ہوا تو جن لوگوں کا بی خیال تھا کہ
ان ظالم سلاطین کے مقابلہ میں خاموثی اختیار کرنی چاہیے۔ ان کا استدلال ای آیت
سے تھا۔ تائید میں آٹار کا بھی ایک ذخیرہ چیش کیا جاتا تھا جس کی تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں
ہے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ اگر ای آیت کواصل قرار دے دیا جائے تو معنی اس
کے یہی ہوں کے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جوفرض مسلمانوں پر عائد کیا گیا تھا،
گویا وہ منسوخ ہوگیا۔ حالا نکہ اس کا بھی کوئی مدی نہیں ہے۔ جواب دینے والوں میں
ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جواس آیت کے آخری لفظ "اذا اھتدیتم" پر توجہ دلاتا ہے۔
لینی ان کا مطلب یہ ہے کہ خداد ندتوالی نے جو بی فرمایا ہے کہ دوسروں کی گمرای سے
لینی ان کا مطلب یہ ہے کہ خداد ندتوالی نے جو بی فرمایا ہے کہ دوسروں کی گمرای سے



تعصیں ضرر نہیں <u>پنچے</u> گا۔ بیا لیک شرط کے ساتھ مشروط ہے اور وہ شرط یہی ہے کہ'' تم اگر سید کی راہ پر ہو' جو اذا اهتدیتم کا ترجمہ ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ایے متعلقہ فرائض تصحیح طور پراگرتم ادا کرر ہے ہو جب دوسرول کی گمراہیوں سے محصیں ضرر نہیں پہنچے گا'اورظاہر ہے کہ مسلمانوں کے متعلقہ فرائض میں جب المعروف کا امراور اُمنکر کی مہی بھی ہے تواس فرض کا تارک ہدایت یا فتہ ہی کب ہوا۔ مقصدان بزرگوں کا پہ ہے کہ اس فرض سے سبک دوثی کے بعد بھی اگر عمراہیوں سے کوئی بازنہیں آتا تواس وقت اس کی عمراہی دوسروں کے لیےضر رساں نہیں ہے اس لیے کسی حال میں بھی ہیلوگ امر بالمعروف ادر نہی عن المئکر ہے سکوت اختیار کرنے کو جا ئزنہیں سجھتے' البتہ حدیثوں میں اس فرض کی ادائیگی کے متعلق چند مدارج جومقرر کئے گئے ہیں کینی آنخضرت علیہ کا مشہور ارشاد ہے کہ''منکر'' ادر غیر اسلامی چیز کو دیکھ کر چاہیے کہ آ دمی ہاتھ سے اس کو روک دے۔ اگراس کی سکت نہ ہوتو زبان سے رو کے اور اس کی منجائش بھی نہ ہوتو دل سے برا جانے فرمایا گیا کہ ایمان کا پیضعف ترین درجہ ہے۔نص قرآنی کی ای نبوی تشريح كوپيش نظرر كھتے ہوئے ان لوگوں كافيصلہ ہے كدان مدارج ميں سے كى درجه كى حد تک علم کا تعیل فرض ہے سبک دوشی ئے لیے اور ہدایت یا فتہ ہونے کی شرط کی تعمیل کے ليے كافى ہے۔ اگر چد برا درجداى كا ب جس كى ايمانى قوت باتھ سے بدل دينے كى جرأت براس كوآ ماده كرب وي ان حضرات كے نزديك الامر بالمعروف اور نبي عن المنكر كے فرض میں اس فرض كی تعمیل ہى كاميابى ہے۔

حضرت امام كنقط نظر سامر بالمعروف ونبى عن المنكرك توضيح

لیکن حضرت امام ابوحنیفه کے مختلف اقوال واعمال سے بعد کولوگوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنموں نے علیکم انفسکم والی آیت کوسائے رکھتے ہوئے سکوت مطلق یا اعراض مطلق کے مسلک کو اختیار کرلیا تھا، جس کا مال شاید یہی ہوسکتا ہے کہ معروف کے امر اور مشکر کی نہی کا فرض قرآنی گویا منسوخ تھم کی حیثیت اسلام میں رکھتا ہے، خصوصاً ''جبابرہ'' اور حکومت جابرہ قرآنی گویا منسوخ تھم کی حیثیت اسلام میں رکھتا ہے 'تصوصاً ''جبابرہ'' اور حکومت جابرہ



کے مقابلہ میں ان لوگوں نے ای مسلک کو اختیار کرلیا تھا اور ان لوگوں پرمعرض ہوتے سے جوان طالم سلاطین کو معروف کا حکم یا منکر سے رو کئے پرآ مادہ ہوجاتے سے محدثین کا ایک بڑا طبقہ ای خیال کا قائل تھا حی کہ الذہبی جوائ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انھوں نے بشام کے مقابلہ میں حضرت زید شہید کے مقابلہ کے قصے کو بیان کرتے لکھا ہے۔ خرج علی هشام فلیته لم بشام کے مقابلہ میں زیدنکل کھڑے ہوئے کا ش یخوج (دوض ص ۲۲۷) نہ کھڑے ہوئے۔

کین ای کے ساتھ امام کا خیال میر بھی تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھم محض اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ حالات کا اندازہ کئے بغیر صرف اس کی تقبیل ہی کوفرض قرار دے دیا جائے بلکہ قرآن کی دوسری آیوں آنخضرت علی کی حدیثوں صحابہ کے طرزعمل کوپیش نظرر کھ کراس مجموعہ سے نتیجہ پیدا کرنا چاہئے ، آخر قرآن ہی میں میر بھی تو ہے۔ فذکر ان نفعت الذکوی ۔ لوگوں کو نسیحت کروا گر نسیحت فائدہ پہنچارہی ہو

پر قرآن ہی سے میکھی معلومہوتا ہے کہ ہر حال میں ہاتھ سے محر کو بدلنا فرض نہیں ہے۔ ہورنہ آخراس قتم کی آیوں کا کیا مطلب ہوگا جن میں ہے۔

فذكر انما انت مذكر لست تم لوگول كوفيحت كروئتم صرف فيحت كرف على عليهم بمسيطر (الغاشيه: ٢٢) والي بوتم كوان يردار وغربيل مقرركيا كيا -

نیز حضرت ابو تعلیه انتخفی کی پیروایت جوب کرقر آن کی ای آیت کے متعلق یعنی یا ایها الذین امنوا علیکم ایمان والو! تم پراپی ذات کی گرانی واجب به انفسکم لا یضو کم من ضل جو گمراه بواتسمی ضرر نہیں پہنچا تا اگرتم سیدهی راه اذا اهتدیتم (المائدہ: ۱۰۵) پر چلے ب

کے متعلق خودرسول اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے ارشادفر مایا کہ معروف (یعنی اچھی باتیں) کرتے رہنا اور منکر (بری باتوں سے) بچتے رہنا۔ پھر جب دیکھو کہ لوگ اپنی حرص وہوا کے بندے بن گئے اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے ، دنیا کو افھول نے اختیار کرلیا اور ہر خض اپنی اپنی رائے پرناز کرنے لگے تو یہی وہ وقت ہے جس



میں شمص صرف اپنی ذات کی خبر لینی چا ہے اور یہی کیا بکٹرت الی روابیتی صحاح میں موجود ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ الیا وقت بھی آئے گا۔ جس میں رسول اللہ علیہ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن کررہ جا کیں۔ فر مایا گیا کہ بیٹے والا ان دنوں میں کھڑے ہونے والوں ہے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا چلنے والوں ہے والا ان دنوں میں کھڑے ہونے والوں ہے کہ ذکورہ بالا قرآنی آیات اور پیغیبر کے چلنے والا دوڑنے والوں سے خلاصہ یہ ہے کہ ذکورہ بالا قرآنی آیات اور پیغیبر کے روایات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جاسکتا نیز جلیل القدر صحابہ کا ایک طبقہ بی امید کی حکومت جابرہ کے زمانہ میں موجود تھا۔ خودان کا طرز عمل بھی ''الا مر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' کیا تون کے بی تعداد ان کا طرز عمل بھی ''الا مر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' کے قانون کے بیتال کرنے میں راہ نمائی کرر ہا تھا۔

مشہور حفی امام ابوجعفر طحاویؓ نے اس بنیاد پرتمام روایتوں کوجع کرنے کے بعد حفی

نقطه نظر کوان الفاظ میں پیش کیا ہے ففيما ذكرنا توكيد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون الزمان الذى ينقطع ذلك فيه هو الزمان الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبة الخشي الذي لامنفعة فيه بامر معروف ولا بنهي منكر ولا قرة مع من ينكره على العام بالواجب في ذلك فسقط الفرض عنه ورجع امره فيه الى خاصة نفسه فلا

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکیدوں کے متعلق جو باتیں میں نے بیان کیں (معلوم ہوا)
کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں اس کی تاکید کا سلمہ منقطع ہوجائے گا۔اور بیونی زمانہ ہوگا جس کی رسول اللہ علیہ نے وہ خصوصیتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر ابو ثعلبہ شنی کی روایت میں کیا گیا ہے۔
بینی وہی زمانہ جس میں معروف کے امراور مشکر کی نہی ،کاکوئی فائدہ نہ ہوگا اور جن لوگوں کورو کئے کی ضرورت ہوگی ان سے مقابلہ کی طاقت روکئی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے کا گراہوں کی گراہی (ان



یضرہ ذلک من صل لوگوں کو جوائی ذاتی ذمدداریوں کے پوری کرنے (مشکل الاثار ص۲۲ ج ۱) میں کی نہ کریں گے ضررنہ کرے گی۔

مطلب طحاوی کا وہی ہے کہ جیسے دوسر نے رائض صوم وصلوٰ ق مجے وغیرہ کی حالت ہے کہ فرض ہونے میں ان کوکون شک کرتا ہے کیکن ظاہر ہے کہ وہی روز ہ جے قرآن نے فرض کیا ہے حالت مرض وسفر میں اس کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔استطاعت سبیل نه بوتوج جيبا فرض باتي نہيں رہتا۔ کچھ يبي حال امر بالمعروف اور نبي عن المنكر كي فرضیت کا ہےاور قر آن کی ان دونوں آیوں یعنی جن میں اس فرض کا مطالبہ کیا گیا ہے ' ان میں اور اس آیت میں جس میں ہر مخص کواس کی شخصی ذ مدداری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ دوسروں کی گمراہی ہےتم کوضر رنہیں بہنچے گا ان دونوں احکام میں تطبیق کی یمی شکل ہے کہ ہر تھم کوایک خاص زمانے کے ساتھ محدود قرار دیا جائے ، باتی ربی یہ بات کدان دونوں ز مانوں کے پہچانے کا کیا معیار ہے۔ طحاوی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہرسول اللہ علی نے ابوتعلیہ کی روایت میں اس کوخود بی متعین فرما دیا ہے جس کا حاصل یبی ہے کہ جس غرض کے لیے امرونہی کا بیکام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ جب دیکھا جارہا ہو کہ وہ غرض حاصل نہیں ہور بی ہے یعنی قبول کرنے کے لیے لوگ تیار بھی نہ ہوں اور کہنے والا ہیچارا اپنے اندران سے مقابلہ کی قوت بھی نہ یا تا ہوتو يجان لينا جا ہے كه عليكم انفسكم (تم پرصرف تمہارى ذمه دارى ہے) كانون ير عمل کرنے کا وقت آ حمیا ہے۔ اور معروف کے امر منکر کی نمی کی فرضیت ساقط ہوگئی۔ ابراجيم الصائغ والاقصه جس كالمجهوذ كراجمالا يبلي بهي آيا باورتفصيل ان شاء الله تموزي در بعد کی جائے گی اس قصہ کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن المبارک نے امام ابو حنیفہ ّ ے براہ راست مینقل کیا ہے کہ ابراہیم کوفہمائش کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے متعلق معلوم ہو چکا کہ ہماری نہیں سنیں گے اور مقابلہ کی طاقت چونکہ امر بالمعروف كرنے والے ميں نتھی اس ليے وہ بے جارہ جباروں کے ہاتھ مارا گیا اور عام لوگوں کے لیے کوئی اصلاحی کام قتل ولم يصلح للناس امر.





(احکام القرآن ج۲ ص۳۳) مجمی ان سے بن نہ پڑا۔

جس كامطلب يبي بواكرايول كى جان بهى جاتى ياورمسلمانول كوان كى اس قربانی کاکوئی نفع بھی نہیں پہنچا بلکہ بجائے نفع کے بعض حالات میں جیسا کہ امام نے اس کے بعد بعض دوسری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ:

واذا قتل الوجل لم يجترى اور جب امر بالمعروف كرنے والاقل ہو جاتا غیرہ ان یعرض نفسه. ہے تو دوسرول ش مجی آ کے برصنے کی جرأت باقى تىس رىتى\_

لینی اس کوتل ہوتا ہوا دیکھ کر دوسرول کی ہمت بھی چھوٹ جاتی ہے اور دوسرے ے لوگ اس قصے سے ہی اینے آپ کوالگ کر لیتے ہیں۔امام نے فرمایا کہ بلاشیدالیمی صورت میں کہ

بان! ایسة دى كوصالح رفقاءمسرة جائين اور ان وجد عليه اعوانا صالحين ایک آ دی ان کی سرداری کرے بیابیا آ دی ہو ورجلا يرأس عليهم مإمونا جو الله كي دين من قابل اعتاد مو اور ايخ على دين الله لايحول.

مسلک ہے نہ یکٹے۔ تب اس وقت اس آ وی کے ساتھ مقابلہ کے لیے کھڑا ہو جانا جا ہے۔ امام نے

آ گےوضاحت کی

هذه فريضة ليست كسانو امر بالمعروف في عن المنكر كا شاران فرائض من الفرائض لان سائر الفوائض نبیس ب جن کی تھیل میں تنہا ہ مخض کی ذات کافی ہے۔ يقوم بها الرجل وحده.

مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ اجماعی فرائض میں ہے اور اپنے ساتھ کچھٹروط رکھتا ہے جب تک ان بر تحقق نہ ہوگا فرض بھی عا كدنه ہوگا۔

لین بی تفتگوتو صرف فرضیت تک تفی ایعنی خودنص قرآنی اور پیغیر علی کے بیان ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص حالات میں بیفرض ساقط بھی ہوجا تا ہے۔ مرفرضیت

### ام الرمنية كي ياى دندك يحي المنطقة المساحقة ١٨٦ على المنطقة المراجعة المراج

کے ساقط ہونے کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس فرض کی بجا آوری برآ مادہ بی ہوجائے تو پھراس باب میں امام کا کیا خیال تھا علامہ بدر الدین مینی نے اپنی شرح ہدایہ میں اس سوال کوا ٹھاتے: و۔ یے حنفی نقطہ نظر سے اس کا جواب بید یا ہے۔

لو علم انه يصبو على من اگر بحتا ب كرخ الفين كى ماردها رُيمبر كرسك كا صربهم ولم یشک الی احد اورکی کے آ کے اس کا گلشکوہ نہ کرے گا' تو پھر فلا باس به وهو مجاهد. امر بالمعروف بي عن المكركر في من ايس آدى کے لیے مضا تقدیبی ہے بلکداس کو مجاہد قرار دیا (عینی جلد ۳)

فقہاء حنفیہ اس کی تائید میں علاوہ ان مشہور حدیثوں کے مثلاً ابوداؤ داورتر ندی وغيره مل ہے

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل سب عيداجهاديه كمظالم بادشاه ك عنه سلطان جائو (ص ١٥١) مامخانساف كااظهاركياجاك

اں مدیث کو بھی پیش کرتے ہیں جے خود امام ابوطنیفہ اپنی سند ہے ایک خاص طریقہ سے روایت کرتے تھے اور اس بنیاد پر اصول حدیث اور رجال کی کتابوں میں ان ك طرف بعض خاص مسائل غالبًا منسوب كئ محمَّة بين يعنى

انا حدثت ابواهیم الصائغ عن میں نے ابراہیم صائع سے تکرمہ کے حوالہ سے عكومة عن ابن عباس قال يردايت بيان كي هي كدابن عبال سع عرمه روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ علیف نے نے مرمایا کہ شہداء کے سید (سردار) حمزہ بن عبدالمطلب ہیں۔اوروہ مخص ہے جو ظالم امام یعنی حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اورمعروف کا حکم دیا (یامنکرے من کیا) پھراس امام نے اس کو فل کردیا۔

النبى صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله (احكام القرآن جصاص ص ۱۳۳ ج۲)

جس کا حاصل بہی معلوم ہوتا ہے کہ الا مر بالمعروف نہی عن الممكر کی بنیاد مرف افادہ ہی پہنیں ہے بلکہ ابتلا بھی ایک بڑا مقصد اس قانون کا ہے یعنی محض بہی غرض نہیں ہے کہ محکم کر کے لوگوں کو معروف اور اچھی باتوں کا پابند بنایا جائے اور محکر (بری باتوں) ہے کہ محکم کر کے لوگوں کو معروف اور اچھی باتوں کا پہنچانے ہی کے لیے حق تعالی نے سے روکا جائے۔ بالفاظ دیگر غیروں کو صرف فائدہ پنچانے ہی کے لیے حق تعالی نے بندوں پر بیفرض نہیں عائد کیا ہے بلکہ جن پر بیفرض عائد کیا گیا ہے خودان کا بھی امتحان بندوں پر بیفرض نہیں عائد کیا ہے بھی مقصود ہے۔

لیکن فرضت قانون کی جب ساقط ہی ہو چکی تھی۔ تو جہاں تک بی سمجھتا ہوں حضرت امام کے نزدیک فوراً ابتلائی نصب العین کی قبیل پر آ مادہ ہو جانا ضروری نہیں تھا۔ ورنہ فرضیت کے سفے اور کا معنی ہی کیا ہوں گئ بلکہ لوگوں کے سفے اور مانے سے مایوی کے بعد بھی مسلمانوں کو معروف پر قائم رکھنے اور منکر سے دورر کھنے کے امکانات اگر نظر آتے ہوں تو امام کے نزدیک ابتلائی نصب العین کی بخیل پر آ مادہ ہو کر اپنے آپ کو آل کرادینے یا ای قتم کے نقصان میں جتلا کر لینے سے یہ بہتر ہے کہ ان امکانات سے نقع اٹھانے کی حتی الوسع کوشش کی جائے جن کی طرف عمل راہ نمائی کرتی ہو، یہی مطلب ہے ان کے اس فقر سے کا۔





کاسیاس مسلک قرار دیتا ہوں۔

حضرت امام کے حضرت زید کے ساتھ جہاد میں نہ شریک ہونے کے وجوہ:

سین اب سوال حضرت زید شہید کے مسئلہ میں پیدا ہوتا ہے لینی امام کے نزدیک اقدام کے لیے جویہ شرطتی کہ صالح اورا چھلوگ امداد پراگر آ مادہ ہوجا کیں اوران کی سرداری کے لیے ایسی ہستی مل جائے جس پراللہ کے دین کے لحاظ سے بحروسہ کیا جا سکتا ہواور تو تع ہوکہ دین کے صدود سے وہ تجاوز نہ کرے گا تو اس وقت امام صاحب کا بھی فتویٰ تھا کہ اس وقت امام صاحب کا بھی فتویٰ تھا کہ اس وقت امام صاحب کا بھی اور کی تھا کہ اس وقت فرض کی تھیل کے لیے کھڑ اہوجانا چاہئے گر باوجوداس فتویٰ کے امام ان کے ساتھ اربابِ ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں اترے؟ دراصل ای سوال کا وہ جواب تھا جوامام نے ان الفاظ میں دیا تھا کیفیٰ

"اگر میں یہ جانتا کہ لوگ حضرت کو چھوڑ نہ دیں گے اور یہ کہ حضرت کے ساتھ واقعی سچائی کے ساتھ لوگ کھڑ ہے ہوں گے قومیں ضرور آپ کی ہم رکا بی اختیار کرتا ،اور آپ کے خالفین کے ساتھ جہاد کرتا کیونکہ امام برحق ہیں "

چالیس سال امام صاحب کوفہ ہیں گذر کچے تھے ان سے بڑھ کر وہاں کے باشندوں کے حالات سے کون واقف ہوسکا تھا جیسا کہ میں نقل کر چکا ہوں نفنیل بن زیر حضرت شہید کے بیام لانے والے سے امام نے جویہ پوچھا تھا کہ حضرت کے پاس بر بے لوگوں میں (جن کی تعبیرا مام نے نقباء سے کی تھی ) کن کن لوگوں کی آمدورفت ہے اس سے کچھ خض اس کا پتہ چلانا تھا نھوں نے انداز وکرلیا تھا کہ جولوگ کھڑے ہوتے ہیں وقت بڑنے پر قطعاً بیٹے جا کیں گے اور حضرت کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ خیال کچھ امام ہی کا نہیں تھا ابھی گذر چکا کہ کوفہ کے مسلم عندالکل امام اعمش توقتم کھا کر کہتے تھے کہ امام ہی کا نہیں تھا ابھی گذر چکا کہ کوفہ کے مسلم عندالکل امام اعمش توقتم کھا کر کہتے تھے کہ نہدا کی شم لوگ حضرت شہید کوقطعاً ضرور چھوڑ دیں گے خدا کی شم لوگ ان

سلمہ بن کہیل جیسے وفا دار تجربہ کارمخلص سر دوگرم چشیدہ آدمی نے بھی یہی پیش گوئی کتھی خود حضرت زید کے ساتھ اسی خالد ابن النصرانیہ کے قصہ میں عبداللہ بن عباس کے



پوتے داؤد بن علی نے بھی حضرت شہید سے انتہائی کجا جت وہاجت سے عرض کیا تھا گہ

"میرے چھا کے بیے (یا ابن عم) بیکو نے والے آپ کو دھوکہ دے رہے

بیں کیا بیوا تعنیں ہے کہ آپ سے بھی زیادہ جن کا مقام بلندتھا۔ یعنی آپ

کے داداعلی بن الی طالب کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا حتی کہ حضرت والاشہید

ہو گئے اور (اہام) حسن (علیہ السلام) کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بہی کیا

ہو گئے اور (اہام) حسن (علیہ السلام) کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بہی کیا

ہو گئے اور (اہام) حسن (علیہ السلام) کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بہی کیا

ہو گئے اور (اہام) حسن (علیہ السلام) کے حدامجد (اہام) حسین (علیہ السلام) کو

ہزید کے مقابلہ میں ان بی لوگوں نے کھڑ اکیا ان کے سامنے صلف اٹھایا مگر

ان کو ان بی لوگوں نے چھوڑ دیا اور دشمنوں کے سپر دکر دیا ۔ حتی کہ اس پر بھی

ان کو ان بی لوگوں نے چھوڑ دیا اور دشمنوں کے سپر دکر دیا ۔ حتی کہ اس پر بھی

ان کو ان نی لوگوں نے تھوڑ دیا اور دشمنوں کے سپر دکر دیا ۔ حتی کہ اس پر بھی

دیا ۔ " (ص ۲۸)

اورسب سے بڑاو ثیقہ اس سلسلہ میں خود خانواد ہ نبوت کے ایک بڑے رکن رکین عبداللہ بن حسن بن الحن کا تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کو جب زید شہید کے ارادے اور کوفہ کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو بڑے جوش کے ساتھ ایک بلیغ خط حضرت زید کے نام انھوں نے لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے:

"ابعد! کوفہ والے بظاہر بہت پھو لے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔لیکن اندر سے یہ بالکل کھو کھلے ہیں جب امن اور ارزانی واطمینان کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ شورش پند ہیں'لیکن جب مقابلہ کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس وقت یہ گھرا اٹھتے ہیں چیخنے چلانے گئتے ہیں'ان کی زبانیں آ کے آ کے چلتی ہیں۔لیکن ان کے قلوب زبانوں کا ساتھ نہیں ویتے۔''

انھوں نے لکھاتھا:

''میرے پاس پیم اور سلسل خطوط آتے رہے جن میں جھے بھی میر کوف بلاتے رہے کین ان کی پکارے میں نے اپنے آپ کو بہرا بنالیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہرا بنالیا ہے۔ میں نے اپنے





دل پران لوگوں کی یاداوران کے خیال سے پردہ ڈال دیا ہے۔ ہیں نے ان
لوگوں سے قطع نظر کرلیا ہے ان کا حال وہی ہے جوعلی بن ابی طالب (کرم
اللہ وجہہ) فرمایا کرتے تھے بداگر چھوڑ دے جائیں تو تھس پڑتے ہیں اور
لڑائے جائیں تو ست بن کر بیٹہ جاتے ہیں کسی ایک امام پرلوگ جمع ہو
جائیں تو اس پرفور آاعتراض لے کر کھڑے ہوجائیں اور کسی محنت ومشقت
کے کام کی طرف ان کو بلایا جائے تو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے ہیں۔ ''ل

بجنہ بھی رائے امام کی تھی 'بلد قرب ونزد کی 'ذاتی تجربات پھرجس نہم وفراست کے قدر خاوہ مالک سے اس کی چیش کے قدر خاوہ مالک سے اس کی چیش سے کہ جو واقعہ بعد کو چیش آیا۔اس کی چیش قیاس وہ پہلے می سے کر لیتے۔اگر چہافض کھنے والوں نے یہ بھی کھھا ہے کہ امام نے پچھ عذر بھی چیش کیا۔ یعنی کہا

لبسط علوی عندہ (مونی س ۲۱۰) حضرت زید کے سامنے میرے عذر کو بیان کرنا کی بیعن بیعذر کیا تھا موفق نے ایک دوسری روائت کا حوالہ دیتے ہوئے کھا ہے کہ:
اعتلیٰ بمرض یعتویه فی آپ نے اپنی ایک بیاری کا عذر کیا ، جس کا دورہ الا بیام حتی تخلف عنه وقا فوقاً پر جاتا ہے ای وجہ سے حضرت زید کا

ادیام علی محلی مله دم و ما پر با م (ص۲۲۰) ما تھونددے سکے۔

والله اعلم امام پر کس مرض کا دورہ پڑتا تھا ہوسکتا ہے کہ بیدوجہ بھی ہو یا ممکن ہے کہ جہاد کے شرائط ہیں والدین کی اجازت جو شرط ہے اور خود رسول اللہ علیہ نے ایک صاحب سے بیدوریافت کرنے کے بعد کہ تمہارے والدین زندہ ہیں اثبات میں جواب یا نے کے بعد کہ تمہارے والدین زندہ ہیں اثبات میں جواب یا نے کے بعدار شاد ہوا تھا کہ

جاؤ ان ای دونول (مال باپ کی خدمت میں ) جا

ففيهما فجاهد.

كرجهادكرو\_

شایدامام کے لیےان کی والدہ مجی عذر ہوں۔جیا کہ واقعات سےمعلوم ہوتا





ہے۔ امام کو اپنی ان والدہ کا خیال اتنا رہتا تھا کہ ابن میر ہ نے جب تازیانے سے حضرت کو پٹوایا کواپنی تکلیف سے زیادہ فر مایا کرتے تھے۔

کان غم والذتی اشد علی من مارکی تکیف ے زیادہ مجھے اپنی والدہ کے غم کا خبال زياده تكليف ده تفابه الضرب. (ص٢ ج)

بعض روایتوں میں ہے کہ

''امام کے سرخصوصاً چیرے پر جب کوڑے پڑے توامام رو پڑنے بوجھا گیا تو فرمایا: میری مال مجھے یادآ کی خیال گذرا کہ وہ بے جاری میرے چرے کے ان نشانوں کو جب دیکھیں گی تو ان کو کتنا د کھ موگا۔''

اورآخر مين قرمايا:

''ان تمام مصائب سے سب سے سخت ترین مصیبت میرے میری والد**ہ کا** عم اورد کھے۔ "

ببرحال ممکن ہے کہ یہ باتیں بھی کہی ہوں کیل حقیق دجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ فربی نہیں بلکہ ورم ہے جو کو فیوں کی شکل میں حضرت شہید کے اردگر دجع ہو گیا ہے۔اس یقین کے بعد ظاہر ہے کہ فرضیت تو ساقط ہی ہو چکی تھی جا ہے تو جیے ای طبقہ کے

حضرت امام كواتى والده كاكتنا خيال تعااس كاايك ولچسپ لطيغه محى كمايوں بش بيان كياجاتا ہوہ یہ ہے کہ زرعمنا ی کوف میں ایک واعظ تھے۔امام صاحب کی والدہ ان کے مواعظ میں معلوم ہوتا ب كدبهت شريك موتى تفيس اى ليه" زرر" كى خاص معتقد تفيس كى مسئله عن ايك وفعدان كو یو چھنے کی ضرورت ہوئی پہلے تواے بیے ابوطنیف ہی سے پوچھا: امام صاحب نے مسلم کا جو جواب تھا تا ديا كيكن ان كواطمينان نبيل موااور بوليل: زرعد داعظ جب تك توثيق ندكر سكا جمي اطمينان ندموكا \_ امام صاحب اٹی والدوکو لے کرزرعدواعظ کے پاس پنچے۔ عارا جران موا۔امام نے کہا کہ بیمیری مال بين تبارى معقد بين تم عدمتك يوجيف آنى بين - يواده واعظ متلدكيا جاف اس في كما كد بعلا مس كيام كله بناؤل آب بى بتاي كركيا ب-امام في كماك بعائى من فريد جواب ديا تعار درم نے تب امام صاحب کی والدہ ہے کہا: تی ہاں! متلدوی ہے جوآپ کے صاحبر ادے نے بتایا اس پر برى ني كواطمينان موكيا اوركمرآ محتي \_ (ص ٣٠ جلد ٢ موق وفيره)



دوسرے بزرگوں بعنی اعمش 'سفیان توری دغیرہ نے جوطر زِعمل اختیار کیا تھا وہی آپ بھی اختیار کیا تھا وہی آپ بھی اختیار کیا تھا وہی آپ بھی اختیار کر لیتے ۔ بعنی ندمنع کرتے اور نہ شریک ہوتے اور حضرت شہید کے متعلق وہی خیال کر کے شہدا کی سیادت کا مقام اپنے اجداد کی طرح حاصل کیا جیسا کہ سفیان توری کہا بھی کرتے تھے۔

لیکن اب بیامام کی دفت نظری کہئے یا اسے جو کچھ قرار دیجئے کہ انجام اور باطن کے لیاظ سے کوفہ کا بیر مجمع کچھ ہی ہو گر بظاہر وہ ایک الی ہتی پرسمٹ کر جمع ہو گیا تھا کہ بقول حضرت اعمش

لووفی له من بائعه لاقامهم اگر ساتھ دینے والے حضرت زید کے ساتھ علی المنهج الواضع (روض وفاداررہے توان کوسید علی راہ پر لاکروہ کھڑا کر بحواله مقریزی ص۵۰) دیتے۔ جہاوکے لیے امام کی حضرت زید کو مالی المداد:

میں تو سجھتا ہوں کہ ای ظاہر کے اقتضا کی رعایت کا نتیجہ تھا کہ سب بچھ کہنے کہلانے کے بعد آخر میں حضرت امام نے دس ہیں روپے نہیں بلکدان ابتدائی دنوں میں جب بظاہران کے کاروبار کا آغاز ہی ہوگا' کیونکہ اس وقت تک زیادہ وقت ان کا حماد بن ابی سلیمان اپنے استاد کے پاس حصول علم ہی میں گذرتا تھا۔ ہزار ہزار روپے کی دس تھلیاں گھرسے لا کرففیل بن زبیر کے حوالہ کیس اور فر مایا:

اعینه بمالی فیتقوی به علی میں حضرت کی خدمت اس مال سے کرتا ہوں' من خالفه. (ص۲۲۰ ج ا حضرت سے عض کرتا کہ اپنے مخالفوں کے موفق) مقابلہ میں اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔

اور سمجھا جائے تو حضرت امام کے تجارتی کاروبار کے سلسلہ میں بیہ وال جو اتھایا گیا تھا کہ استے وسیع پیانے پراپنے اس کاروبار کووہ کیوں پھیلا رہے تھے۔ اس کا جواب امام کے اس طرزعمل سے نکالا جا سکتا ہے۔ مطلب میرا بیہ ہے کہ امر بالمعروف نمی عن الممكر کی فرضیت کے سقوط کے بعد ابتدائی نصب العین کی تعیل پر آمادہ ہونے سے پہلے الممكر کی فرضیت کے سقوط کے بعد ابتدائی نصب العین کی تعیل پر آمادہ ہونے سے پہلے



اسی معروف ومنکر کے متعلق امکانات سے حتی الوسع نفع اٹھانے کی کوشش کرنا کہ مکنہ حد تک عام مسلمانوں تک فائدہ کہ بہنچنے کی کوئی صورت اگر نگل سکتی ہوتو نکالی جائے یہ جوامام صاحب کامسلک اس باب میں متح ہوا تھااس کی ایک تفصیلی شکل پیتھی۔

بے ظاہرای امعلوم ہوتا ہے کہ اپنی پیش قیاسی پرکامل اعتاد کے بعد بھی امام کے دل
میں یہ خیال ضرور گذرتا ہوگا کہ جوانجام ابھی سامنے ہیں ہے صرف قرائن وقیا سات کی
بنیاد پر اس کے متعلق قطعی فیصلہ کر لینا بھی شائد احتیاط کا اقتضانہ ہوشا یہ یہی پچے سوچ کر
کو جانی شرکت پر آمادہ نہ ہوئے لیکن بالکلیہ شرکت سے محرومی بھی ان کے لیے غالبًا
نا قابل برداشت تھی ۔ اوراس وقت کی مالی استطاعت کے لحاظ سے ہوئی سے بردی مالی
قربانی جو وہ پیش کر سکتے تھے اسے پیش کر دی۔ بلکہ اس سلسلہ میں خود حضرت شہید کے
صاحبز اور مے محمد بن زید بن علی سے جو میروایت ہے کہ مالی المداد پیش کرتے ہوئے امام
ابوصنیفہ نے عرض کیا تھا کہ

استعن به علی حرمک و ما انت اپنے گھر کے لوگوں کی خبر کیری میں اس سے فیہ واعن به ضعفاء اصحابک کام لیجئے۔ اور آپ کے رفقاء میں جوضعف (موفق ص ۸۳ ج۲) لوگ ہیں۔ ان کی اس سے الم ادفر مائے۔ اس کا آخری فقر ہ یعنی

آپ کے ساتھیوں میں جو کمزور ہیں (بہ ظاہر مالی کمزوری کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی سامانِ حرب ہتھیا رکھوڑ سے وغیرہ کا سامان جو نہیں کر کتے )ان کی اس مال سے مدوفر مائی۔

اس میں بہی نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ضعفا کی مالی المداد کر کے امام صاحب نے بھی اپنے آپ کو گویا اس جہادی مہم میں شریک کرادیا 'شاید انھوں نے جج وغیرہ فرائف پراس کو کچھے قیاس کیا جس میں بصورت بجز نیابت جے" جج بدل ' کہتے ہیں جاری ہوتی ہے 'گویا بجائے جج بدل کے امام صاحب نے" جہاد بدل ' کا طریقہ افتیار کر کے جیسے جج بدل کرانے والے کرجے کا تواب بھی ال جا اورجے کی فرضیت بھی ساقط ہوجاتی ہے۔ اس



طرح شاید انسوں نے خیال کیا کہ اگر میری پیش قیاسی غلط نکلی تو ''جہاد بدل' کے طور پر تو شرکت کی سعادت سے محروم نہیں رہوں گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابوجعفر سے کتابوں میں بیر جونقل کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو انھوں نے بیہ کہتے سنا کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ

استغفرالله من تركى الامر امربالمعروف اورنهى عن الممكر كے باب ميں ابنى بالمعروف والنهى عن كوتا ميوں بريس حق تعالى سے مغفرت چا بتار بتا المنكو (ص ۸۳ ج۲ موفق) بوں۔

کیا تعجب ہے کہ اس ترک میں حضرت شہید کی رفاقت جسمانی کے ترک کا خیال بھی امام کے سامنے ہو کیونکہ مسئلہ بہر حال اجتہادی تھا۔ آخر بیہ طے کرنا کہ الامر بالمعروف اور نہی عن الممئل کے فرض کے سقوط کا جو واقعی دفت ہے وہ در حقیقت آگیا کچھ آسان نہیں ہے۔ خصوصا الی صورت میں جو حضرت شہید کے ساتھ پیش آگی تھی کہ لوگ بھی ایداد پر آ مادہ ہیں اور قیادت وریاست کے لیے بہتر ہے بہتر ہت اس وقت جول سکتی تھی وہ مل گئی تھی۔ باوجود اس کے حض اپنے ذاتی معلومات اور احساسات کی بنیاد پر جسمانی شرکت سے تقاعد کا فیصلہ کیا آسان تھا؟

حقیقت یہ ہے کہ امام کے لیے یہ بڑی کش کمش اور ایمانی قوت کی آ زمائش کی گھڑی تھی ایک طرف وہ اس ساز وسامان کو دیکھ رہے تھے جس کے صرف ظاہر پراگرنظر رکھی جاتی تو شرکت سے یک سوئی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو عتی تھی ۔ لیکن دوسری طرف آپ کے چالیس سالہ تج بات ومعلو مات ان تاریخی وٹائش کے ساتھ جو کوفہ اور کوفہ والول کے متعلق حد تو اتر تک پہنچے ہوئے تھے بلکہ گویا چشم دید واقعات کی حثیت رکھتے تھے ان بینات کی بنیاد پر امام کوانجام کا بھی یقین تھا اور اس کا بھی کہ اگر علانے ذاتی طور پر اس مہم بینات کی بنیاد پر امام کوانجام کا بھی یقین تھا اور اس کا بھی کہ اگر علانے ذاتی طور پر اس مہم میں شریک ہوجاتا ہوں تو جو انجام ہونے والا ہے اس کے بعد بنی امیہ کے جہار ان سارے امکانات کوختم کرویں گے جو اس سلسلہ میں سقوط فرضیت کے بعد عام مسلمانوں سارے امکانات کوختم کرویں گے جو اس سلسلہ میں سقوط فرضیت کے بعد عام مسلمانوں کے متعلق امام آپ و ماغ میں رکھتے تھے ۔ بعض مورضین نے جو یہ تھی کہا کہا ہے کہ:

کان ابو حنیفه یفتی سوالوجوب امام ابوطنیفه پوشیده طور پر حفرت زیدگی امداد



نصرہ زید وحمل المال الیم کفرش ہونے کافتو کا دیتے تھا دران کے (ص۲ م مقدمه روض)

اس کا مطلب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ساری امداد کو امام سر أیعنی پوشیدہ طور پر پش کررہے تھے اس کی مصلحت جھے تو بہی نظر آتی ہے کہ جس انجام کا اس'' زیدی جہاد''
کے متعلق ان کو یقین تھا اور اس انجام کے بعد جن نتائج کے خطرات ان کے سامنے تھے ان ہی کے سد باب کے لیے امام نے بطور پیش بندی اس سری طریقے کو اختیار فر مایا۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے۔ رع

"نہال کے ماندآ ل رازے کروسازند محفلہا"

امام صاحب کے سیاس رجحانات حکومت کی نگاہوں سے اوجھل ندرہ سکے اور گو حضرت شہید کا قتل بنی امید کی حکومت کے ''مرگ'' کا پیغام بن چکا تھا۔ اور سال کے ایک ہفتہ کے اندرا ندراس حکومت کامشرق میں خاتمہ ہوگیا لیکن اس مختصر مدت میں بھی حضرت

ا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اشخاص کے لیے جو حیثیت ایک دن کی ہوتی ہے کومتوں کے لیاظ ہے ایک مال کوایک دن ہی کے مساوی ہجھنا چاہیے۔ اس اعتبار ہے اگر و کیھئے تو حفرت شہید کی شہادت کے بعد کل سات سال کے اندراندر بنی امیہ کی حکومت جس کا پایئے تحت دمش تھا۔ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا اس عرصہ میں ہشام ولید، بزید، ابراہیم، مروان پانچ بادشاہ کے بعد دیگر بنی امیہ کی کمری پر بیٹھے جن میں بعضوں کو چند مہینے ہے زیادہ حکومت کرنے کا موقعہ نما گویا فی بادشاہ ایک سال کوری پر بیٹھے جن میں بعضوں کو چند مہینے ہے جو ہوا' جہاں تک میرا خیال ہا ای ابن الحقا، ہشام بن عبدالملک کی حماقتوں کا نتیجہ تھا ایک مدت ہے اہل بیت کے لوگوں کو سلاطین بی امیہ نے مدیندہ ورہ عبرا کمال کی حماقتوں کا نتیجہ تھا ایک مدت ہے اہل بیت کے لوگوں کو سلاطین بی امیہ نے مدیندہ ورہ کی حیثیت سے مصور کر رکھا تھا۔ لیکن میں کھن ابن انصرانیہ خالد کے ایک بنیاد دوری موقعہ دیا اور سے متاثر ہو کرتھوڑ ہے ہے روپ یہ کے دیا دیا ہور ہی ہوتھ دیا اور سے متاثر ہو کرتھوڑ ہے ہو ہوا' لیکن اس حقاء کے لڑے ہشام نے ای پر بس نہیں کیا۔ کوفہ واپس نہیں چلے جا کمیں گا اور یہی ہوا' لیکن اس حقاء کے لڑے ہشام نے ای پر بس نہیں کیا۔ کوفہ والوں کے عادتی غوری وجہ ہے میں والوں کے عادتی غوری وجہ ہے میں وفن کرے اس طور انہ میں ان کیا کہ کراتے ہوں کی خورت زیر شہید ہو گئے۔ نی امیہ کی شرکھگی کا خیال کرکے دو گوں کے اس طور انہ انہ میں وفن کرے اس طور انہ انہ میں وفن کرے اس طور انہ کی ان کے ایک راتے ہا ہے میں وفن کرے اس طور انہ کے اس طور





### امام کواینے قابویس لانے کے لیے حکومت سے جو پچھمکن ہوسکا اس میں اس نے کی

لله يرآنى نباتات كيليس إحمادير ليكن اية آقاشام كى فدمت يس محدرول الله على ك نواسہ کا سرتحذ بھیجنے کے شوق میں بوسف گورز کوفد نے حضرت کی لاش کا بڑی جدو جہد کے بعد پند چلا لیا۔ اور سر کاٹ کر دمثق بھیجا گیا۔ ابن الحمقاء نے ایک طرف دمثق کے دروازے پراس سرکولٹکانے کا تھے دیااورواپسی ڈاک سے بوسف کوکھھا کہ سی نمایاں مقام برعریاں کر کے حضرت زید کی لاش لٹکادی جائے۔ چودہ میننے تک بدلاش بمقام کناسہ کوفد میں بحالت عریانی لکی رہی اس عرصہ میں ہشام تو خیر مر گیا' لیکن اس کے جانشین ولید کے عبد میں حضرت زید کے صاحبز اوے یکی بن زید کی کے قریب جوز جان ضلع کے ایک گاؤں ارموندنا می میں شہید ہوئے اور جوز جان شہر میں ان کی لاش اس طرح لفکا دى كى جيان كوالدى كوفيد مل كى موئى تى \_كوياخراسان، عراق، شام تكمسلسل ايك تماشا كمرا كيا كيا تفا حكومت كى جباريت بول وكرخواه كجهند بول سكت مول يكن نفسياتى طور برمحر رسول الدسلى الله عليه دسلم كى امت براس در دناك دوا مي منظر كاجواثر بيرسكما تفاحكومت كے نشه ميں وہ بني اميه والوں کی مجھ میں نہ آیا اور میرا خیال ہے کہ خراسان میں عباسیوں کے وائی ابوسلم کو جو کامیانی ہوئی اس کامیابی میں بہت زیادہ وفل ای عجیب وغریب تماشے کو تھا۔ ای سے خراسانی مسلمانوں کے تاثر کا اندازه کیجئے کہ جب عباسیوں کا اقتد ارخراسان میں قائم ہوا تو پہلا کام یہی کیا گیا کہ جوز جان میں حصرت یجیٰ کی لاش سولی ہے اتاری گئی۔ نماز جنازہ پڑھی گئی اور سات ون تک خراسان کے ہر ہر گاؤں میں ماتم منایا گیا۔ یہی نہیں بلکدا کثر مورخین نے لکھا ہے کہ ولم یولد فی تلک السنة بخراسان مولود الاوسمى بيحيى او بزيد (اسمال فراسان من جهال كيس جويج مى بيدا ہوتے ان کانام یکی یازیدر کھا گیا۔ (المسعودی ص ۱۵۳) چودہ ماہ کے بعد حضرت زید کی فکی لاش کواتروا كروليد نے جلاكروريا بروكرنے كا حكم ديا تھا۔ اى كے انتقام ميں اقتدار حاصل كرنے كے بعد عباسيوں ك ولاة و حكام نے اللش كركر كے في اميد كے تمام حكر انوں كى لائيس (باشٹناء عمر بن عبدالعزير ) قبرے نكال نكال كرجلاكي \_ يعجب اتفاق بكر صرف بشام كى لاش جيسات سال ے بعد بالکاضیح وسالم حالت میں نکل صرف ناک کا بانسه خائب ہوا تھا۔ قبرے نکال کرای کوڑے اس ک لاش پر لگائے گئے اور زید شہید کی لاش جیسے جلائی گئتی ہشام کی لاش بھی جلائی گئے۔ لکھاہے کہ یزید بن معاویه کی قبر سے صرف ایک بڈی نگل اور پچھوتو جیداس کی نہ ہو تک کہ ایک سیاہ دھاری طولا اس کی قبریں پائی گئے۔ بوسف بن عمر کا انجام یہ ہوا کہ اس کی ڈاڑھی نو چی گئی اور نزیا تزیا کر مارا حمیا۔ اس کے جم كاليك ايك حدد شق ك مخلف مقامات من الكايا عميا- في اميد ك اى شابرادو لوباند ه كراك



ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دمشق تک پینجی اور وہاں کے نہ صرف ارباب سیاست بلکہ اہل علم کی محفلوں میں بھی امام ابو حنیفہ کے اس مسلک پر تنقیدیں کی گئیں۔ ابو بکر الجصاص نے شام کے مشہور محدث وفقیہہ مجتمد ، امام اوز آقی کا جوبیة ول نقل کیا ہے۔

للجه ادران برفروش بچھا کرلوگوں نے کھانا کھایا۔اور پھرا پک ایک کی گردن مار مار کر گھوڑ وں بران کی لاش بھینک دی گئی۔آ خری حکران بنی امیہ مروان مصر میں جب مارا کیا اوراس کی گھر کی عورتوں نے جوشورو بکا کیاہے تاریخ میں بیمقامات پڑھے نہیں جاتے۔ایک دلچپ لطیفداس سلسلہ میں بیابیان کیا گیا ہے کہ مروان کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تمرکات (رداء مبارک اورعصامبارک وغیرہ) کواس نے بالو میں گا ڑ دیا تھا تا کرعماسیوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیراث ہاتھ ندلگ سکے کیکن اس کے ایک غلام نے بعد کو بتادیا۔ بہر حال میراخیال یہی ہے كه يول تو نقدير من جوكها تعاه و يورا مواليكن عالم اسباب مين اى ابن الحمقاء بشام بن عبد الملك كي حرص اور حما قت کی شکار امو بوں کی وولت قاہرہ ہوئی ہشام کی لاش کے ساتھ عباسیوں نے تو کئی سال بعدوہ نا گفتد بر حمیں کیں کین اس کے مرنے کے ساتھ ہی خوداس کے بھائی بندوں نے جو کچھ کیاوہ كياكم جرت الكيز ب\_افاقة الموت كيطور برمرنے سے يحمد يبلے موث آيا- شام نے كوئى چيز مائلى کیکن دلید کے نمائندے آ چکے تھے جواس کے بعد خلیفہ ہوا تھا۔انھوں نے صاف اٹکار کر دیا۔اس پریپہ ٱخرى الفاظانا لله كنا حزاناً لوليد (انالله كهابم صرف دليد كِفزالْجِي تقيع؟) كهتم ہوئے مركبا \_ کھا ہے کہ ککڑی کا براد و عنسل کے پانی گرم کرنے کے لیے ما نگا گیا نہ ملا کفن کے لیے کپڑے بھی اس کے غلام غالب نے ویے۔ اور انیس سال تو مینے تک جو صرف مال جمع کرنے کی دھن میں مشغول رہا تھا۔ انجام آخری اس کا یکی ہوا۔ اس سلسلہ میں ایک بات تاریخ کی عجیب ہے کہ حضرت زید کے ا صاحبزا دے بیچیٰ اوران کے بعدابراہیم جن کا ذکر آ گے آ رہاہے۔ نینوں حفرات کی دفات احا یک تیر کے لگنے سے ہوئی حضرت زید کی پیشانی میں ،حضرت کیلی کی کنیٹی میں ،حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تیرا جا تک آ کر لگے ای سے سب کی وفات ہوئی۔ ورنہ بزاروں بزار کی فوج بھی ان حضرات کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر عتی تھی۔ اگر بے سان و گمان سے تیران حضرات کونہ لگتے توان پر قابو پانا بلكه فكست دينا آسان ندتها راى سے معلوم ہوتا ہے كہ كچھ خداكى مشيت بھى بيتى كه طاہرى ناياك ساست دالی حکومت فاندانِ نبوت کے لوگوں کو نیل سکی۔



احتملنا ابا حنیفة علی کل ابوطنیفه کی ساری با تیں ہم برداشت کرتے رہے شیء حتی فما جانا تاینکه بالآ خرید شخص تکوار ایکر آگیا (یعنی ظالم بالسیف (یعنی قتال انطلة حکرانوں کے ظاف تکوار اٹھالینے کا فتوگاس نے نحتمله (ص ۸ ج ۱) دے دیا) ہم نے اس کی بات کو برداشت نہ کیا۔

اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس زمانہ میں اہل السنت والجماعت میں مجھا جاتا تھا۔ان کے ایک متند فقیہ وعالم کی طرف سے بنی امید کی حکومت کے مقابلہ میں امام ابو صنیفہ کا اقدام تعجب اورا نکار کی نظروں سے دیکھا گیا۔ ا

میں نے اس سلسلہ میں جت جت طور بر مختلف مقامات میں اس مسئلہ کاؤ کر کیا ہے اور بچ توبیہ ہے کہ بچائے خود اسلام کے سیاسی شعبہ کا بیر بڑا اہم مسئلہ ہے تھش اشاروں اور کٹائیوں ہے اس کے تفسيلات مجه من نبيس آسكت - خداكر ب كداسلامي سياسيات برايك متقل كتاب لكصف كاجواراده كرربا ہوں۔اس اراد ہے کی بحیل کا موقعہ اگر دیا گیا تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوسکتی ہے یہاں پر مجملاً اتنااور کہدویتا ہوں' ابن حزم نے کتاب' ملل وانحل' میں لکھا ہے کداس پر متفق ہوجانے کے بعد کدامر بالمعروف اورنہی عن المنکر فرض ہے آ تھے اس مسئلہ میں کہ فرض کی نوعیت کیا ہے۔اہل انسنّت میں اما م احمد بن خنبل کا ند ہب یہ ہے کہ دل ہے برا جانٹا اس حد تک فرض ہےاور زبان ہے بھی قدرت ہولیکن حكومت كےمقابله مي خواه ظالم بى كول نه بو باتھ اٹھانا يا تلوار سينج لينا جائز نبيس ب\_ابن حزم كابيان ہے کہ بالا تفاق شیعوں کا بھی یمی مذہب ہے۔ یعنی جب تک امام مہدی جن کے وہ منتظر ہیں نہ تکلیں تکوارا تھانا ان کے ہاں ممنوع ہےخواہ دنیا کے تمام شیعہ قُلّ ہی کیوں نہ ہوجائیں۔ابن حزمٌ نے لکھا ے كدو مراطقة جس إلى السنت كالجى ايك كروه شريك ہے اور تمام معز لداور خارجى فرقد ك لوگ نیز زید بیسب کا یمی ند ہب ہے کہ جب مشر اورظلم وجور کے از الد کی شکل مکوار نکا لنے کے سوااور کچھ باتی ندرہے تو اس وقت کوار تھنچ لینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے فرض ہو جاتا ہے بشرطيكه باطل كےمقابله ميں كامياني كاغالب كان موليكن ضعف كى وجه سے كامياني سے اگر مايوى مو تواس وقت فرضيت تكوار فكالنے كى ساقط موجاتى ہے۔ ابن حزم كابيان ہے كدامام ابوحنيف، مالك، شافعی داؤد ظاہری سب کا یمی ندہب ہے۔ چر دونوں فرقوں کے دلائل کا تفصیلی ذکر کر کے آخری ملك كوابن حزم فرترجيح دى ب\_الجساص في بهى لكساب جس كاليس في شايد يملك بهي تذكره کیا ہان کے بیانات ہے بھی یمی معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کی ایک جماعت حکومت کے مقابلہ اللہ



اورصورت حال بھی پھے بہی رہی کہ حضرت زید شہیدی مہم میں خفیہ مالی شرکت کے بعداس باب میں امام کا قدم بجائے پیچے بننے کے آگے ہی کی طرف بڑھتا چلا گیا گویا یوں سجھنا چاہئے کہ چالیس سال کی عمر سے ستر سال کی عمر تک یعنی کا مل تمیں سال امام ہمام رحمۃ الشعلیہ کے بالواسط اور آخر میں بلاواسطہ ان ہی قصوں میں گذر ہے جی امام ہمام رحمۃ الشعلیہ کے بالواسطہ اور آخر میں ان کو گذر تا پڑا۔ جس سے گذر نے کی تیاری تو وہ سالہا سال سے کر رہے تھے۔ بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے اتر سے تھو اس میدان میں ای نیت سے لیکن جب تک دوسر سے امکا نات سے نفع اٹھانے کا موقعہ ان کو ملتار ہا میں ان سے استفاد سے میں بھی انھوں نے کوئی کی نہیں کی اور آخر میں انسانی زندگی کے سب سے بڑے مشکل سوال کا جوآ سان ترین حل ہے اس میں سے وہ بھی اپنی اس مشکل سے بڑے مشکل سوال کا جوآ سان ترین حل ہے اس مار کے سامنے کا مرکز حس مار کے میں انسانی ترین کی سے کوئی کی سامنے کا مرکز حس منسل سوال کو تقصیلات کے حام کوئوش کر کے موت جے مشکل سوال کو تفصیلات کے اس منے کی مرب سے بیٹر ہوں گے۔ انسان بنا دیا 'اور اب آپ کے سامنے اس اجمال کے تفصیلات بیش ہوں گے۔

لل بین آلوارا شانے کی کمی حال میں اجازت نہیں دیتی تھی۔ خواہ دہ کچے بھی کررہی ہو۔ بلکہ ہاتھ یا زبان سے امر بالمعروف بنی کن المنکر کا تھم صرف عوام سے متعلق ہے۔ بظاہرا ہام اوزائی بھی ان ہی لوگوں میں معلوم ہوتے ہیں۔ اورا بل النة میں فقیمی طور پراس مسئلہ وشتح امام ابوطنیفہ نے شروع شروع مروع میں کیا۔ ای لیے ان پر حد ثین کی طرف سے اظہار تعجب بھی کیا گیا اور لعن طعن بھی۔ لیکن بقول المصاص ان ہی کم دور یوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ فساق و فجار کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی اور پھر کفار نے حکومت چھین کی۔ مسلمانوں کی سرحدی کم دور ہو گئیں۔ حربت البلاد و ذھب الدین و الدنیا وظہرت الزندقة و الغلو و مذاھب النویة و النحومیة و الموزد کیه (احکام ص ۱۳۳۷ ہے) یعنی مسلمانوں کی آبادیاں کھنڈر بن کئیں کہ دین بھی رخصت ہوگیا اورو نیا بھی ختم ہوگئی ۔۔۔۔۔ نہ فتا الحاد حرف والے ' بابک خرمی' کے مانے والے مردک مشہورا شمراکی کے ہم نواد نیا بر چوسیوں کے عقائدر کھنے والے ' بابک خرمی' کے مانے والے مردک مشہورا شمراکی کے ہم نواد نیا بر چھا گئے۔۔



## كوفه كے ظالم گورنر كے سامنے پہلی مرتبہ حضرت امام كا احقاقِ حق

جیبا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت زید شہید کی مہم سے پہلے کسی ایسے واقعہ کا پیتنہیں چلنا جس ہے امام کے سیاس رجحان کا سراغ مل سکتا ہوالا یہ کہ تاریخوں میں ایک واقعہ کا سرسری طور پرلوگوں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جن دنوں کوفہ میں ابن الصرانية خالد بن عبدالقسرى كى حكومت تھى جمعه كى نماز جھے اس زمانہ كے دستور كے مطابق گورنر ہی پڑھایا کرتا تھا۔ خالد خطبے کے لیے منبر پر چڑھنے کوتو چڑھ گیا۔ لیکن منبر پر جڑھ کینے کے بعد حکومت کے مراسلات کے پڑھنے میں کچھاس طرح مشغول ہوا کہ كاد يدخل وقت العصر قريب تها كرعم كاونت داخل بوجائ ·

(ص ۱۷ ج ا موفق)

بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھے یا دنہیں یہ بھی الفاظ راوی نے کہے تھے یا کہا تھا کہ عصر کاونت داخل ہو چکا تھا۔ دخل وقت العضر.

بہر حال روایت کے راوی جن کا نام ابواملیج ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس جمعہ کے دن کوفہ پہنچا تھا' وہاں کےلوگوں سے واقف بھی نہیں تھا۔ دیکھا کہ ساری مسجد خاموش ہے'

اوربيمسليمي بدظام كى نيك منى برمى ندها كلدجهال تك ميراطيال بحدثين يجارك جویہ روایت بیان کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فر مایا تھا کہ تمہارے بہترین حکمراں وہ لوگ ہوں گے جوتمہارے بھی محبوب ہوں اورتم بھی ان کی نگاہوں میں محبوب رہو کئے تم ان سے محبت کر و گے اور وہ تم سے محبت کریں گے اور بدترین حکمراں تمہارے وہ ہوں گے جن ہےتم کوبغض ہو گا وہ تم ہے بغض رحمیں مح' تم ان پرلعنت کرو محے اور وہتم پرلعنت کریں گے۔صحابہ کتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دریافت کیا: یارسول اللہ! کیاا پسے حکمرانوں کوہم الگ نہ کردیں گے؟ آپً نے فرمایا کہنیں جب تکتم میں وہ نماز قائم کرتے رہیں نہیں جب تک وہتم میں نماز قائم کرتے رہیں' نہیں جب تک وہتم میں نماز قائم کرتے رہیں۔الغرض لا ما اقاموا فیکم الصلواة کے فقرہ کو تمن بارد ہراد ہرا کررسول اللہ نے فرمایا۔ بدروایت صحاح کی کتاب میچے مسلم میں بھی یائی جاتی ہے۔کون کہہ سكنا ب كدنماز بران كاقبضة محض اس ليحقا - (والتداعلم بالصواب)



ا جا تك ان ميس سے ايك آدمى كھر ا موااور

الصلوة الصلوة خرج الوقت نماز جمعه كاونت كل كيا اور عمر كاونت داخل مو و دخل وقت آخر. كيا-

ابوالملح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فورا اس شخص کی گرفاری کا تھم دیا گیا اور وہ گرفار ہوگیا۔ میں نے ان لوگوں سے جومیر ے قریب تھے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تب کسی نے کہا کہ نعمان ابوصنیفہ۔ ان ہی ابوالملے سے بعض راو یوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کنگریاں ہاتھ میں لیے ای شخص نے منبر کی طرف پھینکنا شروع کیں جونماز نماز کا لفظ پکار رہا تھا۔ اس کے بعد نماز تو خالد نے پڑھ کی پھراس نے تھم دیا کہ نعمان کو پکڑلو وہ پکڑ لیے گئے۔ اور خالد کے سامنے حاضر کئے گئے۔ خالد نے پوچھا کہ اس حرکت پر جوتم سے ابھی سرز دہوئی تھے تی تاؤ کس چیز نے آ مادہ کیا؟ میں نے دیکھا کہ جواب میں وہ کہدر ہاتھا۔ منز دہوئی تھے تیاؤ کس چیز نے آ مادہ کیا؟ میں نے دیکھا کہ جواب میں وہ کہدر ہاتھا۔ منز دہوئی تھے تھا ان کی پیروی کرو۔ پھر انھوں نے یہ آیت پڑھی۔ یعنی مستحق ہو کہ قرآن کی پیروی کرو۔ پھر انھوں نے یہ آیت پڑھی۔ یعنی مستحق ہو کہ قرآن کی پیروی کرو۔ پھر انھوں نے یہ آیت پڑھی۔ یعنی اصاعوا الصلو ہ و اتبعوا المشہوات (انھوں نے نمازیں ضائع کردیں اورا نی خواہشوں کے پیچھاگ گئے۔''

خالد نے یہ بیان من کر پھراصرار سے بوچھا کہ خدا کی قتم کھا کر کہتے ہو کہ نماز کے سوااور کوئی دوسری چیز تمہار سے پیش نظر نہ تھی۔ انھوں نے کہا: ہاں ( بیتی نماز کے سوااور کوئی دوسرامحرک اس فعل کامیر ہے دل میں نہ تھا ) خالد نے یہ من کران کوچھوڑ دیا۔ ا

بہر حال لے دے کر حفزت زید شہید کے واقعہ سے پہلے یہی ایک موقعہ ہے جس میں ہم امام کو حکومت کے ایک افسر پر اعتراض کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ خالد کا معمولی سوال و جواب کے بعد چھوڑ دینا' یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے اندرونی رجحانات کا اظہار اس وقت تک لوگوں پر نہیں ہوا تھا۔ ایک اچھے عالم اور اچھے مال دار تاجرسے زیادہ اس وقت تک شاید وہ اور کچھ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ گر حضرت زید شہید



کے واقعہ میں شرکت کے بعد خواہ خفیۃ شرکت کیوں نہ تھی لیکن حکومت کی نگاہوں میں آپ چڑھ گئے۔

بی امیہ کی حکومت اور حضرت امام کے تعلقات کی نوعیت اس کے بعد کیا رہی'
انسوں ہے کہ تفصیلات کا تذکرہ تاریخوں میں بہت کم کیا گیا ہے لیکن حجاج بی ثقیف کی
جس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلہ کے ایک آ دمی جن کا نام حکم بن ہشام ثقفی تھا ان
سے مجمل الفاظ میں ایک روایت کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ الفاظ اگر چرخضر ہیں۔ لیکن
اس اجمال سے تفصیل کا پنہ چلایا جا سکتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکم بن ہشام کے
متعلق ایک طرف تو لوگوں نے بیکھا ہے جسیا کہ ابن عساکر میں ہے۔

كان صديقا لابى حنيفة (ص ١٣١٣ ج ٢) امام الوطيف كروست تهد

اور شایدای وجہ ہے محدثین حسب دستور کچھای بیچارے سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے یعنی باوجود یکہ ابوزر ہے، کی بن معین، ولید بن مسلم وغیرہ ناقدین رجال نے حکم کی توثیق کی ہے۔لیکن پھر بھی ابوحاتم رازی ہے بیالفاظ قل کئے جاتے ہیں۔

یکتب حدیثه و لا یحتج به. حم بن بشام کی صدیث لکھ لی جائے لیکن اس کو دیث محتج نه ہوگا۔ دیل میں پیش کرنا صحیح نه ہوگا۔

بہر حال کچے بھی ہوا مام صاحب ہے ان کے تعلقات گہرے معلوم ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کا پیشہ بھی تجارت ہی تھا۔

کان یتجو الی الشام. شام کے علاقے کی طرف تجارتی کاروبارکرتے تھے۔ جس ہم پیشگی بھی امام صاحب سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ای کے ساتھ بی امریکی حکومت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تھم بن ہشام کے اجھے تعلقات تھے ابن عساکر بی کا بیان ہے۔

یتردد الی الشام یاخذ عطائه شام جایا کرتے سے اور وہیں سے اپنی تخواہ میں کرتے ہے۔ مناک

ا ت بھی ان کے ایسے تھے کہ بی امیہ والوں کو ان سے خوش ہی رہنا



چاہئے تھا لیا آگر چہ جو بنی امیہ کے مخالف تھے ان کو بھی ناراض رکھنانہیں چاہتے تھے۔ بہرحال ان ہی حکم بن ہشام سے کہتے ہیں کہ ایک فخص نے امام ابوصنیفہ کا حال دریافت کیا جواب میں اس مشہور فقرے کو دہراتے ہوئے یعنی

على الخبير سقطت

جائے والے کے پاس تم آ کر گرے ہو۔ لین جانے والے سے تم نے پوچھا ہے۔

انھوں نے امام ابوحنیفداور بی امید کی حکومت جسے و، اپنی حکومت کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے ان دونوں کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے امام صاحب کی عام اخلاق و عادات کی تعریف کرنے کے بعدید تی جو بات کہی وہ یتھی کہ

ہاری حکومت نے چاہا کہ اپنے خزانے کی کنجیاں ان کے حوالہ کرے ( معنی اس خدمت کو وہ قبول کریں یا) اپنی پینے کو کوڑے سے پٹوائیں' پس اس شخص نے ( معنی ابو صنیفہ ) نے حکمرانوں کے عذاب کو اختیار کرلیا' اللہ تعالیٰ کے عذاب پر۔

براده سلطاننا على ان يتولى مفاتيج خزائنه او يضرب ظهره فاختار عذابهم على عذاب الله عزوجل.

تھم سےان الفاظ کو سننے کے بعد پوچھنے والے نے کہا کہ ''آپ نے تو ابوحنیفہ کے متعلق ایسی بات بیان کی جو کسی دوسرے سے میں نے نہیں سنی۔''

ا العن ان سے بوچھا گیا کہ حضرت عثان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بڑے قات سے سریے کی کہا کہ کان والله خیار الحدوہ امیر البورہ قتیل الفجر منصور والنصرہ محدول الحدله اما خاذله فقد خدله الله اما قاتله فقد قتله الله بوچھا گیا کہ حضرت علی ای سے سے یا معاویہ تا گیا کہ حضرت علی ای سے سے یا کہ ایکھ تھے یا معاویہ تا ہی تھے۔ تب دریافت کیا گیا کہ خلافت کاحق واروونوں میں کون زیادہ تھا؟ حکم نے جواب میں کہا کہ خدانے جس کوفنف بنادیا آن کو زیادہ حق ان کی طبعت کارنگ معلوم ہوتا ہے لینی ہردو جانب کو خوش رکھتے دیادہ تھے۔ ای لیے دونوں سے ان کے تعلقات تھے۔ 11



هم ناس پرکها:

بات وی ہے جو میں نے تم سے کی ۔

**مو كما قلت لك.** 

و کھنے میں تو تھم کا یہ بیان چندلفظوں سے زیادہ نہیں ہے۔لیکن جہال تک میں خیال کرتا ہوں اگر تھم کے اس بیان پراعماد کیا جائے اور نداعماد کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ نیز اس بیان کواتی بی اہمت دی جائے جتنی اہمیت کہ خود تھم نے این بیان کودی ہے۔اور سننے والے نے بھی من کر جو پچھ کہا اگر ان ساری باتوں کوسا شنے رکھ لیا جائے اور سمجا جائے کہ امام کے سوائح نگاروں نے بنی امید کے گورز ابن میر و کی طرف جن وا قعات کومنسوب کیا ہے، در حقیقت بیابن مہیر ہ کانہیں بلکہ تھم کے'' سلطاننا''لینی براہِ راست بنی امیه کی حکومت کی پالیسی تھی۔البتہ اظہاراس پالیسی کا ابن ہیر ہ کے ذریعہ ہے ہواتو تھم کے بیان سے بیا تیں ٹابت ہوتی ہیں جس کامطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں جیما کہ حکومتوں کا قاعدہ ہے امام کے سامنے مال اور مال کے ساتھ جاہ کی رشوت پیش کی گئی اور کیسی رشوت؟ حکومت کے خزائن کی تنجیاں امام کے سپر دکر دی م اس کا تک فیصلہ کیا گیا، نہیں کہا جاسکا کہ یہ فیصلہ صرف عراق وخراسان کے خزانہ تک محدود تھا' یعنی کوفہ کے بیت المال کی افسری تک بات محدود تھی یا طے کیا گیا تھا کہ امام اگرراضی موں تو یا بی تخت (ومشق) کے مرکزی خزانہ کی تنجیاں ان کے حوالہ کردی جائیں گویا مرکز کے وزیر فینانس بنادیتے جائیں'آئندہ جوتفصلات پیش ہول مے ان سے تو کوفہ بی کی حد تک میتجو میز محدود معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حکم کابیان چونکہ عام ہےاس ليے كچة تجب نبيس كه بات وہاں تك ينجى موكر جيسا كدوا قعات نے ثابت كيا اور آئندہ ان کی تفصیل آتی ہے جب امام اس پر راضی نہیں ہوئے تو پھر رغبت کے طریقہ کو چھوڑ کر ر مبت وهمکی اور د باؤے کا ملیا گیا' ان شاء الله تفصیلات جس کی اب کئے جائیں گے۔ مجھے کہنا ہے ہے کہ بیہویا وہ ہولیعنی رغبت ہویار مبت کی کارروا ئیاں اگرچہ بہ ظاہر بنی امیہ ے عہد میں ابن مبیر ہ بی کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔لیکن حکم کے بیان سے بیراز واضح ہوتا ہے کہ بیرجو کچھ بھی ہوا مرکزی حکومت کے اشارے سے ہوا۔





## كومت بن اميه اورامام ابوطنيفه كے تعلقات كى داستان

جیدا کہ بیں نے عرض کیا حضرت زیدگی شہادت کے بعد بی امید کی اصومت حوادث و قات کے طوفانی تھیٹر وں بیں مسلسل بھی ولے کھاتی چلی جار ہی تھی۔خلفاء پرخلفا بہ لتے چلے جار ہے تھے بغادتوں اور فتنوں کا ایک نہ ٹوشنے والاسلسلہ تھا جو ملک کے ہر کوشہ بیں بھوٹ پڑا تھا اور طرفہ ماجرا یہ کہ خلفا بھی جواس عرصہ بیں گذرے ان میں ایک ایک سے بڑھا ہوا تھا۔ بیٹو ھا ہوا تھا کہ بیدواقعہ کس بیٹر ھا ہوا تھا۔ بیٹو ھا ہوا تھا کہ بیدواقعہ کس

تفسيلات تو تاريخ كى كمابول ميل يز مے ، كيكن فخفري بے كه بشام كے بعد وليد الى فليف گدی پر جو بیٹھا تو گوحکومت کرنے کا موقعہ ایک سال دو مہینے بائیس دن سے زیاد واس کوٹیس ملاکیکن اس ونت کوبھی اس نے صرف کانے بجانے اور شراب فواری میں ختم کردیا۔ بدستی کا اس کے بیر حال تھا کہ وال نے ایک فرل سائی جس سے اتنا مرور مواکہ وال سے لیٹ ہا اور اس کے ہر ہر عضو کو چدمناشروع کیا تا اینکشرم کاہ کے چومنے پرجمی معربوا قوال بے جارہ ران میں چمیائے جلا جاتا تھا اوروه تفا كداصراركرد باتفا كرضرور چومول كارنشدى ين ايك دن قرآن كحول بيضا آيت فكل وعاب كل جبار عنيد (ناكام موا مرزبردى كرف والاكيد برور) ال كوخيال كذراك بياشاره قرآن كا میری طرف ہے۔ای وقت قرآن کو لئا کرتیروں سے جاند ماری (العیاقیاللہ) شروع کردی۔ تیریر تيرچلاتا اوركبتا جاتا تما (أتوعد كل جبار عنيد. فها انا ذاك جبار عنيد. اذا ما جنت ربك يوم حشر. فقل: يا رب! خوقتني الوليد) اعتر آن و زيروي كرف واليكيد يردركود حكاتا ب، تو لے میں وہ زبروی کرنے والا کین پرور مول - قیامت کے دن این خدا کے پاس جب تو جاے تو كمددينا كدوليد نے بچے بھاڑ ديا۔ فاہر ہےكديدمارا تماشام الخوائث كا تفا اگر چداك كى طرف بعض ایسے اشعار بھی منسوب ہیں جن میں رسول اللہ میں تک پراس نے تعریض کی ہے۔ولید کے بعد بزیر تخت نشین ہواکل یا مج مینے دورا تمی مکومت کے لیے لیس بیاعتقادا کرمعتر کی تھااورسب ے بواسر مایة نازاس كاير تما جے ايك شعريس اس في اواكيا ہے۔انا ابن كسوم وابى مووان و قیصر جدی و جدی خاقان (ش کرگ کاینا مول میرا باب مردان تا اور قیمر می میرادادا ب اور خاقان بھی میرادادا ہے) کہتے ہیں کہ اس کی مال جس کا نام شاہ فراز تھا پر دجرد کے بیٹے فیروز کی بیٹی تھی اور فیروز کی ماں کانسائی تعلق پھی ساسا بینوں ہے بھی' پھی قیم ہے بھی اور پھی **خا قان ترک ہے لگ**ے



خلیفہ کا ہے۔ لیکن جہاں تک میں خیال کرتا ہوں۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے براہِ راست جو یہ واقعہ منقول ہے اور راوی بھی اس کے حسن بن ڈیا دلولو کی ہیں۔ جن کا شارا مام کے ارشد تلا فدہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہ سے خودیہ قصہ سنا۔ فرماتے ہیں کہ بن امیہ کے گورنروں کا قاعدہ تھا کہ موالی (غیرعربی) مسلمانوں میں جوعلما تھے۔ ان کو نتوی وغیرہ کے لیے اپنے دربار میں نہیں بلاتے تھے۔ حسن بن ذیا دکا بیان ہے کہ اس کے بعد امام نے فرمایا:

سب سے پہلے موالی کواس کام کے لیے جس نے بلا یا وہ فلاں تھا امام ابو حنیفہ نے اس کا نام بھی لیا

اول من دعا بالموالى فلان ذكر رجلا منهم سماه.

لله تق ای کی طرف اشاره کرتا تھاوا اسفاه و حسو تا کہتے کہتے دم یزید کا نکل گیا۔ پھرابراہیم بیضا چار مہینے میں اس کی خلافت بھی ختم ہوگئ ہے، آخری اموی حکر ان مروان گدی پر آیا مروان کو کہنے کے حد تک پانچ سال پچھاو پر حکومت کرنے کا موقعہ طالی کین خودا پی قبرا پنے ہاتھ سے بول کھودی کہ اس کے باپ دادا تو صرف عربی تعصب رکھتے تھے۔ غیر عربی مسلمانوں کی ہمت تھی ان کا عام شیوہ تھا۔ حضرت امام زین العابد بن علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبز ادی کا نکاح ایک موقی (آزاد کر و عجم نظام) سے کیا اور اپنی ایک بچی لونڈی کو آزاد کر کے خوداس سے عقد فر مایا اس پر عبد الملک نے بڑے مول الله علی و نشن کے خصو و حضرت کو لکھے کہ تم نے قریش کی تاک کو ادی ۔ حضرت نے جواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے این سے نکاح کیا یعنی صفیہ بنت جی ام المونین رضی الله تعالی عنہا اور زیدا پنے غلام کو علیہ دیا ہے نکام کو سے نکاح کیا یعنی صفیہ بنت جی ام المونین رضی الله تعالی عنہا اور زیدا پنے غلام کو آزاد کر کے نوور سول الله تعالی عنہا اور زیدا پنے غلام کو تا داد کر کے این پھوپھی زاد بہن زید بین نیت بی الله تعالی عنہا کا ان سے نکاح کردیا ۔ لیکن عربیت کا غرور بی اس کی امر یہ کی در بی چیزاس کی اور اس کی طورت کی آخری وجہ بن گئی ۔ ۱۲ بی کی در بی چیزاس کی اور اس کی حکومت کی بر بادی کی آخری وجہ بن گئی ۔ ۱۲ بی بی چیزاس کی اور اس کی قومت کی بر بادی کی آخری وجہ بن گئی ۔ ۱۲ بی بی جیزاس کی اور اس کی قومت کی بر بادی کی آخری وجہ بن گئی ۔ ۱۲ بی بی جیزاس کی اور اس کی قومت کی بر بادی کی آخری وجہ بن گئی ۔ ۱۲ ا

ا مام کے چند برگزیدہ علاقہ ویس ان کا شار ہے۔ اگر چہ بعد کو بھی انھوں نے قاضی ابو یوسف اورز فر سے استفادہ کیا۔ کوف کے مدتول قاضی رہے۔ اتباع سنت کا غلبواس درجہ تھا کہ اپنے غلاموں کو وی کھاتے اور وہی کیڑے بہناتے جوخود بہنتے تھے موجوع میں وفات ہوئی۔







#### حكومت كي جانب سے حضرت امام سے يہلا استفتاء:

گرمعلوم نہیں کہ حسن نے تام کی تصریح کیوں نہ کی ہم حال میراخیال ہے کہ زید
کی شہادت کے بعد غالب قرینہ بھی ہے کہ ہشام کے اشارے سے یوسف بن عمرہ بی
نے امام کواپنے در بار میں فقے ہے لیے بلایا۔ بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام
کی اندرونی امداد کی خبر جب حکومت کو ہوئی تو ابتدابی میں اراد ، کیا گیا کہ امام کو حکومت کا ہمنو ابنالیا جائے۔ اوراسی لیے موالی کے متعلق جوقد یم دستورتھا اور حکومت بی امیداس کی بابند چلی آ ربی تھی اس کو تو ڑنے پر مجبور ہوتا پڑا۔ بہر حال اس کے بعد گورنر نے عربی النسل فقہا کے مجمع میں امام کو شریک کر کے فتو کی بوچھا اور یہ بہلا موقعہ تھا جس میں نہ صرف اجتہاد و تفقہ بلکہ امام ابو حنیفہ کی وسعت معلومات کا انداز و حکومت کو بھی ہوا۔ اور ان عربی انسل علماء کو بھی ہوا جو گھی ہوا۔ اور



میر بنزدید بیپلی خوراک تھی جوامام ابوطنیفہ کے سامنے بنی امیدی حکومت کی طرف سے چش کی گئی اس سے اور بچھ ہوایا نہ ہوالیکن ایک غیر اسلامی رسم اس راہ سے نوٹی جیسا کہ میں نے عرض کیا بنی امید کی حکومت پیم انقلابات کے چکروں میں اس وقت بتلاتھی۔ دمشق میں خلفا پر خلفاء بدلتے چلے جار ہے تھے اور اس کا اثر صوبجات کے ولا قا اور گور نروں پر بھی قدر تا پڑر ہا تھا۔ ہشام اور ولید تک تو کوفہ کی حکومت یوسف بن عمرو بنی میں رہی لیکن ولید جب قل ہوا۔ اور اس کی جگہ پزید تخت نشین ہوا تو یوسف بن عمرو پر مصیبت کا پہاڑ ٹو ٹا اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال کے خمیاز وں کو بھگت کر دنیا سے مرو پر مصیبت کا پہاڑ ٹو ٹا اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال کے خمیاز وں کو بھگت کر دنیا سے روانہ ہوا۔ اور اس کی ولا یت سپر دہوئی۔ لیکن بہت جلد اس

للی روح پرواز کرجائے۔اگرآخر میں تم ایک عربی النسل عالم کا نام نہ لے دیے (موفق ص ۸) اس سے دونوں چیز وں کا اندازہ ہوتا ہے۔ایک تو عربی النسل اوگوں کی علم سے کنارہ کئی اور دوسرے ہشام کے لیلی جذبہ کی شدت کداس خبر سے شدت رشک وحمد سے خود کہتا ہے کہ میری روح نکل پزتی ۔امام ابو عنیفہ جوموالی سے تعلق رکھتے تھے پہلی دفعہ دربار میں جب بلائے گئے تھے تواس وقت بھی ایک عجیب پیچیدہ صورت پیش آئی 'یعنی امام رحمۃ النسطیہ نے مسئلہ کا جوجواب دیا تھا اور جو پہند کیا آئی تھا یہ حضرت کی مالتہ و جہ کا تول تھا۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ بی امیہ کے دربار میں حضرت کی کام لینے کی اجازت نہ تھی فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علاء کا اس زمانہ میں دستور تھا کہ جب حضرت کی ذات ہوتی ۔ حسن بھری کا قاعرہ تھا کہ جب حضرت کی ذات ہوتی ۔ حسن بھری کا قاعرہ تھا کہ جبائے علی کے دکر کی فرورت ہوتی تو کہتے کہ ابوزینب کا یہ قول ہے۔امام صاحب کے آخری الفاظ حسن بین زیاد کے یہ ہیں کہ من کان یذکو ہا سمعہ یعاقبہ مروان (ص اے ۱) یعنی حضرت کی کرم اللہ و جہرکا جونام لیتام دوان اسے سزاد یتا تھا۔

ا حطرت زید کے ظالموں کو اپنے اپنے مظالم کے جن خمیاز وں کو بھکتنا پڑااس کا ذکر کی فوٹ میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ یوسف کے متعلق لطیفہ سے کہ بزید ابن الولید بن عبد الملک کے تحت نشین ہونے کے بعد جب کو فد کی گورٹری بدلی تو یوسف وہاں سے بھاگا راستہ میں ایک کھیت میں چھپا۔ نوگوں کے تعاقب کا خطرہ وہاں بھی ہوا تو لکھا ہے کہ جو تیوں کو چھوڑ کر نظے پاؤں کھیت سے بھی قرار ہوا کو گار علی میں شخص تراس حال میں گرفتار ہوا کہ ایک چا در کے نیچ د بکا ہوا تھا۔ اور چند سربہ ہم ورتی جا در کے کناروں پہلے ہوئی موئی تھیں گویا ایسا باور کراری تھیں کہ غلددار کی کی وقیری پر چا در اللہ

# الم الومنية كي ساى زندكي المنظمة الم المومنية كي ساى زندكي المحتمدة الم المحتمدة الم المحتمدة المحتمدة

کو بھی رخصت ہوتا پڑا۔ بظاہران شورشوں کے دبانے میں منعور بھی کامیاب نہ ہوسکا جن سے کوفد لبریز ہور ہا تھا۔ لکھا ہے کہ یزید نے آخر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزاد سے عبداللہ این عمر بن عبدالعزیز کو بلاکر کہا کہ

سوالی العراق فان اُهله تم بی عراق کی حکومت کی باگ ایٹے ہاتھ میں جا یعیلون اِلٰی اہیک. کرلے لو وہاں کے باشندے تہارے باپ کی (ص۱۱۱ کامل ج۳) طرف میلان رکھتے ہیں۔

کیکن کوفہ میں انقلاب کی آگ بھڑک چکی تھی ۔عبداللہ بن عمر کو بھی مختلف فتوں کا مقابلہ کرنا پڑا' جس میں سب سے بڑا فتہ عبداللہ ابن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کا تھا۔ لبوے مقابلہ اور مقاتلہ کے بعدیہ فتہ فروہوا۔

للہ اڑھا کر یہ ورتیں پیٹی ہیں محرواقعہ کا لوگوں کو علم تھا۔ نا تک پکڑ کر چادر کے پنچے سے کھسینا گیا ای وقت اس کی ڈاڑھی جو غیر معمولی طور پر بہت بڑی تھی تو پی گئی اور بیزید کے سامنے اس حال بیس پیش ہوا۔ لکھا ہے کہ بدحواس میں بیزید کے سامنے ڈاڑھی پکڑے کھڑ ارور ہاتھا اور کہدر ہاتھا کہ امیر الموشین لوگوں نے میری ڈاڑھی اکھاڑ دی ایک ہال مجی ہاتی ندر کھا۔ (ص ااج سم)

ا حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے برے بھائی تھے۔ان کے فائدان سے ان کا تعلق تھا۔
عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کی گورزی کے زمانہ میں شیعوں نے یہ قرارد ہے کر کہ یہ بھی تو اہل بیت ہی کے خائدان کے آدی ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت شروع کی ۔ بزے جھڑے جی آئے ۔ کو فہ چھوڈ کر بیاران چل آئے اورا بران سے خراسان کی طرف بھا کے وہاں ابوسلم عباسیوں کا داعی اپناا قتدار تائم کر چکا تھا۔ چونکدابوسلم اہل بیت ہی کے نام سے کام کر دہا تھا۔عبداللہ بن معاویہ نے اس سے پناہ چاہی ۔ لیاہ چاہی ۔ اہل بیت اس کے ایم اس معاویہ نے اس سے بیت والوں ہیں آن تک بیتا منیں ساتھی۔ جواب میں انھوں نے لکھا کہ امیر معاویہ نے زیردی کر بیت والوں ہیں آن تک بیتا منیں ساتھی۔ جواب میں انھوں نے لکھا کہ امیر معاویہ نے زیردی کر کے میرے وادا کی براضی ہو گئے تو ایک لا کھ درم انعام بھی فی اس نام کوخرید انچر آبوسلم نے جواب میں کہا کہ تمہار نے نام اور کے داموں ہیں اس نام کوخرید انچر آبوسلم بی نے گرفار کے ان کوئل کرا فائدان والوں نے بہت سے داموں ہیں اس نام کوخرید انچر آبوسلم بی نے گرفار کے ان کوئل کرا فائدان والوں نے بہت سے داموں ہیں اس نام کوخرید انچر آبوسلم بی نے گرفار کے ان کوئل کرا دان والوں نے بہت سے داموں ہیں اس نام کوخرید انچر آبوسلم بی نے گرفار کے ان کوئل کرا دور کائل ص ۱۳ سے جو اس میں اس نام کوخرید انچر آبوسلم بی نے گرفار کے ان کوئل کرا





كوفه برضحاك خارجي كاقتضه

اس عرصہ میں کل پانچ مہینے کچھ دن حکومت کر کے یزید بن الولید بھی مرگیا۔ تخت کے چند مدعیوں میں قبال و جدال کا بازار خوب گرم رہا۔ چند آ دمیوں کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی اور تو ڑی گئی۔ بالاخر مروان بن مجمد بن مروان غالب آیا اور آخری خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہی بنی امیہ کی گدی پر قابض ہو گیا۔ نیکن خاندانی جھڑوں۔، فارغ ہونے کے ساتھ بی مختلف گوٹوں سے خوارج اہل پڑے۔

حضرت امام کی گرفتاری:

بزےمیاں گفرسے تو بہ کرو۔

تب يا شيخ لمن الكفر.

کہتے ہیں کہ جواب میں امام نے اپنے ہوش وحواس کوقائم رکھتے ہوئے فر مایا کہ انا قائب من کل کفر . میں ہر کفریے تائب ہوں۔

یمن کر خارجیوں نے ایام کو چھوڑ دیا لیکن کسی کو پھرشرارت سوجھی۔ اس نے خارجیوں کو باور کرایا کہ کفر سے مرادان کے نزدیک تم لوگوں کے عقائد بین انھوں نے تمہارے عقائد سے توبدی ہے۔ خارجی گنوار تو تھے ہی۔ پھرامام واپس بلائے گئے اور





يوحِها گيا كه

" فیخ ہم نے سا ہے کہ جس کفر سے تم نے توب کی ہے اس سے مراد ہارے عقایداور ہاراطریقہ کارہے۔"

خارجیوں نے اپنااصول بیمقرد کردکھا تھا کہ ہر چیز سے الگ ہوکر صرف قرآن کے سامنے جھکنا چاہیے۔ وہی تھم اور فیصلہ ہے۔ حضرت امام نے دیکھا کہ ان جابلوں سے خلاصی کی صورت اس کے سوااور کچھ نہیں کہ قرآن ہی سے ان پرالزام قائم کیا جائے آپ نے فرمایا:
'' یہ جوتم کہدر ہے ہو' کیا بیصرف ظن اور گمان کے سوا اور بھی کچھ ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ کفرسے میں نے وہی مرادلیا ہے جے میری طرف تم منسوب کرتے ہو۔''

ان کے لیڈرنے کہا کہ

" ال اصرف كمان اورظن بي يقين سے يدكيے كما جاسكا ہے۔"

ر ماکی:

امام صاحب نے تب قرآن کی آیت ان بعض الطن اٹم (بعض گمان گناہ ہوتا ہے) الله وت کر کے فرمایا کہ بدگمانی کر کے تم نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور گناہ کے متعلق تم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کفر ہے۔ ہرآ دی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ قریر کے امام نے زوردے کرخارجیوں کے اسی لیڈر سے کہا کہ جتاب! پہلے آپ اس کفر ہے تو بہ کیجئے ، یہ کن کرخارجی لیڈر بولا کہ ہاں! یہ نے بی کہا اور میں اس کفر سے قوبہ کرتا ہوں۔ لیکن ایومنی فتم بھی کفر سے قوبہ کروا ام سے جواب میں پھرا ہے پہلے جملے کو دہرایا کہ ایومنی فتم بھی کفر سے اللہ تعالی کی ورگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ "





ابل كوفد ك قبل عام كاحكم:

لیکن یہ توشخص مصیبت تھی جس سے امام کو نجات مل ۔ خار جی اب شہر کے عام باشندوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ۔ یا باشندوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ۔ یا کم از کم خار جی عقائد رکھتے ہیں ۔ یا کم از کم خار جی عقائد ان کے نہیں ہیں ۔ اس لیے وہ کا فر ہیں اور کا فروں کا خون بھی حلال ہے اوران کے بال بچوں کو غلام اور لونڈی بنالینا ہم سچے مسلمانوں کا دین حق ہے۔ یہ طر دو دفعاک خار جی کوفہ کی جامع مجد میں کموار تکال کر یہ طے کر کے بیان کیا گیا ہے کہ مردودفعاک خار جی کوفہ کی جامع مجد میں کموار تکال کر بیٹے گیا اور عام اعلان اس نے کر دیا کہ ''کوفہ والوں کوئل کر دیا جائے' اور ان کی عور توں بال بچوں کولونڈی غلام بنایا جائے۔''

### ضحاک خارجی ہے حضرت امام کی گفتگو:

امام ابوصنیف کی زندگی میں کوفد کی تاریخ کا بینازک ترین وقت تھا۔ کسی میں آئی جرات ندھی کدان وحشی گوار خارجیوں کے پاس جا کر پھے کہہ سکے بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شخصی طور پر امام کواکی دفعہ طنے کا موقعہ ان لوگوں سے چونکہ لل چگا تھا گفتگو بھی ہو چکا تھی ۔ اس لیے جان پر کھیل کراس دن ابوصنیفہ بی آ کے بڑھے اور ضحاک کے سامنے پہنچ کر کہا کہ میں پھھ کہنا چاہتا ہوں اس نے اجازت دی۔ امام نے ضحاک سے پو چھا کہ بیمردوں کے تل اور عور توں اور بچوں کولونڈ کی غلام بنا لینے کو طلال کس بنیا د پر قرار دیا گیا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ بیلوگ مرتد جیں۔ اس کی اس تعبیر نے امام کے لیے موقعہ بیدا کیا۔ ضحاک ہے آپ نے فرمایا کہ:

"مرتد ہونے کا مطلب ہے؟ کیا ان لوگوں کا پہلے بچھاور دین تھا اور اس دین کوترک کر کے مرتد ہونے کے بعد اب کوئی نیا دین انھوں نے قبول کیا ہے۔ یا جس دین پر پہلے سے چلے آرہے ہیں وہی دین اس وقت بھی ان کا ہے۔''

ضحاک امام کے ان الفاظ کوئن کر کچھ چو کناسا ہوااور بولا کہ اعد علی به. متم نے جو بات کی اے ذرا مجرد ہراؤ۔



امام نے بات دہرادی کہتے ہیں کہ دیوانے کی مجھ میں خدا جانے کیا آیا اور زور ہے اس نے احطاء نا (ہم سے غلطی ہوئی) کا اعلان کرتے ہوئے خودا پی تکوار میان میں کرلی اور اس کے بعد دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی کے

بہر حال کچھ بھی ہو۔ حق تعالیٰ کی رحمت نے کوفہ والوں کواس دن امام ابوحنیفہ کے ذریعہ سے بچالیا۔ اس لیے بطور لطیفہ کے ابومعا ذابلخی کا پیفقر فقل کیا جاتا ہے۔ بھی مجھی وہ کہتے کہ

اهل الكوفة كلهم موالى ابى سارے كوفه والے امام ابوطنيف ك آزاد كرده حنيفة لانه سبب عتقهم موالى (غلام) بين كيونكه وبى ان كى آزادى كا رص ١٤٠ ج ا موفق) سبب تق "
فارجيون كا استيصال اور ابن مير ه كى گورنرى:

کین کوفہ پر خارجیوں کا اقتد ارجھی زیادہ دن تک باتی نہ رہائے کہ نتی بن عمران کے العاندی کوکوفہ کا حاکم بنا کرخودم وال کے مقابلہ میں پہنچ کر مارا گیا اور شی بن عمران کے مقابلہ میں پہنچ کر مارا گیا اور شی بن عمران کے مقابلہ میں موان نے اپنے اس افسر کو مقرر کیا جس کا امام ابوطیفہ کی سوانح عمریوں میں بکٹرت ذکر آتا ہے۔ (یعنی پزید بن عمرو بن ہمیرہ) ابن ہمیرہ نے عراق پہنچ کرخوارج کا اس علاقے سے استیصال کرویا۔ اس میں شک نہیں کہ ابن ہمیرہ اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے لاظ سے بچر بھی ہو۔ لیکن عراق سے خارجیوں کو نکا لئے کے بعد 179ھے سے

ا اصل بیہ ہے کہ سر پھروں اور دیوانوں کے ایک گروہ کا نام'' خوارج'' تھا' زود فرہی اور زود لاغری ان کی خصوصیت تھی۔ اس لیے قتل کا فتو کی بھی بہت جلد دے دیتے تھے اور تو بہ پر بھی بہت جلد ان کی خصوصیت تھے۔ اس کے لیے تو کا فتو کی بھی بہت جلد دے دیتے تھے اور تو بہر بھی بہت جلد آبادہ ہوجاتے تھے ور نہ بھی بیس آتا ہے کہ حضرت امام کے ان الفاظ ہو بولتا تھا اس لفظ کے صدق کے لیے جس نمطی کا اعتراف کیے کرلیا بجراس کے کہ مرتد ہونے کا لفظ جو بولتا تھا اس لفظ کے صدق کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی امام نے اس پر واضح کیا کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی بعنی کوف والوں کا دین جیز کی ضرورت تھی امور کے بھی ہو۔ ان پر وطعا غلط ہے کیونکہ ایک دین کو جھوڑ کرووسرے وین کو تبول کرنا ارتد اوکی تعریف تو یہ ہے۔ اور کوف والوں نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ جس جیں۔ ا



ساج یعن کم وبیش چارسال تک اپن علاقہ میں اس نے امن وامان قائم کردیا تھا۔ جیسا کہ میرا خیال ہے امام ابوصنیفہ کے متعلق حکومت بنی امید نے جواپنی پالیسی مقرر کی تھی۔ اس پڑمل کرنے کا موقعہ ابن ہمیرہ کو اپنی حکومت کے زمانہ میں ملا۔ اس لیے جتنے واقعات اس سلسلہ میں بیان کئے جاتے ہیں ان میں اس ابن میرہ وہی کانام لیا جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ابن ہمیرہ:

امام كسوائح نگاروں نے اس سلسله ميں واقعات كوغير مرتب طور پر بيان كيا ہے۔ ليكن قر ائن وقيا سات سے كام اگر ليا جائے قو شايد ہم ان ميں ایک قتم كى ترتيب ہي يا سكتے ہيں۔ جيسا كه ميں نے عرض كيا تھا عومت كى پاليسى امام ابوحنيفه كے متعلق يہ تى كہ پہلے نری سے كام ليا جائے اور نری ميں جس حد تک مبالغة ممكن ہے اس ميں كى نہ كى جائے ۔ ليكن نری سے جب كام نہ جلے ۔ تب گری كے طريقوں كو اختيار كيا جائے ۔ ابن ہمير ہ اور حضرت امام كى ملاقا تيں :

اس سلسلہ میں ہم ابوحنیفہ کو ابن ہم ہم ہم ابوحنیفہ کو ابن ہم ہم ہم ابوحنیفہ کو ابن ہم ہم ہم ابوحنیفہ کو باتھ ہا ہیں کہ ایک شخص کو ابن ہم ہم وقل کی دھمکیاں دے رہا ہے اور قریب ہے کہ اس بیچارے کو جلاد کے سم دکردے۔

اچا تک امام ابو حنیفداین ہمیرہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔اس کا ذکر مورضین نے نہیں کیا ہے کہ کیوں آئے تھے۔خود آئے تھے یا بلائے گئے تھے کیکن میراخیال ہے کہ بلائے ہی گئے تھے۔ ابہر حال لکھا ہے کہ غریب ملزم کی نظر جوں ہی امام ابو حنیفہ پر

ا نیاده ترونائق کی تیاری کے لیے امام کو بلایا جاتا تھایا بھی کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا تب آپ کورعوت دی جاتی کہتے ہیں کہ شروع میں ابن ہمیر ہامام کی قابلیت سے ایک وثیقہ کے لکھنے کے بعد ہی واقف ہوا۔ پہلے اس نے شہر کے عربی النسل علاء ابن الی لیکی اور ابن شہر مہسے مسودہ کھوایا ۔ لیکن پہلے اس نے شہر کے عربی النسل علاء ابن الی لیکی اور ابن شہر مہسے مسودہ کھوایا ۔ ان دونوں کے مسودہ کھ کھوا کہ اللہ کے نام کے سوا الن میں جو پکھ کھا گیا ہے سب غلط ہے، تب ابن ہمیر ہ نے آپ سے مسودہ لکھنے کی خواہش کی ۔ آپ نے فرمایا کیا ابھی چاہتے ہو۔ بولا: ہاں ابھی ۔ فرمایا کیا تب کو بلواؤ، کا تب آیا اور ای وقت آپ نے مدودہ کھوایا ۔ اس دن سے امام کی عظمت ابن ہمیر ہ کے قلب میں جاگزیں ہوگئی۔ (ص ۲۱موفق ج



یری بدوای یا جان بوجه کراس نے ابن میر ہے کہا کہ آپکومیرے متعلق اگرشبات ہی تورساحب جوآپ کے پاس ابھی آئے ہیں ان سے میرا حال دریافت كر سكتے ہیں (اورواقعہ بیرتھا کہ اہام صاحب نے اس کونہ بھی دیکھا تھا اور نہ اس کے حال ہے واقف نے ) کیکن میحسوس کر کے کداس بے جارے نے مجھ سے کو یا امداد جا ہی ہے۔اس مظلوم كوبيان كى كوئى صورت بيدا كرنى جائة -خدان جس قتم كاذبين رسااور ثا قب طبيعت آب كوعطا كتقى فورا ايك خيال سامنية ياليني امام كى طرف مخاطب موكرابن مبيره في جب يوچها كرآب كيااس مخص كو پېچائة بين؟ جموت توبول نبيس سكة تھ\_اس لي آ ب نے مزم کی طرف خطاب کر کے پوچھا کہ''تم وہی آ دمی ہوجواذ ان دیتے ہوئے لا الدالا الله كلمكوفاص طور يركمينيا كرت بواس فيجى كهدديا: جي بان! امام في فر مایا که اچھااذان دو۔اس بے جارے نے اذان دی۔اذان جب ختم ہوئی توامام صاحب نے کہنا شروع کیا بیاتو اچیا آ وئ ہے مجھے تو اس میں کوئی بات اعتراض کی معلوم نہیں ہوتی' کہتے ہیں کہ امام کے بیفر مانے کے ساتھ ہی ابن مبیر و نے مزم کوچھوڑ دیا۔جن لوگوں نے امام کے اس واقعہ کو قل کیا ہے آخر میں انھوں نے اس کا اضافہ بھی کیا ہے کہ: بات کو کاٹ کر اذان کا قصدامام نے اس لیے انما کان غرض ابی حنیفه ان چیٹرا کہ اس کی تعریف کی مخبائش پیدا ہو جائے يسمع الرجل يقربالشهادتين یعن کلمہ شہادت ادا کر کے اس کی خلاص کی وجہ ليتوصل الى خلا**صه فامره** امام نے نکال لی۔اس کواذان بکارنے کا حکم دیا بالاذان لذلك. (ص١٨٧ ج1)

معلق اگریا امام کا مطلب پیتھا کہ جوآ دمی تو حید کا مقربے رسالت کو مانتا ہے اس کے متعلق اگر بیر کہا جائے کہ بیتواچھا آ دمی ہے بیجھوٹ نہ ہوگا۔ گرمیرا خیال ہے کہ اس کے دل ساتھ ابن ہیر ہو کو اپنے طرز عمل سے بیجھی ٹابت کرنا تھا کہ حضرت امام کی اس کے دل میں کتنی عزت اور کتنا احترام ہے کو یا محض ان کو معمولی توثیق سے ایسے مجرم کو جو واقع میں مجرم تھا یا نہ تھا' لیکن ابن ہیر ہ تو اس کو واجب القتل قرار دے چکا تھا۔ اس کو چھوڑ دیا' اگر

یہ مجھا جائے کہ اس طرزعمل سے نفسیاتی طور پروہ امام کو متاثر کرنا چاہتا تھا تو بعید نہیں ہے
البتہ بجائے قول کے اس دفعہ اس نے صرف عمل سے کام لیا اس قسم کا ایک قصہ امام
کردری نے بھی ابن ہمیرہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے نام سے ایک جعلی
سفارش نامہ کھے کرکسی شخص نے ابن ہمیرہ کے پاس پیش کیا تھا۔ اتفا قاتھوڑی دیر بعد امام
بھی ابن ہمیرہ کے پاس آئے۔ اس نے بوچھا کہ آ ب بی نے پیسفارش کی تھی۔ یہ امام کی
نیک نفسی تھی کہ دیکھا کہ اس کا کام بنرآ ہے۔ ابن ہمیرہ ہے کہا: جز اک اللہ وہ خوش ہوگیا
اور سمجھا کہ امام نے تقمدیت کی ہے۔ بہر حال مقصودان باتوں سے امام کو قابویس لا ناتھا۔
گلینہ کا واقعہ:

ای سلسلہ میں چند ہی دنوں کے بعد ایک اور لطیفہ پیش آیا۔ جس میں ابن ہمیر ہ کو کھل کراہے نمثا کے اظہار کا موقعہ نو را ہی امام کے سامنے ل گیا موفق نے اپنی مسلسل سند کے ساتھ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے ابتداءان الفاظ سے کی۔

ابن هبیره دعا یوما بابی این جیره نے امام الوطیف کواین پاس بلایا ان حنیفة لامو احتاج الی دائه. کی رائے کی مسئلہ ش لینا چاہتا تھا۔ (ص ۱۷۲)

اس سے بھی بھی معلوم ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ خوداس کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے بلکہ اپی ضرورت سے وہی ان کو بلایا کرتا تھا۔ بہر حال امام جب ابن ہمیرہ کے پاس پنچے تو ویکھا کہ ایک '' گینہ' اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور پچھ سوچ رہا ہے۔ امام نے دریافت کیا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ گلینہ پند آگیا ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ استعال کروں لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس پر دوسر ہ آ دمی کا نام کھدا ہے۔ امام صاحب نے یہ من کرفر مایا کہ لایئے مجھے دہ بچئے' کیا کھا ہوا ہے دیکھوں تو گینہ امام صاحب کو دیا گیا' امام نے دیکھا کہ اس میں ''عطابی عبداللہ'' کے الفاظ کدہ گینہ امام صاحب کو دیا گیا' امام نے دیکھا کہ اس میں ''عطابی عبداللہ'' کے الفاظ کدہ شخص بیضا ہوا تھا اس کے حوالہ کرتے ہوئے کہا کہ دکاک کے پاس لے حاکم رف اتی شخص بیضا ہوا تھا اس کے حوالہ کرتے ہوئے کہا کہ دکاک کے پاس لے حاکم رف اتی



ای لطیفہ کے ساتھ ابن ہمیر ہ جوا پنے عہد کا متاز تن سیاسوں میں تھاریہ پاکر کہ حکومت کی پالیسی کو امام کے سامنے پیش کرنے کا یہ بہترین موقعہ ہے ' لکھا ہے کہ امام جب اٹھنے گئے تو اصرار کر کے بٹھالیا اور کہنا شروع کیا۔

ایها الشیخ لو اکثرت غشیاننا اے شخ!اگرآپ اپنی آمدورفت کو بمارے ہاں وزیادتنا لافلدتنا ونفعتنا. ذرابر حادیں تو آپ سے بم فائدہ اٹھا کمیں اور (ص ۱۷۲)

آئ ان بے جان الفاظ کا ظاہر ہے کہ وزن محسوں کیا جاسکتا ہے کین فرااپنے خیال کو ماضی کی طرف منتقل کر کے بیہ و چتے ہوئے کہ اس زمین میں زمین کی سب سے بڑی قاہرہ حکومت کا سب سے بڑا گورنر ایک معمولی خوش باش شہری ہے آرزو کی شکل میں اس استدعا کو پیش کرتا ہے جس کے خیال سے بھی بدن پرلوگوں کے جمر جمری طاری ہوجاتی ہے۔ ابن ہمیرہ کے ان الفاظ سے بیہی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے سوااوروہ بھی جی جی اس کے مربار میں کمی جیسا کہ میں نے عرض کیا خودا بن ہمیرہ وہی کی ضرورت سے امام اس کے دربار میں کمی جیسا کہ میں نے عرض کیا خودا بن ہمیرہ وہی کی ضرورت سے امام اس کے دربار میں کمی جیسا کہ میں نے جایا کرتے تھے۔ لیکن ارب وہ کھل کر پینگ بڑھانے کی درخواست کے جواس کی حکومت کی یا لیسی تھی اس کو پیش کرتا ہے۔



حضرت إمام كاجواب:

امام نے انہائی جیرگی اور متانت سے جواب اس وقت دیا تھا وہ آج بھی امیروں کے قربتان کرنے والوں کے لیے سرمایہ عبرت وبصیرت ہے فرمایا کہ ما اصنع عندک ان قربتنی تمہارے پاس آ کر میں کیا کروں گا' اگر مجھے تم فتنی وان اقصیتنی اخزیتنی نزد کی اور قرب عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو رصا کا کہ اور اگر ہمیں تم نے دور رکھا' یا قرب عطا کرنے کے بعد نکال دیا تو خواہ کو اور کم میں کرنے کے بعد نکال دیا تو خواہ کو اور کم میں میں

مجھے مبتلا کرو گے۔

اگرچه بیختمرالفاظ بی لیکن سیاس اقتد ارر کھنے والوں کی مجلسوں میں آ مدور فت ر کھنے والوں کی سیجے تصویر ہے پہلا فقرہ کہ قرب بخشی کی صورت میں''تم فتنہ میں مجھ کو بتلا کر دو گے۔' اس کا مطلب یہی ہے کہ اولاً دربار کے دوسرے ارکان عموماً ایس عالت میں اس بے جارے قرب حاصل کرنے والے کے ساتھ رقابت کے تعلقات پیدا كرك بميشدات زك دين كافكرول مين داؤد في كرتے رہتے ہيں۔ اور يەفتناتو دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے نیز قرب حاصل کرنے والا ان امکا نات کومحسوس کرے جو اس قتم کے اقتدار والوں کی نرد کی کے بعد آ دمی کے دل میں قدر تا جھا تکنے لگتے ہیں بجائے خود بیالی منتقل فتنہ ہوتا ہے جوای کے سینے سے اٹھتا ہے اور ای پرشب وروز فوارے کی طرح گرتارہتا ہے ماسوااس کے سلاطین وامراء و حکام کی نگاہوں کی ہلکی ہلکی سی بالتفاتیاں قرب حاصل کرنے والوں کے جگر کوجس طرح خون بنابنا کر بھلاتی رہتی ہیں اس کا نداز ہوہی کر سکتے ہیں جنسیں اس راہ کے بچھ تجربات حاصل ہوئے ہیں۔ یتوامام کی حقائق شناس فطرت بی تھی جس نے تجربے سے پہلے اس قرب کے نتائج ان یرواضح کردیئے تھے۔خبریہاں تک توایک واقعہ کا ظہار تھا اور گوایے علاقے کے مطلق العنان حاكم اعلى كے سامنے اتنا كہنے كى جرأت بھى آ دى كومشكل بى سے ہوتى ہے كيكن اس کے بعد امام نے جوفر مایا' وہ ان کی بے لاگ اور بے باک طبیعت کی ایک زندہ





شہادت ہے فرمایا کہ

ولیس عندک ماارجوہ ولا تہارے پاس کوئی ایک چرنیں ہے جس کی جھے عندی ما اخافک علیه. آرزو ہو اور ند میرے پاس کوئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ڈرول۔

مطلب بیتھا کہ تمہارے پاس مال ہے یا جاہ مال کے لحاظ سے خدانے حضرت امام کوان امراء کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے بی مستغنی کردیا تھار ہا جاہ کا مستلہ تو عام دنیا داروں کی نگاہوں میں جو چیزیں سرمایہ عزت و آبرو بھی جاتی ہیں امام پراگران کی حقارت واضح نہ ہوتی تو کس پر ہوتی ۔ رہا دوسرا جملہ کہ میرے پاس کوئی ایک چیز ہیں ہے جس کی وجہ سے تمہارا ڈرمیرے دل میں پیدا ہو۔ میرے خیال میں تو بیان شکوک و شبہات کے ازالہ کی طرف اشارہ تھا' جن سے حضرت زیدکی خفیہ معاونت کے بعد محورت دعزت امام کو جم کرری تھی۔

بہرحال مطلب جو کچھ بھی ہوالفاظ جومور خین نے نقل کئے ہیں وہ بہی ہیں۔ میہ نہیں بیان کیا گیا ہے ہیں۔ میہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ ابن ہمیر ہنے اس کے جواب میں کیا کہایا کیا گیا 'بہ ظاہراس نے گفتگو ختم کردی اور معاملہ کوکسی دوسرے موقعہ کے لیے اس نے ملتوی کردیا۔ ا نرمی کے بعد گرمی کی ابتداء:

اگرچدامام کے ان الفاظ کوئ کرابن مبیر ہ خاموش ہوگیالین اس قتم کے فریب خوردہ امراء پرامام کے استغنائی طرزعمل اور بے باکانہ گفتگوسے جواثر مرتب ہوسکتا تھاوہ فامر ہے۔ گوامام نے بیفر ماکر جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں میرے پاس بھی کوئی

ا موفق وغیرہ بیں تکھاہے کہ ان بی الفاظ کولوگوں نے امام کی طرف اس وقت بھی منسوب کیا ہے۔ جب ای فتم کی گفتگو کے بعد امام نے عہاسی حلیفہ ایوجعفر منصور اور اس کے والی عیسیٰ بن مویٰ سے کہ اتقار میرا خیال ہے کہ امام صاحب کا یہ طے شدہ فیصلہ تھا۔ جو سیاسی اقتد ار والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے متعلق انھوں نے طے کرلیا تھا۔ اور کوئی تجب نہیں جیسا کہ موفق نے بھی لکھا ہے کہ ان یخاطب بھا الکل۔



الی چیز بیس ہے۔ اس کومطمئن کرنا چا بالیکن اس چیز نے جہاں تک میرا خیال ہے اس کو اور قیر مطمئن کر دیا ہوگا۔ ان جراثیم کا اس کو پتہ چل گیا ہوگا جو امام کی فطرت میں پوشیدہ متعاور سیدنا زید شہید کے ایام خروج میں وجود کا اِنھوں نے خواہ جس درجہ بھی تنی شکل میں ہو جودت دا جمی تفا۔

امويون اورعباسيون كى كش كش:

جیبا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے 11 جے میں ابن میر ہ کوفہ میں عراقین کے والی موٹے کی حیثیت سے داخل ہوا اور یہی وہ سال ہے جس میں عباسیوں کے دائی ابوسلم خراسان کے باشندوں کی اکثریت کوعباسیوں کی بیعت میں داخل کرنے میں غیر معمولی کا میابی حاصل کرتا چلا جارہا تھا لے خراسان کا والی نصر بن سیار مسلسل ابن میر ہ کو حالات

ا کی والع کا سال ہے جس میں خراسان کے مشہور تجربہ کارلیکن آخر میں ناکام والی تھربن ساد نے تی امیہ کے آخری خلیفہ مروان کے نام عباسیوں کی خراسان میں جوائدرونی کا میابیاں ابوسلم کے تربی قیادت حاصل ہوری تھیں ان کی تفصیل کرتے ہوئے مشہورا شعار کھے تھے۔

## ام الوصنية كي ساى زندك المنظمة المستحدث المستحدث

ک اطلاع دیے ہوئے فرجی امداد طلب کرتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ پایے تخت خلافت سے مدذبین الربی ہی اورا بن ہی وہی ایسی مقامی الجنوب میں گرفارتھا کہا اس سلم میں وہ ہی نوری زیادہ پشت پاتی نہ کر سکا عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعقر کے خروج کی وجہ سے وہ ایرانی علاقوں میں الجما ہوا تھا تا ایس کر آخر میں ایچے جاؤدگو کے خواد کو کے مقام پرعبداللہ بن معاویہ سے مقابلہ کے لیے بعیجا۔ اور یہ فند کی طرح فروہ ہوا اس کے بعد ابن ہیر ہ نے امر بن سیار کی امداد کے لیے بعیجا۔ اور یہ فند کی طرح فروہ ہوا اس کے بعد ابن ہیر ہ نے امر بن سیار کی امداد کے لیے بنا تھا بن حظلہ کی سرکردگی میں ایک فوج خراسان کی طرف بھیجی لیکن جرجان کے مقام پرعباسیوں کے مشہور جز ل حسن بن فحط ہے کہ قداد دس پندرہ ہزار تھی اس میں بھی دس ہزار آدی مارے گئے ابن ہیر ہ کے لئے یہ بدر بن ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب ہیر ہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی بدر بن ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب ہیر ہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی بدر بن ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب ہیر ہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی بدر بن ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب ہیر ہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی بدر بن ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب ہیر ہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی ایک تاریخی خطاکھا جس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک لاکھ فرج تمہاری امداد کے لیے عقریب روانہ کرتا ہوں ۔ تموش میں اور استقلال سے کام لو یا سمجھا جاتا ہے کہ ای زمانہ میں ابن ہیر ہ نے کوفہ کے تمام میر اور استقلال سے کام لو یا سمجھا جاتا ہے کہ ای زمانہ میں ابن ہیر ہ نے کوفہ کے تمام

للے اسے قبل کردو۔ اللہ اللہ کچھ ہی دن بعد منصور عہاس کے زمانہ میں بعثی کل سائے آٹھ سال بعد مجھ تنس زکیہ کے خلاف جوٹو ٹی مدید منورہ پر چڑ معائی کرنے کے لئے عہاسیوں نے بھیجی تھی اور مجھ تنس ڈکید گا ایک سہائی ابن تغییر جو بے مجرکز نے والا تھا جب عہاسی فوج کی طرف بگٹتا تو منفقہ آ واز آتی۔ "ایس حنیم آیدا بن تغییر آید' (دیکھ وطیری وغیرہ)

كهاجانا بكاى موقعه برنعرف ابن مير وكالمعاقماك

بمائی! ایک لاکوفی توبعد کو بھیجنا۔ ارے کم از کم دس برار آدی تو سروست رواند کردو۔ خراسان والول کے سامنے میں جمونا بنا جارہا ہوں اگر اس وقت تم دس برار آدی بھی نہ بھی سے تو آئے سندہ ایک لا محدوالی نوح کے دند کر سے گی۔ (ص سمان ممال)

لیکن بجائے جواب دینے کے ابن ہمیر ہ نے نصر کے قط اور قاصدوں کوردک لیا۔ تمیرا کر نصر بان سیار نے پایٹخت خلافت کی طرف آ دمی دوڑا یا۔نصر نے خلیفہ سے ابن ہمیر ہ کے اس تغافل ادر بے رقی گئ شکایت لکھی۔ ای خط میں نصر نے لکھا تھا۔ میرا حال اس فخص کے ہائند ہوگیا ہے جے اپنی کو تموّی ہے

## المام الرصنية كى ساى زعرى المنظمة المن

مربرآ وردہ لوگوں کو جح کیا۔ بہ ظاہر الیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر اندر عباسیوں کے کارندے خود عراق میں بھی کام کررہے تھے اور لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے گریز کر دے تعصاحب مجم نے قل کیا ہے کہ

ان ابن هبیرة کان والیا نی امیک طرف عراق کاوالی (گورز) این بالعواق من بنی امیة فظهوت مبیره تما عراق میں جب فتوں نے سراٹھایا تو الفتنة بالعراق فجمع فقهاء اس نے عراق کے فقہاء کو اکشا کیا اور ایل العواق فولی کلا منهم شینا کومت کے مخلف شعبوں میں سے ایک ایک شعبه براك كحواله كمار من عمله. (ص22)

حفرت امام كے سامنے وزارت بيشي كى پيشكش:

مرے خیال میں بیوی فتنہ ہے جو ۱۳۰ ھ میں پیش آیا۔ ابن میر وبوی تیاریوں عل معروف تفااورع باسيول برآخرى فيملكن ضرب لكان كالنظام كرر باتفا-اس وقت اس نے دیکھا کہ وام کی لیڈری جن جن اوگوں کے باتھوں میں ہے ان سب کو حکومت می شریک کر کے عوام کی بھدردی حاصل کی جائے ابن ہیر ہ کا ایک معتدعلیہ جس کا نام عاصم بن ربی تماای کابیان ہے کہ امام ابوطنیفہ کوراضی کر کے لانے کے لئے ابن ہمیرہ في محدى ومقرركيا تعالم موريع كذريع بينام ديا كياتها كد:

یکون علی خاتمد ولا ینفذ (گورنرگی میر)ان کے پردکی جائے گی تا کہ جو كتاب ولا ينعوج شيء من كوئى حكم نافذ بواوركوئى كاغذ جوحكومت كى طرف بیت المال الا من تحت یده. ےصادر ہو اور خزانہ ہے کوئی مال برآ مر ہو وہ مب امام ابوحنیفه بی کی تکرانی بی میں ہوااوران ى كى اتھ كے ينجے سے نكلے۔

(معجم ص ١٤٤ ج٢)

**تلبے ہے نکال کرلوگ دالان میں لے آئے ہون اور دالان سے سائیان میں سائیان ہے تحن میں اور** محن سے فکل کراب وہ مکان کے آخری احاط میں کھڑا ہے۔ اگر ایس وقت اس کی مدد کی حق تومکن ہے کہ گارائے گھر میں واپس ہوجائے۔ورندا حاطہ ہے نکال کرا گرلوگوں نے اے باہر رائے کی طرف محدیر دیا تواس مکان میں والیس اس کے لیے نامکن ہوجائے گی نداس کے لیے کمری باتی رہے گا اورشاهاطهه (ص ١١٥هم كال)



اگریدواقع ہے ہواں کے یہ معنی ہیں کہ امام کو صرف ہی ولایت کے خزانہ می کا وزیر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بلکہ امام کی خدمت میں اس نے اپنی پیٹی کی وزارت بھی پیٹی کی وزارت بھی پیٹی کی مقل ہو تھی آخراس کا کیا مطلب ہوسکتا ہے کہ بیت المال بی ہے نہیں۔ بلکہ جس متم کا کاغذا بن مہیر ہ کے پاس سے نظے امام کے وسخط کے بغیر وہ نافذ نہیں ہوسکتا۔ میرے خیال میں گورزی کے بعد جیسا کہ اس زمانہ کا وستور تھا ہے آخری عہدہ تھا جو کسی کو دیا جا سکتا تھا خصوصاً ایسے گورزی وزارت مطلقہ جو عراق این و فراسان جیسے عظیم صوبوں کا مطلق العنان حاکم تھا کھا کہ امیر معاویہ کے زمانہ میں یہ اقبیاز یعنی العراقین کی گورزی زیاد بن ابیا کو گئی گئی ہیں یہ اقبیاز این ہیں و واصل ہواتھا الیافی کا بیان ہے۔

این ہمیر ہ کا شاران لوگوں میں ہے جن کے لئے
دونوں عراق (عراق عرب وعراق عجم) کی
گورنری جمع کی گئی اس طبقہ میں پہلا آ دی زیاد
بن ابیہ ہے جس کا امیر معاویہ نے اس عہدہ پر
تقر رکیا کیا تھا اور دوسرا آ دی یہی بزید بن ہیر ہ
ہے ان دونوں علاقوں کی گورنریاں کی ایک شخص
کے سپر دان دونوں کے سواکس کے نہیں ہوتیں۔

وهو معدود من جملة من جمع له العراقان فكان اولهم زياد بن ابيه استخلفه معاوية و آخرهم يزيد المذكور ولم يجمعها لاهد بعده—

(اليافي ص٢٥٨)

ابنا بھائی بالیا تھا جس کا قصد طویل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایرانی '' وہقان' پیار ہوا تھا۔ طاکف کے۔
ابنا بھائی بالیا تھا جس کا قصد طویل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایرانی '' وہقان' پیار ہوا تھا۔ طاکف کے۔
طبیب حارث بن کلدہ نے اس کا علاج کیا تو انعام میں ایک ایرانی لونڈی اس نے عطاکی جس کا نام
حارث نے سیدر کھا تھا' حارث نے سید سے اولا دبھی پیدا کی اور آخر میں ایک رومی غلام جس کا نام
عید تھا سید کا عقد کر دیا تھا لیکن سمیدا یک بدچلن مورت تھی۔ کہتے ہیں کہ امیر معاوید کے والد ابوسفیان
کفر کے زمانے میں طائف کی ضرورت سے مجلے تھے وہاں کے بھٹی خانے میں شراب ہی اور بھٹی خانہ
کال جس کا نام ابومر ہم تھا اس سے مورت کی خواہش فلا ہر کی ابوم ہم نے سمید کا نام لیا' بیان کیا گیا
ہے کہ یہن کر ابوسفیان نے کہا تھا علی طول ندیھا وریح البطیھا (ای کو نے آؤ خواہ اس کی چھاتی
درازی کیوں نہ ہواور بغل سے اس کے بدبوری کیوں نہ آئی ہو ) یوں ابوسفیان نے سمید سے مقاربت لئے



بہر حال کی جی ہو اہام کے پاس ایک عہدہ پیش ہوا اور ایک ایک عرب پرست متعصب حکومت کی طرف پیش ہوا جومعولی مسئوں کو پوچنے بیل ہی دکھے لین می کہ جس سے پوچھا جار ہا ہے وہ حرب ہے یا غیر عرب اور آج وہ کھا لیے حالات میں اپنے آپ کو پار بی ہے کہ یا وشاہ اور عمر ال سے بعد اس زمانہ میں اموی دولت کی جوسب سے بری ذمہ دار ہشتی ہی لیعنی ابن ہمیرہ وہ وہ اپنی نیابت اور اپنا سارا فرزانہ امام کے سپر دکرتا ہے۔ پر صنے والوں کے لیے تو اس واقعہ کا پڑھ لینا آسان ہے کیان ام ابوصنیفہ کی تقلید پر ناز کرنے والوں کے لیے تو اس واقعہ کا پڑھ لینا آسان ہے کیان ام ابوصنیفہ کی تقلید پر ناز کرنے والوں کے لیے سو چنے کا مقام ہے تقلید کے ساتھ ساتھ اگر بہی صورت حال ان کے ساتھ ساتھ اگر بہی صورت حال ان کے ساتھ اور نی بی کیا آگر امام کے حق سوائح نگاروں کے اس بیان سنت کے افتہ اپر آمادہ ہوں۔ اور آج بی کیا آگر امام کے حق سوائح نگاروں کے اس بیان کی بلاوجہ تر ویڈنے کی جائے لیخی ان لوگوں نے کھا ہے کہ ابن ہمیرہ ونے امام کے ساتھ اور کی بلاوجہ تر ویڈنے کی جائے لیخی ان لوگوں نے کھا ہے کہ ابن ہمیرہ ونے امام کے ساتھ اور جن فقہا کو حکومت کی کئی نہ کسی خدمت کو قبول کرنے کے لیے مرعوکیا تھا تو کھا ہے:

لله کی اور کہتے ہیں کہ اس کے چھودن بعد زیاد بیدا ہوا۔ چونکہ سمیہ باضابط عبیدردی کی بیوی تھی اس کے زیاد بن عبیدی کے نام سے مشہور تھا کیکن زیاد جب جوان ہواتو اس سے غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار ہوئے لگا۔ حضرت عمر بھی کے زمانہ ہیں اس کے ہوش وگوش خطابت ونظم و تد ہیر کی شہرت ہو چکی شخص۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب زیاد کی تعریف ہوئے گی تو ایک دن قریش کے بڑے بوڑھوں کے جمح بین زیاد کا ذکر ہور ہا تھا اس وقت ابوسفیان نے کہا:انی لا عرف اباہ و من وضعہ فی رحم امد ( میں بین زیاد کا ذکر ہور ہا تھا اس وقت ابوسفیان نے کہا:انی لا عرف اباہ و من وضعہ فی رحم امد ( میں بین ابوسکیان اشارے کئا ہے ہی جبی جبی کہی زیاد کے باپ ہوئے کا دعوی کر تے تھے۔ جب حضرت علی ابوسکی اور ایل محال ما اور اشاروں سے نقع الحرف داروں میں تھا امیر معادیہ نے اپ والد کے ان کنایوں اور اشاروں سے نقع الحمات ہوئے المحال میں ہوئی۔ برحال زیاد کو اپنا ہمائی بنا کر اپنا ہم ٹو ابنا لیا اس کے بعد اکر کے تھے۔ عمر سے موسوم کرتے تھے اس کی خطابت اور بیا سالم کی شہادت کر بلا میں ہوئی۔ بہرحال زیاد کی شخصیت دلچسپ شخصیت ہوئے اس کی خطابت اور سیاست اس کی مشخل سے کہا ہوئی مقالہ اس پر کھی سال زیاد کی شخصیت دلچسپ شخصیت ہوئے تاری کی خطابت اور سیاست اس کی مشخل سے کہا ہے۔ ( میں ہوئی۔ بہرحال زیاد کی شخصیت دلچسپ شخصیت ہوئے تاری کی خطابت اور سیاست اس کی مشخل سے کہا ہے۔ ( میں ہوئی۔ بہرحال زیاد کی شخصیت دلچسپ شخصیت ہوئی ہوئی کا میں ہوئی۔ بہرحال زیاد کی شخصیت دلچسپ شخصیت ہوئی۔ اس کی خطابت اور سیاست اس کی مشخل ہے کہ کوئی مشغل مقالہ اس پر کھی سال ہے بین عسا کرنے تاری خورہ وہ میں ہوئی۔ بہرحال زیاد کی خطابت اور سیاست اس کی مشخل سے کہا ہے۔ ( میں ہوئی۔ بہرحال زیاد کی شخصیت دلچسپ شخصیت کوئی سیاست اس کی دھارت کی دیا ہے۔ ( میں ہوئی ۔ بہرحال زیاد کی خطاب کا دی کر تامی سے کہا ہوئی سیاست کی دیا ہوئی کی میں کے دورہ کی ہوئی کی کوئی مسئوں کی دیا ہوئی کی کوئی مسئوں کے دورہ کی ہوئی کی کوئی مسئوں کی کوئی مسئوں کے دورہ کی کوئی مسئوں کی دورہ کی کوئی مسئوں کی کوئی مسئوں کیا ہوئی کی کوئی مسئوں کی کر کوئی مسئوں کی کر کوئی کے دورہ کوئی کی کوئی مسئوں کی کر کوئی کوئی مسئوں کی کر کوئی مسئوں کی کر کوئی کر کر کوئی کوئی مسئوں کی کر کر کر کوئی کر کر کوئی کر

جمع فقهاء العراق ببابه فيهم ابن ابی لیلی و ابن شبرمه وداؤد بن ابی هند و عدة منهم. (ص ۲۳ ج۲) حضرت امام كاا نكار:

ام ابوطنيفة كى سياى زندكى

اپنے دروازے برعراق کے فقہاء کو ابن ہمیر ہ ن جع كياجن مي ابن الي يلي اورابن شرمداور داؤد بن الي منداور بھي ان بي من سے چندلوگ

<u>- ë</u>

این الی کی کو فر جانے وجیح محدثین کوان سے کھے شکایت ہے۔لیکن ابن شرمه اور داؤ دبن ابی ہندتو محاح کے راویوں میں ہیں لیکن واقعہ کیا پیش آیا۔ کوفہ کے ایک خبازیا خزاز کے لڑے کوا تا براا تمیاز حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بالا تفاق راویوں کا بیان ہےدوست اوروشمن سب کی شہادت ہے کہ "ابی واحت ع" یعنی امام ابوضیف نے وولت بی امیہ کے اس جلیل منصب کے قبول کرنے سے انکار اور قطعی طور پر انکار کر دیا۔ انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ چانس کی تاک میں رہنے والوں کوامام کی سبک مغزی یکتنی جرت ہوتی ہوگی مجھانے والے نے کیا کیانہ سمجھایا ہوگا اور کس کس طرح کن کن پہلوؤں کو نہیش کیا ہوگا۔ایسے زرین مواقع کیا بھیشہ باتھ آتے ہیں؟اس سوال کوس س رنگ میں امام کے سامنے پیش کرنے والوں نے نہ پیش کیا ہوگا۔ قصہ کیا صرف رغبت ہی کا تھا۔ حضرت امام کی تفہیم کے لیے فقہاء کی کوشش:

ان ہی سوائح نگاروں نے لکھا ہے کہ جن جن فقہا کو بلا کر ابن ہمیرہ نے خدشیں سرد کی تھیں ہرایک کوطوعاً یا کر بایعن رضامندی کے ساتھ یا جرا قبول کرنے پرمجور ہونا پڑا تھا۔ بیمجی لکھا ہے کہ علاوہ دوسروں کے ان ہی فقہاء کا ایک وفدمجی حضرت امام کے ياس آيا وربالا تفاق لوكول في مجمانا شروع كياك

انا ننشدک لله ان تهلک جم لوگ خدا کی محص قتم دیج بین، کراین نفسک قانا احوانک و کلنا آپ کتم تابی مین ندوالویم لوگ آخرتمبارے کارہ لهذا الامر ولم نجد بھائی ہیں اور عکومت کے اس تعلق کوہم میں ہر ایک ناپند ہی کرتا ہے لیکن کوئی جارہ کار اس

بدامن ذلک (ص۲۳ ج۲





وفت قبول کر لینے کے سوا نظر نہیں آتا (پس عاہے کہتم بھی انکار پراب اصرار نہ کرو)

موفق)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار کی صورت میں ابن ہیر و نے اپنے تمام اختیارات کے استعال کی طرف اشار وکر چکا ہوگا۔ورندلم نجد بدامن ذالک (ہم لوگوں کوکوئی چارہ کار بجر قول کر لینے کے نہ پایا) کا مطلب کیا ہوگا۔کوئی الی ہی مجبوریاں ہوں گی کہ داؤر کی ابن ہنداور ابن شرم عظیمے بزرگوں کے سامنے بھی گریز کی راہ باتی نہیں رہی۔

ا یہ بھی سلف کے ان بی اکا بریس ہیں جنموں نے حکومت کی امداوے اپنے آپ کو بے نیاز رکھنے کے لیے خیاطی ابن سعد نے ان کا جیب بجر بنقل کیا ہے زیرگی کے ابتدائی زمانہ یس کھا ہے کہ کان خیاطا ابن سعد نے ان کا بجیب بجر بنقل کیا ہے زیرگی کے ابتدائی زمانہ یس کہتے تھے کہ طاعون کا ان پر جملہ ہواغثی طاری ہوگئ ۔ ای حال میں کہتے ہیں کہ وہ فض میرے پاس آئے۔ ایک نے زبان کا کنارہ پکڑلیا دوسرے نے تکوے کو درمیانی حصہ پر ہاتھ رکھ کرایک دوسرے سے پوچھاکیا پاتے ہو؟ جواب میں کہا کہ پھی تکبیر کی جہالی اور پھی مجدوں کی طرف آمدورفت اور پھی تو ڈابہت قرآن بھی۔ داؤد کہتے ہیں کہ اس وقت کے لیے جاتا کہ میں نے قرآن یا ذبیل ہوتا ہے کہ کاش! یہ وقت جلائم ہوتو ذکر کا موقد طے۔ بیاری سے شفایا ب ہونے ہوں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ کاش! یہ وقت جلائم ہوتو ذکر کا موقد طے۔ بیاری سے شفایا ب ہونے کے بعدداؤدین الی ہندنے بہلا کا مرآن یا دکرنے کا کیا (ص می موجود م)





#### حضرت امام كادوباره انكار:

لکھا ہے کہ علاء کا یہ وفد ناصحانِ مشفق کی شکل ہیں امام کے پاس جب آیا تو آپ نے اس ونت فرمایا کہ بیرطا زمت تو خیر بڑی بات ہے'اگر شخص مجھ سے جا ہے کہ واسط شہر کی مسجد کے درواز سے صرف گنا کروں تو ہیں بیر بھی نہیں کروں گا۔''

آخريس امام في فرماياك

پھر خیال کرنا جا ہے کہ میں اس کی پیش کروہ اس خدمت کو کہتے قبول کرسکتا ہوں جس میں وہ کسی گردن مارنے کا حکم دے گا اور میں اس حکم پرمہر میں رہے۔ فکیف وهو یرید منی ان یکتب بضرب عنق رجل و اختم علی ذلکب.

لكاؤس

روا بول میں واسط بی کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن میر و نے آخر دفعہ فقہاء عراق کو جمع کر کے حکومت کے مختلف شعبے ان کے میر د کرنے کا جوارادہ کیا تھا اور ان ہی میں امام الوصنيف مجى تف -اس زمانه كاوا تعدب جب كوفه جموز كرمخلف معركول مين فكست كمات موت بالآخر ابن ہم وہ مشرواسط میں محصور ہو گیا تھا حصار کی بید مت کانی طویل ہے۔ گیارہ مینے کے قریب قریب عباسيول كى فوج واسط كا محاصره كئے يرسى ربى أخريس سفاح نے اسے بھائى ابوجعفر منصور بى كوابن مہر و کے مقابلہ میں بھیج دیا تھا' بوے طویل قصے پیش آئے۔ د جلداد رفرات کے آئی راہوں سے ابن میر و کے پاس الداداور رسد آتی تھی عبای کشتوں میں لکڑی جرکر آگ لگا دیے تصاور جو چیزیں در یا کی راہ ہے آتیں ان کوجلا دیتے تھے این ہمیر ہ اس کے مقابلہ میں ایک خاص فتم کی جنگی کثتی حراقات میں زنچیراور قلاب وغیرہ لگا کر دریامیں چھوڑتا آگ سے بھری ہوئی عباسیوں کی کشتیوں کو وتل مینی كرساهل پر پہنجاد ہے تھے آخر میں ابن بھیر ونے ابوجعفر منصور كوكبلا بھيجا كرآ و ابم دونو الشخص طور پر مقابلہ کر کے فیصلہ کرلیں کیکن ابوجعفر تیار نہ ہوا کہلا جیجا کہ تمہاری مثال تو جنگل سور کی ہے جوشیر ے مقابلہ کرنا چاہتا ہے مارے مے قوایک مورمرا اور جھ پرغالب آئے تو میری بخت بکی ہوگی کہ سور ك باتعد مارا كيا- آخر من كا بينام ديا كيا- من موى ليكن بعد كوعباسيون في ابن بير و سعبد عنى ك اور بچارے کو بے دردی کے ساتھ کل کرا دیا گیا جس وقت قل ہور ہاتھا۔ لکھتے ہیں کہ گود میں اس کے اس كا أيك يج تعااس كوا لك كيا اورخود بحد يض كركيا كل ٢٥٥ سال كى عرضى عرب ع بهت بز فوجی اور محوری آ دمیوں میں شار کیا گیا ہے۔۱۴





اوربارباراس جمله کود ہراتے

فوالله لا ادخل فی ذلک ضراک تم میں اس میں ایخ آ پر کمجی شر یک نبین کرسکتا\_

محویا امام نے قتم کھائی علاء حیران تھے۔اس اٹکار کے عواقب اور خطرناک نتائج ان كے سامنے تھے ليكن جناب امام في تسم كھائي توسب جيب ہو گئے ۔ كہتے ہيں كه ابن الى لىل نے صرف اتنا كہا كہ

مجھوڑ دواینے رفق کوحق پر دبی میں ان کے سواد وسر ہےغلط راستہ پر ہیں۔

دعوا صاحبكم فهو المصيب وغيره المخطى. (ص٢٢ ج٢)

بعضوں کا بیان ہے کہ ای انکار کے بعد ابن مبیر وامام کوتا زیانے کی سزادیے پر آ مادہ ہو گیالیکن جہاں تک قرائن کا اقتضا ہے ابن ہمیر و نے غالبًا مجلت سے کا منہیں لیا بلك بعض ارباب مناتب في جويد لكعاب كه

فحبسه صاحب الشرطة جمعتين ﴿ يُولِينَ كَافْرَاعَلَّى نَـ تَوْجَعَهُ تَكَ ابُوطَيْفُهُ

ولم يضوبه (ص ٢٣ ج٢ موفق) کوچل مي رکھااور مارانيس جيل مين دوسر عهدول كي پيش ش:

اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ تازیانے کا عظم اس انکار کے فور آبی بعد ابن مبير و ننبيس دے ديا تھا بلكة تيدكر كے جہاں تك ميس خيال كرتا ہوں پندره دن تك ابن ہیر ہ نے کوشش کی کہ یہ خدمت نہ سہی کوئی اور خدمت حکومت کی وہ قبول کر لیں اس سلسلمين چندخد مات كاتذكره كيا كيا بيكن ترتيب كالحاظ بيان كرنے والوں في بيس رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خز کی تجارت کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس عبدہ کے بعد غالبًا ابن میر ہ نے اس خدمت کو پیش کیا جس کا ذکر مورضین نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ اراده ابن هبیرة ان یدخل فی اس این بیر و نے ان عرفوائش کی که 'طراز' کی الطراز (ص ۲۱ ج۲ موفق) گرانی قبول کریں۔



موفق نے خدا جانے کس بنیاد پر "الطراز" کی شرح میں الکھ دیا ہے کہ اس سے مراد بیت المال ہے کو یا طراز والی خدمت اور جو خدمت پہلے پیش کی گئی موفق کے نزدیک ایک بی ہے۔ لیکن میر نزدیک اس سے وہی مراد ہے جو عام تاریخوں میں اس سے مراد لیتے ہیں یعنی شاہی خانوادے اور بڑے بڑے حکام ولا ق کے خصوصی لباس فرش و فروش خیمے وغیرہ جس کارخانے میں تیار ہوتے تھے اس کو "الطراز" کہتے تھے۔ ختی الارب میں لکھا ہے:

''طرازمعرب است جائے بافتن جامہائے نیکووجیدو مشرونی و جامہ است کہ برائے سلطان یافند۔''

اور مسلمانوں میں آخر آخر وقت تک عام دستور تھا کہ نہ صرف سلاطین بلکہ عام امراء کے لوازم میں چند کارخانے ہوتے تھے مثلاً آب دار خانہ جہاں پانی کی تیاری کا کام ہوتا تھا ای طرح ایک مستقل کارخانہ ہر امیر کے پاس کیڑوں کے بنے اور بنانے کا بھی ہوتا تھا۔ بہر حال میراخیال یہی ہے کہ کوفہ میں جو ''الطراز'' تھا این ہمیر ہ نے چا ہہو گا کہ ای گا کہ ای گارانی قبول کر لیجے۔ کیونکہ کیڑوں کی تجارت تو آپ کرتے ہی ہیں۔لیکن امام نے اس سے بھی انکار کردیا۔

## امام پرعهدهٔ قضا قبول کر لینے پرحکومت کااصرار:

آ خرمیں کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے اہل علم کا جوعام پیشہ تھا یعنی قضایہ پیش کیا گیا۔
لیکن امام تو طے کر چکے تھے کہ کمی قتم کا کام ہود پنی ہویا دنیوی میں اس کو قبول کر کے اس
ظالم حکومت کے ساتھ موالات کا تعلق نہیں قائم کروں گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ دن
جیل میں امام کے جوگذرے ان میں یہی رد و بدل اور گفتگو ابن ہمیر ہ اور امام کے
درمیان ہوتی رہی ۔ لکھا ہے کہ جب قضائی خدمت قبول کرنے سے بھی امام نے صاف
انکار کردیا تب ابن ہمیر ہ کے خصہ کی حرارت اپنے آ خری درجہ پر پہنچ گئی سننے کے ساتھ بی
انتہائی غیظ میں معمور ہوکر قسم کھاتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ

ان له يفعل لنضوبنه بالسياط أراس خدمت كوبعي اس في قبول نبيس كيا تويش





علے راسه (ص ۲۲) ان کے سر پرکوڑے مارکردہوں گا۔

سننے کے ساتھ لوگ کانپ اٹھے۔ امیر نے قشم کھائی اب وہ یہ کرگذرے گاای کا لوگوں کو اندیشہ تھا جو سامنے آگیا 'ام تک ابن مبیر ہی اس بولناک قشم کی خبر پہنچائی گئ خدا جانے لوگوں کا کیا خیال تھا کہ امام پر کیا حال طاری ہوگا مگر آپ نے سن کرا طمینان کے ساتھ فر ماہا:

ضربه لى فى الدنيا اسهل دنياش اس كے مار لينے كوآخرت كے آئيس على من مقامع الحديد فى گرزوں كى مار سے ش آسان خيال كرتا الاحوة.

اورجیے ابن میر واپنی امارت کے محمنڈ میں قسم کھا بیٹھا تھا ای طرح جودین کے نشہ میں مخورتھا اور ابن میر و کے تازیائے سے زیاد و آخرت کی آئیس گرز کی چک جس کی یقین آئھوں کے سامنے گوندرہی تھی اس نے بھی اسی لب ولہجہ میں کہا کہ واللہ لا فعلت ولو قتلنی . خدا کی قسم میں ہر گزئیس کروں گا خواہ مجھے ابن مہیر وقتی ہی کیوں نہ کردے۔

امام کی اس قتم کی خبر ابن ہمیر ہ کو پہنچائی گئ سننے کے ساتھ ہی غصے سے اس کا منہ تمتمال شااور کہنے لگا۔

بلغ من قدره ان يعادض اباس كا (ابوطنيفه) كا درجه اتنا بلند موكميا كه يمينه (ص ٢٢) ميرى قتم كامقا بلدوه التي قتم سي كرتا ب- حضرت امام كى استفامت:

وہ اس وقت اپنے آپ کو اونی جھر ہاتھا اتنا اونی کہ کر وُز مین پراس کے آقامروان کے بعد اس کا درجہ تھا امام کی جوالی قسم اس کی رفعت کے مینارے کی کلہاڑی تھی۔ وہ اپنی بلندی کو محفوظ کرنے کے لیے اب امام کے گرانے پر آمادہ ہوا کمیکن تاریخ مسکر اربی تھی چند بی سالوں کے بعد دنیا جے بھولنے والی تھی وہ اس سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا جس کی یاد کا قیامت تک کے لیے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے قلوب میں مریخز ہونا مقدر ہوچکا تھا ابن ہیر ہ کے کے اس کے کی ایک کے لیے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے قلوب میں مریخز ہونا مقدر ہوچکا تھا ابن ہیر ہ کے ا



احساس برتری پر بیالی چوٹ تھی کہ تلما اٹھا اس وقت اس نے امام کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا تھم دیا جیل سے وہ ابن جمیر ہ کے سامنے لائے گئے۔ ابن جمیر ہ کے سابی امام کو اس کے سامنے لیے گئے ۔ ابن جمیر پر کہدر ہاتھا۔

اس کے سامنے لیے گفرے بوئے تھے اور وقت میں کھا کھا کران کے منہ پر کہدر ہاتھا۔

ان لم یل لیضو بن علی اگر اس نے حکومت کی خدمت قبول نہ کی تو اس راس وقت تک کوڑے لگائے جا کیں گ

جب تک کداس کادم نائل جائے اور مرنہ جائے۔

لیکن امام کی سکنیت واستقامت میں کسی قتم کی کوئی جنبش نہیں پیدا ہوئی۔ ابن مبیر ہ جہنم کی طرح بھڑک رہا تھا۔ اپنے اختیارات کی دسعتوں کواس نے موت تک پہنچا دیا تھا'لیکن سنتے ہوکتنی بے نیازی سے امام اس سے فرمار ہے تھے۔

انما هي ميتة واحدة. صرف ايك بي موت تك (اس كاافترار بــــ)

### مزاكے دقت امام كاليك تاریخی فقرہ:

این میر وان کی اس ادااور اس جواب پرجس کا اس سے پہلے اسے بھی تجربہیں مواقعا آپ سے باہر ہوگیا۔ جلو از جلو از کے ساتھ چیننے لگا۔ یہ کوڑے مارنے والوں کو کہتے تھے جوتا زیانہ بدست حکام کے سامنے کھڑے رہتے تھے جلو از دوڑ پڑے۔ '' بیں کوڑے اس مخص کے سر پرمسلسل لگائے جائیں۔''

بیتکم ابن مہیرہ نے ان کو دیا' امام کا سرکھلا ہوا تھا اور ایک دو تین کوڑے تھے جو پے در پے اس سر پر پڑ رہے تھے جس میں خدا کی بڑائی پچھاں طرح ساگئی تھی کہ کسی مخلوق کی بڑائی کی گنجائش ہی اس میں باقی نہیں رہی تھی چند کوڑوں تک امام خاموش رہے آخر میں بیتاریخی فقرہ زبان مبارک سے نکلا جواب تک نقل کیا جاتا ہے۔ ترجمہ جس کا بیہ ہے۔ ابن مہیرہ کو خطاب کر کے فرمار ہے تھے۔

یاد کراس وقت کو جب اللہ تعالی کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائے گا اور آئ تیرے سامنے میں جتنا ذکیل کیا جارہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔''



این میره! مجھے تو دھرکا تا ہے۔ حالانکہ دیکھ میں شہادت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی الذہبیں ہے۔ اقر ارکرتا ہوں کہ

#### (لا الدالا الله)

'' دیکھ امیرے متعلق تو بھی پوچھا جائے گااس وقت بجز تچی بات کے وئی جواب تیرا سانہیں جائے گا۔' کوڑے پڑرہے تھے اور امام کی زبان سے بیالفاظ نکل رہے تھے۔ کہتے بیں کہ آخری فقرہ کوئن کرابن ہمیرہ کا چیرہ فق پڑگیا اور اشارہ سے جلاد کی طرف اشارہ کیا کہ ''بہ''

لکھا ہے کہ پولیس (شرطہ) والے امام کوجیل خانے پھر واپس لے گئے 'رات وہیں جیل خانہ میں گذری' صبح کولوگوں نے دیکھا کہ مظلوم امام کا چیرہ سوجا ہوا تھا اور سر پر مار کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ا

کہتے ہیں کہ اس زیافہ میں جب امام کوجیل نے جارہے تھے یا جیل پہنچنے کے بعد امام رحمۃ الشعلیہ پرگرید کی حالت طاری ہوئی لوگوں نے دریافت کیا۔ تو فرمایا کہ ''اس مار کا جھے خیال نہیں بلکہ جھے اپنی ماں کا خیال ہے' میرے اس حال کو د کھے کران بے چیاری کا کیا حال ہوگا۔''

### جيل سےرهائی:

کہتے جیں کہ ابن ہمیر ہ کا غصہ اب کچھ دھیما پڑا۔لیکن راج ہٹ جس کا ترجمہ اس زمانہ میں'' وقار حکومت'' کے الفاظ سے کیا جاتا ہے وہ اس پر اب بھی سوارتھا۔ آخر گھبرا کراس نے کہا کہ

کیا کوئی ایبا آ دمی نہیں ہے جواس قیدی کو یہ سمجھائے کہ مجھ سے یہ مہلت چاہتا کہ میں اس کواپنے معاملہ میں غور کرنے کا موقعہ دوں۔ (ص۲۴ موفق ج ۲)

الاناصح لهذا لرجل المحبوس ان يستاجلنى فاوجله فينظر في امره.

ا الفاظ کی کی بیش کے ساتھ بیروایت امام کی عام سوائح عمریوں میں ورج نے میں نے امام موفق کے مناقب میں انتقال کیا ہے۔ ا

# المجان الومنيذ ك ياى د مرك المحالي المحالية المح

بیان کیا گیا ہے کہ امام تک ابن میر وک اس خواہش کی خبر پینچائی گئے۔اس برآپ نے فرمایا کہ

"اجھا! مجھے چھوڑ دیا جائے میں اپنا احباب اور اپنے بھائیوں سے مطورہ کرتا ہوں اور جیسا کہ اس نے کہا ہے فور کرتا ہوں۔"

یہ بین بیان کیا گیا ہے کہ بید ہائی ضانت اور مچلکہ کے ساتھ ہوئی یا بغیر مچلکہ اور ضانت کے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے اس منظوری کی خبر ابن مبیر و تک جوں ہی پہنچائی گئی۔ اتن می خوراک بھی امام جیسی کرداروالی شخصیت سے اس کے کبرکے لیے کافی ہوئی۔ لر ہائی کا تھم اس وقت اس نے دے دیا۔

رہا ہونے کے بعد امام نے کیا گیا۔ اگر چدامام کے عام سوائح نگاروں نے اس واقعہ کاذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن الکردری کے مناقب سے معلوم ہوتا ہے کہ جیل سے نگلنے کے بعد حسب وعدہ امام نے اپنے اخوان واحباب سے مشورہ فرمایا اور قاضی ابو یوسف کے حوالہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے امام کو آخر میں مشورہ دیا کہ جب والی تم کھا چکا ہے تو صرف اس کی تم کی تحکیل کے لیے کوئی کی محد مت قبول فرما لیجئے ورز تم می کا حیلہ کرکے چروہ گرفتار کر سے گا۔ اور جیسا کہ وہ حلفید اعلان کر چکا ہے کہ اس وقت تک پنوا تا رہوں گا۔ جب تک کہ موت ند آجا ہے ای کو چیش کر کر کے امام سے او وال نے عرض کیا کہ رہوں گا۔ جب تک کہ موت ند آجا ہے ای کو چیش کر کر کے امام سے او وال نے عرض کیا کہ دور تھی علی قتل نفسک۔ اپنی خودکشی پراس کی اعام ت نہ ہے تھے۔

(ص۲۸)

ا بعضوں نے لکھا ہے کہ ابن مہیر واپنے کی خواب سے بھی متاثر ہوائیکن جس خواب کواس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے دل راضی نمیں کہ اتن دونت بیدارے وہ شرف ہوا ہو بیریرا فواتی احساس ہے مگر ہو سکتا ہے کہ عالمین کے لیے جس کی فوات والا رحمت تھی اپنے وین کے ایک وفاوار خاوم کے طفیل میں اس کوسر فراز کیا گیا ہو ول بی بھی کہتا ہے کہ لقد تحجوت واسعاً (تو نے بڑی وسی رحمت کو فقط میں اس کوسر فراز کیا گیا ہو ول بی بھی کہتا ہے کہ لقد تحجوت واسعاً (تو نے بڑی وسی رحمت کو فقط میں اس کوسر فراز کیا گیا ہو اس میں اس کوسر فراز کیا گیا ہو ول بی بھی کہتا ہے کہ لقد تحجوت واسعاً (تو نے بڑی وسی رحمت کو فقط کے دیا کہ اللہ کا کہ دوسر کی دوسر کی دوسر کے کہتا ہے کہ لقد تحجوت واسعاً (تو نے بڑی وسی رحمت کو فقط کے دوسر کی دوسر کی

ع ای روایت میں قاضی ابو بوسف سے مروی ہے کہ کوڑوں کی مارے امام کے جم سے گوشت کے نوشت کے نوشت کے نوشت کے نوشت کے

المالم المراج ال

محرسوال يبي قفا كركس فتم كي خدمت قبول كي جائة ليعض روايتوں ميں بيك الخزازين كرع يف بون كاعبده بعي بيش كيا كما ليكن اس ي بعي امام ن ا تكاركيا بالآخر بحث ومباحث کے بعد امام صاحب اس برراضی مو سے کہ شہر میں اطراف و جوانب سے انچرانگوروفیروفوا کہ جوآئے ہیں۔ان کے گننے کی خدمت اگر میرے سرد کی جائے تو خیراس کو تبول کرسکتا موں۔ابن میر وتک امام کی اس منظوری کی خبر پہنچائی عَلَى وه خود جنك آحمياتها مُحْفَلُ " وقار حكومت " كاياس امام كوبالكل حيوز ديية ميس مانع آ ر ماتھا۔ آخر بات اس کی روگئ اور امام کواس کے بنجة استبداد وظلم سے ر مائی ملی۔ كوفد عرم محرم كاطرف وتى جرت:

الم چھوڑ دیے گئے بیمعلوم نہ ہوس کا کہ اس خدمت کوکب تک امام نے انجام دیالیکن بالاتفاق سيك والخ فكارول فاكهاب كمابن ميره كاس جوروتعدى ظلم وتم ك بعد نهرب الی مکة و اقام بهافی امام رحمة الله علیه کم مظمه کی طرف بماک کے سنة مائة وثلاثين (ص٢٤ اور ١٢٠٠ كم معظم على يس آب كا قيام "کردری)

بعض روا پخول پیل ہے کہ ''<sub>د</sub> کب و دابہ <sup>بیک</sup> یعنی اپٹی سوار یول پرلد کرامام مکہ معظمه كي طرف ردانه ومحقه

ميراخيال بك كمالبًا أس وقتى جرت كااراده اور حرم محرم مي بناه لين كااراده الم ملے بی کر کے تصاور شایدای مسلحت سے انھوں نے ایک ایک فدمت قبول کی کہ شرے باہرآنے جانے برلوگول کو تعجب ندہو کو یا ایک طرح سے کروڑ میری کے حکمہ کی ہے ملازمت تھی اوراس محکمہ کے ملازموں کا ظاہر ہے کہ شہر کے ناکوں اور راستوں ہی سے تعلق موتا ہے امام نے سوار یوں کا انظام کرلیا ہوگا۔ یوب جس قدر مجی ساز وسامان کی ضرورت ہوگی اس کواونٹوں اور گدھوں ٹچروں برلدوا کر جاز کی طرف روانہ ہو گئے ہوں کے خود ابن مير وجمي يبي عَإِبتا موكا كداس تتم كي خت وكرخت آ دي سي شهر جبال تك جلد خالي

## ام الاطفة كى ساى دعل المنظمة المساعدة ا

ہوبہتر سے خطرہ ہوتا ہوگا کہ اس کو دیکھ دوسرے شہر جائیں۔اور بیخطرہ کھے ب جا بھی ندتھا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اعلی معیاری کروار کے موٹوں کے لیے ویکھاجا تا ہے کہ ملمانوں کے سامنے غیراقوام کے ابطال (ہیروز) کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ حالائکہ اسلامی تاریخ کا ورق ورق صفح صنح اس تشم کے اعلی اخلاقی اسباق کے مواد سے بحرا ہوا خود امام ابوصنیفہ بی کی زندگی این اندر کن کن شونوں کونیس رکھتی؟ کام کرنے والے زندگی کے ہر دور میں امام کی سوانح عمری کواہے لیے شمع راہ اور حوصلہ کی بلندی وقوت کا ذر بعد بنا کے بیں آخر بیلوگ بھی آ دم زادی تھے جوں یا فرشتوں کی اولا وتو نہ تھے۔ بني عباس كي حكومت:

ببرحال بن اميدكي حكومت كيساتها ام كي تشكش كمتعلق جووا قعات تاريخ ميس بیان کئے گئے ہیں ان کا اختیام ای ابن مبیر ہ کے واقعہ پر ہوجاتا ہے اس کے بعد جیسا کہ ا م کے سوانح نگاروں نے امام کی ججرت کے تذکرے کے بعد عموماً یہ بھی لکھودیتے ہیں کہ اقام بمکة حتى صارت كمعظمى بن بن وواس وقت تكمقم رب جب تک کہ خلافت برعباسیوں نے قبضہ نہ کر الخلافة للعباسية (ص٢٣ ج٢ موفق)

انقلاب حكومت كايدوا تعدظا برب كداسلامي تاريخ كابراا بم باب ب يول بمى تفسيلات سے لوگ ناوا قف نہيں ہيں كه اس انقلاب ميں سب سے برا الا تھ الومسلم خراساني عباسیوں کے داعی کا تھا جس نے عربوں میں چھوٹ پیدا کر کے بنی امید کی حکومت کا تنجنہ الث دیا۔ای سال یعنی ساج میں ابوسلم مروش داخل ہوتا ہے اور بہت ی ساز شول کے بعدآ خرمین اس نے اپنی جماعت جے وہ هیعهٔ الل بیت کہنا تھا۔ بیم وہ سنایا کہ:

ان يبنوا المساكن فقد اغناهم اب الممينان سے است كرياة اورآ باد بوجاؤ -من اجتماع كلمة العوب اب يهات كدعرب فير (مسلم حكومت) من كل ایک فقار پر جمع ہول کے خدانے اس سے فارغ

علهم. (كالل ابن اثيرص ١١٠١ ج٣)



اس کا تو کوئی ثبوت اس وقت تک نبیس ملا ہے کہ دولت بنی امیہ کے خلاف جس سازش کا جال اندراندرابوسلم سارے ممالک اسلامیہ بیس پھیلا رہا تھا۔ اس میں امام ابوصنیفہ رحمۃ القد علیہ کی بھی بالواسط یا بلاواسط شرکت تھی ۔لیکن ابراہیم بن میمون جن کا مخلف حیثیتوں سے ذکر گذر چکا ہے ادرآ خریس ابوسلم بی کے علم سے ان کوشہید بھی ہوتا بڑا ہے۔ ان کے متعلق ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔

کان هو و محمد بن ثابت ابرائیم بن میمون الصائغ اور محمد بن ثابت عبدی العبدی صدیقین لابی مسلم یدونوں ابوسلم کے دوست تھے جوعباسیوں کا العبدی صدیقین لابی مسلم نخراسان میں داعی تھادونوں کی ابوسلم کے پاس المداعیة بحواسان بعلسان خراسان میں داعی تھادونوں کی ابوسلم کے پاس المیہ ویسمعان کلامہ (ص نشست و برخاست تھی اور اس کی باتیں سا المیہ حصہ دوم)

چونکہ ابراہیم بن میمون اور امام ابو صفیہ میں خاص تعلقات تھے خود امام صاحب ہے ابن المبارک بیر وایت نقل کیا کرتے تھے کہ ابراہیم ابن میمون میرے پاس آ با کرتے تھے دونوں میں تنبائی کی ملاقا تیں بھی ہوتی تھیں امام صاحب پر بھی ان کا بہت اثر تھا آخر میں جب ابراہیم نے ابوسلم کے ظالمانہ کرکات کو دکھے کر اس سے مقابلہ کا ارادہ کیا تو اس باب میں انھوں نے امام ابوصفہ سے نہ صرف مشورہ بی لیا بلکہ امام کے باتھ پر ابوسلم کی مخالفت کے سلسلہ میں باضابطہ بیعت کرنی چابی ۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ امام نے اس کو خلاف مصلحت قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا۔ کین اس سے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی تعلقات کا پنہ چاتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جیسے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی تعلقات کا پنہ چاتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جیسے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی تعلقات کا پنہ چاتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جیسے ابراہیم 'ابوسلم کی محافظت میں امام سے مدو کے طالب ہوئے تھے۔ اس طرح جب ابوسلم سے ان کی موافقت تھی ۔ اس معاملہ میں کوئی گفتگونہ ہوئی ہوگی ۔ نیکن ظاہر جب ابوسلم سے ان کی موافقت تھی ۔ اس معاملہ میں کوئی گفتگونہ ہوئی ہوگی ۔ نیکن ظاہر جب کہ کہتار تی میں جب اس کی صراحت نہیں ملتی ۔ اس لیے قطعی طور پر نہیں کہ جا سکتا کہ عباسیوں کی تحریک میں امام نے بھی محمالاً کوئی حصدایا تھا جو پھی معلوم ہوتا ہے وہ صرف اس



قدر ہے کہ تھیک جن دنوں میں عباسیوں کی اندرونی تح کیک اندر سے باہرآ گئی اور ملک کے عقلف حصوں میں بنی امیہ کے خلاف عباسیوں کے اشارے سے ابوسلم نے بعاوتیں ہر پاکرانی شروع کیں ..... حضرت امام نے ان ہی دنوں میں مجاورت حرم کی زندگی اختیار کر لی اور اس وقت تک جب تک کہ عباسی تح کیک بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے تخت خلافت پر عباسیوں کو قبضہ دلانے میں کا میاب نہ ہوئی امام حرمین ہی میں تھو متے رہے۔ باوجود تلاش کے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملتی جس سے ثابت ہو کہ امام کوکی زمانہ میں عباسیوں کی تج کیک سے ہمدردی تھی۔

حضرت امام كي كوفه كووايسي:

اور چی تو یہ ہے کہ اس تحریک کی ابتداء ہی جن غیر اسلامی بنیادوں سے ہوئی تھی ان کے نتائج کا دوسروں کو اندازہ ہوا ہویا نہ ہوا ہو لیکن امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دور رس نگا ہوں سے دہ کیے اوجمل رہ سکتے تھے۔ بہر حال کچھ بھی ہوا مام کوالگ تحلگ ججاز میں زندگی گذارتے ہوئے ہم اس وقت تک پاتے ہیں جب تک کہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوالعباس السفاح کوفہ میں پہنچ کرا پی خلافت اور حکومت کا اعلان جمعہ کی نماز کے بعد بحالت بخارا سے مشہور تاریخی خطبہ کے ذریعہ سے نرتا ہے۔ ا

ا تاریخول میں ابوالعباس کی اور اس کے بعد اس کے چھازاد بھائی داؤد بن علی کی تقریریں لوگوں نے نقل کی ہیں جن سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی خطابت اور قوت بیانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ جمرت اس پر ہے کہ لوگوں نے ان تقریروں کویاد کیے رکھا، حمکن ہے کہ الفاظ میں پچھ ردوبدل ہوا ہو ۔ لیکن پچر بھی مخترنو یک کازمانہ جب نہ تھا پوری توری تقریروں کے اکامسلمان مورضین میں خاص ووق پایا جاتا ہے ۔ این شیر کے تقریباً دوسنے میں بی تقریبی درج ہوئی تیں ای سے ان کی طوالت کا اندازہ کیجئے پوری تقریبی تو تمانوں میں پڑھے بعض خاص فقروں کا ترجہ درت کیا جاتا ہے۔ ابوالعباس نے تقریبا کا افاظ میں کیا۔

شکر ہے اس خدا کا جس نے اسلام کواپنے نیے شرف وعظمت کے لیے استخاب قر مایا اور اسلام کوچھر ہمارادین قرار دیا اس سے ہماری خدانے مدد کی اور اس کا محافظ اس کا قلعہ اس کی پناہ گاہ ہم لوگ بنائے گئے۔ ہمارا فرض قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کو لے کر کھڑ سے ہوجا کمیں اور جو لگ



الله اس پر حملہ کرے اس کی بدا فعب کریں۔ تقوی کے کلہ کو ہمارے لیے لازم کیا گیا اور ہم لوگوں کو تقوی کی است سے زیادہ تن دار بنایا اور رسول اللہ علی کے گرف سے ہمیں فواز انہم لوگوں کوا کیے بی آیا کا جدادے پیدا کیا۔ جس درخت ہے رسول اللہ علی فیا ہی ہے ہمیں فواز انہم لوگوں کوا کیے بی آیا کا جدادے ہمارے اندر پیدا کیا۔ ان پروہ چیزیں فیل ای ہے ہم لوگوں کو دکھ کہنچہا ہوؤہ ہم لوگوں کی فلاح و بہود کے جائے والے مراب تھیں جن سے ہم لوگوں کو دکھ کہنچہا ہوؤہ ہم لوگوں کی فلاح و بہود کے جائے والے شخص ہے ہما ایک والوں پر مہم بان اور روف ورجم تھے۔ فیدانے ہم لوگوں کو اسلام میں اور اسلام والوں بیں باند مرتبہ عطا کیا اور خود قرآن میں اس کے متعلق آئیتی بازل ہوئیں۔ ابوالوہا س نے اس کے بعد قرآن کی ان آٹھوں کی جلاوت کی جن میں اہل بیت اور رسول اللہ علی کے اقرام کیا کہا کہ

فی اور فیمت کو ہارے لیے مخص فرایا۔ بیضدا کی ہم لوگوں پرمبریانی ہے اور خدا برے فضل والا ہے۔ آخر میں بی امیر کی طرف متوجہ وتے ہوئ اس نے کہا کہ:

گراہ شامیوں نے پیڈیال قائم کرلیا کدریاست سیاست اور فلافت کے ق وار ہم لوگ نہیں بلکہ ہمارے افیار ہیں گھر فیدانے ان کے مذکا نے کے لوگو! گرائی کے بعد فیدانے ہدایت کی راہ تم لوگوں کو ہمارے ڈریورے کھولی ہے۔ جہالت کے بعدلوگوں میں اب سوچھوا ہی آئی۔ تہائی کے بعد نجات ان کے سامنے آئی ہے گئی ہمارے ڈریورے واضح ہوا باطل پھسل کرکر بڑا جو ہا تیں گڑگی تھی ہمارے ڈریورے والے گئی بھرنے کے بعدلوگ پھر سے واشح کی بعدلوگ پھر سے اس کے اب ہم سب بھائی ہمائی ہیں گئی ہوری ہے۔ کھر فیل ہوری ہے۔ کھر فیل ان اوران کے طرف کل کو سرائے کے بعدائی ہمائی ہمائی

جس را مسے تم ر بھلائی آئی ہے ای ہے اب برائی ندآ ہے گئ ہم رسول اللہ کے کھرانے والوں کا مجروسہ بس مرف اللہ برہے۔

كوفدوالول كوخطاب كرياس في كها:

کوفروالوا جاری محنید کے تم بی مرکز ہوئے ہارے ساتھ وفا دارر ب اگر چظم والے ظلم والے ظلم والے ظلم والے اللہ کرتے رہے آ خر ہاری دولت سائے آگئ تم بیں ہرا یک کے وظائف بیں بی نے سوسو درم کا اضافی کیا۔

بخار کی وجہ ہے السفاح بین میاس کا بچاداؤ ومنبر پر پہنچا اورا یک لبی تقریراس نے کی جوالسفاح کی تقریر ے زیادہ بہت زیادہ طویل بھی ہے اور قصیح و بین بھی۔المسعودی نے تکھاہے کہ تی امید کی بدعتوں لا



اس عرصه میں کوفد میں بیبوں انقلابات آئے رہے بالآ خرابی میر ہ کوفد چھوڑ کر واسط میں محصور ہوجاتا ہے اور عباسیوں کے شیعہ کوف پراپنا کامل افتد ارقائم کر لیتے ہیں۔ کوفد کے علماء کے سما منے سفاح کی تقریم:

ای زمانہ ہیں یعنی اس ایوالعباس کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے عرف کیا ہے باشدگار کے سامنے مشہور تاریخی تقریر کرتا ہے عام تاریخ کی کتابوں میں لوگ ابوالعباس اور اس کے بعد ابوالعباس کے بچا داؤد بن علی کی تقریر کا تذکرہ کرتے ہیں ۔لیکن ابوالعباس نے آیا کوفہ کے فقہا اور علما کو بھی علیمہ ہ جمع کر کے کوئی علیمہ ہ تقریر کی تھی اس کا ذکر ہم ان عام تاریخی کتابوں میں نہیں پاتے کی اس کا ذکر ہم ان عام تاریخی کتابوں میں نہیں پاتے کی نام ابو حنیف کے حنی سوائح نگاروں نے معمولی سند سے نہیں بلکہ قاضی ابو یوسف نے داؤد طائی کے حنی سوائح نگاروں نے معمولی سند سے نہیں بلکہ قاضی ابو یوسف نے داؤد طائی کے

لا بی ایک بدهت یہ می کی کہ بچائے کوڑے ہونے کے جورکا خطبہ بیش کر پڑھا کرتے تھے۔السفاح نے پہلی وفعہ سنت کے مطابق کوڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ ایک مردہ سنت کو پہلی دفعہ اس نے زندہ کیا السفاح نے جعہ کے خطبہ کو تعمر طور پر پڑھ کرنماز پڑھائی اوراس خطبہ کوجس کا ترجمہ کیا گیا ہے نماز کے بعددیا تھا۔

ل این میر و کے حالات میں واسط کے محاصرے کا اور اس کے قبل ہونے کے واقعات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

ع داؤدطائی کا شاراسلام کا کابراولیا والله یس ہے۔ بیامام کے قدیم تلانہ ویس تھے۔ ابتداء خراسان سے کوفہ زردر مگ کی عبا بہن کرآئے تھے کوفہ والے اس پر ہنتے تھے۔ گر بتدری اس زمانے کے سارے بلوم بھی کمال حاصل کیا عربیت قراۃ مدیث سے فارغ ہونے کے بعدامام کے پاس بر فقد کی تعلیم مدت تک واصل کرتے رہے۔ ایک دن امام صاحب نے کہا کہ داؤد آلات تو تمبار کمل ہوگئے۔ داؤونہ کہا: تو پھر پچر بہاتی ہی رہی فرمایا کی مم پٹر کرنا باتی رہ گیا ہے۔ ای دقت اشے اور درافت بھی پچر بین کوفہ بھی اس کو چارسودرم بھی فروضت کر کے دنیا ہے الگ ہو گئے تھے۔ سال ای چارسودرم پر گذارے بھا عت اور عام مسلمانوں کی راہوں سے بھنے کو پہند بھی کر سے تھے۔ نفسیل بن عماش ملے آئے دردازہ نہ کولا فریش کر سے تھے۔ لوگوں سے بہت کم ملے جاتے تھے۔ نفسیل بن عماش ملے آئے دردازہ نہ کولا فریش کا بر بیٹھے بیٹھے روبے بھے دونوں کے بات کی کی تلاش ہے۔ داؤدا تھر بیٹھے دونوں کی کا تاش ہے۔ اس کی تاش ہے۔ اس کی تو دہ کم گئے تھے۔ داؤدا تھر بیٹھے دونوں کی کا تاش ہے۔ اس کی تو دہ کم گئے تھے۔ دونوں کی کی تلاش ہے۔ اس کی تو دہ کم گئے تھے۔ دونوں کی کی تلاش ہے۔ اس کی تو دہ کم گئے تھے۔ جو بیس کمی اس کی تارہ کی کہاں جاؤں بھی کیا گیا ہی ہو اس کی کے تارہ کی کی تاش ہے۔ اس کی تارہ کی کی ت

# 

حوالدے بیقل کرنے کے بعد کہ جب ابوالعباس السفاح کوفہ پنچاتو اس نے علاء شہر کوجع کرنے کا تھم دیا علاء جب جمع ہو گئے تو ان کے سامنے بھی ابوالعباس کھڑا ہوااور سب ذیل تقریر کی جس کا ترجمہ میہ ہے۔

آخریہ چز (خلافت) تمہارے پنبرے کر دالوں تک بنی گئ فداوند تعالی کی طرف سے فیملے مادر ہوگیا حق کوفدا آخر کمڑا کرے رہا۔

ان ادباس نے ان تمبیدی فقروں کے بعد علا کوخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔
''اور آپ لوگ جوعلا کے طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں اس کے زیادہ ستی ہیں کہ
اس حق کی اعائت کے لیے آگے بڑھیں اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے صلے میں
آپ کے ساتھ دادود مش کی جائے گ۔ آپ کی عزت بڑھائی جائے گ ادراللہ
کے مال ہے آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق مہمان نوازی کی جائے۔

پس چاہئے کراس کی (مینی خلافت کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہے) اس کے

ہاتھ پر بیعت کیجے ایسی بیعت جو آپ لوگوں کے امام (خلیفہ ) کے سامنے
جوت و دلیل کا کام دے۔ بیبیعت جوت ہوگی آپ لوگوں کے حقوق کی ہمی
اور آپ کے فرائنس کی بھی (مینی تم لوگوں پر بھی جوت ہوگی اور تمہارے لیے
جمعی جوت ہوگی ) اس میں آپ لوگوں کے انجام اور امن کی صانت ہے اور میں میں آپ لوگوں کے انجام اور امن کی صانت ہے کہ میں میں آپ لوگوں کے انجام اور امن کی صانت ہے کہ میں میں آپ کو میں میں اس حر بھی

آخرت میں ای ہے آپ کو بناہ فے گی۔ چاہئے کہتم میں خدا سے جو بھی فے دہ امام ( خلیفہ ) کے بغیر ند فے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو تم لوگ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کے جوایتے پاس اپنے متعلق کوئی د ٹیقنہیں رکھتے۔''

آخرن بيجلات بوئ كديد بعت اخلاص كى بعت بونى جائم محض خوف اورييت كى وجد من بو كما: جس كاخلا صديد بكد:

"اورديكمو! محض خوف اور ايب كما كركوني جحيه امير المونين نه كيه اور ندح " ك كني ب ذرب "

قامنی ابویوسف داؤد طائی کی زبان ای روایت کففل کرنے کے بعدان عی کی زبانی



ناقل ہیں کہ علاء کی جس جماعت کو ابوالعباس نے اس وقت خطاب کیا تھا اس میں ابو حنیفہ بھی عظام کی جنجا تو اس کے بھی سے اور مورفین کا جب بیا تفاقی بیان ہے کہ ابوالعباس سے العمام کی جباز سے حضرت امام ابو حنیفہ سے میں می کوفیدوالیں آ چکے تھے۔ علاء کی طرف سے حضرت امام کا جواب نے

قاضی ابو یوسف کی ای روایت میں اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابوالعباس
جب اپنی تقریر سے فارغ ہو چکا تو علاء کی نگاہیں امام ابوضیفہ کی طرف اٹھیں امام نے
اس حال کو دیکھ کرلوگوں ہے کہا کہ آپ بوگوں کی اگر خواہش ہوتو میں اپنی طرف ہے بھی
اور آپ لوگوں کی طرف ہے بھی جواب دوں ۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ فاموش رہے آ خر میں بالا تفاق علاء کی طرف سے امام بی کو جواب دینے کی وکالت ہر دفاموش رہے آ خر میں بالا تفاق علاء کی طرف سے امام بی کو جواب دینے کی وکالت ہر دکی گئی ۔ امام کھڑ ہے ہوئے اور حسب ذیل تقریر جواب میں آپ نے فرمائی ۔ الحمد للہ کہ کہ ان لوگوں تک بی مول اللہ علی ہے ہوئے اور ہماری خداکا شکر ہے کہ اس نے ظالموں کے مظالم کا گلا گھونٹ دیا اور ہماری زبانوں کواب اس کی تجائش ملی کہ ہم تن کا اظہار کیں۔

ان تمبیدی نقرات کے بعد امام نے بیعت کے متعلق بیدد و مختر نقر سے فرماتے ہوئے۔ قد بایعناک علی امو الله خداکے تھم اور امر پر ہم نے تمباری بیعیت کی اور والوفاء لک بعهدک الی اس بیعت کے ساتھ ہم '' تیام الساعة'' تک

ا جیدا کر مخفف طریعے ہاں کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں کر عباسیوں کے متعلق مکن ہے کہ ابتداء میں لوگوں کو خصوصاً الل بیت نبوت ہے قرب کی دجہہ حن علی ہولی جوں تل کرا قد ادکا بھی تلا مصدان کے اچھے میں آیا نموں نے ان بی حرکات کا اعادہ شروع کردیا جس کی دجہ سے لوگ نی امیر کرنا شروع ہے ہی ار بنور ہے تھے۔ سفا کو ادر فوں رہز ہوں کے ای منظر کو انموں نے بھی ہم چکہ چیش کرنا شروع کی میں حق کرنا شروع کی اور اندیاس کا لقب بی المسفاح (فوں رہز) (یا فون کا بہانے والا) مشہور ہو گیا۔ بلک ای کوف والی تقریر کوئتم کرتے ہوئے 'کال 'میں لکھا ہے کہ ابوالو ہا سے فود اعلان کیا کہ افا المسفاح المبسح والی تقریر کوئتم کرتے ہوئے دالا اور نوگوں کی جان و مال کو طال کرنے والا اور فوں واو و دہش کرنے والا اور نوگوں کی جان و مال کو طال کرنے و الا اور فور واو دور ہش کرنے والا اور نوگوں کی جان و مال کو طال کرنے والا اور فور واو دور ہش کرنے والا اور نوگوں کی جان و کال این الحیری میں اس میں کھیلا نے والا اور فور واو دور ہش کرنے والا اور نوگوں کی کھیلا نے والا اور فور واو دور ہش کرنے والا اور نوگوں کی کھیلانے والا اور فور واو دور ہش کرنے والا اور نوگوں کیا ہوں در کا ٹی این الحیاس کا میں کھیلانے والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی این افران میں ان میں کھیلانے والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی این افران میں کھیلانے والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی بات کے در کا ٹی بیالی کھیلانے والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی بیالی کھیلان کو والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی بیالی کھیلان کے والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی بیالی کھیلانے والا اور نوگوں کی جان در کا ٹی بیالان کی انداز کا ٹی بیالی کھیلان کی کھیلان کے والا اور نوگوں کی جان کی کھیلان کے والوں کی کھیلان کے والوں کی کھیلان کے والوں کی جان کی کھیلان کے والوں کی کھیلان کے والوں کی جان کی کھیلان کے والوں کو کھیلان کے والوں کی جان کی کھیلان کے والوں کو کھیلان کے والوں کی کھیلان کی کھیلان کے والوں کی کھیلان کی کھیلان کی کھیلان کی کھیلان کی کھیلان کی کھیلان کے







وفادارر ہیں گے۔

قيام الساعة.

آخر می بطورد عاکے کہا کہ:

''پس خداہے دعاہے کہاب اس معالمے (خلافت) کواللہ تعالیٰ ان لوگوں ے خالی ندر کھے جورسول اللہ علیہ سے قرابت کارشتہ کہتے ہیں۔'' بس ان ہی چند جملوں پر امام اپنی تقریر کوختم کر کے بیٹھ مکئے ۔ ابوالعباس نے امام کی تقریرین کرکھا کہ

''علا کی طرف سے تمہارے ہی جیسے آ دمی کوتقر ریکر تا جا ہے تھاعلانے بہت اچھا کیا جوتمہاراا متخاب کیائے نے خوبی کے ساتھائے مقصد کوادا کیا۔ '' (صا۵ا\_جاموفق)

مجلس ختم ہوگئ جب ابوالعباس کے سامنے سے اٹھ کر علا باہر نکلے توسیھوں نے امام کوچاروں طرف سے گھیرلیا اور پوچھنا شروع کیا کہ

'' قیام الساعة'' تک وفا دارر بیں گے۔

تهارامقصداس سے کیا تھا۔امام نے فرمایا کہ:

م تم لوگول نے بات میرے حوالہ کی پس میں نے خوداینے لیے بھی ایک راہ نکال لی اورتم لوگوں کوبھی مصیبت سے بچالیا۔''

لکھا ہے کہ اس جواب کوئ کرلوگ چپ ہو گئے اور باہم کہنے لگے کہ امام نے جو مجه كيا تحيك كيار (ص ١٥١)

اگرچیموفق نے اس قصہ کوفل کر ک آ گے سی تشریحی اضافہ کا ذکرانھوں نے نہیں کیا ہے کیکن الکردری جن کے منا قب امام موفق ہی کے منا قب سے ماخوذ ہیں انھوں نے ای قصد کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے۔

یحتمل ان یوادبه الی قیام اس کی بھی گنجائش ہے کہ امام ابوطیفہ نے " قیام الساعة من المجلس فحذف الماعة "كالفاظ كابيت من جواضافه كياتها الباء واكتفى بالكسرة والى ان عمقصدان كايه بوكه المجلس كي محرى



قیام الساعة. (الکروری تک ہم تمہارے وفادار ہیں گے (کروری نے ص ۲۰۰ ج ۱) نحوی قاعدے سے الفاظ میں بی تخباتش تکالی ہے اس کی آ گے توجیم بھی کی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ ابوالعباس کوامام نے جو جواب دیا اس کا مطلب کیا تھا؟ بہ ظاہر
ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ خودانھوں نے اپنی طرف سے بھی اور علماء کی طرف سے
بھی جن کے وہ وکیل تھے ابوالعباس کی بیعت قبول کرلی ۔ لیکن بعد کوامام اور دوسر ہے کوئی
علاء کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی عباس نے ظہور کے بعد جن مظالم کا اعادہ
مسلمانوں کے ساتھ شروع کیا اور مسلمانوں کے مال کے ساتھ جس طرز عمل کو بنی امیہ
نے اختیار کرلیا تھا'اس طرز عمل کو انھوں نے بھی اپنے عہد عیں جاری رکھا ان چیزوں کو
د کھے کرعباسیوں سے بھی وہ اس طرح ناراض رہے جسے بنی امیہ سے ناراض تھے حضرت
امام کے متعلق تو آئندہ جو بچھ بیان کیا جائے گا۔ زیادہ تروہ اس عن سوال ہوتا ہے کہ جب
گی جو ان عیں اور عباسی حکومت عیں آخروقت تک جاری رہی' سوال ہوتا ہے کہ جب
صورت حال بہی تھی تو انھوں نے اسے واضح اور موکد الفاظ میں بیعت کیسے قبول کرلی۔
بہ ظاہر اس کا جو اب کردری نے دینا چاہا کہ امام رحمۃ اللہ نے اس وقت ایک

ا عام طور پرلوگوں نے اس کی تعیر'' الحیل'' کے لفظ ہے مشہور کردی ہے۔ لیکن ائر احناف نے شہرت ہے اس لفظ کا انکار کیا ہے۔ لکھا ہے قال ابو سلیمان کذبو اعلی محمد لیس له کتاب الحیل (اتحاف البھائر والا بھار خلاصہ اشباہ ص ۲۲۵) جن لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ امام محمہ نے کتاب کتاب کی بھی کوئی کتاب کھی ہے نہ ان پر افتر اسے البت حضرت شعیب علیہ السلام کی قتم کے قصے میں قرآن نے جو یہ بیان کیا ہے کہ بجائے سولکڑ یوں کے شعصے ہے ایک دفعہ مارد سے کوشم کی تحمیل کے لیے کافی قرار دیا گیا تھا۔ ای طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں شاہی قانون کی تحمیل کے ایے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لینے کے لیے جو تد بیر قرآن میں جس کے لیے کا ایے حضرت یوسف کے ایان میں جس کے لیے کا دیا گیا ہوا ت دی گئی کے ایے حضرت یوسف کے الفاظ استعال کے بیں ان نظائر کو بیش نظر رکھ کراس کی اجازت دی گئی ہوتو مسلمانوں کو لائو

خاص طریقه عمل کواختیار فرمایا جس کی اجازت ایسے حالات میں اسلام میں دی گئی ہے <sup>ل</sup>ے

الماراد منيفة كالماك المنافقة المنافقة

یعنی ایک صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر بعض ایسی وسیع لفظی تعبیروں سے کام ایا جائے جس کے چند پہلو ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقابلہ یہاں السفاح جیسے خوں خوار کا تھا جس میں مخالفت کے برواشت کرنے کی تاب نہیں تھی۔ بلاوجدان علاء کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیتا'اگر اس لفظی تعبیر سے امام فائدہ نہا تھاتے لیعنی السفاح نے توسیحھا کہ وفا واری کا یہ معاہرہ قیامت تک کے لیے کیا گیا ہے'لیکن امام کی غرض بیتی کہاں مجلس سے المحفظ تک ہم لوگوں کا تم سے یہ معاہرہ ہے'الفاظ میں دونوں کی گنجائش تھی ابوالعہاس نے اپنے مطلب کے مطابق مطلب لیا اور امام نے اپنے مطلب کے موافق لیا۔ بہر حال امام کی تقریر کے اس فقر سے کا جومطلب بھی ہونیا دہ تر اس واقعہ کے ذکر سے میرامقصود یہ ہے کہ اس واقعہ کواگر سے جان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ جان

قدم ابوحنیفه الکوفة فی زمن ام ابوطنیفکوفدایوجعفرمنمور کزماندیش آئ أبی جعفر المنصور (ص۲۳ (یعنی سفاح کے بعد جوعباسیوں کا جو دوسرا موفق وغیرہ) ظیفرتھا)

جس کا مطلب ہی ہوا کہ السفاح کی حکومت کا پوراز مانہ (چارسال تو مہینے) یہ بھی امام نے کوفہ سے باہر تجازی میں بسر کئے۔الی صورت میں السفاح کے مکالمہ کی مجلس میں امام کے پائے جانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کہا جا سکتا ہے

لله ال تم كى الداد سے حروم ندكرنا چاہے ۔ليكن كى غير شرى حرام وباطل مقصد كے ليے قانون سے ناجائز نفع اشانا بالا تفاق بيرام ب الكرورى نے لكما ب المعنى الذى يعلم الناس المحيل هو المماجن الذى يستحق الحجو عليه فى جميع الممذاهب لينى شريت اور قانون كراتح مستحر من الذى يستحق الحجو عليه فى جميع الممذاهب لينى شريت اور قانون كراتح مستحركر نے والے متى المقتى اس قى كريرى بتانے والے قرار ديے كئے ہيں۔واجب بكرقانو نااس متم كرمنتيوں كونتوئى ديے سے دوك ديا جائے اس پرتمام ندا بسبكا اتفاق ہے۔ 18



کہ کوفہ میں منتقل قیام کے لیے تو امام صاحب منصور کے زمانہ میں آئے اور اس سے پہلے ضرور خاتہ میں آئے اور اس سے پہلے ضرور خاتہ مدور شقت ان کی ہوتی رہتی ہوگی السفاح جب کوفہ پرآ کر قابض ہوا تو اتفاقاً امام وفق نے الوحفص الکبیر البخاری کے حوالہ سے ان کی ایک طویل روایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کرنے کے بعد

"امام ابوطنیف این میره کظم سے شک آ کر مکہ جب چلے گئے تھے تو ان کا قیام مکم معظمہ میں اس وقت تک رہا جب تک کہ ظاہر ہوا کہ ہا ہمیوں نے حکومت پر قبضہ کرلیا اور اس کے بعد لینی ہا ہمیوں کے ظہور اور حکر ال ہونے کے بعد امام کوفہ واپس تشریف لائے۔"

لكحاسب كه

فارسل اليه ابوجعفر يقمه الى پر ابوجعفر نے امام ابوطیفہ کے پاس آ دی بھیجا بغداد. (ص۲۱۲) کان کو بغداد لے آئے۔

اگراس روایت کوسا منے رکھ لیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ پہلی روایت میں لوگوں نے بغداد کی جگفطی سے کو فد کا لفظ استعال کیا ہولیتی وہاں بھی بہی سمجھا جائے کہ الوجعفر منصور نے کوفد سے بغدادا ہے زمانہ میں امام کو بلایا۔ورنہ تجاز سے کوفد امام عباسیوں کی حکومت کے تائم ہونے کے ساتھ ہی آگئے تھے۔

کی چھ بھی ہوا مام کی واپسی کوفہ کسی زمانہ میں ہوئی ہولیکن یہ واقعہ ہے کہ عہائی حکومت سے امام کے تعلقات کی ابتداء ابوجعفر منصور ہی کے زمانہ سے ہوئی ہے۔ السفاح کی حکومت جس کی مدے کل چارسال نو مہینے تھی اس میں بجز مکا لمہ کے اس واقعہ کے جس کی ارامور خین نے امام کے متعلق اس سلسلہ میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ متعلق طور پر السفاح کے زمانہ تک امام کوفہ قیام کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ السفاح کے مکا لمہ کا واقعہ اگر سے ہود چونکہ قاضی ابو یوسف اور داؤ دطائی جیسے بزرگوں کی طرف اس روایت کولوگوں نے منسوب کیا ہے اس نے بلاوجہ اس کومستر دبھی ہم مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ دونوں روایتوں اس کومستر دبھی ہم مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ دونوں روایتوں



میں تطبق کے لیے یہی کیا جائے کہ السفاح کے زمانہ میں اتفا قا امام کی وجہ سے کوفہ آئے ہوئے تھے اور مکا لمے کے اس واقعہ کے بعد پھر ججاز تشریف لے گئے صورت حال کا اقتضاء بھی پچھے تو عباسی حکومت کی جڑیں جیسا کہ چاہیے مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی۔ وقتی طور پرالسفاح نے انبار کو اپنا مستقر بنالیا تھا عمو ما وہ بیار رہتا تھا۔ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کا پہلا خطبہ جامع کوفہ کے منبر سے اس نے بحالت بخار دیا تھا ، پوری تقریراسی لیے کر بھی نہ سکا اور تھک کر بیٹھ گیا جس کی تحمیل بعد کو اس کے چچا واؤ دبن علی نے کی کہ چھے مجمی السفاح کی زیادہ نہ تھی۔ المسعودی نے تو تکھا ہے کہ

کل (۲۹) سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور عام مورخین بھی (۳۳) سال سے زیاد واس کی عمرنہیں ہتاتے ی<sup>ا</sup>

بس سے یہی ہے کہ عباسیوں کا پہلا حقیقی خلیفہ ابوجعفر منصور ہی ہے اس نے چن چن

ا ابوالعباس سفاح برنا خوش رو حسین وجمیل آدمی تھا۔ بشام بن عبدالملک کی بوہ امسلمہ جو ابوجہل کے بھائی کے خاندان کی لاکی تھی خلافت سے پہلے سفاح پرفریفتہ ہوگئی اور نکاح کرلیا۔ سفاح نے ساری دندگی بس ایک عورت کے ساتھ گذاری اسلامی سلاطین میں اس کی مثالیں کم ہیں۔ خلافت کے بعد کچھ دن تو لوگوں سے ملتا جلتا رہا لیکن سال بھی گذر نے نہ پایا کہ بعض ایرانی سلاطین اردشیر کی اتباع کرتے ہوئے بس پروہ رہنے لگا، قوالی تک پرد ہے کے بیچھے سے سنتا وہیں سے داود بتا قوالوں مغینوں کو خوب لیتا دیتا تھا اور کھانے کا خاص طور پر جبیا کہ گذر چکا بے حد شوقین تھا سب سے زیادہ بیثاش رہنے کا دفت السفاح کے دستر خوان ہی کا وقت تھا۔ انبار ہی میں بے چارے کو چیک ہوئی اور بیثاش رہنے کا دفت السفاح کے دستر خوان ہی کا وقت تھا۔ انبار ہی میں بے چارے کو چیک ہوئی اور رہے گئی سرند یدیم بہار آخر شد

الم اله مین ختم ہوگیا۔ اس کے بعد ابوجعفر منصور نے عباس حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے اس حکومت کو دنیا کی مایئر تا زحکومتوں کی شکل میں بدل دیا۔ جو کسی نہ کسی شکل میں تقریباً پانچ سوسال تک دنیا میں قائم کردہ حکومت کا دنیا میں قائم کردہ حکومت کا جائزہ وہ قیامت کے قریب حضرت سے علیہ السلام ہی کودیں مے۔ کامل ابن اشیر دغیرہ میں ان کے اس عجیب دغریب دنیا کی کائٹر کرہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

ع نصرف سلاطین اسلام بلکه دنیا کے بادشاہوں میں ابوجعفر منصور نے ایک خاص اتمیازی مقام حاصل کرلیا ہے۔ المسعودی نے تکھا ہے کہ منصور کی مال جس کا نام سلام تھا ہدیان کرتی تھی لاج



کراپی حکومت کی راہ کے ایک ایک کا نظے کو صاف کیا یہی بغداداور مدینة السلام کابانی ہے حکومت کرنے کا وقت بھی اس کو کافی ملا صبط وقعم کے سلسلہ کواسی نے متحکم بنیا دوں پر تمام ملک میں قائم کیا اور میر ہزدیک ہی کیا بلکہ تمام مورضین کے زدیک دولت عباسیہ کا معمار اول یہی اپوجعفر الدوایتی ہے اور اس کے ساتھ امام اپوضیفہ کی کھکش دراصل امام کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا کا رنا مہے۔ میں جہاں تک خیال کرتا ہوں کو فدچھوڑ دینے کے بعد کامل امن وامان نظم وضبط کے قیام سے پہلے امام نے جازے والیہ کی غیر مناسب خیال کیا ہوگا یمکن ہے جبیبا کہ عرض کر چکا ہوں بہ ضرورت وہ و دور تا نے جاتے رہتے ہوں اور اس سلسلہ میں سفاح کی جلس مکا لمہ میں شرکت کا موقعہ آ ب وال عمل کیا۔ لیکن مستقل قیام کے لیے غالبًا ابوجعفر منصور ہی کے تکمر اس ہونے کے بعد ہی کو فہ واپس تشریف لائے۔ جس کے بیم عنی ہوں گے کہ جرت کے بعد جاز میں قریب قریب

لله که جب میں منصورے حاملہ ہوئی تو خواب میں میں نے ویکھا کہ میرے اندرے شیر نکل پڑااور
جیے دونوں ہاتھوں پرنیک لگا کر شیر بیٹھتا ہے وہ بیٹھ گیا اور دہڑ و کے لگانے لگا۔ دم بھی پکتا جا تا تھا۔
ایخ میں دیکھا کہ ہرطرف نے نکل نکل کر بہت، ہے شیراس کے اردگر دجع ہو گئے لین جوں ہی میرے
اندر ہے جوشیر نکلا تھا اس کے قریب آتے ' تجدے میں گر جاتے ۔ بچ پو چھے تو اپوجھ منصور کی پور کی
اندر ہے جوشیر نکلا تھا اس کے قریب آتے ' تجدے میں گر جاتے ۔ بچ پو چھے تو اپوجھ منصور کی پور کی
دندگی کی بیتصور ہے ۔ لوگوں نے منصور کو بخالت میں بہت بدنا م کیا ہے طرح طرح کے لطفے اس
سلسلہ میں مشہور ہیں ۔ تا ہم اگر میری ہے کہ مرنے کے بعد ابوجھ مرکز نے نے چھ ارب درہم اور
ایک کروڑ چالیس لا کھا شرفیاں برآ مدہو میں جود وہر سے ساز وسامان کے سواتھیں 'تو ظاہر ہے کہ جزری
کے بیچھے ای بخالت کی وجہ سے باروں نے اضافہ کیا ہے ۔ دوائی دائن کی جے ہم اوجہ یعنی پیسہ ہے
کے بیچھے ای بخالت کی وجہ سے باروں نے اضافہ کیا ہے ۔ دوائی دائن کی جے کہ اس نے شاہی شخ کے طلاز موں
میں کو تھا کہ شاہی مطبع کے لیے جینے جانور ذرج ہوتے ہوں ان کی کھائیں اور سری پا بیتم لیا کرو
اور ان کے معادضہ میں تو اہل ( لیعنی مال ' مسالہ' روغن وغیرہ ) کا مہیا کرنا بی تمہارے ذمہ ہوگا۔
المسعو دی نے لکھا ہے کہ ابوجھ کی گائی زیادہ کے اس قول پر تھا کہ مواونٹ بھی میر سے پاس ہوں اور ان اس کو کی اورٹ بھائی میر سے پاس ہوں اور ان اس کو کی اورٹ بھار کروں گا جس کے اس تے ہوئے منصور کی انتقال ہوگیا۔
میں کو کی اورٹ بھار ہوجائے تو اس بھار اورٹ کی تکہ داشت میں اس محفی کی طرح کروں گا جس کے بی سے موروک انتقال ہوگیا۔

الم الرمنية ال يا ك زعر ك المنطقة الم يا ك زعر ك المنطقة الم يا ك زعر ك المنطقة الم يا ك زعر ك المنطقة المنطقة

چرسال امام صاحب نے گذارے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عرصہ میں امام تجاز میں کیا کرتے رہے بیتو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ امام ابو صنیفہ کے استاذ تھا دبن الی سلیمان کی وفات میں ہوئی اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے امام کو مجبور کیا کہ تھا دکی وفات کے بعد لوگوں نے امام کو مجبور کیا کہ تھا دکی مجلہ افتاء اور درس کا کام انجام دبن تھوڑی ردو کد کے بعد امام نے اس خدمت کو تبول کر لیا۔ لکھا ہے کہ پہلے تو لوگوں نے تھا دکے صاحبز ادے اساعیل کو ان کا جائشین بناتا چاہا۔ لیکن بجائے تفقہ کے تجربہ سے ثابت ہوا کہ ان پر شعر اور افسانہ و تاریخ کا ذوق غالب ہے اس لیے ان کو ترک کر کے تماد کے چند دوسرے تلا غہرہ ابو بکر تھشلی ابو بر دہ محمد بن جا بر الجمعفی کا نام لیا گیا۔ لیکن بعض بڑے بوڑھوں نے مشورہ دیا کہ:

ان هذا الخزاز حسن المعرفة و بينزكا تاجراچهاعلم ركمتا ب اگرچينوجوان ان كان حدثا (ص ا ك موفق) دارنوعرب\_

لوگوں کا یہ حسن طن سپا البت ہوا اور جماد کی سیح نمائندگی امام کرنے گئے۔لیکن امام کی زعرگی کا یہ پہلا دور تھا۔ اس دور ہیں تجازے واپسی کے بعد امام کے خدمات کا سلسلہ نے انداز میں جو شروع ہوا' دونوں میں بڑا فرق تھا۔ مشہورا مام فن رجال کچیٰ بن سعید القطان کا یہ تاریخی فقرہ خاص طور پر لاکن توجہ ہے یعنی امام ابو صنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے کہ:

کان فی اول امره لم یکن کل امام ابوضیفه کاید حال جواب و یکستے ہو پہلے ذلک ثم استفحد امره بعد ذلک ہے کھنہ تھا اس فخص کی گرم بازاری بعد کو و عظم (ص۳۵ ج۲ موفق) ہوگی اور بات بہت بڑی ہوگی۔

یدایک عینی شہادت ہے اس بات کی کدامام کے خدمات کا دو مختلف دوروں سے تعلق ہے ابتدائی دور کی زیادہ حیثیت صرف میتی کہ جماد بن الی سلیمان کی وفات سے کوفد میں جو کم محسوس ہور ہی تھی اس کی کمی کی تلافی حضرت امام کے خدمات سے ہوگئ تھی اوران ہی خدمات کی شہرت نے ابن ہمیر ہوآ پ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ لیکن

ا خودان الفاظ ہے کہ ''گرچہ دہ جوان نوعمرہے' سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کی زندگی کا بید ابتدائی مانہ تھا۔



ابن بہیرہ کے پنج سم سے آزاد ہونے کے بعد امام جب ججاز پنچ تو اس میں شک نہیں کہ اصل مقصود تو آپ کا حریم حرم میں بناہ لینا ہی تھا نہ صرف ' البلد الا مین 'جس میں بناہ لینے والوں کے امن وامان کی صانت قرآن میں لی گئی ہے۔ بلکہ ابن افی فدیک سے جو بہ قصہ کتابوں میں منقول ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ میں نے امام مالک کو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مجد نبوی کی طرف جارہے ہیں۔ جو ب ہی کہ دونوں حضرات مجد نبوی کے دروازے پر پنچے۔ میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ ''بم اللہ'' کے ساتھ ساتھ مذا موضع الا مان. (ص ۴۴ موفق ج۲) بیان کا مقام ہے۔

کہتے ہوئے مجد کے اندر داخل ہوئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محبوب پیغیبر کے دامن اقد س میں امام امان ہی کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ دنیاوی مصائب سے بھی امان اور آخرت کے مصائب سے امان کی جگہ بیت اللہ الحرام کے بعد ان کے نزدیک پیغیبر علیقے کی بہم مجد تھی اور چی تو یہ ہے کہ مومن کے لیے '' پناہ گاہ' دنیا میں ہویا آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا اور کہاں ہے' بہر حال سوال کی ہے کہ پناہ گرتے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا اور کہاں ہے' بہر حال سوال کی ہے کہ پناہ گرتے میں اللہ اور اللہ کی اس طویل مدت میں امام نے تجاز میں کیا کیا؟

## حجازيس امام نے مشاغل:

ظاہر ہے جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا۔ امام کے لیے تجاز کے علماء اور محدثین کے حلقوں میں شریک ہونے کا می معتنم موقعہ مل گیا تھا۔ کوئی وجہنیں ہو سکتی تھی کہ امام اس سنہرے موقعہ سے نفع نہ اٹھاتے بلکہ امام ابوحفص الکبیر البخاری کی طرف اس روایت کا انتساب اگرضچے ہے یعنی ایک موقعہ پر ان کو ضرورت پیش آئی کہ امام ابو حفیفہ کے مشاکخ اور اسا تذہ کا شارکیا جائے تو کہا جاتا ہے

قالوا انهم بلغوا اربعة الاف امام كے اساتذه كى تعداد چار بزارتك پېنچتى شيخ (معجم ص٢٨ ج٢) ہے۔

اور حافظ ابن حجر کی کتاب'' خیرات الحسان' کے حوالہ سے صاحب بھم نے اس پر مزیداضا فہ کیالوگوں کا قول میر بھی ہے کہ



یہ جار ہزار اساتذہ تو امام ابوحنیفہ کے تابعین کے طبقہ ت تعلق رکھتے ہیں (لینی صحابہ کے دیکھنے والے اور صحابہ کے تلاندہ تھے۔ مجرای سے اندازہ کرنا جاہے کہ تابعین کے علاوہ ان کے اور کتنے استاد ہوں گے۔

له اربعة الاف شيخ من التابعين فما بالك بغيرهم (معجم ص۲۸ ج ﴿)

لوگوں نے حروف 'ججا" کی ترتیب سے امام صاحب کے ان ہزار ہاہزار اساتذہ ک فہرست بھی دی ہے مطولات میں جس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

جس کی علمی جبتجو اور تشکی کاریرحال ہوا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حرمین کے اساتذہ سے ا-تفادے میں اس نے کیا کی کی ہوگی لیکن ظاہر ہے کدامام اپنی اس بجرت کے سفر میں جاز ندصرف عالم بلكه معلم مونے كے بعد محك تھے اس كا بتيجہ تھا كه نه صرف عوام بلكه حرمین کی مرکزی ہستیوں میں امام کاعلمی وقار بہت جلد قائم ہو گیا۔امام کا جومقام تھا وہ بچان لیا گیا۔ انتہایہ ہے کہ حجاز کے ایسے اساتذہ جن کے استاذ بنانے پر امام کو بھی نازتھا مثلاً عطابن الى رباح جن كالمام جب نام ليت تو كيت كه

ما لقيت افضل من عطاء عطاء بن رباح سي بمترآ وي سيميري الاقات نه ہوئی۔

(معجم ص٣٩ ج٢) مجھی یہ بھی فر ماتے کہ

سارے علوم (جواس زمانے میں علوم سمجھے جاتے تھ) ان کی جامعیت جیسی عطاء میں میں نے يائىكى مىن بىس يائى۔ ما رائت اجمع لجميع العلوم من عطاء بن ابی رباح (ص۸۸ موفق)

حضرت عمر یا حضرت عثان کے عہد میں پیدا ہوئے ۔حضرت عاکشہ ابو ہریرہ ابن عباس وغیر ہم صحابہ کرام کے تلمذے سرفراز ہیں۔مفتی اہل مکدو محدثہم ان کا خطاب ہے، جبثی تھے مگر عربی صحیح ہو لئے تضابن جریج ان کے شاگر د کابیان ہے کہ بیں سال تک مجد کا فرش ان کا فرش تھا ،علم وفضل کا انداز ہ ای ہے ہوسکا ہے کہ محاب کرام مثلا ابن عباس ہے کوئی کی مسئلہ یو چھتاتو کہتے کدمیرے یاس کیوں آئے ہوکیا تمہارے ہاں عطا نہیں جس؟ ابن عربی میں کہتے کدمیرے یاس کون آئے ہوکیا عطا متمہارے ليكانى نبيس؟ كبارتا بعين مين ان كاشار ب متحق بين كدان كي منتقل سوائح عمر كالمن جائد

#### ام ابوعنیفتی سای زندگی CONTROL CONTRO

ان کابھی حال بیتھا جیسا کہان کے شاگر دحارث بن عبدالرحمٰن ناقل ہیں کہ ہم لوگ جب عطاء بن ابی رباح کے پاس بعض بعض کے پیچے بیٹے ہوتے پھر جب ابوطیفہ آ جاتے تو عطاء مجلس والوں کو پھیل جانے کا حکم دیتے اور ابوحنیفہ کوایئے قریب بلا کر بٹھاتے۔

ای کا نتیجہ یہ ہوا کہ استفادے کے ساتھ حجاز میں بھی لوگوں نے امام کوافادہ مجلس کے قائم کرنے پرمجبور کردیا۔وزیرین عبداللہ کابیان ہے کہ

میں نے مکہ معظمہ میں کیمین زیات کو دیکھا کہ سامنے ایک بری جماعت ہے اور وہ چلا چلا كركهدر بي كداوكوا ابومنيفدك ياس آيا جایا کرو( یعنی ان کے حلقہ میں جا کر میٹھو )اور ان کے ساتھ بیٹھنے کوغنیمت شار کر و ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ' کیونکہ ایبا آ دمی پھر بیٹھنے کے لیے بیں ملے گا اور حلال وحرام کے ایسے عالم کو پھرنہ یا ؤ کے اگر اس شخص کوتم نے کھودیا توعلم کی بہت بڑی مقدار کو کھو بیٹھو گے۔ سمعت ياسين الزيات بمكة وعنده جماعة عظيمة وهو يصيح باعلى صوته ويقول ياايها الناس اختلفوا الى ابى حنيفة واغتنموا مجالسة وخذوا من علمه فانكم لم تجالسوا مثله ولن تجدوا اعلم بالحلال والحرام منه فانكم ان فقد تموه فقدتم علماً كثيرا. (مو فق ص ۳۸)

کنا نکون عند عطاء بن ابی

رباح بعضا خلف بعض فاذا

جاء ابوحنيفة او سع له وادناه

(ص٧٤ ج٢ موفق)

اسلام کے اس سب سے بڑے مرکز میں جہاں مشرق ومغرب شال وجنوب کے مسلمان جمع ہوتے ہوں ایک متاز ومشہور لیا کم محدث کی طرف سے اس قتم کے اعلان کا

لیمین الزیات، الزہری کے تلاندہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ اگر چدیابدان کا اتنا بلند نہ تھا' لیکن مشرب محدثانہ ہی رکھتے تھے۔ان کا پہلے قول تھا کہ اصحاب الرائے سنت کے دشمن ہیں لیکن امام ابوصنیفد کی با تیس سن کراشنے محور ہوئے کہ کہنے لگے کدامام ابوصنیفد کی رائے تو سنت سے ماخوذ ہے۔ (ص ٢٦ م م موفق )اى كے بعدامام كے معتقد موكر و ميں بياعلان كرنے لگے۔١٢

# الماروميد كال يال الماروميد كال الماروميد كال الماروميد كال الماروميد كال الماروميد كالماروميد كالم

جواثر مرتب ہوسکتا تھا ظاہر ہے۔ایہامعلوم ہوتا ہے کہامام پر مکد میں دنیا ٹوٹ پڑی مگار بن مجر کے حوالہ سے امام الموفق نے ان کی بیروایت نقل کی ہے

کان ابو حنیفة جالسا فی المسجد ابوطنیفه حرم کعبه کی مجد میں بیٹے ہوئے المحرام وعلیه ذحام کثیر من کل شے اور آن پر خلقت کا بجوم تما بر علاقے الآفاق قد اجتمعوا علیه من کل اور آفاق کے لوگ جن میں ہوتے تے، جانب فیجبهم ویفتیهم (ص ۱۲۰) سب کو جواب دیے اور فتوے بتاتے۔

جوں جوں امام کے تبحر وا حاط تفقہ کے تجر بیکا ذکر تجازیں پھیلنا جاتا تھا، لوگوں کی توجہ بھی بڑھتی چلی گئی تنی کہ آخریش نہ صرف عوام بلکدا ہن مبارک نے مکہ معظمہ میں اس تماشے کواپنی آٹکھوں ہے دیکھا تھا، جسے ان الفاظ میں وہ خود بیان کرتے تھے کہ

رأیت اباحنیفة جالسا فی المسجد میں نے حرم کعبر کی مجدی ابوضیفہ کود یکھا المحروم کی اور مشرق و مغرب کے والمعرب ص ۵۷ ج۲ مو) باشندوں کو فقوے دے رہے ہیں۔

ر معارب می سام ہے ہوں اس کے بعد پیظام کرتے ہوئے کہ امام کی اس مجلس میں کس قتم کے لوگ شریک رہتے تھے۔ آخر میں بیاضا فہ بھی کرتے تھے۔

والناس يومنذ ناس (ص٥٥ اورية انه تفاجب لوگ لوگ تھے۔

**ج۲ موفق)** 

الموفق نے این المبارک کے ان الفاظ کا مطلب مید بیان کیا ہے کہ

یعنی الفقهاء الکبار و خیار بڑے بڑے فقہاء اور چیرہ برگزیرہ نفو*ل* الناس حضور.

الناس حضور.

الناس حضور.

گویا خدا کی طرف کی بات تھی کہ امام ابوحنیفہ جن کے استفادے اور افادے کا دائر ہ صرف کوفہ یازیادہ سے زیادہ کوفہ کے قرین بھرہ تک محدود تھا اچا تک ابن ہمیرہ کے پیدا کئے ہوئے ایک''ش'' سے اس'' خیر'' سے متمتع ہونے کا موقعہ ان کول گیا جو تجاز کے سوانھیں اور کی جگہ میس نہیں آسکا تھا۔



اس میں شک نہیں کہ امام ج کے لیے بکٹرت جازا تے جاتے رہتے تھے لیکن سالہا سال تک مستقل قیام کا موقد ان کو جاز میں یقینا ابن مہیرہ کے ظلم بی کی بدولت میسر آیا اسلام کے ختف علاقوں کے مسلمانوں کی ضروریات ان کے ہاں کے مقامی خصوصیات کا علم جہاں تک میں بجستا ہوں ان معلومات سے جوغیر معمولی قائدہ امام کو پہنچاس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے۔ مسلم نے حقی فقد کی جامعیت اوراحتوایت کو پیش نظر رکھ کراس کا مطالعہ کیا ہے۔ جاز میں مختلف علماء سے مرکا لمہ ومناظرہ:

یکی نہیں بلکہ جہاں تک واقعات سے پہ چلا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ای زمانہ میں فنقف ممالک واقطار کے الل علم واجتہاد کے نقاطِ نظر اور ان کی حد پرواز کے اندازہ کرنے کا بھی براوراست موقعہ کم معظمہ اور مدینہ منورہ بی میں ان کو طاقجازی فقہا و انتہ تو خیر تجازبی میں رہے تھے اور دوسرے ممالک کے علاء وجہتدین جے کے لیے یہال آتے تھے۔ قیام کی مدت چونکہ کافی تھی ، اس لیے اس زمانہ کے اکثر الل علم سے امام کی طاقات ہوئی اور جیسا کہ قاعدہ ہے اہل علم کی اہل علم سے طاقات صرف خشک طاقات نہیں ہوتی اور خشک میں مد معظمہ کے مشہورامام ابن خبیں ہوتی امام کی طاقات کے انتہا کہ کو انتہا ہوئی اور خشک نہیں تھیں مکم معظمہ کے مشہورامام ابن جربے کے متعلق الموفق نے لکھا ہے:

بینه و بین ابی حنیفهٔ ان شاورایوطیفه شمناظری بوت رہے۔ مناظرات (ص۸۷ ج۱)

ان مناظرات کا امام کے سوائ فگاروں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ تفصیل کے لیے مطولات کا مطالعہ کیجئے اور جس طرح مکہ کے اس امام بلا مدافع سے امام کے متعدد مناظر نے قل کئے جاتے ہیں ای طرح امام طحاوی کی سند سے موفق نے امام مالک کے

ان کانام عبدالعزیز تھا والد کانام عبدالملک تھا، موالی (آزاد کردہ غلاموں سے تعلق تھا) کھا ہے کہ وہ رومی تھے یعنی بورپ کے کسی علاقہ کے تھے، جریج شاید جارت کے لفظ ہی کی کوئی صورت ہے، ابن جریج پہلی صدی بجری کے ان علاء یس بیں جن کے ہاتھوں نے علم وحدیث وفقہ قراۃ تغییر کی بنیاد تائم کی ۔ ۱۲





متعلق بیروایت نقل کی ہے کہ ابن وراور دی کہتے تھے۔

رنت مالکاً و ابا حنیفة فی مسجد میں نے مالک اور ابوضیفہ کو رسول الله صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم التدعليه وسلم كالمجدمبارك مين ويكها كدعشاء بعد صلوة العشاء الاخوة وهما كى نماز كے بعد دونوں باجى على نداكروں میں اور میاحثوں میں مصروف ہیں۔

يتذكران ويلد ارسان.

اور'' نداکرہ و مدارسہ'' کا پیسلسلہ جوعشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا، کب تک

جاری رہتا ت**غا**ابن الدراور دی ہی کابیان ہے کہ

فلم يزالا كذلك حتى صليا يرسلله (مناظر دمباح كا)مسلل جارى الغداة في مجلسهما ذلك. ربتا تااي كرضيح كي نمازيمي وبي يراداكرت جہاں برعشاء کی نماز کے بعد دونوں بیٹھ کر بحث

(ص ۱۲۲ ج۲)

ومباحثه میں مشغول ہوتے یا

اس سے اندازہ کیجئے کہ جب مکہ کے امام ابن جریج اور دارالجر ت کے امام مالک سے امام کے مناظروں کا بیرحال تھا۔ تو مجاز کے دوسرے علا کے ساتھ امام کے مباحثوں کی نوعیت کیا ہوگ، اس روایت کے راوی اگرچہ واقدی ہیں لیکن تاریخی روایات میں بھی اگرواقدی بے جارے برلوگ اعماد ندکریں گےتو پھر تاریخ کا کتنا حصہ قابل اعمّاد باتی رہے گا۔ بہر حال واقدی امام مالک کی زبانی پے فقر ونقل کیا کرتے تھے' لینی امام مالک واقدی سے براہ راست ایک دن امام ابو حنیفہ کے ذکر برفر مانے لگے:

لے ماکی ند ہب کے مشہور مورخ قاضی عیاض جن کی طبقات مالکید میں سب سے پہلی اور بری معتر کتاب'' مدارک'' ہے اس سے بیدوا قعنقل کیا گیا ہے کدامام مالک اور ابوصنیفہ میں مناظرے اور مباحث جو ہوتے تھے تو معرے امام لیف بن سعد کا بیان ہے کدا یک دفعہ میں نے امام مالک کو لینے سے شرابورد کھاجب مجلس سے اٹھے میں نے کہا کہ آپ تو پسنے ہور بے ہیں امام مالک نے بین كركها كدا شفتيه يامعرى (يعنى امام ابوطنيف فتيه وى بالمصرى) بلوغ الامانى ص١١٨س ال ماحث کی مجرائوں کا ندازہ ہوتا ہے۔



المام الوصنية كى سياى زندگى جي

رائته يكلم فقيها من فقهائنا حتى رده الى راى نفسه ثلاث مرات وقال هذا ايضا خطاء. (ص١١١)

(ص۲۷ ج۲)

میں نے ابوصنیف سے اپنے یہاں کے فقہاء ( یعنی حجازی فقہاء میں سے ) ایک فقیہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا کہ بن دفعہ جازی فقیہ کو۔ ابوطنیفہ نے اپی رائے کے مانے پرمجور کیا اور اخیر میں تیری رائے جس کے مانے پراس کومجبور کیا تھا' ابوحنیف نے ٹابت کردیا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔

اگرواقدی کی بیروایت محیح ہے تواس ہے اس کا بھی پنہ چاتا ہے کہ ان مناظروں ے امام ان لوگوں کی حدیرواز کا بھی اندازہ کرنا جائے تھے جوسلمانوں میں شری وی دینے کا کام کیا کرتے تھے۔ امام مالک کی طرف ابو حنیفہ کے متعلق بیفقرہ جومنسوب کیا محیا ہے کہ مجد کے اس ستون کے متعلق ابو حنیفہ اگر دعویٰ کرلیں کہ و دسونے کا ہے تو اس کو بھی وہ ثابت کر کے رہیں گے شائدان ہی مشاہدات نے ان میں اس اعتقاد کو پیدا کیا تھا اورجوخیال جاز کے علاکا تھا جاز کے سوادوسرے اسلامی ممالک کے علاء سے بھی ہم امام کوعلمی مباحث میںمشغول یاتے ہیں شام کےمشہورامام فقہ وحدیث امام اوزاعی کے متعلق ابن مبارك كابيان ہے۔

كمه معظمه مين امام الوحنيفه كي ملاقات اوزاي التقى ابوحنيفة والاوزاعي (شام كے امام) سے ہوكى دونوں جب اكشے بمكة وكان بينهما اجتماع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اوز اعی ابوحنیفہ ہے فرئته يجارى ابا حنيفة بحث ومباحثة كرريب ہيں۔

ا مام اوزاعی اور امام ابوحنیفہ کے بعض باہمی مناظروں کا کتابوں میں لوگوں نے تفصیلی ذکر بھی کیا ہے ابن مبارک ہی ہے بھی کہتے تھے کہ اوز ای کا خیال امام کے متعلق یہلے کچھا میمانہ تھالیکن اس ملا قات کے بعد جب اوز ائل سے میں ملا' تو کہتے تھے کہ " مجھے تو اس مخص کے علم اور عقل پر رشک سا ہوا' میں خدا ہے اپنی غلط تبی کی معافى جابتا ہوں میں فاش تلطی میں مبتلا تھا بلاوجہ اس مخض کوالزام ویتا تھا'



واقد یہ ہے جو باتیں ان کی مجھ تک پنجائی گئ تھیں میں نے ان کواس کے برعکس پایا۔'(ص ۲۸ج۱)

ای طرح مصر کے اس زمانہ میں جوامام الائمہ تنے یعنی لیٹ بن سعدنے خاص کر کے ان سے ملنے کے لیے سفر حج کیالیٹ کا بیان ہے کہ '' میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔''

مختف سوال وجواب كاسلسله جارى تفاليث كہتے ہيں كدايك مشكل سوال اس سلد ميں پيش كيا كيا - امام نے اتى آسانى كے ساتھ بہترين جواب اس كا ديا كديس جران ہوكررہ كياان كافاظ بيں

فوالله ما اعجبنی صوابه کما جمے ان کے سمج جواب پر اتی جرت نہیں اعجبنی سرعه جوابه. (ص ۱۲ ) ہوئی، جتنا تعجب ان کی زود جوابی پر تعجب ہوا۔ ان سے میکی مروی ہے کہ یں نے امام سے ختلف ابواب مثلاً جنایات فل خطاء شبہ عمر کے متعلق سوالات کے لیمن سلسلہ میں لوگوں نے واقعات ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے



میری غرض ان مثالوں کے پیش کرنے سے بیہ کہ امام کو دوسرے تجربات کے ساتھ ساتھ حرین کی اس طویل زندگی میں اس بات کا انداز ہ کرنے کا بھی موقعہ ملا کہ تجازی میں ہویا جہاز کے باہر شریعت اسلامی پر کام کرنے والے جس طرح کام کررہے ہیں بی کام نہ صرف نا کافی ہے بلکہ مختلف وجوہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے معزت رسال بھی ہے امام کے اتوال لوگوں نے جوجع کئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ میں ان کو بری شکایت ان محدثین سے تھی جوابنا فرض صرف

نحن نردی کما سمعنا. جم تو جیرا سنتے ہیں ای کوروایت کردیتے ہیں۔

قرار دیج تھے بعنی گردو پیش کے حالات اور یہ کہ ان حدیثوں میں مقدم کون ہے مو خرکون ہے، کس وقت کے لیے آن مخضرت علیق نے کیا تھم دیا تھا الغرض نائخ و منسوخ اورای قتم کے دوسرے اہم مباحث سے بے تعلق ہوکر ہزے ہزے حلقے قائم کر کے لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے امام سے مروی ہے کہ ان کے اس حال کا تذکرہ کرتے ہوئے فریاتے

افسوس ہے کہ ان لوگوں پر اپنے انجام کی ان لوگوں میں بہت کم اہمیت پائی جاتی ہے کہ عوام کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں (اور بسوچ سمجھے) مدیثیں بیان کرنا شروع کردیے ہیں۔

فويح لهم ما اقل اهتمامهم بامر عاقبتهم حيث يتصبون للناس فيحدثونهم(ص ٩٩ جا مو)

ہرا قائے عالم ابور جاء جن کا شارا مام کے تلافدہ میں ہے اور ان بی کے تعلق مشہور ہے کہ امام کی میت کو شام کے تعلق مشہور ہے کہ امام کی میت کو شام کا میں کو سے بوئے پانی بھی ڈال رہے تھے۔ وہی کہا کرتے تھے کہ امام ابوضیفہ عموما فرماتے کہ

'' حدیث کو تفقہ کے بغیر جو حاصل کررہے ہیں'ان کی مثال اس عطار ک ۔ جو صرف دوا کیں جمع کرتا ہے'لیکن کس مرض میں کون می دوا کام آ گ ہے، اس سے ناوانف ہے۔' (ص ۹۱ ج۲) ایک صاحب جن کا نام محمد تھا، اور حدیث کے طلب کا ذوق ان پر غالب تھا۔ امام

# ام الومنية كى ياى زندكى الله المحالية ا

صاحب نے ایک حدیث کا مطلب ان سے بوچھا جے صحیح طور پرنہ بتا سکے امام نے صحیح مطلب کو بیان کرنے کے بعد ان کو سمجھا ناشروع کیا:

محر! جولوگ صرف حدیث کی طلب میں مشغول ہیں، لیکن اس کی تفییر اور حدیث کا جومطلب ہے اس کی تلاش سے لا پر وائی اختیار کرتے ہیں تو یقین کروکہ اپنی کوشش کو وہ ضائع کررہے ہیں۔

آخریس تویہاں تک اپنی رائے کی شدت کو ظاہر کرتے ہوئے قرمایا کہ وصار ذلک العلم وبالاً اور یکم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علیه (ص ۱۲۱ ج۲)

یمی وجہ ہے کدامام ابوحنیف صرف حدیثوں کے جمع کر لینے کو چندال اہمیت نہیں دیتے تھے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ آٹار وا حادیث کا وہ ذخیرہ جس کا تعلق مسلمانوں کے روزمرہ کے اعمال وافعال عبادات ومعاملات سے ہاس کی حیثیت خصوصا جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ تھے۔قریب قریب ان اخباری خبروں کی تھی جن کا تعلق اس زمانہ کے کسی اہم حادثہ یا وقت کے کسی خصوص مسلہ ہے ہوتا ہے تقریباً ہرا خبار میں ان خبروں ہے جیسے عموماً لوگ واقف رہتے ہیں کچھ یہی حال حدیث وآ ٹار کے اس ذخیرے کا تھا کہ خواص تو خواص عوام میں دین داروں کا جوطبقہ تھا مشکل ہی کوئی ایسی چیز اس سلسلہ کی ہوگی جس ہے وہ واقف نہ ہوتے تھا س م کی باتوں کے باور کرنے والے یا کرانے والے کے ا مام ابوصنیفہ کی رسائی حدیث کے اس عام ذخیرہ تک بھی نبھی وہی لوگ ہو گئے ہیں جو گردو پین کے حالات سے بے تعلق ہوکر چیزوں کوسوچا کرتے ہیں۔ ببرحال بدایک دلچیپ مئلہ ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ تدوین فقہ والی کتاب میں کی جائے گی۔ سردست مجھے توبیہ کہنا ہے کہ حدیثوں سے زیادہ ان حدیثوں کی تاریخ کووہ اہمیت دیتے تھے۔ یعنی آ مخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم کی طرف جوقول وفعل منسوب کیا گیا ہے اس کے متعلق میہ پیتہ چلانا چاہیے کہ کس زمانہ میں کس وقت کن لوگوں میں کن حالات میں آنخضرت صلى الله عليه واله وسلم نے بير بات كهي تقى يا اس فعل كوكيا تقا' بتانے والوں نے





امام کی جو پیخاص عادت بتائی ہے کہ:

كان شديد الفحص عن حديثو *ل يل نائخ ومنسوخ كى تلاش يل ابوحني*فه الناسخ من الحديث سخت *برگردال رسخ تق* والمنسوخ (ص ۹۰ ج ۱ مو)

دراصل اس کا یہی مطلب ہے۔امام کا خیال تھا کہ جن لوگوں نے تاریخی ترتیب ہے آثار واحادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اسلامی شریعت کی سیح ترتیب ویدوین پر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔

مشہور محدث وفقیہ کی بن آ دم سے لوگوں نے جو بیقل کیا ہے کہ امام الوحنیفہ کی خصوصیت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بڑی خصوصیت اس تاریخی ترتیب کی جبتو وہ قرار دیتے تھے اور کہتے کہ:

آخری بات جس پررسول الله ملی الله علیه وسلم کی وفات ہوئی ،امام ابوحنیفه کی نظرای پر ہتی تھی اوراسی کووہ اختیار کرتے تھے۔ (ص۹۳ ج اموفق)

وقوع سے پہلے شرعی تھم:

ایک اور خیال جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ تجاز کے تجربات نے اس کوامام میں اور پختہ کر دیا وہ یہ تھا کہ اس زمانہ تک لوگوں کا عام دستور یہ تھا کہ واقعہ کے واقع ہو جانے اور اس کے متعلق پوچھنے والوں کے بوچھنے کے بعد یہ سوچا کرتے تھے کہ شریعت کے رو سے اس کا حکم کیا ہونا چاہئے ۔ فق کی دینے والوں کا بھی یہی حال تھا اور حکومت جن لوگوں کو قضا کے عہد ہے پر مقرر کرتی وہ یہی کیا کرتے کوئی مدون قانون جوقر آن و حدیث آٹار صحابہ وغیرہ کو پیش نظرر کھ کر مرتب کیا گیا ہو۔ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ نیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ عین وقت پر سوچنے کی وجہ سے اطمینان سے مسلم کے تمام یہ لوگوں پر غور وفکر کا لوگوں کوموقعہ نہیں ملتا تھا لبا اوقات اس کی وجہ سے اجھیا جھول سے لغزشیں ہو جا تیں مشہور ہے کہ بھرہ کے مشہور امام قمادہ امام ابو حنیفہ کے ابتدائی زمانہ میں کوفعہ آئے۔ باتوں ان کے علم کی شہرت من کر اور وں کی طرح وہ امام ابو حنیفہ کے پاس بھی آئے۔ باتوں



بات میں ایک مسلد کا ذکر چھڑا۔ امام ابوحنیفہ نے مسلد کی دقتوں کو قمادہ پر واضح کیا۔ بجائے اس بات کے قمادہ دشواری کوحل کرتے امام سے پوچھنے لگے کہ بھائی! آیا ایک صورت کوئی چیش بھی آئی یا بوں ہی ایک فرضی بات پوچھر ہے ہوامام صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی چیش تونبیں آئی ہے رین کر قمادہ نے کہا کہ

''مجھ ہےالی باتیں نہ یوچھا کر د جوابھی واقع نہیں نہیں ہو کی ہیں۔''

اس موقعہ پرامام نے اپنے جس خیال کو ظاہر کیا تھا اس سے بھی ان کے فطری رحجان کا اور اس بات کا کہ بیہ خیال ایک زمانے سے ان کے دماغ میں گروش کرر ہاتھا۔ آپ نے قاد و سے فرمایا:

علم والوں کو چاہئے کہ جن باتوں میں لوگوں کو جتلا ہونے کا امکان ہان کے کے وہ پہلے سے آ مادہ ہوجا کیں واقع ہونے سے پہلے ان سے بہنے کی جوصور تیں ہیں ان کوسوج لینا چاہیے اور خدانخواستہ اگر واقع ہی ہو بائے تو اس وقت کوئی الی چیز نہ ہونا چاہئے جس سے لوگ پہلے سے واقف نہ ہوں بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان امور میں کی کو جتلا ہی ہونا پڑے تو شرعا ابتلا کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اور جتلا ہونے کے بعد شریعت نے اس سے خلاصی کی کیا صورت بتائی ہے۔ (ص ۱۲ قی امو)

قادہ کی وفات چونکہ الھ یا کا الھ میں ہوئی اس لیے ہمیں یہ تشکیم کر لینا چاہیے کہ امام نے ان کے سامنے اپنے اس خیال کو اس زمانہ میں ظاہر کیا تھا جب ہما و بن ابی سلیمان کے حلقہ میں وہ ابھی طالب علمی ہی کرر ہے تھا وراس سے ان کے جبلی رجمان کا بیت پنتہ چلتا ہے ہی پوچھے تو یہی دو با تیں یعنی ایک تو احادیث و آ فار کی تاریخی جبتو کی اہمیت اور دوسری یہی چیزیعنی اچا تک مسئلہ کے چیش آ جانے کی صورت میں نہیں بلکہ و توع سے پہلے انسانی زندگی کے مختلف پہلووں کو سوچنا اور ہر پہلو کے لحاظ سے ممکنہ چیش آ نے والے واقعات کے متعلق و توع سے پہلے کا بلکہ آ کندہ ہر زمانہ کے لیے مسلمانوں کا ان کو امام بنا دیا۔ قیس بن رہیج جن کا شار حفاظ حدیث میں ہے۔ الذہبی نے اینے تذکر قالحفاظ میں



ان کو بھی جگہ دی ہے۔ امام ابوطنیفہ کے متعلق ان سے جب بوچھا جاتا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے قواب میں یہی کہتے۔

اعلم الناس بما لم یکن جوحواوث ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے ہیں،ان کے (ص ۲۰ ج ا مو) متعلقہ احکام کے وہ سب سے بڑے عالم تھے۔

جہاں تک میراخیال ہےان دونوں ضرورتوں کا احساس تو امام میں ابتداء ہی ہے تھالیکن ججاز میں مختلف اقالیم اور علاقوں کے اہل علم اور عام مسلمانوں کے ساتھ میل جول نے اس احساس کو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تیز سے تیز ترکر دیا۔

## كوفه كي واپسي اورمجلس وضع قو انيين كي تاسيس

اور شایداحساس سای شدت کا نتیج تھا کہ بی امید کی حکومت کے افتام کے بعد حضرت امام جب مستقل قیام کے لیے چرد دبارہ کوفد واپس لوٹے تو ہم ان کوایک جدید مشغلے میں مصروف پاتے ہیں، ایسا مشغلہ جس کی نظیر اسلام تو اسلام شاکد غیر اسلام تاریخوں میں بھی مشکل ہی سے ل عتی ہے، اور پی پوچھے تو ای چیز نے امام کی زندگی کے بیچھلے دور کوجیسا کہ یجی بن سعیدالقطان کے حوالہ سے قبل کر چکا ہوں پہلے دور سے متاز کر دیا۔ پہلے دور میں امام کے کام کی نوعیت قریب قریب وہی تھی جودوسرے کررہے تھے لیکن جازی تج بات کے بعد جس نظام کو کوف میں آ کر انھوں نے قائم کیا سمجھ میں نہیں آ تا ہے کہ یہ خیال ان کے دماغ میں کہاں سے بیدا ہوا۔ بجز اس کے اس کوایک ' لا ہوتی الہام'' کا بیخیا جائے۔ کم از کم میر سے زدیک تو اس کی کوئی دوسری معقول تو جیہ آ سان نہیں ہے نتیجہ سمجھا جائے۔ کم از کم میر سے زدیک تو اس کی کوئی دوسری معقول تو جیہ آ سان نہیں ہے میراا شارہ اس مشہور مجلس شوری کی طرف ہے جسے امام نے جہاں تک میر سے تنبع و تلاش کا

الم الومنينة ك ياى زندك المجاه المجاهدة المجاهدة

تیجہ ہے عباسیوں کے دور میں بمقام کوفہ کتاب وسنت کی روثنی میں وضع قوانین کے لیے قائم کیاامام کی اس ' مجلس شوری' کا ذکر مجھ سے پیشتر اردوزبان کے مصنفین امام ابوحنیفہ کی سوائح عمر یوں میں کر چکے ہیں تھوڑ ہے بہت حالات جن کی اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے ضرورت ہے میں یہاں بھی ذکر کروں گالیکن قبل اس کے کہ اس مجلس کے خصوصیات کا ذکر کیا جائے چند چیزوں کا ذکراگر پہلے ہی کردیا جائے تو مناسب ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مقصدتو اس مجلس کے قائم کرنے سے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں

ہی تھا کہ آنخضرت علیہ کی طرف منسوب کر کر کے محدثین جن باتوں کی اشاعت
مسلمانوں میں کرر ہے تھے۔ان میں تاریخی ترتیب قائم کر کے مسلمانوں کو ممل کے لیے
آخری فیصلہ کی صورت میں مسئلہ کو متعین کر دیا جائے۔ یہ تو پہلا مقصدتھا اور دوسری بات
وہی تھی کہ حوادث ونو از ل جو ابھی پیش نہیں آئے ہیں۔ان کے متعلق میں وقت پر کتاب
وسنت سے تھم پیدا کرنے کے بجائے مکنہ حد تک پہلے ہی سوچ سمجھ کرتمام حالات کو پیش
فظرر کھتے ہوئے احکام لگائے جا کیں۔

واقعہ ہے کہ عمومی طور پراس پیانے پرتونہیں جوامام کی مجلس کے کام کا پیانہ تھا،

لیکن اس کا افکار نہیں کیا جاسکتا کہ امام رحمۃ التہ علیہ کے عہد تک ان دونوں شاخوں پر پچھ نہ کہ کے کام کرنے کی ابتداء ہو چکی تھی، اگر چہ زیادہ تر اس کام کولوگ انفرادی طور پر انجام دے دے دہ جے نے فردامام کے معاصر بن سفیان توری، امام اوزائی، ربیعۃ الرائے اوران کے بعدامام ہی کے ہم عصرامام مالک کے خدمات کی نوعیت بھی بہی تھی ۔ لیکن جہاں تک تاریخ کی شہادت ہاں لوگوں کے خدمات کی خیشیت بالکل انفرادی خدمات کی تھی۔ تاریخ کی شہادت ہاں لوگوں کے خدمات کی حیثیت بالکل انفرادی خدمات کی تھی۔ امام کے دل میں پہلی دفعہ سے خیال آیا ہ انفرادی طور پر اتنے بڑے کام کو کامیا بی کے حدود تک تھے معنوں میں پہنچا نا ناممکن ہے۔ صرف بہی نہیں کہ اس کے لیے اجتماعی سی کی ضرورت انھوں نے محسوس کی بلکہ بیس تو یہ پڑھ کر جران رہ گیا۔ یعنی ایک دفعہ امام کی ضرورت انھوں نے محسوس کی بلکہ بیس تو یہ پڑھ کر جران رہ گیا۔ یعنی ایک دفعہ امام کی مشائل بی خشاق بحث ومباحثہ کر رہے ہیں'، کہتے ہیں کہ جواب میں امام نے دریا دنت فرمایا:



لهم داس. کیاان کاکوئی 'سر'' بھی ہے یعنی 'صدرمجلس'' بھی کوئی ہے۔

جواب میں کہا گیا کنہیں حلقہ کا صدر کوئی نہیں ہے۔ یہ سننے کے ساتھ ہی امام نے فر مایا اور عجب لہجہ میں فر مایا۔ یعنی کہا کہ

لا يفقه هو لاء ابدأ (موفق ص ١ ٩ ج٢) تورياوگ بهي فقينبيس بن سكته

ذران ابدأ '' كَ لفظ كَ زور كا اندازه كيج كه اليك طرف بجائے" انفراد '' كے ''اجمّاع'' كے فوائدا گرامام پروش تھے تو اسى كے ساتھ غير منظم اجمّاع كے انجام كا بھى کتناصح علم ان كے سامنے گويا كھڑ اہوا تھا كه دولوك فيصله كن الفاظ ميں اس كى ناكامى كا آپ نے اعلان كرديا۔

نظم كے ساتھ سوال كى آ زادى:

اجمای مسائی ای وقت بارآ ور ہوتے ہیں جب ضبط وظم کے تحت ان کوانجام ویا جائے۔امام پر جہاں بیراز واضح ہو چکا تھا۔ای کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جلس کے متام اراکین کو جب تک کامل آزادی اپنے خیالات کے اظہار میں نہیں وی جائے گئ اجماع کا جومقصد ہوہ پورانہیں ہوسکتا آزادی کے اس دائر ہے میں امام نے کتنی وسعت دے رکھی تھی اس کا اندازہ ای واقعہ ہے ہوسکتا ہے جس کوامام کے مختلف سواخ نگاروں نے نقل کیا ہے۔ الجرجانی کہتے ہیں کہ میں امام کی مجلس میں حاضر تھا کہ ایک نو جوان جواس حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا،امام سے اس نے کوئی سوال کیا تھا جس کا امام صاحب نے جواب ویا لیکن جوان کو میں نے دیکھا کہ جواب کو سننے کے ساتھ ہی بہتا تھا اوہ امام کونی طب کر کے میں تو میں نے کہا کہ دکھی کرمیں تو جیران ہوگیا اور صلقہ والوں کی طرف خطاب کر کے میں نے کہا کہ دکھی کرمیں تو جیران ہوگیا اور صلقہ والوں کی طرف خطاب کر کے میں نے کہا کہ

" برنے تُعِب کی بات ہے کہ استاد ( شیخ ) کے احتر ام کاتم لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے۔"

جرجانی ابھی اپنی اس نفیحت کو پوری کرنے بھی نہ پائے تھے کدوہ س رہے تھے خود امام ابو صنیفہ فرمار ہے جیں۔





دمهم فانی قدعودتهم ذلک تم ان لوگول کوچھوڑ دو، میں نے خودی اس طرز من نفسی (ص۵۳ ا معجم) کلام کا ان کوعادی بنایا ہے۔

جس ہے معلوم ہوا کہ اس آزادی کا قصد اُواراد تاامام نے اپنی مجلس کے اراکین کو کہتے یا تلاندہ کو عادی بنار کھا تھا اور یہ جان کر بنار کھا تھا کہ جومقصد ہے اس آزادی کے بغیروہ حاصل نہیں ہوسکتا۔

بہرحال جیسا کہ معلوم ہوا کہ اہام نے شریعت اسلامی کو باضابطہ قانون کے قالب میں ڈھالنے کے لیے وضع تو ائین کے لیے ایک منظم دمجل شوریٰ ، قائم کی تھی جس کے راس (صدر) وہ خود تھے۔ اس مجلس کے تفصیلات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مجھ سے بیشتر مختلف مصنفین اردوز بان میں بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے بجر چندا جمالی اشاروں کے اس مجلس کے متعلق میں زیادہ لکھنا نہیں چا ہتا اس سلسلہ میں ضرورت ہوتو مولا ناشیل نعمانی کی سیرة العمان اور بچھلے دنوں میر بے برادر عزیز ڈاکٹر حمیداللہ نے جو مقالہ اس عنوان پر لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا چا ہئے۔ کتاب '' تدوین فقہ' جوز برتر تیب ہے اگر اس کی تعمیل کا جیسا کہ ارادہ ہے موقعہ میسر آیا تو اس میں اس مجلس کی پوری تفصیل اور اس کے سارے خط و خال نمایاں کئے جا میں گے۔ والا مو بیدہ مسبحانه تعالی

بہر حال میراخیال ہے کہ اس مجلس کی تاسیس امام نے بجرت جازے واپس کے بعداس زمانی جب عباسیوں کی حکومت کا دور شروع ہو چکا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ ایک سلسلہ امام کے درس و تدریس کا تو وہ تھا جو جماد بن ائی سلیمان اپنے استاد کی جانشنی کے ساتھ ہی انھوں نے شروع کر دیا تھا۔ داؤد طائی جن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے کہ ھی الطبقة العلیا. بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طقہ علیا کی تعلیم کا طریقہ وہی تھا جو ان کے استاذ حماد کا یا ان کے معاصرین کا تھا۔ لیکن امام کے سوائح نگاروں نے یہ لکھتے ہوئے کہ

فوضع ابوحنیقه مذهبه پیرامام نے اپند برب کوشوری (باہی مشوره) شوری بینهم لم یستند فیه پینی کردیا یعی مجلس شوری کے اراکین سے الگ



بنفسه دونهم (موفق بوكرفقه كي تذوين كوخودا بني انفرادي ذات كي ص ١٢٣ ج ٢) ماتهدوابسة نبيس كيا-

اورجس كمتعلق طريق بحث كي تفصيل كوبيان كرتے بوئ ان لوگول في كلما بهان يلقى مسئلة مسئلة ايك ايك مسئلہ كو پيش كرتے ، اور لوگول كے يقلبهم و يسمع ماعندهم خيالات كوالت پيئتے جو كچو كال كاراكين كے ويقول ماعنده ويناظر هم پاسمعلومات بوتے الحيس سنتے ،اور جو علم امام كا شهرا او اكثر من ذلك حتى بوتا اس ظاہر كرتے اور مجلس والول سے مناظره يستقر احد الاقوال فيها كرتے يہ مناظره (كى ايك مسئلہ بر) مهينہ مهينہ جريا اس سے بھی ذياده زمانہ تك جارى رہتا تا اينكه مسئلہ كاكوئی بيلومتعين بوجا تا۔

اورجس مجلس شوری کے اعضاء وار کان کے متعلق وکیج بن الجراح لوگوں کے بیکہا

#### کرتے تھے۔

كيف يقدر ابوحنيفه ان يخطى و معه مثل ابى يوسف و زفرد محمد فى قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن ابى زائده وحفص بن غياث و خبان و مندل ابنا على فى حفظهم للحديث و معرفتهم به والقاسم بن معن يعنى ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فى معرفته باللغة والعربية وداود بن تصير الطائى و فضيل بن عياض

امام ابوحنیفہ کے کام میں تلطی کیے باقی رہ کتی ہے، جب واقعہ بیتھا کہ ان کے ساتھ ابویوسف، زفر، جمہ، جیسے لوگ قیاس واجتہاد میں (مدددیث والے موجود تھے اور حدیث کے باب میں کی بن زکریا بن ابی زائد، حفص بن غیاث حبان و مندل (علی سیلے) جیسے ماہرین حدیث ان کی مجلس میں شریک تھے اور لغت و عربیت کے ماہرین میں قاسم بن معن یعنی عبدالرحمٰن بن عبداللہ میں شریک تھے اور داؤد بن نفیرطائی فضیل بن



فی زهد هماد و رعهما. (ص۳۳ عیاض جیے لوگ تقوی و طهارت و زهر اور ج ا جامع المسانید) پهیزگاری رکھنے والے موجود تھے۔

اوران نامول کو گنانے کے بعد وکیع کہتے:

من کان اصحابه هولاء جس کے رفقاء کار اور ہم نشین اس قتم کے لوگ و جلسائه لم یکن لیخطی لانه ہول، وہ فلطی نہیں کرسکتا، کیونکہ فلطی کی صورت ان اخطاء ردوہ الی الحق. میں جے امری طرف بیلوگ یقیناً واپس کردیتے۔

کہتے ہیں کہ وکیع نے بیفر مانے کے بعد امام ابو حنیفہ کے مدونہ قوانین پراعتراض کرنے والوں کے متعلق بیر فیصلہ بھی صادر کیا تھا۔

والذی یقول مثل هذا ان کی طرف اس قتم کی باتیں منسوب کرنے کالانعام بل هم اصل (ص۳۳ والے (لیتی فقہ الی حنیفہ بے بنیاد ہے) جانور جامع) جامع

وضع قوانین کی ای مجلس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو جازے واپسی کے بعد امام نے شروع کیا کیوں کہ عموماً اس مجلس کے اعضازیادہ تروہی حضرات ہیں جن کی شرکت کا امکان خصوصاً اس حیثیت ہے جس کا ذکر ان لوگوں نے کیا ہے اس زمانہ میں ممکن ہے جب امام نے جازے واپس آ کر دوبارہ کوفہ میں نے طورے وضع قوانین کا کام شروع کیا۔ وضع قوانین کی اس مجلس کے خصوصیات کا امام کے سوانح نگاروں نے تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن ممیز کے حوالہ ہے موفق نے لکھا ہے کہ

امام جب بیشے تو ان کے ارد رواسی اب بیٹے جاتے جن میں قاسم بن معن عافیہ بن بیٹے جاتے جن میں قاسم بن معن عافیہ بن بزیر اورات قسم کے لوگ ہوتے۔اس کے بعد کسی مسئلہ کا ذکر چھیڑا جاتا پہلے امام کے تلاندہ اپنے اپنے معلومات کے کاظ سے بحث کرتے اور خوب بحث کرتے یہاں تک کہ ان کی آ واز بلندہ و جاتی حب باتیں بہت بڑھ جاتیں تب آخر میں امام اپنی تقریر شروع کرتے ، امام کی تقریر جس وقت شروع ہوتی لوگ خاموش ہو جاتے اور





جب تک امام تقریر فرماتے رہتے۔ کوئی بچھنیں بولتا (ص ۱۵ج ۲مو)

ای تم کی رپورٹ ابوسلیمان جوز جانی ہے بھی منقول ہے وہ کہتے تھے کہ:

''جب ابوصنیفدائی تقریشروع کرتے توسب چپ ہوجاتے ایبامعلوم ہوتا کہ گویا کوئی اس مجلس میں موجود ہی نہیں ہے حالا تکہ اس مجلس میں رتوت (بوے بوے گھاگ) حاضرر ہتے۔''

امام محمد بن حن الشبياني امام كي الم مجلس كاتذكره كرتے ہوئے كہتے

ابوصنیف کی عادت بھی کہ وہ اپنے تلانہ ہسے مناظر وکرتے ، تلانہ و کھی تو امام کی بات مان لیتے اور کھی تو امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنے دلیلیں پیش کرتے۔ (ص • وج اموفق)

گذر چکا کہاعتراض کرنے کی یہ آزادی امام ابوحنیفہ نے خودان لوگوں کوعطا کی متمی خود ہی فرماتے کہ میں نے ہی ان کواس کاعادی بنادیا ہے۔

علی بن مسیر جوامام کی اس مجلس وضع قوانین کے متازمنبروں میں ہیں۔ان ہی کا

بيان ہے۔

ا مام کی مجلس میں چند حدیثوں کے متعلق بحث ہور ہی تھی کہان کے اسنا دکیا ہیں۔ مسعر کا بیان ہے کہ اتفاق سے ان کے اسناد جھے معلوم تھے، میں نے عرض کیا۔ امام اس سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا:

احسنت یافتی بجله شاباش بجله کے جوان (بجله ان کے قبیله کا (ص۲۱۸ ج۲) نام تھا)

خلاصہ یہ ہے کہ ہررکن کو جیسے آزادی کے ساتھ رائے دینے کا اختیار تھا اس طرح ہرخص کی اس کوشش کے مطابق حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی اور خواہ اسے حوصلہ افزائی خیال کیجئے یا امام کی اس احتیاط وانصاف کا نتیجہ قرار دیجئے کہ اس صلقہ کے ایک رکن جن کا نام عافیہ بن پزید تھا اور بعد کو مشاہیر قضاۃ میں شار ہوئے ان کے تذکر ہے میں بالا تفاق لوگوں نے میں کھا ہے کہ وضع قانون کی اس اسے اتفاقا کی دن قاضی عافیہ اگر غائب

# CALLY CONTROL OF CONTR

موت و گوستگه پر بحث جاری رہی تھی اور جلس کی نتیجہ پر پہنی بھی جاتی ۔ لیکن امام ارشاد فرمات کدا بھی یادواشت کی کتاب میں اس فیصلہ کو درج ندکیا جائے جب تک عافیہ کی نظرے گذرنہ جائے۔ مورفین نے کھا ہے کہ

ماذا حضو عافیه ووافقهم جب عانیه حاضر بوجائے اور تعفیہ سے اتفاق کر قال البتوها (جواهو مفیه لیے تب امام صاحب فرمائے کہ مسئلہ کو یا دواشت ص ۲۲۷ ج ۱)

ندکورہ بالا اجمالی خصوصیتوں ہی سے آندازہ کیجئے کدان حالات میں جونمائے بھی اس مجلس میں مقطح ہوتے ہوں گے ان کی کیا اہمیت ہوگی ابن مبارک کے حوالہ سے موفق فی این مبارک کے حوالہ سے موفق فی این مبارک کے خودان کے سامنے کی بات ہے کہ مسئلہ پیش آیا اور

**فخاصوا فیہا ٹلنہ ایام تین دن تک ارکان نجکس اس پیں غور و خوش** (**ص**۵۳)

بحث ومباحثہ کے اس طریقہ سے توانین کی تدوین اگر چداس زمانہ کی ایک عام بات ہے۔ لیکن اس عہد کے حساب سے سوچنا چاہیے جب امام نے ''وضع قوانین'' کی میہ نی راہ تکالی تھی، کوفہ کے مشہور محدث اعمش نے امام کی اس مجلس اور اس کے خصوصی طریقۂ کارکوبیان کرتے ہوئے کتنے اچھے الفاظ میں تصویر چینجی ہے۔

اذا وقعت لهم مسئلة جباس مجلس كے سائے كوئى مسئلة تا قوبا بم يہ يديرونها حتى يضيولها لوگ اس مسئلہ كوگردش ديتے ہيں اور يول گردش (ص سر كى) ديتے ہوئے بالآخراس كوروش كر ليتے ہيں۔

جہاں تک میراخیال ہے جہاز ہے واپس کے بعدام کی زندگی کے آخری سالوں
تک وضع قوانین کا بیکام جاری رہاہے گواس عرصے میں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا امام کو
مختف حوادث ہے گذرنا پڑا۔ لیکن یہ کسی روایت ہے نہیں معلوم ہوتا کہ امام نے اس کام
کوکسی زمانہ میں بند کردیا ہو بلکہ محدث جلیل عبداللہ بن المبارک کے حوالہ سے بیالفاظ
موفق نے جونقل کے جس کہ





میں نے ابوصیفہ کی کتابیں ایک سے زیادہ دفعہ نقل کی ہیں' ان کتابوں میں اضافے ، د جاتے تھے، تو ان کو بھی لکھ لینا پڑتا تھا۔

کتبت کنب ابی حنیفه غیر مرة کان یقع فیها زیادت فاکتبها (ص۸۲ ج۲ مو)

ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس کے مرتبہ تو انین کی کتاب کو کھوا کرکام نہیں بند کر دیا گیا تھا اس پر اضافے بھی ہوتے رہتے تھے اور اضافہ کا یہ کام برابر جاری رہا، امام کی وفات کے بعد بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن المبارک امام کے حلقہ کے مشہور رکن زفرے عاریۃ ان کی کتابیں لے کرنقل کیا کرتے تھے عطیہ بن اسباط جو ابن المبارک کے بہنوئی تھے بیان بی کا بیان ہو وہ کہا کرتے تھے کہ کتبہا مرار از لیعنی متعدد مرتبہ نقلیں ابن مبارک نے کی تھی اور بی تو یہ ہے کہ امام کی اس مجلس میں جتنے قانونی دفعات مرتب ہوئے تھان کی تعداد کے متعلق پانچ لاکھ والی روایات مان بھی کی جائے کہ مبالغہ ہواور صحیح وبی ہو جو خوارزمی سے منقول ہے کہ صحیح وبی ہو جو خوارزمی سے منقول ہے کہ صحیح وبی ہو جو خوارزمی سے منقول ہے کہ

وضع ثلاثة آلاف و ثمانين الف كر (AF) بَرَارُ مَنْكَ النَّجُلُلُ مِنْ طَے كَ مسئلة (مناقب قاری ۱۲۷۷) گئے۔

تواس کے لیے بھی پندرہ سے بیس سال کی مدت ای وقت کافی ہو عتی ہے جب امام اوران کے تلافہ کی غیر معمولی صلاحیتوں کوائی بیس دخیل پایا جائے بے چارے وام جو ''فقہ'' کے متعلق سجھتے ہیں کہ اس ہیں پی خیم نماز روزہ فیج زکو ہ جیسے ابواب ہی کے صرف مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس کام کی صحح نوعیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو کیا معلوم کہ آج و نیا کے بڑے بڑے وہ اس کام کی شخص نوی ۔ مثلاً معاشیات و سیاسیات ومزلیات معلوم کہ آج و نیا کے بڑے بڑے اندر سمیٹے ہوئے ہاوران علوم کے متعلق جوتوانین مدون کئے ہیں بہی نہیں کہ ان کی بنیا دصرف کتاب وسنت اجماع و قیاس واسخسان ہی

موفق ج ۲ص ۱۸

ع پانچ لا کھ کا مطلب ممکن ہے کہ یہ ہو کہ امام کے کلیات سے پانچ لا کھ مسائل بعد کے لوگوں ۔ پیدا کئے چونکہ بنیا دان کی امام ہی کے کلیات پر قائم تھی اس لیے ان کو بھی منسوب سرانے والوں نے امام کی طرف منسوب کردیا۔ ۱۲



پہنی ہے بلکہ قانون سازی کے اس مرطے ہیں لغت نحوصرف حماب وغیرہ علوم ہے بھی کافی مدد لی گئی ہے موفق نے بالکل کے لکھا ہے کہ امام کے مدد نہ قوانین کا مجموعہ مشتملہ علی وقائق النحو وہ مشتمل ہے نحو اور حماب کے ایسے دقیق (الحساب) ما تبعت فی مسائل پرجن کے بچنے کے لیے عربیت (یعنی استخواجها الی اهل العلم ادب عربی اور اس کے متعلقہ فنون) اور جرو بالعربیة واهل العلم بالجیو مقابلہ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔

اور ایک عربیت یا جرومقابلہ ہی کیا واقعہ یہ ہے کہ فقہ کہیے یا قانون اور وہ بھی مسلمانوں کا یہ فقہی قانون اس کے مرتب کرنے والوں کو تو اور بیلیوں ہی طرح کے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ع

والمقابلة (ص١٣٨)

ل قرآن کی فقیجی تغییر کے مصنف امام ابو بکر حصاص نے شرح جامع صغیر کی شرح بیل اکھا ہے کہ جس نے مدینۃ السلام (بغداد) بیل ایک بہت بڑے کو کواس کتاب کے بعض مسائل سنائے کو کا عرص بن عبدالغفار تقار تقام اس نے کھا ہے کہ جیسے جیسے وہ مسائل سنتے جاتے ہے جرت سے میر کی طرف دیکھے آخر بیل بولیان تنائج کو وہ بی بیدا کر سکتا ہے بوعلم نو بیل فیل وسیویہ کا بمرتبہ ہو۔ ۱۲ قاضی ابو بوسف کے ذکر کے بیل ایک لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ خشساء (سیاہ کیٹر اجورا تو ل کو روثی پر گرتا ہے ) لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار بیل جو فرش بچھا ہوا تھا اس پر رینگ رہا تھا غالبًا ہارون کا تھم تھا کہ فرش پر گرتا ہے کہ ہارون رشید کے دربار بیل جو فرش بچھا ہوا تھا اس پر رینگ رہا تھا غالبًا کیٹر ہے پر جو فظر پڑی تو آپ سے باہر ہوگیا فراش فر یب بدترین عمّاب بیل ہوا تاضی ابو یوسف کیٹر سے پر جو فظر پڑی تو آپ سے باہر ہوگیا فراش فر یب بدترین عمّاب بیل ہوا تاضی ابو یوسف موجود تھا نھوں نے عرض کیا کہ امیر الموشین اس قسم کے کیڑوں کی عادت ہے کہ لاکھان کو دور کیا جائے گھر لیٹ کرآ جاتے ہیں اور کہا کہ آپ خود تجر ہر کہ لیجے تجر ہدگیا گیا بات میچے خابت ہوئی جس معلوم ہوا کہ فراش نے صفائی میں کی نہیں کی تھی اس کیڑے کی عادت ہی یہ ہے کہ بلٹ بیلٹ کرآ تا جا ہارون کا غصد و صبا ہوا اور قاضی صاحب کا بہت ممنون ہوا کہ اس فراش کواس کے غصے کی آگ میں صفح سے بارون کا غصد و صبا ہوگیا ہوگوں نے کھا ہے کو فقیا ہوگاں تھے کی آگ میں صفح کی اس میلئی ہیاد پر لوگوں نے کھا ہے کو فقیا ہوگاں تھے کی اس معلومات کی بھی ضردرت ہوتی ہے مثلاً بیا تھی حیوانات کا مسئلہ ہے بسااوقات تا فون ان می معلومات کی جی ضرد رکھ کر بنایا جاتا ہے۔



# حضرت امام کی مجل کے مرتبہ قوانین کی دفعات کی تعداد

خوارزی نے امام ابوصنیفہ کی مجلس کے مرتبہ قوانین کے دفعات کی جو گذشتہ بالا تعداد بتائی ہےان بی کابیان ہے کہ

ان (۸۳) ہزار دفعات میں صرف (۳۸) ہزار مسائل کا تعلق عبادات (یعنی خالص دینیات) سے ہاور باقی بینی (۵۵) ہزار دفعات کا براہ راست معاملات بینی انسان کے دنیاوی کاروبار کے متعلقہ آئین و دستور سے تعلق ہے۔ (۲۲م قاری)

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے معاملات کے اس لفظ کے پنچے وہ سارے معاملات درج ہیں جن کا آ دی کے انفرادی، عائلی، قو می، عام انسانی مسائل سے تعلق ہے درحقیقت اس سلسلہ میں فقہ کا ہر باب صرف مستقل کتاب ہی نہیں بلکہ مستقل فن ہونے کی حیثیت رکھتا ہے و نیا جب مسلمانوں کے صد ہا سال کی ان محتوں کی جانچ پڑتال چھان بین کرے گی تو انسانی زندگی کے بیشار مشکلات کو پائے گی کہ پہلے ہی سے ان کاحل ان میں موجود ہے۔ انسانی زندگی کے بیشار مشکلات کو پائے گی کہ پہلے ہی سے ان کاحل ان میں موجود ہے۔ خیرامام کے وضع قو انین اور اس کی مجلس کے اس قصے کو تو سر دست یہیں چھوز ہے

حیرامام کے وضع فوا مین اور اس کی بس کے اس تھے لونو سر دست یہیں چھوڑ ہے ۔

یہ بات کہ اپنے اس کام کے سامنے امام کا نصب انعین کیا تھا؟ کن محرکات نے ان کواس مہم کی سرانجامی پر آمادہ کیا تھا؟ اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں اگر چہ ضمنا کی میں اس کی طرف مختلف حیثیتوں سے مختلف مقامات میں کرتا چلا آرہا ہوں۔ لیکن بجائے اشاروں کے وقت آگیا۔ ہم کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اسے 'اب کھل کر کہدوں۔'

اس کے قوشاید کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ سب سے بڑا مقصد جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا اور امام جیسی ہستیوں سے اس کے سوار اور کسی بات کی تو قع بھی نہیں کی جاسکتی کہ سب سے بڑا مقصد ان کا اپنے مالک کی خوشنو دی تھی ان کے شاگر دوں سے سوائح نگاروں نے تقل کیا ہے کہ

امام كادستورتها كمجلس ميس جس وقت بحث ومباحثه كاسلسله شروع هوجاتا تو



بار بار کے کے میں ان کی زبان پر قرآئی آیت فیشر عبادی الذین یسمعون القول بتبعون احسنه پس بثارت سنادومیر سان بندول کو جو بات کو بیروی کرتے ہیں جاری ہو جاتی تھی۔ (ص ۲۷ تاری وغیرہ)

دراصل یمی احسن القول (لینی تمام پہلوؤں میں سب سے بہتر پہلوقر آن و صدیث کی عبارتوں کا جونکل سکتا ہوائی پہلوگ جتجو اور تلاش یمی ان کی اس خدمت کا سب سے برا نصب العین تھا اور یمی مطلب ہے ان کے اس مشہور قول کا جو اپنے اجتہادی مسائل کے لیے متعلق فرمایا کرتے تھے۔

ھو احسن ما قدرنا علیہ سب سے بہتر پہلو جہاں تک پنچنا میرے بس (ص۱۲ مقاری) میں تھادہ یہی ہے۔

امام کی این مجلس کے اختیام کابید ستور جونقل کیا جاتا ہے کہ برمجلس کے ختم پر تلاندہ کو خطاب کر کے ان کا قاعدہ تھا کہ ان الفاظ کے ساتھ رخصت فرماتے۔

''خداتم لوگوں کی باہمی اخوت اور برادری کوایمان کے رشتہ سے مضبوط فرمایئے اور تمہاری باہمی محبت والفت میں اپنی رحت شریک فرمائے اور تمہارے دلول کوعلم اور قرآن سے صحت مندی عطا فرمائے۔'' (موفق ص۲۵۲ع)

اس سے بھی ان کے نقط نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن المبارک نے ای مجلس کا پیچیہ ہستلہ بحث و تحیص مجلس کا پیچیہ ہستلہ بحث و تحیص کے بعد آخری فیصلہ کی صورت اختیار کرتا تو وہ فرماتے ہیں کہ

کبروا جمیعاً قالوا الله اکبو. سب لوگ تئبیر بلندکرتے لینی اللہ اکبر (ص۵۳ ج۲ مو)

کویا موجودہ زمانے کے مجانس کا جودستور ہے کہ پندیدگی اوراطمینان کا اظہار تصفیق (چیرز) کی تالیوں سے کیا جاتا ہے امام کی مجلس جس کا کاروبار للہیت پرجنی تھااس





میں بجائے چیرز کے تکبیر کارواج تھا۔ <sup>ل</sup>

بهر حال جبیها که میں نے کہا بید سنلہ تو شائد قابل بحث بھی نہیں ہوسکتا بھلا جوعلانیہ

اہے تلافدہ کو کہتا ہو۔

ان لم تریدوا لهذا لعلم بحیر اگرعلم ہے آخرت کی بھلائی تمہارے سامنے لم تولقوا (ص ۸۹ ج مو) نہیں ہے تا تصیی توفق نہیں بخشی جائے گ۔

لعض لوگ جنھیں ان کے کام کی اہمیت کا سیح انداز ہینہ تھا بھی ان پرمعترض ہوتے تو اس وقت فر ماتے ۔

بھائی اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی کہ حلال وحرام کا فیصلہ کیا جائے خداکی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنے والے نہ منسوب کرنہ میں اور خداکی مخلوق لاعلمی کی وجہ سے خداکی نافر مانیوں میں نہ بتلا ہو جائے۔اس کا ذریعہ اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔(ص9۳)

امام کے نفری شاگر د خالد سمتی کہا کرتے تھے کہ بکثر ت امام کی زبان مبارک پر بے ساختہ عموماً پیشعر جاری رہتا تھا جس کا حاصل سے ہے۔ <sup>ع</sup>

''غم والم کے لیے بیدو با تیں کافی ہیں۔ایک تو یہ کہ زندگی آ دی کی ناخوش گوارگذرے اور دوسرے میہ کہ انسان ایسے عمل میں مشغول ہوجس سے خوشنودی حق مطلوب نہ ہو۔'' (ص ۸۱ج ۲ موفق)

لیکن سوال میہ ہے کہ علاوہ اس علمی کام کے کوئی دوسری غرض بھی امام صاحب کے اس قانونی کاروبار کے چیچے کیا پوشیدہ تھی؟ میں واقعات پیش کرتا ہوں نتائج خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گے۔

اصل مر في شعربيب كفي حزفان ان لاحياة هينة + ولا عمل يرضي به الله صالح

ل اس سے بھی میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچھلے چند دنوں سے تصفیق کی جگدا سے مواقع پر پھیسر کے نعرے کا جوطریقة مسلمانوں کے موام نے اختیار کیا ہے میکوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ قدیم دستور ہے جس کارواج جاتار ہاتھااور پھر کسی طرح وہ زندہ ہو گیا ہے۔ ۱۳



کیکن واقعات کے پیش کرنے سے پہلے بیر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عبای حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد حجاز سے امام رحمۃ القد علیہ جب کوفیہ والی ہوئے اور وضع قوانین کی مجلس کے اس کاروبار کوآپ نے شروع کر دیا ان ہی دنوں میں اچا تک ایک بڑی سیاسی آزمائش میں جوان کو مبتلا ہوتا پڑاتھا اس کا ذکر کرلوں۔

ابراجيم بن ميمون اورامام:

یعتی وی ابراہیم بن میمون بن الصائخ الروزی کا واقعہ جس کا مختلف مقامات میں اب
تک اجمالاً تذکرہ کیا گیا ہے وعدہ کرتا چلا آیا ہوں کہ تضیلاً آئندہ اس واقعہ کو بیان کروں گا۔
قصہ یہ ہے کہ مروانیو نے تو زید شہیداور ان کے صاحبز او سے بچی وغیرہ کے ساتھ
ناعا قبت اندیشانہ اعمال کا ارتکاب کر کے اپنی قبر آپ کھود کی تھی۔ ضرورت صرف کی
الیے بے جگر آدمی کی تھی جو ذرا ہمت کر کے انھیں ان کی بنائی ہوئی قبروں میں و تھیل
دے جیسا کہ معلوم ہے عباسیوں کے داعیہ ابو سلم خراسانی نے اس کام کو انجام ویا بیا کیہ
بجیب وغریب طلسی شخصیت عباسیوں کو خوش قسمتی سے مل گئی اور بنی امیہ کی حکومت کی تجمیم و تکفین بلکہ تدفین کے کام کو اس نے پورا کیا۔ ا

ب نصرف اسلامی تاریخ بلک فالباد نیا کی سیاس تاریخ بین ایوسلم کا وجود فاص اجمیت کا ما لک به مامون الرشید کے در باریس و نیا کے چنوجلیل القدر فاتحوں کا ذکر آیا تو لکھا ہے کہ خود مامون نے ابوسلم کا نام بھی چین کیا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی پراسرار استی کیا تھی اگر چہ بعد کو اس کے متعلق بر سے بڑے بافساتے تر اشے محیے بھی وہ وہ کی انسل قر ارد یا میا اور بھی مجی انسل قر ارد سے والوں نے اس کے نسب ناسے کو مشہورا برائی دانشور سکیم بر رجم بر سے ملاد یا تھا تا ہم جہال تک واقعات کا تعلق ہو وہ بھی انسل بی تھا اس کے اللہ وراصل مرد ہی کے قریب قصبہ ماخوان کا دہنے والا اس کے پہلے وہ اس کی جمیری کا کام کرتا تھا اس کے گاؤں بھیری کا اس کے گاؤں بھیری کا اس کے گاؤں بھیری کا مسلم کا فار کے اس بی باتی رہ تھا اس کے گاؤں بھیری کا سے کہ دیکھ کے دائی ہو اس کی خورت تھی اس کو لے کرآ ڈر بانجان کی طرف تی ادا کرنے کی استطاعت نہ تھی دھیکہ تا ہی جو اس کی خورت تھی اس کو لے کرآ ڈر بانجان کی طرف تی ادا کرنے کی استطاعت نہ تھی دھیکہ تا ہی جو اس کی خورت تھی اس کو لے کرآ ڈر بانجان کی طرف خوات کی بیا ہوا بھی فار تی البال اسلامی فائی ان اور فاری زبان کی میں اس کو بیا در کی اس کی جو اس کی حورت تھی اس کو سے کرآ ڈر بانجان کی طرف فائد انوں میں اس کو بناوری گی جہاں انچی تعلیم و تر بیت کا اس کو موقعہ طاوہ عرفی اور فاری دونوں لائی فائد انوں میں اس کو بناوری گی جہاں انچی تعلیم و تر بیت کا اس کو موقعہ طاوہ عرفی اور فاری دونوں لائی

لایه زبانوں کا غیرمعمولی خطیب تھارنگ گورا آ تحکمیں بڑی بڑی چوڑی پیشانی تمثما ہوابدن دیک*ی کر*اس ک شخصیت ی سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتدائی جوانی بی سے اس کے و ماغ میں طرح طرح کے خیالات موج زن رہتے تھے ان بی دنول می بعضول نے ویکھا کردات رات بحر بہلا رہا ب نیزئیں آتی ۔ پوج الم اک کیا حال ہے۔اس نے کہا کہ کیا بوجیتے ہومیراد ماغ بروقت شدید تک و دویس جملار ہتا ہے۔ صرمے زیادہ میراذ اس صاف بے نتیج تک فورا بی جاتا ہے۔ ارادے میں صد ے زیادہ بلندی پیدا ہوگی ہے چویس مھے کی خبط دماغ پرمسلط رہتا ہے کدکوئی برا کام جھے کرنا ما ہے۔ لیکن سادہ زندگی کے ساتھ یمی خیال جھے بے چین رکھتا ہے جانتا ہوں کر صرف بیداری سے ول کی بے چینی کا از النہیں موسکا لیکن آخر کروں کیا؟ کہا گیا کو جو جی میں تیرے آر ماہے اسے کر مذر ـ بولاسلات ے حصول مے بغیر مجھے تلی ہیں ال عنی کہا حمیا کرتوای راہ میں کوشش کر۔ بولا بات اے بی او مشکل ہے بیمری بر بخت عمل محصة كے بر مع نيس دي دخوات مل محصے بغير حكومت من بیں سکتی اور عمل خطرے میں اپنے آپ کو ذالنے سے مانع ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تو چریوں ی کھٹ کھٹ کروم جائے گا۔ تب اس نے کہا کہ میں اس کی تیاری کرر ہاہوں کدائی عقل کے پھے حصہ کرجہل و ناعاقبت ائدیشی سے بدل دوں اورجس نصب انھین کی تھیل جہالت اورمسلحت سوزی کے بغیر نیں ہو عتی۔اس کو میں ای جہل سے حاصل کر کے دہوں گا۔اس سے بعد پھر عقل سے ان چیز وال کو سلحاؤں جوعظی مديروں كے بغير سلجنيں سكتيں۔ آخر ميں اس نے كہا كه ميں ايك الى زندگى كذارنا چا ہتا ہوں جوموت نمعلوم ہو كم اورنيتى ايك بى چيز بادر عالم كاباب وى ب جس في شرت حامل کی (نویری) ابوسلم اس کے بعد تیار ہوا اور عباس جوئی امیہ کے زوال سے فائد وا تھانے کا فکر میں تھے۔ان سے ملا ب،عباسوں نے توسمجا کدوہ ہمارا آلد کار ب۔اور میراخیال ہے کدایوسلم عباسيون كواسية آله كاركى حيثيت ساستعال كرنا وإبياتها وخلف مالات سے كذرت بوت اپن آبائی وطن مرد پنجا اور يسي سے سارے خراسان على اس في آگ لگا دى ابتداء على اسيخسين و جیل چرف میں و بلغ مختلوے لوگوں پراس نے میں ظاہر کیا کہ بی امیہ کے ظلم سے تجات حاصل کر کے بغیر کے خاندان والوں عل اسلامی حکومت کا لانا میں مراحقعد بلیکن افتد ار پر قابر یانے کے ساتھ ہی اس نے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کاقل عام شروع کردیا فوجی مقابوں کے سوانفرادی طور پراپنے سامنے کمز اکر کے جن لوگوں کواس نے لل کیا ہے بالا تفاق مورضین ان کی تعداد یا کی لا کھ بتاتے ہیں۔ حالت یقی کہ مروی میں کسی نے اس کے سیاہ لباس کے متعلق یو چھا کہ اس رنگ کوآپ نے کیوں افتیار کیا ہے جواب تو اس نے وے دیا کدر سول اللہ عظیفے کے سر پر فتح کمذ کے وقت سیاہ مُامدة اليكن صرف اس جرم من كد يوجها كيول اخرب ياغلام عنقد ( يعنى استفلام يوجيف والى كى الله





ابو مسلم نے اپنے کام کا آغاز 19 ہے میں مرو (خراسان کے مشہور شہرے کا جواس کا آبواس کا آبواس کا آبواس کا آبواس کا آبواس کا آبواس کا آبوار میں ہور تھا۔ شہروں میں بزے بزے لوگ پیدا ہو بھکے تھے۔ مروجوعرب سے پینکٹر وں میں دور تھا۔ لیکن غیر معمولی ایمانی اور علمی وعلی شخصیتوں سے معمور تھا۔ ان بی شخصیتوں میں ایک بزی

للے گردن اڑاوے) (خطیب ص ۲۰۸ج ۱۰) غریب یو چینے والاختم کردیا گیا۔ یمی نہیں بلک عربیت کے مقابلہ میں مجمی عصبیت کی پرورش میں بوری طاقت اس نے خرچ کر دی اور آخر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ عباسیوں کوالٹ کرحکومت ہی ہر قبضہ کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔منصورعہا سی خلیفہ نے اس کوٹل کرنے ے پہلےخوداس کےمنہ برجوالزامات لگائے تھان میں بیالزامات بھی تھے چونکہ تحریری تھاس لیےاس نے الکار بھی نہیں کیا صرف معانی جا بتا تھا۔ یعنی اپنے آپ کوعبداللہ بن عباس کے صاحبز ادے سليط کی اولادے ہونے کامدی ہوا تونے میری مجو بھی زاد بہن آسیدے نکاح کا پیغام خود مجھے لکھ کر بھیجا تواہے خطوط میں ہمارے نام ہے بہلے اپنے نام کوورج کرنے لگا (ابن خلکان) منصور نے ان چیزوں کو و کمچرکر سب سے بردادشن اپنااوراپی حکومت کا یقین کر کے انتہائی دانش مندی ہے آگر اس کوختم کر دیا تو اس کے سواوہ اور کیا کرتا جہال تک معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کا تختہ الث کر عجمی ابوسلم ہی کی تھی۔ لیکن الوجعفر منصور براور جنتے الزامات بھی ہوں مسلمانوں براس کا بقینا ایک برااحسان ہے خواہ اس کی شیت میں کیجی ہوواللہ اعلم مافی الصدور۔ابوسلم سے کتابوں میں بڑے عجیب وغریب مدبرانہ فقرے منقول ہیں۔ نی امیہ کے ذوال کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ایک سبب بیھی بیان کرتا تھا کہ دوستوں پراعمّاد کرکے انھوں نے دور دراز علاقوں میں ان کو بھیج دیا اور وشمنوں کو مانوس کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا۔لیکن دشمن دشمن بی رہے اردور ہونے کی وجہ سے دوستوں کی بھی نبیت بدل گئی۔ دشمن بن مینے کسی نے اس سے یو جھا ك بهادرقوم كون ب؟اس في كباكه بروه قوم جو برسرا قبال آتى بـ بهادر بوجاتى بـ اباس كا فیملکون کرے کہ بہاوری اقبال کو بیدا کرتی ہے یا قبال سے بہاوری بیدا ہوتی ہے۔ ۱۲

ا حافظ ابن جمرنے لکھا ہے کہ احمد بن سیار نے مروکی ایک مستقل تاریخ ککھی ہے مسلمانوں کی کتابوں کا پیسٹنقل تاریخ لکھی ہے مسلمانوں کی کتابوں کا پیسٹسلہ بھی عجیب تھا یعنی قریب قریب ہر بڑے مرکزی شہر کی انھوں نے تاریخ لکھی مگر افسوس کہ بلاومصار کی ان تاریخ بغداد اور ابن عساکر کی تاریخ دھلیب اور ان کی تاریخ بغداد وں میں تھی کی تاریخ دھلے ہوا ہے۔ ابن عساکر کی اس کتاب کے متعلق کھا ہے کہ اس جلدوں میں تھی بھر وہ فیر وہ غیر وسب بی کی مستقل تاریخیں کھی گئی ہیں۔ بھر وہ فیر وسب بی کی مستقل تاریخیں ککھی گئی ہیں۔



ہستی ابراہیم بن میمون کی تھی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ میمون ابراہیم کے والدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی میں تھے۔ حافظ بن حجر کا بیان ہے کہ یہی میمون تھے جن کا نام مہران بھی بتایا جاتا ہے چند خاص حدیثوں کے میمون راوی بھی بیں۔ بہرحال ابراہیم نے مروکو وطن بنالیا تھا ان کے نام کے ساتھ الصائع کے لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے اس سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زرگری کا کام کرتے تھے اس لیے صائع کے نام سے مشہور ہوئے حافظ ابن حجر نے ان کے حالات میں جویے فقرہ ابن معین کے حوالہ نے قتل کیا ہے کہ

کان اذا رفع المطرقة فسمع ان کا حال تھا کہ ہتھوڑی اٹھائے ہوئے ہیں اگر النداء لم یودھا (ص ۱۵ استان کی آواز آتی تو اس ہتھوڑی کو پھر دوبارہ جا تھذیب) جا تھذیب)

کی تیاری میں مصروف ہوجاتے تھے۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زرگری ان کا معاثی شغل تھا۔ لیکن اس کے ساتھ حدیث میں بڑے بڑے جلیل ائمہ مشلا عطاء بن ابی رباح نافع ابواسحاق ابوز بیر سے روایت کرتے تھے نسائی ، ابوداؤ دصحاح کی کتابوں میں ان کی حدیثیں میں تعلیقا صحیح بخاری میں بھی ان کی روایت پائی جاتی ہے اور یہی حال ان کا فقہ میں بھی تھا۔ خفی طبقات کی کتابوں میں ان کا ''ائمہ مرو' کے نام کی ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے موفق نے ابو حزہ اسکری کے والہ نے نقل کیا ہے:

ا یہ وہی ابوہم واسکری ہیں جن کی ایک روایت ابوطنیفہ کے اجتہاد کی بنیاد کی حثیت سے عام طور پرمشہور ہوگئی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے براہ راست امام سے بیسنا کہ وہ فرماتے تھے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وہ کے حدیث جب جھے لی جاتواں ہی ہے تواس کو میں اپنا نہ ہب بنا تا ہوں اور جب سحابہ سے مختلف اقوال نقل کے جاتے ہیں توان میں سے کی کو ترجیح دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ صحابہ کے فتوں سے باہر نہ جاؤں لیکن جب صحابہ کے بعدوا نے ہوگ یعنی تابعین کے اقوال کا مرحلہ آتا ہے تو زاعمناهم (تو پھرہم بھی مقابلہ کرتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ تابعین کے اقوال میں خود بھی اجتہاد کی کوشش کرتا ہوں۔ (ص ۲۵ م ۲۵ جواہر صفیه)



"ابراہیم صائع نے مجھے امام ابوطنیفہ کے پاس کچھ پونجی ( یعنی زادراہ دے کر ایک ہزار نقتی سوالات کے ساتھ روانہ کیا تاکہ میں امام سے ان کے جوابات حاصل کر کے ان تک پہنچادوں۔ "(ص۱۲۰)

اس سے ابراہیم کے فقہی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے اور پچ توبہ ہے کہ جم محف کے متعلق عبداللہ بن المبارک جیسے نقہ جت محدث امام ابوضیفہ کے بیالفاظ قل کیا کرتے تھے کہ کان شدید الورع شدید لین امام ابوضیفہ ابراہیم کاذکرکرتے ہوئے فرماتے المبذل لنفسه فی طاعة الله. کہ وہ بڑے خت پر ہیزگار اور حق تعالی کی فرماں

(ص ۹ م جواهو وغيره) برداري مين اپني جان چير كنوالول مين تھے۔

توان کے تقوی اور رہانی قوت کی بلندی میں شک کی کیا منجائش ہوسکتی ہے عبداللہ بن المبارک کی اس روایت میں امام صاحب کے بیالفاظ بھی منقول ہیں۔

"كەدەمىرے پاس آياكرتے تقے اور جھے پوچھاكرتے تھے۔"

جس سے معلوم ہوا کہ ابو تمزہ اسکرری کے ہزار سوالات کے علاوہ براہ راست ابراہیم صائع کو بھی امام سے استفادہ کا موقعہ ملاتھا، اس روایت میں بیابھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے۔

ابراہیم کے تقویٰ کا حال بی تھا کہ جب میرے پاس آتے تو ہیں ان کے سامنے کچھ کھانے کی چزپیش کرتاوہ مجھ سے پوچھتے (بیغایت تقویٰ کی بات تھی کہ امام ابوطنیفہ سے بھی پوچھا جائے کہ بیکھانا کس ذریعہ سے آیا ہے) پھر بھی ناپند کرتے اور بھسے بھی نہیں یوں بی واپس کردیتے اور بھی پند کرتے تو کھالیتے۔ (ص ۲۹ ج) اموفق)

شاید شدت تقوی کا بینتیجہ تھا کہ انھوں نے معاش کے لیے زرگری کے پیشے کو اختیار کرلیا تھا۔ ورندا پے علم وفضل کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عہدہ حکومت کا ان سے زینت حاصل کرسکتا تھا۔

ببرحال ابوسلم جس وقت اپنی دعوت لے كرمرو يہنچا توجيسا كدابن اليرنے ككھاہم



المرابوصيفة كى ساى زندك المستحد

سارع الیه الناس وجعل اهل لوگ اکی طرف بل پڑے اور مروکے باشندوں مرو یا توند (ص سے ۱۳۲۰) کی آ مدورفت اس کے پاس شروع ہوگئی۔

جس کی وجہ وہی تھی کہ کان یدعوا لی حلع مروان ( یعنی بی امیہ کا حکرال اس زمانے میں مروانتها اس کو تخت خلافت سے اتارنا ) اسی نصب العین کولوگوں کے سامنے ابوسلم پیش کرتا تھا۔ بی امیہ کے مظالم سے دنیا تھا۔ آ چکی تھی کہ کا بوسلم حالانکہ لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ

"اپنے خیمہ میں ابوسلم بغیر کسی بہرے اور در بان کے رہتا تھا۔"

ایبامعلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں میں ابرمسلم کے متعلق یہی مشہور ہوگیا تھایا کر دیا گیا تھا جیسا کہ کامل ہی میں ہے کہ

"نی ہاشم سے ایک آ دمی طاہر ہوا ہے جو بڑے وقار دوزن والا بھاری بھر کم آ دمی ہے۔" (ص سے اج ۵ کال)

اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علم وفضل کا چرچا بھی عوام میں پھیلا دیا گیا تھا کہ کامل ہی میں ہے کہ

'' مرد کے نو جوان ابوسلم کے پاس فقداور دین مسائل کاعلم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے گئے۔''

لیکن جب اس سے کوئی مسلہ پوچھا جا تا تو کہتا کہ

'' بھائیو! یہ وقت مسکلوں کے پوچھنے کا ہے؟ ضرورت تو اس کی ہے کہ پہلے معروف (شرع کے مطابق قوانین) کونا فذکرنے کی اور منکر (خلاف شرع امور) کورو کئے کے ذرائع مہیا کیے جائیں۔''

آ خرمیں کہنا کہ:

''اس وقت آپ کے ان مسکوں سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ مجھ کمرور کی جو تق کو قائم کرنے کے لیے کھڑ اہوا ہے مدوفر مائی جائے۔' مجھی بھی لوگ اس کے نسب کے متعلق بھی بوچھ بیٹھتے جواب میں کہتا کہ



"میری زندگی میرےنب سے زیادہ غالباً آپ لوگوں کے سامنے میری خوبیوں کو ظاہر کرشکتی ہے۔''

#### ابراہیم اور ابومسلم کے دوستانہ تعلقات:

خلاصہ بیے کہ کھا سے انداز سے مروش اس نے آپ کونمایاں کیا تھا کہ بڑے برے لوگ اس کے جال میں گرفتار ہو مکتے ان ہی لوگوں میں بیدیے جارے ابراہیم الصائغ بھی تھے میں نے کسی موقعہ برطبقات ابن سعد سے نقل کیا ہے کہ ابراہیم صائع اور ابوسلم میں دوستانہ تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ اس میں بیجی ہے کہ ابراہیم اور ایک دوسرے محدث محربن ثابت ابوسلم کے خاص لوگوں میں تھے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ يجلسان اليه ويسمعان كلامه يدونول (يعنى ابراتيم صائغ اورمحد بن ثابت) (ص ۱۰۳ ج قسم دوم) ابمسلم کے پاس بیٹا کرتے تھے اور اس کی یا تیں سنا کرتے تھے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس کی شاطرانہ کارروائیوں کاراز کب تک چھپار ہتا جوں ہی کہ اقتدار کی باگ اس کے ہاتھ میں آنے گئی جو کچھاس کے اندرتھاوہ ہاہر آ گیا کھل گیا کہ بیجی شغال کا بھائی سگ زروہی ہے کویا

ندانم عاقبت خو دگرگ بو دی

چواز چنگال گرگم در د بودی كاقصەلوگول كےسامنے بيش آگيا۔ ابراجيم اورابوسلم كى مخالفت:

ارباب اخلاص ودیانت میں سے جواس کے مغالطوں کے شکار ہو گئے تھے۔ حقیقت جب بے نقاب ہوکران کے سامنے آئی تواپنے اپنے ظرف اورایمانی ذکاوت حسی کے لحاظ سے ہرایک براین اس تلطی کار ممل ہوا۔

ابراہیم صائغ جس طبیعت کے آ دی تھے ان کے تھوڑے بہت حالات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔انی ہے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اپنی اس فاش غلطی کی ندامت کا ان برکیسا کچھاٹر مرتب ہوا ہوگا۔البر والتقوئی کی نیت سے جس تعاون کوانھوں نے پیش



کیا تھا۔اب معلوم ہوا کہ بیتو بالکلیہ الاثم والعدوان پر میں نے اس کے دست و بازو کو قوت پہنچائی پھراس غلطی کی تلافی کیسے کی جائے جہاں تک ان کے حالات ہے معلو ہوتا ہے کہ آگ کی طرح ان کے اندراس سوال کا شعلہ بھڑ کنے لگا۔

### ابراميم كالوسلم كم تعلق حضرت امام مصوره:

یہ بجیب بات ہے کہ ای کے بعد ہم ابرا ہیم کو بجائے مرو کے کوفہ میں پات ہیں ایکنی امام ابوطنیفہ سے ابوسلم کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں ابرا ہیم اور امام ابوطنیفہ کے درمیان اس مسئلہ میں جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر تو خیر آئی رہا ہے لیکن یہاں سوچنے ٹی بات ہے کہ مروسے لے کرکوفہ تک کے درمیانی علاقے ہیں مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں تھیں، ماسوااس کے باہر ہی کے کسی آ دمی سے اگر ابرا ہیم کو اس مسئلہ میں مشورہ کرنا تھا تو اسلامی دنیا کے طویل و عریض علاقے میں ان کی نظر انتخاب ابوطنیفہ ہی پر کیوں بڑی ؟ اسلامی دنیا کے طویل و عریض علاقے میں ان کی نظر انتخاب ابوطنیفہ ہی پر کیوں بڑی ؟ میں تو یہی ہجھتا ہوں کہ امام ابوطنیفہ کے ساسی رجحانات ہی نے است لیے بوڑ سے سفر پر ان کوآ مادہ کیا اس زمانے میں جب مسلمانوں کی سیاست میں ارباب اغراض نے عام طور پر تشیخ کارنگ بھر دیا تھا۔ دوسرے خیال کوگ بینی جومہلمانوں کی صومت کوشور کی طور پر تشیخ کارنگ بھر دیا تھا۔ دوسرے خیال کے لوگ بینی جومہلمانوں کی صومت کوشور کی



اوردائ عامدے وابستہ بھتے تھے بہت کم پائے جاتے تھے۔ ابن سعد نے قوصاف طور پر کھا ہے کہ ابوسلم ے ابراہیم کی خالفت کی ابتداائی وقت ہے شروع ہوئی جب اس نے اظہر المدعوة یخواسان وقام اس نے عہائی دعوت کا اعلان شروع کیا اور اس بھذا الامر (ص ۱۰۳)

بہر حال ابراہیم مروے روانہ ہوئے کوفہ پنچ آ کے قصہ جس شکل میں پیش آیا ہے عبداللہ بن المبارک نے خود امام ابوطنیفہ ہے اس کو سنا ہے اور ابو بکر جصاص نیز القریشی صاحب طبقات حنیفہ وغیرہ سب ہی نے اس قصے کوفل کیا ہے۔

حاصل بيب كه جب ابوسلم اورابرابيم صائغ مين اختلاف پيدا مواتوجهال تك

لله به قصد باس میں ادباب اغراض نے پہلے خیال ہی کوزیادہ تر پھیلا دینے کی کوشش کی "تشیع" اس وقت میرا بھی مقصود ہے وام جوایک زمانہ ہے موروثی بادشاہوں کی عادی سے اس قدیم ذہبنت کے لیے ای کا مانا زیادہ آسان تھا بہتو اسلام کے بعد بقدر بخد دنیا اس نقط پر پنجی ہے کہ حکر انوں کا اسخاب ان ہی لوگوں کا حق ہے جن پر حکومت کی جاتی ہو دنیا کا اسلام سے پہلے اس باب میں کیا حال تھا ای سے اندازہ کیجئے کہ ابوسلم کے مانے دالوں کا ایک طبقہ او دفد ہے کام سے مشہور ہم اللہ ی بطعمهم ویستفیهم ( یعنی ان کا خدا منصور ہو وی ان کو کھلا تا بلاتا ہے ) آ خرمنصور بھم اللہ ی بطعمهم ویستفیهم ( یعنی ان کا خدا میں منصور ہو وی ان کو کھلا تا بلاتا ہے ) آ خرمنصور بی کے ہاتھوں اس فرقہ کا قلع قمع ہوا میر سے خیال میں چنداں تھی بی بات نہیں ہا ان وقت تک ہندوستان میں بیزی اکثر یت اپنے داجوں مہارا جوں کوان وا میاراجوں کوان منہاراجوں کو اس جنسی راوند یہ منصور کی طرف منہوں کی طرف منہوں کی روزی اور رزق کو کہتے ہیں بجنسہ ان ہی الفاظ کا ترجہ ہے جنسی راوند یہ منصور کی طرف منہوں کرتے تھے ۔ ۱۲

ا حالا فکہ مرویس ابوسلم شروع شروع میں بیعت لوگوں ہے جن الفاظ میں لیتا تھا ان کا ترجمہ بیہ ہے کہ میں اللہ کا کہ اللہ علیہ و کا شروع میں بیعت کوتا ہوں اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ و کرتا ہوں اور اپنے حکر انون ہے کسی قتم کی شخواہ یا فراک کا مطالب خود میں نہ کروں گا بلہ وہ ہی محمد مناسب بھے کردیں گے اس پر داختی رہوں گا ، بیعت میں بیشر طبحی لگار بتنا کہ اس عہد کو اللہ کا عبد بھتا ہوں ، نیز میری بیبیوں کو طلاق اور میز سے خلام آنا واجو جا میں اور کا میا کا اس کے اس کی تا تھا ہم آنا وہ ہو کہ کہ میں اور کہ تک بیادہ و باتی کرتا جھ پر لازم ہوگا۔ (ص ۲۲ کا اللہ تی کے کہ تا تھ بی ان اس میں کا بیت بی سے جی ۔ آا



معلوم ہوتا ہے ابراہیم مرو سے روانہ ہوکرسید ہے امام ابو صنیفہ کے پاس کوفہ پنچے یادر کھنا چاہیے کہ یہ عباسیوں کی خلافت کا ابتدائی عہد ہے بغداد کا نقشہ زمین پر کیا ابھی د ماغوں میں بھی نہیں آیا ہے کیونکہ اس کی تغییر تو منصور عباسی نے کی اور ہم جس زمانہ کا قصہ لکھ رہے ہیں یہ عباسیوں کے پہلے ظیفہ ابوالعباس سفاح کا زمانہ ہے کو سفاح نے اپنی زندگی کے آخر دنوں میں انبار کو پایت تخت خلافت بنالیا تھا جو کوفہ سے اگر چہزیادہ فاصلے پرندتھا لیکن خود کوفہ نہ تھا، مگر انبار سے پہلے اس نے اپنی قیام گاہ ابن مہیرہ کے قصر ہی کو قرار دیا تھا ''جس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کوفہ بی میں رہتا تھا اور جہاں تک شین کے ملانے اور دو سرے قرائن سے پید چاتا ہے امام کے پاس ابراہیم صائغ اس زمانے میں آئے ہیں جس زمانہ میں عباس خلیفہ اس ابن مہیرہ کے قوری گرمی میں رہتا تھا۔

ا مطلب یہ ہے کہ تی امیر کوئم کر کے جب عباسیوں نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں فاتو قدیم پایے تخت یعنی وشق میں رہنا مسلحت کے خلاف سمجھا گیا اور عراق کو مختلف وجوہ سے ترجے وی گئ کوفی میں ہین ہمیرہ جس کا بار بار ذکر گذر چکا ہے ایک مختلم اور خوبصورت کل اس کا بنا ہوا تھا ای میں سفاح نے قیام اختیار کیا اور جلد جلد بہت ہے مکانوں کا اس کے ساتھ اضافہ کر کے شاہی آبادی کا نام "نہمیہ" کھا گیا لیکن لوگوں کی زبان پر" قصر این ہمیرہ " مرتوں کا چڑ حا ہوا تھا الاکھ کوشش کی گئی کہ " باشیہ" کا نام اس کی جگہ چلے ، مرنہ چلا، تب ابن ہمیرہ کے قصر کوچھوڈ کر اس کے سامنے زمین میں ایک جدید آبادی قائم کی گئی جس میں اپنو لا کو گفتر کے ساتھ خلیفہ نے بھی اپناگل تعیر کیا اور اب اس میں جدید آبادی قائم کی گئی جس میں اپنو لا کو گفتر کے ساتھ خلیفہ نے بھی اپناگل تعیر کیا اور اب اس میں میا باز خانہ تھا اور اب اس میں رہائین پھر مناسب معلوم ہوا کہ کوفہ سے میں کر ازبار نامی مقام جو قر اُت کے ساحل پر تھا اور ایر انی سلاطین کا غلہ خانہ یا ازبار خانہ تھا ای شہر میں ہو جو کہ نام اس کی جمید کے بڑی ہوئی اور ایر انی سلاطین کا غلہ خانہ یا ازبار خانہ تھا اور ایر انی سلاطین کا غلہ خانہ یا ازبار خانہ تھا ای تھیں ہو در بنو انہ کی تقال ہوا۔ اس کے بعد منصور جب گدی پر بیشا تو پھودن دہ بھی انبار تی کی تیں ہو اس آباد ہو جی مدی تھیر کی تھیر پر مجبور کی ابنا کی انبار تی کا انبار تی مقال میں حالات بی تیا اسلام کے نام سے منصور نے دنیا کی اس شہر کی بنیا دو الی جس کا م عالم کے معاملات میں شاید سب سے زیادہ ولیسپ بڑار ہا بڑار روایات کا سرچشمہ ہوں بڑار می خال میں میں کام کرتے شے والقصہ الیومیا







## ابومسلم كى مخالفت يرحضرت امام اورابراجيم كا تفاق:

ببرحال ابراہیم امام کے سامنے پہنچتے ہیں جہاں تک معلوم ہوتا ہے سارا قصہ ابتداء سے انتہا تک امام کے سامنے وہراتے ہیں اور جس خطرے کو ابوسلم اسلام کے سامنے لار ہا تھا۔اس ہے آگاہ کرتے ہیں امام کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس شخص نے مجھ ہے اس مسئلہ پر بحث کرنی شروع کی کہ جو بچھ ہور ہا ہے کیا اس کا مقابلہ مسلمانوں کا فرض نہیں ہے؟ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں اس مسئلہ پر دریک بحث ہوتی رہی، كيونكمة خرمين امام كالفاظ بين كه:

الى ان اتفقنا على انه فريضة جم دونول في ال يراتفاق كرلياكه (مقابله ك لیے کھڑا ہونا) خدا کی طرف سے فرض ہے۔ من الله تعالى.

# ابراہیم کاحفرت امام سے بیعت جہاد کے لیے ہاتھ بردھانا

كلام كايطرز بتار ہا ہے كدردوقدح كاكوئى طويل سلسلهاس كے يحصے چھيا ہوا ہے ا مام فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کو طے کر لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ برهائے ہوئے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ

> ہاتھ بڑھائے تا کہ میں بیعت کروں۔ مدیدک حتی ابایعک.

یه مرید ہونے کی بیعت نہیں تھی بلکہ اس وقت کرہُ زمین کی کہیے یا کم از کم اس علاقے میں سب سے بوی قبر مانی طاقت جس کی حکومت بن چکی تھی ابراہیم اس طاقت ے مرانے کے لیے امام ابوصیفہ کے ہاتھ پر بعت کرنا جاہتے تھے۔مطلب ان کا بیاتھا کہ جب یہ طے ہو چکا کہ خدا کی طرف ہے فرض عائد ہو چکا ہے تواب اٹھیے اور خدا کے فرض کو بورا کیجئے۔ یا درکھنا جا ہے کہ بیر سارا معاملہ کوفیہ میں ہور ہاتھا۔ای کوفیہ میں جس کا باشمیہ گویا ایک محلّم تھا اور نی نی قائم ہونے والی حکومت کے خفیہ کارندے ہر گھر میں آ تکھیں بھاڑے بھاڑے د کھورے ہیں کہ کہاں کیا مور ہا ہے۔ امام ابو حنیفہ زید شہدکے ا یا مخروج ہی میں سیاس دلچیں اور رجحانات کے معاملہ میں کافی بدنام ہو کیے تھے اور نی



قائم ہونے والی حکومت کے متعلق گوامام کے رویہ کا ابھی لوگوں کو پیتنہیں چلاتھا بلکہ سفاح کی تقریر کے بعدامام نے جوالفاظ علاء کوفہ کی طرف سے فرمائے تھے جن کا ذکر گذر چکا ہے ان کی بنیاد پر بھی حسن طن قائم کیا جا سکتا تھا کہ موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں اور یوں بھی جہاں تک قیاس کا اقتصاب بعد کوامام نے جس طرز عمل کو بھی حکومت عباسیہ کے مقابلہ میں اس مقابلہ میں اختیار کیا ہولیکن جس زمانہ میں ابر اہم نے موجودہ حکومت کے مقابلہ میں اس مم کے لیے آمادہ کرنا چا ہو عباسیوں کی حکومت کا ابتدائی دور تھا اس زمانے میں وہ فرصت کے اوقات کو غیمت شار کر کے ان سے قائدہ اٹھانا چا ہے نے مطاہران کی نیت فرصت کے اوقات کو غیمت شار کر کے ان سے قائدہ اٹھانا چا ہے نے دل میں ان کے کون کون سے اراوے تھے اس کا پیچ تو بعد کو چلالیکن سروست ہر چیز سے الگ ہو کر معصومانہ ماحول میں ایک ایسے پر امن شہری کی زندگی گذارر ہے تھے جوا کی طرف تجارتی کا روبار ماحول میں ایک ایسے پر امن شہری کی زندگی گذارر ہے تھے جوا کی طرف تجارتی کا روبار اور دوسری طرف حلقہ بنا کر طلبہ کوفقہ کی تعلیم دینے میں مصروف نظر آر ہا ہو۔

لیکن ابراہیم الصائغ کے حسن طن اور اپنی روشی طبع نے اچا تک ان کو ایک عجب مخصص میں مبتلا کر دیا۔ امام پر جو حال ابراہیم کے ہاتھ بڑھانے کے بعد طاری ہوا۔خود اس کا ظہاران الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ

فاظلمت الدنیا بینی و بینه میرے اور ابراہیم کے سامنے دنیا گویا تاریک ہوگئی۔

کیاجان کے خوف ہے امام کی پیرحالت ہوئی؟ میں اس کا خود کیا جواب دے سکتا ہوں جس نے ''حق پڑوہی'' اور راست بازی ہی کی راہ میں جان دی ، اس کے متعلق بیہ خیال ظاہر ہے کہ منطق تناقض ہے جہال تک میں بھتا ہوں اور جیسا کہ آئندہ امام کے بیان سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ اچا تک خت کش کمش کی حالت میں مبتلا ہوجانے کی وجہ بیان سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ اچا تک خت کش کمش کی حالت میں مبتلا ہوجانے کی وجہ سے ان پر بیرحالت طاری ہوئی۔ ایک طرف ابر اہیم کی صداقت واخلاص ان کے دلائل کی قوت ضرورت کی شدت کا تقاضا بیتھا کہ ابر اہیم کی درخواست کو بغیر روو کد کے فور آ تول کرلیں اور جس حال میں سے کھڑ ہے ہوجا ئیں لیکن اس کا انجام بھی سا سے تھا۔ اس



انجام کود کھ کرامام خیال کرتے ہوں کے کہ جو پروگرام میں نے بنایا ہے وہ خاک میں ا جائے گا۔ کامیانی نداس راہ سے ہوگی اور جوراہ میں نے سوی ہے جوہ می بمیشہ کے لیے بند جوجائے گے۔ دل کی حالت کا جانے والا تو غلام الغیوب علیم بذات الصدور على ہے لین بنظا برمیری مجهمی یمی بات آئی ہے۔

#### حضرت امام كاجواب:

ایامعلوم ہوتا ہے کہ بیالک فوری حال تھا جس میں اچا تک وہ جالا ہو گئے تھے تا ہم اینے آ ب کوا مام نے سنجالا اور شجیدگی کے ساتھ ابراہیم کونخاطب فر ماتے ہوئے کہا كرة خريس تمباري بيعت كس لياول -

معلوم ہوتا ہے کہ اہراہیم نے چرکوئی طویل تقریر کی خلاصداس کا امام نے اپنے الفاظ من بيان كيابك

الشرع حقوق ميس سالك حق كى طرف ايرابيم دعا لي الي حق من حقوق نے پھر جمعے دعوت دی۔ الله

تب امام نے ابراہیم کو مجمانا شروع کیا اس تقریر کے بعض اجزاء کا ذکر پہلے ہی کھی کیا جاچکا ہے اس وقت بوری تقریر نقل کی جاتی ہے امام نے فر مایا کہ

"من نے بیعت لینے سے اٹکار کیا اور کہا کہ اس حق کو اوا کرنے کے لیے ایک دوآ دمی اگر کھڑے ہوں گے تو قتل کر دیے جائیں کے اور مخلوق خدا کے لیے کام کی کوئی بات انجام نہ دے تکیں ہے۔''

اس کے بعداس تم کی مہم کے لیے جس عظیمی واجماعی قوت کی قدرتی ضرورت ہے اس كى طرف توجد دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا:

ولكن ان كان وجد عليه ﴿ البِنَّهُ الرَّاسُ كَامُ لَا سُرَانُجَا مُ مُسَامِحُهُمَا يَحْصُمَا لِحُ اعوانا صالحين ورجل يوء س الوك مددگارين جاكي اوران لوكول كاكوئي سر عليهم ملعونا على دين الله وحرايا آدى موجس كرين يرجروسكيا جاسكا



یعن تین چیزوں کی ضرورت امام نے جمالی۔

(۱) کیبلی بات تو یمی ہے کہ اس قتم کے کام میں افراد کامیاب نیس ہو کتے بلکہ اجھے صالح رفقا اور مددگاروں کی ضرورت ہے۔

(۲) صرف وام کے غیر منظم گردہ نے بھی کا منہیں چانا کی وصدت کے ساتھ کھڑت کی شیراز ہبندی کے بغیر بھی کا منہیں چانا کی وصدت کے ساتھ کھڑت کی شیراز ہبندی کے بغیر بھی کا میا نی نہیں ہو سکتی برقض د ماغ بن جائے یا انجن بن واکندہ اپنی رائے پراگندہ اپنی رائے کہ و ماغ کے ساتھ جموعہ سے زیادہ اس کی اور کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ ضرورت ہے کہ و ماغ کے ساتھ دوسر سے لوگ ہاتھ پاؤں بنیں یا کسی کو انجن بنا کر لوگ اپنے آپ کوگاڑی بنا کر اس انجن کے ساتھ کے ساتھ ایک وجوڑ ویں۔

(۳) ایمانی اور دین حالت اس کی درست ہو یعنی دین میں منافق یا کزور نہ ہوراست باز اور پختہ ہو۔

جس کا حاصل ہی ہوا کہ باطل کا مثانا اور فن کو آ کے بڑھانا یا امر بالمعروف نمی عن المنکر اگر چہ ہر مسلمان کا قرآنی فریضہ ہے۔ لیکن تمام فرائض قرآنی کی نوعیت کیساں نہیں ہوتی۔ آ خرنماز بھی فرض ہے اور جج بھی۔ لیکن جج کے لیے استطاعت میسل کی شرط ہے جونماز کے لیے بین ہے۔ امام بی کے الفاظ اس کے بعد یہ بھی جی ک

هذه فریضة لیست کالفرائض بلاشریکی فرض بیکن ایما فرض نیمل بے یقوم لها الرجل وحده (ص جس کے لیے تنها ایک آ دمی کمر ابوجائے۔

پھرایک خاص شبرکا جیسا کہ میراخیال ہے امام نے جواب دیا ہے مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیا علیم السلام کوتو دیکھا گیا ہے کہ باطل کے مقابلہ میں وہ تن تنہا کھڑے ہو مجے امام کی فہمائش کے بیالفاظ

هذا الامر لا يصلح لواحد ما تنهاكى آدى كى بى كى بات نيس بى يغيرول كى اطاقته الانبياء حتى عقدت لي بحل يصورت عال اى وقت قابل برواشت عليه من السماء (ص ٥٠) بولى جب آنان بران كى ليعبد باندها بيا-



ام صاحب کا برظا ہر مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ الوالعزم پیغیروں کو بھی دیکھا گیا ہے ہے کہ نہا ہے کہ الوالعزم پیغیروں کو بھی دیکھا گیا ہے جس کا نہ شہ بہر حال ایسی صورت میں کیا جاتا ہے مثلاً موی علیہ السلام کو جب فرعون کے مقابہ میں بھیجا جا رہا تھا حالا تکہ بھیجے والا قادر مطلق تھا۔ پھر بھی حضرت موی علیہ السام نے اپنے بشری احساس کا اظہار بارگا ورب العزت میں بایں الفاظ فر مایا کہ:

ربنا انسان نخاف ان بصوط موی اور ہارون نے کہا کہ پروردگار بمیں دبنا انسان نخاف ان بصوط موی اور ہارون نے کہا کہ پروردگار بمیں علینا او بطعی (طه) اندیشہ ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے اور مرکش سے کام لے۔

جب تل تع لى كى طرف سے باير الفاظ كه

قال لانحافا اننی معکما تم دونوں کی شم کا اندیشہ نہ کرویس تم دونوں کے اسمع واری. معکما ماتھ میں ماتھ میں رہا ہوں اورد کھر ہا ہوں۔

المام کے الفاظ کو پیغیروں کے لیے یہی بیصورت حال اسی وقت قابل برداشت بوئی جب آسان پران کے لیے عہد باندھا گیا اس میں میرے نزدیک بیدیا ای قتم سے دوسرے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

الم صاحب کی غرض ہے ہے کہ پنجبروں کوتو خیراس کا موقع بھی تھا لیکن ایک ما ی

آ دی جس کے پاس اس قیم کا کوئی آ سانی و ثیق نہیں ہے۔ کیے ایسے کام کی جرائت کرسکتا

ہائی مسلک کی تنقیح کرتے ہوئے میں پہلے کر چکا ہوں یعنی بغیر نظیی قوت کے فراہمی

ساہی مسلک کی تنقیح کرتے ہوئے میں پہلے کر چکا ہوں یعنی بغیر نظیی قوت کے فراہمی

کے اس قیم کے خطرات میں بل پڑنے کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا قیمتی سر مایہ (جان

عزیز) سنت کی قیمت کے بغیر ضائع ہوجاتی ہے جب آئی بڑی قربانی پر آ دی آ مادہ بی

بوگیا ہے تو کچھ قیمت حاصل کر کے مرتا یہ زیادہ مفید ہے حربی کے الفاظ ہے ہیں کہ

وھلدا امنی امر به الرجل اور جب تنہا کوئی آ دی اس کے لیے انکھ کھڑا ہوگا وحدہ اشاط بدمہ (ھی)

تو بے قیمت اسے خون کورائیگاں کرے گا۔



اشاط بدمه عربی زبان کامحاوره بے تنہی الارب میں بے شاط دمه (رائیگاں رفت خوں لو) ای کے ساتھ آب نے رہی فرمایا کہ

وعرض نفسه مقتل. اوراپے آپ کوخود تل کے لیے پیش کرتا ہے۔

جیبا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس فتم کے مواقع میں قتل ہوجانے کی وجہ ہے گو آ دمی خودکشی کا مجرم تونہیں قرار دیا جاتا ہے بلکہ ہمارے حنفی فقہاء کا فتو کی ہے کہ باطل کے مقابلہ میں تنہائی اورضعف کی وجہ ہے اگر باطل والوں کےمظالم کے سہنے کی صلاحیت ہو اوراینے دل پراعماد ہوکہ جوتکلیفیں اس راہ میں پنچیں گی ،ان کی شکایت لوگوں سے کرنا نہ پڑے گی تو ایسی صورت میں مقابلہ کے میدان میں اتر نا اور ظالموں کوان کے ظلم برٹو کنا صرف يهي كم جائزے بلكه "هو مجاهد" مجما جائے گا كه اس في جہاد كفريضه كو ادا كيا۔ ظالم بادشاہ كے سامنے حق بولناسب سے برا جہاد ہے' اس مديث سے جو تر فدى ، ابوداؤ د وغيره ميس ب، فقهاء حفيه نے استدلال كيا ہے۔ بلكه دلچسپ لطيفه اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ان بی ابراہیم الصائغ کے حوالہ سے امام ابوطیفہ کی طرف ایک روایت فقہ وحدیث کی کتابوں میں منسوب کی گئی ہے میں نے شاید پہلے بھی اس کونقل کیا ہے حاصل جس کا یمی ہے کہ ابن عباس رسول اللہ عظیمہ کا فرمان اس صدیث کوقر اردیتے تھے کہ'' ظالم حکمرال کے سامنے معروف کے امراور منکر کی نہی کے لیے جو کھڑا ہواوہ اور حمز ہ بن عبدالمطلب بید دونوں شہداء کے سر دار ہیں بہ ظاہراس کا مطلب یہی ہے کہ اس مہم میں جوقل کردیا جائے گا اس کوشہادت کا وہی مقام حاصل ہو گا جوسیدنا حضرت حمز ہ رضی الله تعالیٰ عنه کوعطا کیا گیاہے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ای گفتگو کو موقعہ پر ابراہیم الصائغ نے امام کے سامنے یہ روایت جو عکر مدمولی ابن عباس سے اٹھوں نے سی تھی پیش کی تھی۔ بہر حال اخروی انعام و اکرام یہ دوسری بات ہے سور و کیلین میں اس شخص کا جو رسولوں کے پاس شہر کے کنارے (یعنی اتصلی المدینہ) ہے آیا تھا مفسرین جس کا نام حبیب نجار بتاتے ہیں ان کنارے رہے اس کی تائیہ ہوتی ہے قرآن میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

یا لیت قومی یعلمون بما غفولی کاش! میری قوم جانی که خدا نے مجھے بخش

ربى وجعلنى من المكرمين. ويا اورعزت والول ي بحي تركي فرماديا-

اور ظاہر ہے کہ یہ پیچارے حبیب نجار بھی پیغمبر نہ تھے۔ بلکہ ابھی تازہ ایمان لانے والوں میں تھے فرعون نے حضرت موی کے مقابلہ میں جن جادہ گروں کو پیش کیا تھا اور حضرت موی کے مجر کے دکر ایمان لے آئے تھے۔ ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ تل پر آمدہ ہو گئے اور ان کی بیآ مادگ قرآن میں کل ستائش قراریائی۔

پس بات وی ہے جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جہاد کے اسلامی قانون کی بنیاد صرف افادے ہی پر بنی نہیں ہے بلکہ افادے کے ساتھ ابتلاء پر بھی مشتمل ہے الیی صورتوں میں اپنے آپ کوتل کرادینے سے فائدہ تو کچھ حاصل نہیں ہوتائیکن

جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کے نصب العین کی تعمیل کر کے جان دینے والا اخلاص وصداقت کی امتحان گاہ میں یقیناً کامیابی حاصل کرلیتا ہے۔

لین ام کا نظاء نظریة قاکہ جب جان بی دینے کی ٹھیری تواس کے معاوضہ میں بوی بی بوی جس قیمت کا حصول ممکن ہواس کو حاصل کر کے اسلام اور سلمانوں کو جو قاکدہ پہنچایا جاسکا ہے اس کو خواہ مخواہ قتل ہو کر ضائع نہ کرنا چاہے ابن المبارک ہے روایت کے نقل کرنے والوں میں ہے بعضوں نے امام کی طرف یہ بھی منسوب کیا ہے کہ خلافت آدم کے قرآنی قصے میں ملا نکہ نے انسان پر اعتراض کرتے ہوئے خدا ہے جو یہ کہا تھا کہ ''آ پ زمین میں کیا اس تلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد ہر پاکریں کے اور خون بہا کی سے ایراہیم کو بید آئی آ بت یا دولائی اگر واقعی امام ابو صنیفہ نے اور خون بہا کی سے اور خون بہا کہ بوجائے کی دوسے بھی تل کو بیدا کر بیا کہ بوجائے کہ جب تل ہوجائے سے بیلوکو بلا وجدا فقایا کر لیما مناسب نہیں ہے اور گو قریش کے طبقات میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ لیکون علامہ ابو کہ کہ ابھا فی میں نے اپنی تغییر میں امام کے بیان کو جن الفاظ میں درج کیا ہے لیکن علامہ ابو کہ کراہے میں درج کیا ہے

ان میں آخری نقرہ یہ بھی ہے میں نے پہلے بھی اس کاذکر کیا ہے جس کا حاصل ہیہ کہ
"اپنے آپ کو جبا ہرہ سے نگرا کوئل کرادینے میں ایک اور مصلحت بھی مانع
ہے وہ یہ کہ اس قل کے بعد اندیشہ ہے کہ دوسروں کے حوصلے بھی باطل کے
مقابلہ بہت ہوجا کیں گے۔"

المام الاستعراب المراجعة المرا

بلاشبہ بیالک عام نفسیاتی مسلہ ہے، تڑتی ہوئی لاش اور بہتے ہوئے خون کود کھوکر فطر تاانسان غیر معمولی طور پرمتاثر ہوتا ہے کو یا فائدہ تو الگ رہاا مام نے توجہ دلائی کہ اس جمارت بے جامیں ایک نقصان کا پہلومجی مضمرہے۔

ظاصہ یہ ہے کہ ابوسلم کے مقابلہ میں ابراہیم کا ایمانی جوش جس خونی تماشے کے پیش کرنے پران کوآ مادہ کرر ہا تھا ام نے اپنی پوری ذہانت سے اس ارادے سے ان کو بیش کرنے پرخرچ کی لیکن ابراہیم کچھ طے کر بچکے تھا مام کی فہمائش ان کومتا ترکرنے میں کامیاب نہیں ہوری تھی اس روایت میں امام می کی زبانی یہ مجی منقول ہے یعنی امام فرماتے تھے کہ

وكان يتقاضى ذلك كلما

قدم على تقاضى الفريم

الملح وكلما قدم على

تقاضاني.

جھے ہے اس مہم میں شریک ہو جانے کے لیے
ابراہیم تقاضا کرتے ایہا سخت نقاضا جیسے کوئی
قرض خواہ اصرار وتشدد کے ساتھ قرض دار سے
نقاضا کرتا ہو جب بھی ابراہیم میرے پاس آتے

ای کا نقاضا کرتے۔

صاحب طبقات اورعلامہ جصاص دونوں نے اپنی اپنی کتابوں ہیں ان الفاظ کو درج کیا ہے ان بی الفاظ کو درج کیا ہے ان بی الفاظ کود کھے کہ میں تو اس بیجہ تک پہنچا ہوں کہ امام ابوصنیفہ اور ابراہیم الصائخ کودرج کیا ہے یہ قصد ایک بی دفعہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے مجمانے بجعانے سے وقتی طور پر ابراہیم کا خیال شاید بجمہ بدل جاتا تھا۔ کین مروبی کی کرابوسلم کے حرکات پر ان کی نظر جب پڑتی تو پھر آ ہے ہے باہر ہوجاتے ایمانی جوش ان کو پھر ادائے فرض برآ مادہ کردیتا تھا مروسے پھرمشورہ کرنے اور اپنا ہم نوا



بنانے کے لیے وہ امام ابوصنیفہ کے پاس آتے تھے چونکہ ابوسلم نے اپنے کاروبار کا آغاز خراساں میں 11 ہے رمضان ہے شروع کیا تھا کچھ دن تو خالف تو توں کوزیر کرنے میں خرج ہوئے ۔ لیکن مادہ پکا ہوا تھا نھر بن سیار جو بی امیہ کی طرف ہے خراسان کا گور ز تھا تکست کھا کر شہر بہ شہر مارا بھر تا تھا آخر رہے بھی کر بے چارا مارا گیا اور سار ہے خراسان کا مطلق ابوسلم بن گیا۔ نفر بن سیار کا انتقال اسلام میں ہوا۔ گویا سجھنا چاہے کہ ابوسلم بن گیا۔ نفر بن سیار کا انتقال اسلام میں ہوا۔ گویا سجھنا چاہے کہ ابوسلم بن اس ماں سے سار ہے خراسان پر اسلام تک مکر ال رہا۔ اسلام میں عبای خلیفہ اول اسفاح کی دعوت پر بردی مشکلوں سے وہ عراق گیا۔ گویا چھساڑ ھے چوسال کے بعدوا پس بوا اس عرصے میں گوسمر قدم بخاراء رہے اور خراسان کے دوسر ہے شہروں کا بھی دورہ کرتا ہوا تھا۔ کین مستقر اس نے مروہی کو قرار دیا تھا جہاں پہلے بھی بنی امیہ کے گور خرر ہے تھے۔ یہی وجہ ہے جو ابرا ہیم الصائغ کو اس کے ظاہری اور باطنی کار دوا ئیوں سے واقف ہونے کا اور بہت قریب سے موقعہ ملتار ہا اور وہی چیز جس کا احساس بعد کوخود عہاسی خلفاء ہونے کا اور بہت قریب سے موقعہ ملتار ہا اور وہی چیز جس کا احساس بعد کوخود عہاسی خلفاء



(السفاح اورمنصور) کوہوا ابراہیم کی آ تکھیں براہ راست اس کامشاہدہ کررہی تھیں۔
میں ینہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم امام کے پاس اس مسئلہ کو لے کر کتنی دفعہ آئے لیکن جننی دفعہ بھی آئے ہوں ان کے بار بار بلٹ کرآنے سے یقیناً اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے ایک دفعہ جواب پالینے کے بعد بھی ابراہیم ان سے مایوس جونہیں ہوتے ہے اس کی وجہ وہی تھی کہ اختلاف دونوں میں جو پچھ تھا وہ صرف طریقۂ کار میں تھا ورنہ باطل کے مقابلہ میں فرض کے احساس کی آگ دونوں میں برابر گلی ہوئی تھی موجودہ عکومت سے بیزاری اور مکنہ حد تک اس سے مقابلہ کی کوشش میں دونوں کا سیاسی نداق ایک یہی تھا ذاق اور طبیعت کی بھی وحدت ابراہیم کو بار بار مایوس ہوجانے کے بعد بھی ان میں اس کی امید بیدا کرتی تھی کہ شاید ابنیس تو تب امام ابوضیفہ میری ہم نوائی اور پشت میں اس کی امید بیدا کرتی تھی کہ شاید ابنیس تو تب امام ابوضیفہ میری ہم نوائی اور پشت طرح بقول امام ابوضیفہ ابراہیم کا امام سے تقاضا کرتا ہے اس طرح بقول امام ابوضیفہ ابراہیم کا امام سے تقاضا کرتا ہے ہوئس

للے فرمان بھجا کہ حاجیوں کے مال سے مبطی اٹھائی جائے لیکن اس پرجمی اس نے سفاح کو کھے بھیجا کہ بید لوگ قابل رعایت نہیں ہیں۔ گرسفاح نے جب دوبارہ اصرار کے ساتھ والبی کا تھم دیا تو قہر أجر اُس کی اللہ کی ۔ (کامل ابن اٹیرص ۱۲۸) کھا ہے کہ السفاح کے فرا بین کام مفکدا ڑاتا تھا'اٹھا کر بھینک دیتا تھا آ خرع باسی چو کے خود السفاح نے محالے میں خراسان کے ایک فوجی جزل زیاد بن صالح کو بدر اُر کھا کہ جس طرح ممکن ہوا ہوسلم کو تل کر دولیکن وہ کا میاب نہ ہوسکا۔ اس کے بعد السفاح نے اس کوا پنی پاس بلایا اور ابوسلم نے السفاح کو کھا کہ جج کی اجازت ہوتو حاضر ہوسکتا ہوں اس کا ارادہ تھا کہ فوج کے بلایا اور ابوسلم نے السفاح کو کھا کہ جج کی اجازت ہوتو حاضر ہوسکتا ہوں اس کا ارادہ تھا کہ فوج کے مناتھ عرب روانہ ہوا ورخراسان کے نو خات سے جودولت جع کی تھی عربوں میں تقسیم کر کے ان کواس اس کا ارداس وقت موصل کا گور نرتھا خطاکھا کہ ابوسلم کے پہنچنے سے پہلے تم جج کا اعلان کر دوتا کہ امیر الحاج بننے کا موقعہ ابوسلم کے ابوسلم کو جب معلوم ہوا کہ مضور نے بھی جج کا معان کہ نہ کو ساتھ لا نے کی بھی ممانعت کر دی کہتے ہیں کہ ابوسلم کو جب معلوم ہوا کہ مضور نے بھی جج کا اعلان کر دوتا کہ امیر الحاق کو فوج کی دادو دہش عربوں کے ساتھ اس نے کی اور اس جج سے واپسی کے درمیان ہی میں السفاح کی وفات کی دد ہے مضور خلیفہ ہوگیا جس نے ابوسلم کا خاتمہ کیا۔ ۱۳





مئلہ کی حدتک ابراہیم امام پرر کھتے تھے۔ سم تھی رویں دیں ہی جو

پھی ہوا ندر دونوں کا بچے پوچھے تو ایک ہی تھا البتہ بے چارے ابراہیم میں صرف ایمانی جوش تھا اس جوش کوعقل اور تدبیر کی راہ نمائی جی استعال کرنے ہے وہ معذور تھے لیکن امام چاہتے تھے کہ ایمان کی اس حرارت سے آگر کسی چیز کے تیار کر لینے کا امکان ہوخواہ وہ کوئی معمولی ہنڈیا بی کیوں نہ ہوتو اس موقعہ کو کیوں کھویا جائے اس بیان کی بعض روا بخول میں ہے کہ امام نے ابراہیم کو سمجھانے بچھانے کے بعد آخر میں اپنے مسلک کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ

ولکنه ینتظر الحصاص (ص ۳۳ ج ۱) کین چائے کہ انظار کیا جائے۔
جس کا مطلب جیسا کہ امام کی آئند وطرز عمل سے پند چان ہے ہیں معلوم ہوتا ہے
کہ مسلمانوں کی کسی باضابطہ اجتماعی تنظیم میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقعہ اگر مل کی ہو میں اس میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقعہ اگر مل کی ہو میں اس میں شریک ہوکر فرض سے سبک دوقی حاصل کر لوں گا ورنہ انظار کی ان گھڑ ہوں میں جس مدتک حق کو آگے بڑھانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے چلے جائیں گان امکانات سے نقع اٹھانے کی کوشش کرنے میں زندگی کے اوقات گذاروں گا اور یہ جیب اتفاق ہے کہ امام کے سامنے دونوں صور تیں آئیں جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔

### ابراجيم كاابوسلم كسامنا حقاق:

لیکن اس سے پہلے بے چارے اہر اہیم الصائغ کا جوانجام ہوا ہے اسے بھی سی لینا چاہئے اس سلیلے میں ایک روایت تو وہ ہے جوا مام ابو صنیفہ کے حوالہ سے کتابوں میں درج کی گئی ہے اور دوسرے اجزاء طبقات ابن سعد کی روایتوں میں ملتے ہیں ساری روایتوں کو ملانے کے بعد واقعہ کی جو تیب میرے دماغ میں آئی ہے وہ بیہ کہ بالآ خربار ہار عرض ملانے کے بعد واقعہ کی جو تر تیب میرے دماغ میں آئی ہے وہ بیہ کہ بالآ خربار ہار عرض کرنے کے بعد جب امام رحمت اللہ علیہ سے ابر اہیم کو ما بوی ہوگئ تو آخری فیصلہ کرکے وہ کوف سے مرور دانہ ہوئے اور ابومسلم جو مروکی آخری افتد اری طاقت کے قالب ہیں وہاں حکم رانی کرر ہاتھا ذراذرای بات پرگردنیں اڑوار ہاتھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کہیں میں





نے نقل کیا ہے کہ سیاہ لباس کیوں اختیار کیا حمیا ہے۔ صرف اس سوال پر پوچھنے والے کی گردن اڑا دی گئی خود ہی سوچنا جا ہے کہ مبرا (یعنی فوجی مقابلے میں نہیں بلکہ سامنے کھڑا كرك )اس كے حكم اور ہاتھ سے قل ہونے والوں كى تعداد با تفاق مور خين چولا كھ تك بتاكى گئ ہےا یے خص کی جباریت اور قہر مانیت کا کیا حال ہوگالیکن ایمان ویقین کے نشہ میں مت احساس فرض کے جذبہ سے بے چین ابراہیم اپنے طے شدہ ارادے کے ساتھ مروا كرسيد ھےاس كے درباريس چينچة ہيں جيسا كەمعلوم ہو چكا ابوسلم اورابراہيم ميں دىريند تعلقات تھان کے علم وفضل دیانت وتقوی سے خوب واقف تھا اس لیے ابومسلم کے در باریس ان کا آ تاکس اجنبی دیوانے خطی آ دمی کا آتا نہ تھالیکن خلاف معمول کینینے کے ساتھ ہی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے ابوسلم کے سامنے ایک تقریر کی افسوں ہے کہ بیان کرنے والوں نے تقریر کے الفاظ فالل کیے ہیں ابن سعد نے صرف اتنا لکھا ہے ان ابواھیم الصائغ اتی ابا مسلم ۔ ابراہیم صائغ ابوسلم کے یاس آ ئے اور فوعظه (ص ۱۳ ج۷) قسم دوم) اس کونسیحت کرنے گئے۔

چاہیے تو یبی تھا کہ ای تقریر کے بعد جس انجام کوسوچ کر انھوں نے تقریر کی تھی وہ سامنے آ جاتی لیعن قتل ہوجاتے لیکن ابراہیم کوئی معمولی آ دمی نہ تھے ان کے دین وتقویٰ کا سارے خراسان بلکداس زمانے کے عام اسلامی ممالک پراٹر تھا لکھاہے کہ تقریر کو ابومسلم نے بڑے ضبط وسکون کے ساتھ سنا اور بجائے اپنے اظہار غیظ وغضب کے اس نے ان ہے صرف رہ کھا کہ

'' آپ کی رائے مجھے معلوم ہوگئی اچھا تواپنے مکان تشریف لے جائے۔'' (ص۱۰۳۱۱ین سعد)

ابیامعلوم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ واپس ہو گئے لیکن جیبا کہ ام الوحنیفہ کے بیان ےمعلوم ہوتا ہے وقفہ کے بعد پھر پنچ اوراس دفعہ کلمه بکلام غلیظ ( درا تیز وتند لجد میں ایوسلم کوآپ نے خطاب کیا) اس دفعہ می قل کا تھم ابوسلم نددے سکا۔ بلکہ صرف گرفتار کرلیا امام ابوحنیفه کابیان ہے کہ ابراہیم کی گرفتاری کی خبرجس وقت مرواور



ام م ابوصنیفهٔ کی سیاسی زندگی

اس کے اطراف میں مشہور ہو کی تو

فاجتمع علیه فقهاء اهل خراسان کے علماء اور مشائخ ابو مسلم کے پاس جمع

خراسان وعبادهم. مو\_

بالآ خراہل علم ودین کے اس مجمع کے اصرار پرابراہیم کواس نے اس دفعہ بھی چھوڑ امکن سرکے لوگوں کر کہنر سننر سرکچھ دن ایراہیم کی گئے ہوں لیکن ارام الوجذ ذی

دیا یمکن ہے کہ لوگوں کے کہنے سننے سے کچھ دن ابراہیم رک گئے ہوں لیکن امام ابوطنیفہ ہی کا بیان ہے کہ پھر پنچے اور تندو تیز لہجہ میں اس کے حرکات پر متنبہ کرنا شروع کیا واللہ اعلم کیا صورت پیش آئی کہ اس دفعہ بھی ابومسلم نے صرف ڈانٹ ڈپٹ جھڑ کیوں سے کام لیتے ہوئے ان کوچھوڑ دیا۔

ابمسلم کاابراہیم کے لیے قانونی حیلہ:

ایبامعلوم ہوتا ہے کہ تیسر ہے حملے کے بعد ابومسلم کی نیت بدل گی اور ابراہیم کے متعلق وہ دوسری فکریں کرنے لگا۔

ابن سعد کے روایت سے پیتہ چاتا ہے کہ قانونی گرفت ہیں لاکران کے خاتمہ کے لیے اس نے ایک مسودہ تیار کیا گذر چکا کہ اختلاف سے پہلے ابراہیم کے ساتھ محمد بن ثابت العبدی نامی صاحب بھی ابوسلم کے پاس آ مدور فت رکھتے تھے اب واللہ اعلم ابوسلم نے ان کوسازش میں شریک کرلیا تھا یا وہ بھی ناواقف ہی تھے۔ بہر حال قصہ یہ ہے ایک روی کو ابوسلم نے تیار کیا کہ خفیہ طور پرتم ان وونوں ( یعنی ابراہیم الصائع اور محمد بن ثابت سے ) یہ مسلد دریا فت کروکہ ابوسلم کے فتک کااگر ارادہ کیا جائے تو شرعا اس کا کیا تھم ہے اچا تک رو در وہوکر کسی پرقا تلانہ جملہ کرنا اس کوعر بی میں فتک کہتے ہیں اس زمانے میں بھی اس کا دستور مقا کہتے ہیں کو اس کی مطابق ابوسلم کا گوئندہ دونوں حضرات کے پاس پہنچا اور تھا کہتے ہیں کہ اس کی مطابق ابوسلم کا گوئندہ دونوں حضرات کے پاس پہنچا اور اس سے بیش کیا محمد بین ثابت کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ انصوں نے جواب دیا۔ اس سوال کو اس نے بیش کیا محمد بن ثابت کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ انصوں نے جواب دیا۔ اس سوال کو اس نے بیش کیا محمد بین ثابت کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ انصوں نے جواب دیا۔ اس سوال کو اس نے بیش کیا محمد بی بان اپنی کو تلانہ محملہ کرنا میرے نزدیک لا ادی ان یفت ک بھ لان اچا تک قاتلانہ محملہ کرنا میرے نزدیک

الایمان قید الفتک ابوسلم پرضیح نه ہوگا کیونکه''ایمان''اس قتم (ص۱۰۳)



"الايمان"كافظ كمتعلق بعضول كاخيال بكريمين كى جمع بيعن قسمى معامده کے بعد جس محض سے پرامن رہنے کا معاہدہ کرلیا گیا ہواس پر قاتلان مملہ کرنا جائز نہ ہوگا یہ محرین ثابت نے فتوی دیالیکن دوسرااحمال میمی ہے کہ بجائے جمع کےاس کو''ایمان لیمی مصدر کاصیغة قرار دیاجائے اور مطلب سیہوکدایمان کاجودعویٰ کرتا ہواس کے قبل کی شریعت کیسے اجازت دیے کتی ہے۔ پچھ بھی ہومحمہ بن ثابت نے اس حملہ کونا جائز قرار دیا۔ لیکن وہی آ دمی جب ابراہیم کے پاس آیا اور اس سوال کوان پر پیش کیا تو انھوں نے فتویٰ دیا کہ ارى ان يفتك به و يقتل.

ليكن مين مجهقا ہوں كەابومسلم پراجا نك قاتلانە

حملہ بھی کرنا جاہے اور اس کومل کردینا جاہے۔ بینبیں لکھا ہے کہ بیفتو کی زبانی لیا گیا آ یاتحریری دستخط کے ساتھ ابومسلم نے اس کو حاصل کیاا بن سعد کابیان ہے کہ آئ فتو ہے کو وثیقہ اور سند بنا کر ابومسلم نے حضرت ابراہیم

کے قبل کا حکم نافذ کیا۔ ہوسکتا ہے کہ یہی واقعہ ہواور ایمان اگریمین کی جمع ہے تو ابراہیم کے نز دیک معاہدہ کی یابندی اس لیے ضروری نہ رہی ہوگی کہ جن امور کی یابندی کا اس نے معاہدہ کیا تھاان کاارتکاب کر کے معاہدہ کواس نے تو ژدیا اورالی صورت میں مسلمانوں

پر بھی معاہدے کی پابندی ضروری نہیں رہتی <sup>لے</sup>اور اگر''ایمان'' کا لفظ سمجھا جائے تو

خورقر آن کی متعدر آیتی اس پر دلالت کرتی بین شلاوان نکنوا ایمانهم بعد عهد هم والعنواني في دينكم فقاتلوا الايت جس كاصطلب يكي بكم معامده كرن ك بعدجب معامره کی یابندی انھوں نے نہ کی تو مسلمانو!تم پر بھی پیمیل معاہدہ واجب ندر ہااوران سے او ومعاہدے کے ح بعد قریش نے بی خزاعہ کے مقابلہ میں بی بحر کی خفیہ امداد کرے معاہرے کو چونکہ تو ڑویا تھا اس لیے آ تحضرت علي في في يرج هائي فره دي علامه ابو بمراجعاص مذكوره بالا آيت ك تحت يس كليح بي كه فيه دلالة على أن إهل العهد متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه وطعنوا في دنينا فقد نقصو العهد (يعن جن سے سلمانوں كامعابدہ مواا كران باتول ميں سے جن كى يابندى معاہدے میں لازم کی گئی ہوکسی ایک بات کی پابندی شکریں اور ہمارے دین پر طعشکریں واس کے بید معنی ہوں مے کہ معاہدہ انھوں نے تو زویا جس ہے معلوم ہوا کہ معاہدے کے شرا لط میں کسی ایک شرط کے تو ڑنے ہے معاہدہ حتم ہو جاتا ہے۔ ۱۳

## ا المادمنية ك ساى ديم ك المحالية المحال

ابراہیم برواضح ہو چکاتھا کدور بردواسلای حکومت کی الٹنے کی قریش ہے۔

ببرحال بيتوجب بكرجم يدان ليل كدواقع من ابراجيم في يفتوى ديا تعار لیکن میراخیال ہے کہ بیفتوی سرے سے جعلی تھا اور صرف ابراہیم کے آل کے جواز کی قانونی سندحاصل کرنے کے لیے ابوسلم نے سی کوآ مادہ کر کے ان کی طرف اس فتوے کو منوب کرادیااوریی اس لیے کهدر باہول کدام ابوطیغدے ابراہیم کے للے تھے کوجو بیان کیا ہاس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی طرف جوثو کی منسوب کیا گیا ہے وهان كامسلك ندتفابه

شہادت سے پہلے ابراہیم کا ابوسلم کے سامنے اپن تمنا کا ظہار ام ابومنیفد کابیان یہ ہے کہ ابراہیم ابوسلم کے پاس آخری : فعہ جب آئے واس نے کہنا شروع کیا۔

"حن تعالی کی رضا مندی کے لیے اس وقت سب سے بری چیز میرے نزدیک بہے کہ بیں تھوے جہاد کروں کوئی کام اس وقت اس سے بہتر ضدا كوفق كرن كے ليے ير عزد يك باقى نيس رہاہے۔ اس تمبيد كے بعدان كے آخرى الفاظ جو بجند نقل كئے جاتے ہيں يہ تھے كہ

والقريشي)

ولاجاهدنک بلسانی لیس ش قطعاً تحد این زبان سے جہاد کروں گا لى قوة بيدى ولكن يراني الله ميرے باتھ ش (باتھ سے فيملہ) كا اقتدار وانا بغضك فيه (الجصاص نبيس به مريس تو صرف يه جابتا بول كه (ميرا مالك) مجمعة اس حال مين ديكه كمحض اي الله کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھا ہوں (صرف ای کا ثبوت پیش کرنامقصود ہے)

جس سے صاف معلوم موتا ہے کہ ہاتھ سے ایے مواقع پر جہاد اور حملہ کرنا جیسا كدامام الوضيفة كاندبب بياعوام كانيس بلدان لوكون كاكام ب جوصاحب امر



ہوں لے بی مسلک اہراہیم کا بھی تھا البتہ عدم افادہ اور تل کے اتھ بیشد کی دجہ ہے امر باللمان (بینی زبان ہے ہی) کہنے کی فرضت کو ساقط ہو تھی تھی۔ لیمن انھوں نے المام ابدہ نین زبان ہے ہی کہنے کو فرضت کو ساقط ہو تھی تھی۔ لیمن انھوں نے المام ابدہ نین نہا کہ کہ اوجود عزیمت می ہمل کرنے کا فیصلہ کیا در حیات افادہ ہے زیادہ اس ایمانی حال کے لحاظ ہے جوان ہم طاری تھا انتظا کے میدان بھی کامیا نی نے ان کا رکا ہوں میں زیادہ ابمیت حاصل کر کی تھی دہ اپنے مالک کے قدموں ہم اپنی جان شار کرنا چا ہے تھے اور "موت" بھیے لا نیل عقدے کاحل انھوں نے بھی تکالاتھا کہ خدا کی دشن کی تواران کو خدا کے ہاں بہنچا دے ان کے الفاظ

" بین تو صرف به جا بتا بول که (میرا مالک) الله دیکھے که مرف ای الله کی دورے میں تھے سے بنون رکھتا ہوں۔"

ربمی زبان سے حق کے اظہار پراصرار کیا تا ایکر شہید ہو گئے جیے خیب بن عدی رضی اللہ تعالی عند کیکن

مار برآ مخضرت علی اعتراض اعتراض ایس کیان کا محمل فقید کے حدود کو متعین کرتا ہے۔ ۱۹





### ابراہیم کی شہادت:

ان ہی الفاظ سے ان کے دل میں جوارادہ تھاوہ ظاہر ہور ہا ہے پھر کیا ہوا؟ امام
ابو حنیفہ کی روایت میں تو صرف اس قدر ہے کہ فقتلہ (پس ابو سلم نے ابراہیم کوتل کر
دیا) لیکن ابن سعد نے اس واقعہ کو ذرازیادہ تفصیل سے لکھا ہے یعنی آخری دفعہ یہ بچھ کر
کہا ہی ابو سلم جھے رکدہ نہ چھوڑ ہے گا تحفظ (یعنی میت کو جو خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے
ابراہیم نے اپنے کپڑوں کو ان سے باسا) اور تکفن (کفن کا کپڑا بھی پہن لیا) اس کے
بعد ابو سلم کے سامنے اس وقت آئے جب وہ بھرے در بار میں بیٹھا ہوا تھا ابن سعد کے
الفاظ اس کے بعد رہ بیں کہ

فوعظه و کلمه بکلام شدید ابراہیم نے ابوسلم کو خطاب کر کے نفیحت دوعظ فاہو به فقتل وطرح فی کہنا شروع کیا اور بخت الفاظ استعال کئے آئ پر البسیو. (ص ۱۰۳) ابوسلم نے تھم دیا بے چارے تل کر دیئے گئے البسیو. (ص ۱۰۳) اور کی بادل میں ان کی لاش پھٹوادی گئی۔

اوریوں ع: نه کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ شاعر کی اس شاعرانہ تمنا کو انھوں نے واقعہ بنا کر دکھادیا' فرضی اللہ تعالیٰ عنہ

بہاں دیکھنے کی چیز ہے ہے کہ ابراہیم صائغ نے حالانکہ امام کے مشورے کونہیں مانا اور جو دھن ان پر سوارتھی اس پر ان کا اصرار باتی رہائین آ ب دیکھ رہے ہیں اس اختلاف کا ثمرہ کہ عبداللہ بن مبارک ہی رادی ہیں۔ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب ابراہیم کا تذکرہ امام کی مجلس میں آتارونے لگتے اور کیسارونا؟ بیشاع کی نہیں ایک جلیل وثقہ محدث کی خبر ہے کہ

حتی ظننا انه سیموت ہم خیال کرنے لگے کہ شایدام م ابو صنیفہ عنقریب (ص ۹ س) مرجا کیں گے۔

بات وہی تھی کداختلاف صرف راہ میں تھا منزل دونوں کی ایک تھی ابراہیم ابتلاء کی راہ سے پہنچے اور بالآخر امام ابوحنیفہ اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا کر رہے لیکن



افادے کی راہ سے اور اب آپ کے سامنے ای کی تفصیل آتی ہے۔

گرقیل اس کے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اس کے جواب پر بھی خور کر لینا چاہئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عباسی حکومت کا اس زمانہ میں جوسب سے ہوا معمار بلکہ اساسی ستون بنا ہوا تھا لینی ابوسلم اس کے مقابلہ میں ایک دفعہ نہیں بار بار ابراہیم کا ابوحنیفہ کے پاس آ نا اور پھر جانا اور آمد ورفت کا پیسلسلہ جاری بھی کہاں تھا کوفہ میں کہہ چکا ہوں کو قصر بن ہیرہ ہو یا ہا شمیہ جو اس زمانے میں عباسیوں کا مرکزی مقام بلکہ پایہ تخت ہونے کی حیثیت رکھتے تھے یہ کوفہ کے مفصلاتی محلے تھے زیادہ تر قرید یہی ہے کہ ابراہیم کی آمد ورفت کے اس زمانے تک ابھی ابنار پایہ تخت نہیں بنا تھا اور مان لیجئے کہ انبار بی ہوتو انبار بھی کوفہ سے کتنا دورتھا جمرہ (جوسلاطین مناذرہ کا قدیم پایہ تخت تھا ) اس کے مقابل سمت میں دریائے فرات کے ساحل پر انبار تھا اور جمرہ کا فاصلہ کوفے سے کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ کل چھیل تھا۔

ابوسلم خراسانی کے ہاتھوں بیس مقتولوں کی تعداد:

یہ خیال بھی سیجے نہ ہوگا کہ ابوسلم کے چھ لاکھ بے آس ادر گمنا م مقوّلوں میں ایک ابراہیم بھی تھے جن کی حکومت کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ تھی قطع نظرا پی وہنی اور علمی مزلت کے جس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب ابوسلم نے ان کو گرفآر کیا تو امام ابوضیفہ ہی کا یہ بیان گذر چکا ہے کہ

فاجتمع علیه فقهاء اهل ابوسلم کے یہاں خراسان کے علماء اور خراسان و عبادهم حتی اطلقوہ مشائخ جمع ہوئے تا اینکہ ابراہیم کوچھڑ الیا۔ (ص ۵۰ و جصاص جواهر)

صرف مرونہیں بلکہ عام طور پرخراسان کے نقہااورعباد کا ابراہیم کی رہائی کے لیے جمع ہوجانا خود ظاہر کررہاہے کہ اپنے زمانے میں ان کامسلمانوں میں کیا مقام تھا۔ علاوہ اس کے ہم ویکھتے ہیں کہ ابراہیم کی شہادت کے برسوں بعد تقریباً چالیس پچاس سال بعد ایک خراسانی محدث جن کا نام نصر بن باب تھا بغداد چینچتے ہیں حسب



دستورلوگ ان سے حدیث سننے کے لیے جمع ہوجاتے ہیں جن میں دوسرول کے ساتھ امام احدین طبل بھی ہیں۔

بیان برکیا جاتا ہے کہ جب تک دوسرے محد ثین کی روایتیں هرساتے رہاوگ سنتے رہ کین جول بی گدا براہیم السائغ کے حوالہ سے انحول نے ایک دو حدیثیں بیان گیں بجر چند خاص لوگوں کے سارا جن اٹھ کیا کی سعمولی آ دی کی نہیں بلکہ خود امام اجر بن خبل کی چشم دید شہادت ہے الذہ بی نے ان بی کے حوالہ نے قل کیا ہے یعنی کھما ہے قال احمد ما کان به باس المما امام احمد نے فرمایا کہ لفر می کوئی خوالی نہ المکوو علیہ حین حدث عن حتی بلک محض ابراہیم سے جب حدیث لفر ابراهیم المصالع (میزان الاعتدال نے بیان کی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

ص ۵۲۸ ج۲)

میراخیال ہے کہ عہاس حکومت سے ابراہیم اورامام ابوطنیفہ کے تعلقات پوشیدہ نہ موں کے حکمر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اس جرم میں امام ابوطنیفہ کی طرف بھی حکومت میں امام ابوطنیفہ کی طرف بھی حکومت ختم ہواً



تھی۔عباس ان ہی کے تو جانشین تھے پھر زید شہید کے زمانہ میں امام نے اینے جس سیاس روبیکا اظهار کیا تھااس سے عباس کیا ناوا قف ہوں گے جن وجوہ واسباب نے امام کوبنی امیدوالوں کے مقابلہ میں حضرت زید شہید کی حمایت برآ مادہ کیا تھا عباسیوں میں جب وہ ساری باتیں یائی جارہی تھیں تو امام ابوحنیفہ سے نہ کھنے رہنے کی کوئی وجہ ہوسکتی تھی؟ لیکن جیما کہ میں نے عرض کیا۔ جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے ایک مت تک عباسیوں کو ہم امام اور ان کے سیاس رجانات سے پچے بے تعلق سایاتے ہیں کم از کم السفاح جس نے قریب قریب یا کچ سال تک مکومت کی اس یا کچ سال کے عرصے میں كى ايدوانعه كاپية نبيس چلاجس سامام ابوطنيفه ادراس نى قائم مون والى حكومت كا موافقة بانخالصة تعلق ثابت بوتا مؤريمي تونيس تعاكدا مام حكومت كيكسي ووردراز كوشه میں مقیم تنے دوتو کوفد بی میں تھی ای کوفد میں جہاں سے عباسیوں نے سرا تھایا اور ایک مت تک ای کے آس باس میں بغداد کی تغیرے پہلے ایے واوا لخلافت کو انحوں نے رکھا' بلكه يالليفة تارئ كاار مح بج س كاذ كرمتعدد كمابون ش كيا كياب يعن لكهة بيركه ''خلیفه معور ابوجعفر کے یاس ایک آئینے تھا جس میں دوست دخمن سے الگ ہوکراس کونظر آجاتے تھے۔"

مخلف مواقع پرای آئینہ میں دیکی کرمنصور نے اپنے دشمنوں کا پید چلا یا ہے اس کا بھی اس آئینہ سے پیدچل جاتا تھا کہ دشن کہاں مقیم ہے کہتے ہیں کہ بعض قدیم سلاطین کے خزانے سے بیرچیز منصور کولی تھی والنداعلم بالصواب۔

مینیں کہ سکا کہ یہ کیا چیزتمی؟ جشد کے ساخر جہاں نہا کا افسانوی روایات میں جیسے ذکر آتا ہے کچھای تم کی چیز ان میں جیران کی جیز ان عباسیوں کول گئی تھی تو امام ابوطنیفہ کیا ان کی تگا ہوں سے پوشیدہ رو سکتے سے خصوصاً جب ان کے دار الخلافہ کے زیر سایہ بی بے چارے کا مکان تھا۔



دستورلوگ ان سے مدیث سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جن میں دوسرول کے ساتھ امام احدین عبل بھی ہیں۔

بیان برکیاجا تا ہے کہ جب تک دوسرے محدثین کی روایتی المرسات رہاوگ سفتے رہا ہے اللہ دو مدیثیں بیان سفتے رہا ہی گارا ہی السائ کے حوالہ سے انھوں نے ایک دو مدیثیں بیان کیں بجر چند خاص لوگوں کے سارا جع اٹھ گیا کی معمولی آ دی کی نہیں بلکہ خود امام اجر بن شبل کی چیٹم وید شہاوت ہالذہ ہی نے ان بی کے حوالہ سے قبل کیا ہے بین تکھا ہے میں شبل کی جیٹم وید شہاوت ہا اس انعا امام اجر نے فرمایا کر المر میں کوئی خوالی نہ انکو و علیه حین حدث عن حمی بلکہ محض ابراہیم سے جب مدیث المراهیم المصالع (میزان الاعتدال نے بیان کی تولوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراهیم المصالع (میزان الاعتدال نے بیان کی تولوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

ص ۵۲۸ ج۲)

میراخیال ہے کہ عہائی حکومت سے ابراہیم اور اہام ابوطنیفہ کے تعلقات پوشیدہ نہ موں کے حکم کوئی ایکی روایت نہیں ملتی کہ اس جرم جس اہام ابوطنیفہ کی طرف بھی حکومت نے کوئی توجہ کی اور ایک بھی کیا جس بوچھتا ہوں کہ ابھی تو بنی امید حکومت فتم ہوئی

# الم ابر منيفت ك ساى زعر ك المنظمة المستان على المنظمة المنطقة المنطقة

ائی آوار برئیک نگائے مبدی کے سر پر کھڑا ہوا تھاسفیان کے اس بے باکانہ جواب سے اس کے رو نکٹے کھڑے ہو گئے غصہ سے مجمعت ہو گیا اور مبدی کو خطاب کرے کہنے لگا حضوراس منوار جاال کی بیجال کہ برسر دربار آپ کی شان میں آپ کے سامنے الی گنتا خانہ بات کرے جھے اجازت دیجئے اس کی گردن ماردیتا ہوں۔

ای موقعہ پر رہے کو جواب دیتے ہوئے مہدی نے جوبات کی تھی ای کویس پیش كرنا جابتا مول رئيج سے اس نے كہا كه

اسکت ویلک مایرید هذا و بربخت چپره! بیاورای هم کے لوگ یمی تو جاہتے ہیں کہ ہم ان کوقل کر کے ان کی کامیابی کو اپنی برسختی اور بدنامی کا ذریعه بنائيں۔

امثاله الإ ان نقتلهم فنشقى بلسعادتهم (المسعود ص ۱۱۲ برکامل)

جس سے معلوم ہوا کہ حسین کے قل میں ہرز مانہ کے بزیدوں کو ان موت کی تصویر نظر آئی بلکہ بھے والے اگر جھنا جا ہیں تواہنے زمانہ کے سب سے بڑے حکمرال (لینی مبدی) کی ندکورہ بالاشہادت سے رہتی ہی پیدا کر سکتے ہیں کہ سی شمونے کی اقد اوکرنے والول نے بھی بھس اس کے اپنی موت بی میں اپنی زندگی کی منا نتوں کومستور یایا ہے۔

بہر حال قطعی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا کتی الیکن ہوسکتا ہے کہ اینے قیام کے ابتدائی چندسالوں تک امام ابوحنیفہ سے عباس حکومت کی بے تعلق میں بھی بھے ای قتم کے اسرار بوشیدہ ہوں یا بول بچھے کدقدرت کوامام سے اسلام کا ایک کام لیرا تھا ایا کام کہ بقول بزیدبن مارون کے

" فقدامام الوحنيفه كاخاص منرتها عمل في نبيس ويكها كدفقه كے متعلق ان ے کی نے گفتگو کی ہواورا مام سے وہ مغلوب نہ ہو گیا ہو۔"

آخر میں انھوں نے کہا کہ

یہ تو ان کا اور ان کے شاگر دوں کا خاص ہزاور

فهو صناعته وصناعة اصحابه



کانھم حلقوا لھا (ص ۱۵ فن ہے گویا ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے موج ۲) موج ۲)

اور پچی تو یہ ہے کہ حنی نقد ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پاس نقد کا آج جو پچھی بھی سر مایہ ہے وہ شافعی نقہ ہو یا صنبلی بلکہ مالکی نقہ تک کسی نہ کسی حیثیت سے سب کی بالآ خرا مام ابوصنیفہ ہی گی ان دیدہ ریز یوں ہے آبیاری ہوئی ہے جن کا موقعہ قدرت نے ان کوعطا فر مایا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ججاز سے واپسی کے بعد'' وضع قوا نین' کے اس مشغلہ میں ہو منہمک ہوئے تو جہاں تک میرا خیال ہے ۱۳۵ھ تک ابراہیم صائغ کی اس آ زمائش کے سواجس کے متعلق ان کا خودا قرار ہے کہ مجھ پر دنیا اندھیری ہوگئ تھی' کوئی ایباوا قعینیں پیش آیا جوان کے اس اطمینان اور جمعیت خاطر میں خلل انداز ہوتا جس کی ضرورت ایک ایے عظیم مہم کی سرانجامی کے لیے ناگز ہرہے۔

## عباسی حکومت کے ابتدائی دور میں حضرت امام کی خاموش جدوجہد

وقفہ کی اس مدت میں جوتقریباً تیرہ چودہ سال سے کم نہ تھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے امام کے سامنے دوہی با تیں تھیں یعنی مسلمانوں کی کوئی تنظیمی قوت اگر فراہم ہوجائے تواس میں شریک ہوکر حق کی تھایت اور باطل کے ازالہ کے جس فرض کووہ اداکر نا چاہتے ابتلائی اداکر نا چاہتے ابتلائی سے مکن نہ ہواس وقت تک بجائے ابتلائی راہ کے مکنہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس صد تک حق کی اقامت اور باطل کے مغلوب کرنے میں آگے بوصے کا امکان ملتا جائے۔ برھے چلے جانا چاہیے۔

یہ خدا کی طرف کی بات تھی کہ عباسی حکومت کے قیام نے ابتدائی سالوں میں لیمن ۱۳۵ھ تک قو ٹانی الذکر مقصد کے متعلق پورے انہاک اور توجہ کے ساتھ کام کرنے کا کھلا میدان ان کو ملا اور جب کام ایک ایسی حد پر پہنچ گیا کہ دوسرے بھی اس کوآ گے بڑھانے

لے اس دعوے کو کتاب "نقروین فقہ" میں ان شاء الله دلائل وشواہد کی روشی میں پیش کیا جائے گا اس وقت صرف اشارہ کافی ہے۔

میں امام کی نمائندگی کر سکتے تھے کقدرت نے امام کودوسرے حوصلہ کی تکیل کا بھی موقعہ عطا

میں جو پچھ ککھنا چاہتا ہوں اس کے پیش کرنے سے ایک غلطنہی کا از الدمقصود ہے یعن ۱۲۵ م اس تک حکومت سے بعظی کا جودعوی میں نے کیا ہے اس کا مطلب بد ہے کہ عباسی حکومت اورا مام میں کشکش کے جو تعلقات بعد کو پیدا ہوئے ان مخالفانہ تعلقات سے ا مام کی زندگی کے بیچندسال خالی رہے ہیں ورنہ جیسا کہ ابھی آپ کومعلوم ہو گا السفاح جس کی و فات ۲<u>۳۱ ہے</u> میں ہوئی اس کے عہد خکومت میں تونہیں 'لیکن سفاح کے بعد جوں ہی کہ ابوجعفر منصور خلیفہ ہوا اس نے اپنی خلافت کے چند ہی دنوں کے بعد امام ابوحنیفہ ے اچھے خاصے خوش گوار تعلقات قائم کر لیے تھے لیکن بہ شکل پیخوش گواری ۲۵ اپھے تک قائم رہی اس کے بعدتو ہوا جو کچھ ہوا تفصیل خود آ گے آ رہی ہے۔

جدد جهد کی تفصیل:

امام ابوحنیفہ وقفہ کے اس زمانے میں کیا کرتے رہے اور جو پچھ بھی کرتے رہے کیوں کرتے رہے۔اس سوال کے جواب کا ایک حصہ تو گذر چکا لیعنی'' وضع قوانین'' کی مجلس قائم کر کے انسانی زندگی کے ان تمام شعبوں کے متعلق جن کے کلیات اسلام میں یائے جاتے تھے خصوصا جن کا آ دی کے عملی زندگی سے تعلق ہے اسلامی آ کین کی روشنی میں جزئیات پیدا کرتے رہے امام کی خدمت کے اس حصہ کے متعلق اس رسالہ کی مخبائش کی حد تک میں بحث کر چکا ہوں دراصل صحیح مقام اس کی تفصیلی بحث کا کتاب مذوین فقہ ہے پڑھنے والوں کواس کتاب کا انتظار کرنا جا ہے۔

اس ونت اس سلسلے میں اب جن چیز وں کو پیش کرنا حیا ہتا ہوں وہ مٰہ کورہ بالاسوال کے جواب کے دوسرے اجزاء ہیں۔

محكمه عدليه كے متعلق اپنے شاگر دوں كی صحیح تربیت (۱) سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں جونظر آتی ہے وہ قضا کے متعلق اینے تلا فدہ





مس خاص تم کے جذبات کی پرورش ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ام جس کام کواپنے تلافہ ہی ایداداور رفاقت میں انجام دے رہے تھے یہ کام بی ایما قا کہ اس میں کمال حاصل کرنے والوں کے لیے حکومت کے سب سے بڑے ادر سب سے اہم شعبہ میں داخل ہونے کا قدرتی موقعہ پیدا ہو جاتا تھا اور پچھ اس ذاخل ہونے کا قدرتی موقعہ پیدا ہو جاتا تھا اور پچھ اس ذاخل نے میں نہیں۔ آج بھی دنیا کی حکومتوں میں اگر دیکھا جائے تو پارلیمان سے تحانی تعلقہ داری پچر یوں تک میں اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے جے اسلامی حکومتوں کے زمانے میں قضا قاور مفتی وغیرہ انجام دیتے تھے وہی قانون بنانا ان کو حوادث و واقعات پر منطبق کرنا اور ان بی کی روشن میں 'دمن وامان' دادری جو حکومتوں کا سب سے برا اور سب سے پہلا فرض ہے اب بھی موجودہ ذمانہ کی حکومتوں کا سب سے برا امشغلہ ہے ادراس زمانے میں بھی کی ترفن جان میں با ہی جھڑ ہے جو لوگوں میں ہوتے رہتے ہیں ان کے چکانے بی بی تھا بلکہ عربی زبان میں با ہی جھڑ ہے جو لوگوں میں ہوتے رہتے ہیں ان کے چکانے بی کی حکومتوں کا اصلی کام ہی ہے۔

بہر جال امام صاحب چاہتے تھے کہ ان کی مجلس کے اراکین اور شرکاء جس علی
کمال کو اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں یہی کمال ان کو حکومت کے اس شعبہ ہیں شریک و
دخیل ہونے کا مستحق بنار ہا ہے چونکہ اسلامی قانون جس کی تدوین کا کام الوحنیفہ انجام
دے رہے تھے صرف قانون ہی نہ تھا بلکہ وہی مسلمانوں کا دین بھی تھا جس کے معنی یہ
ہوئے کہ دنیا کے دواز ہے بھی ان لوگوں پردین کی راہ سے کھل رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ
دین کے لیے جس اخلاص ادر راست بازی استقامت وغیرہ کی ضرورت ہے دنیا ہیں
جتلا ہونے کے بعددین کے ان اقتضاؤں کی جمیل ہر معمولی آدمی کا کام نیس ہوسکا۔

حضرت امام کواکی طرف جو و یکھا جاتا ہے کہ اسلامی آ کین کے باریک سے
باریک وقتی سے پہلوؤں پراپنے تلافدہ کو متغبہ کررہے ہیں لیکن ای کے ساتھ جب بھی
موقعہ ملک ہے تو اس جذبہ کی لینی اس علم کو حکومت کے حکمہ عدلیہ میں داخل ہونے کا ذریعہ
بنایا جائے خت حوصل فکنی کرتے ہیں 'نوخ بن دراج جو بعد کو حکومت عباسیہ کے متاز قضا ق



میں ثار کیے گئے وہ خود اپنا ذاتی قصہ بیان کرتے تھے کہ امام ابوطنیفہ سے میں ایسے بعض خاص مسائل خصوصیت کے ساتھ در بیافت کیا کرتا تھا جن کا تعلق''قضا'' سے ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں امام ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے آخر ایک دن ان سے ندر ہاگیا اورنوح کو خطاب کر کے فرمانے گئے۔

نوح میں تم کو دیکے رہا ہوں کہ تم زیادہ تر قضا کے ابواب کے متعلق سوال کرتے رہتے ہو میں دیکے رہا ہوں کہ تمہارے اندر قاضی بننے کی آرزو پرورش پارہی ہے نوح دیکھو! تمہاری ذکاوت تمہاری جھے بوجھ مجھے پسند ہے کین کہیں ایبانہ ہوکہ ان خداداد عطیوں کوتم بگاڑنہ بیٹھو۔" (ص۹۰) تلانہ ہی ای مجلس میں بھی فرماتے کہ:

جوقاضی بنایا گیا مجھ لینا چاہیے کہ سمندر میں وہ ڈوبا 'تیرنا بھی اگرکوئی جانتا ہوتو سمندر میں کب تک تیرتار ہے گااور ہاتھ پاؤں پھینگار ہے گا۔ (ص٩٠ ٢٠مونق) خالد بن مبیح جوامام کے متاز طلبہ میں شار ہوتے ہیں مروہی کے باشندے تھے انھوں نے تو اسی سلسلہ میں امام صاحب سے یہ عجیب ردایت نقل کی ہے لینی ایک دن امام ابو حذیفہ اینے اصحاب ورفقاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے گئے:

ان میں سب سے بہتر تو وہ ہیں جنھوں نے فقہ کے علم کو حاصل تو کر کیا لیکن فتو کی دینے کے پیٹے کو اختیار نہیں کیا ان کے بعد درجہ ان لوگوں کا ہے جو فتو کی دینے کا کام بھی کریں گے ادر سب سے کم تر درجہ ان لوگوں کا ہے جو قاضی بنیں گے۔ (ص 18 ج ۲ مو)

امام كے بجنب الفاظ سے بيل كه

للبه لیکن خدا کی شان چار بینے درائ کے قاضی ہوئے لکھا ہے کہ قاضی شریک بن عبداللہ اپنے بچول کی تربیت اور گرانی میں زیادہ توجہ سے کام نہیں لیتے تقے جس پرلوگ ان کوٹو کا کرتے جواب میں جنجلا کر قاضی شریک کہتے کہ درائ نور باف (حاکک) نے کیا اپنے بچول کی تربیت کی تھی کہ سب کے سب عباس حکومت کی ججی کے عبدے پرمرفراز ہوئے۔ ۱۲





سب سے کم تر درجدان کا ہے جو قاضی بنیں گے۔

اخسهم القضاة.

## حصول علم کے محم مقصد کے متعلق شا گردوں کی ذہنی تربیت

ظاہر ہے کہ یہ پیش گوئی نہیں تھی جوامام پر بیاعتراض کیا جائے کہ ان شاگر دوں میں جوسب سے بڑے تھے یعنی ابو پوسف وہی تو قاضی ہے بلکہ در حقیقت اپنے تلامذہ کی تربیت کا ایک طریقہ تھامقصود ان الفاظ ہے یہی تھا جیسے امام بھی بھی ان الفاظ میں ادا کرتے ابوشہاب نحاط امام کی زبانی بیقل کیا کرتے تھے کہ:

علم کوجس نے دنیا کے لیے سیکھا وہ علم کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے الیے آدی کے دل میں علم جاگزیں نہیں ہوتا اور اس کے علم سے لوگوں کو زیادہ فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ لیکن جس نے دین کے لیے علم حاصل کیا اس کے علم میں برکت دی جاتی ہے اور دل میں اس کے علم راسخ ہوجاتا ہے اور لوگ اس کے علم میں برکت دی جاتی ہے اور دل میں اس کے علم راسخ ہوجاتا ہے اور لوگ اس کے علم سے زیادہ فع اٹھاتے ہیں۔ (ص ۹۰ ج ۲ موفق)

یہاوراس قتم کے بیسیوں اقوال امام صاحب سے کتابوں میں منقول ہیں'امام کے نقط نظر کو بیجھنے کے لیے غالبًا یہ چند مثالیس کافی ہوئتی ہیں۔

اب ایک طرف امام کے ان اقوال کور کھئے اور دوسری طرف ان ہی ہے اس باب میں جودوسری باتیں منقول ہیں وہ بھی س لیجئے ان کے تلمیذرشید جن پرمحد ثین کو بھی اعتاد ہے لینی قاضی ابو پوسف ہی کی روایت ہے کہ:

''امام کی مجلس میں اگر کوئی ادھرادھری باتیں کرتا جب اس کی گفتگوطویل ہو جاتی تو امام سے پھرر ہانہ جاتا اور اس کی بات کا ب کر پچے مسئلہ مسائل کا ذکر چھٹر دیتے پھر تلانہ ہ کی طرف خطاب کر کے فرماتے خبر دار! جو بات ناگوار گذرتی ہو خواہ مخواہ اس سے لوگوں کو مطلع کرنے کی ضرورت نہیں (بہ ظاہر لوگ امام تک بیتذکر ہے بھی پہنچاتے کہ فلاں آپ کو بیہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آخر میں فرماتے کہ بھائی جو میرے



### متعلق بری باتیں کہتے ہیں خداان کومعاف فرمادے اور جواجھے خیالات رکھتے ہیں خداان پررحم فرمائے

اس کے بعد ' گر' کی بات امام کابیآ خری فقرہ ہوا کرتا تھا کہ

تفقهوا فی دین الله و ذر ''تم لوگ الله کورین کی مجھ پیدا کئے چلے جاؤ والناس وماصنعو الانفسهم اور لوگ جو پچھ کررہے ہیں ان کو ان بی کے فیحوجهم الیکم (ص ۹۵ حوالہ کرو اگرتم ایسا کروگ تمہاراعلم لوگوں کو ج۲ مو)

بس امام کے ان ہی الفاظ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اپنے تلا نہ ہیں '' قضا'' وافقا کی حوصلہ شکنی بھی کرتے رہتے تھے اور دوسری طرف ان ہی شاگردوں کواس کے لیے بھی تیار کرتے تھے کہتم اپنے اندرایسا کمال بیدا کرو کہ خواہ مخواہ لوگوں کو تھاراتھاج ہونا پڑے۔

ظاہر ہے کہ جس علم کوان کے تلاندہ حاصل کررہے تھاس کی طرف احتیاج افتاء اور قضاء کے سوااور کس مسلم میں ہو عتی تھی۔ وہ طلب کاعلم تو حاصل نہیں کررہے تھے کہ اپنے جسمانی امراض میں لوگ ان کے مختاج ہوتے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو صنیفہ قضاً یا افتا کے باب میں اپنے شاگردوں جو ہمت فسمیٰ کیا کرتے تھے اس سے غرض ابو صنیفہ قضاً یا افتا کے باب میں اپنے شاگردوں جو ہمت فسمیٰ کیا کرتے تھے اس سے غرض

ا پہلے بھی مفتی اور قاضی کے الفاظ آتے ہیں اور یہاں بھی افخاء اور قضاء کے الفاظ کا ذکر کیا گیا ہوا م کوشا یدان دونوں چیزوں میں جوفرق ہے معلوم نہ ہوگا عام مسلمانوں کو نہ ہی زندگی میں جو ضرور تیں چیش آتی ہیں اور مولو ہوں ہے ہو چی کراپنے نہ بب کا حکم معلوم کرتے ہیں اس کا نام استفتاء ہے اور اہلی علم کا جو طبقہ توام کی راہ نمائی اس باب میں کرتا ہے ان ہی کو مفتی کہتے ہیں مفتیوں کا کام صرف مسئلہ بتانا ہے کیکن کی پراپنے بتائے ہوئے مسئلہ کو نافذ نہیں کر سکتے بخلاف قضاء کے وہ حکومت کا حکمہ ہے ہر فیصلہ جو قاضی کرتا ہے حکومت ذمد دار ہے اس کے نافذ کرانے کی البتہ اسلامی عد التوں میں قاضوں کی ندو کے لیے بچھ لوگ ملازم موس کی ندو کے لیے بچھ لوگ ملازم موس کی ندو کے بیات تھے مفتیوں کا بیگر وہ حکومت کا ملازم ہوتا تھا لیکن فیملوں کے نفاذ کرائے گی حاصل نہ تھا۔

ی تن کے کے دین کے اس علم کواس طور پراستعال نہیں کرنا چاہیے کہ دین کے احر ام کا جواقتھاء ہے دہ ہاتھ سے جاتا رہے۔

آ خرآ پاس کوکیا کہے گا ام بی کے ایک اور بڑے شاگر دہل بن مزائم جن پر مامون الرشید نے خراسان کی گورزی کے زمانہ میں شدید اصرار کیا تھا کہ قضاء کا عہدہ قبول کرلیں لیکن وہ انکار پر معرر ہے جیل کی سزابھی ای انکار کی وجہ سے ان کو بھنتی پڑی لیکن مامون کی بات جیس مائی تھے آ کراس نے ان کو چھوڑ دیا۔ بہر حال وہی راوی جیس کہ ایک ون امام صاحب اپنے تلافہہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے گئے کہ میرے اصحاب میں تمیں آ دمی خاص اہمیت رکھتے ہیں جن میں دس آ دمی تو میں اور فتیہ ہیں اور دس بی ان میں ایسے ہیں جو فتو کی دینے کے میک لوگ ہیں اور فتیہ ہیں اور دس بی ان میں ایسے ہیں جو فتو کی دینے کے قابل ہو بچکے ہیں کین دس ایسے ہیں جو قاضی بن سکتے ہیں۔ ' (ص ۸۹)

تابل ہو بچکے ہیں کین دس ایسے ہیں جو قاضی بن سکتے ہیں۔' (ص ۸۹)

جماعت جوقاضى بننے كے قابل بوچكى ہے؟ ان كے ذكر كے بعد امام نے فرمايا كه:

وهم احسن اصحابی (۹۹۸) کی لوگ ہمارے شاگردول میں سب بہتر ہیں امام کے اس بیان کوجس میں قاضی بننے والوں کو تیسرے در ہے کا آدی قرار دیا گیا تھا اس بیان سے ملائے جس میں اپنان شاگردوں کو جو قاضی بننے کے قابل ہو پہلے تھا اپ بہترین تلاخہ میں شار فرما رہے ہیں بہ ظاہر دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے لیکن واقعہ یہ ہم کہ گئتگو کی حیثیت ایک نظریہ کی تھی جس کا مال کو یا یہ تھا کہ فقہ کی تعلیم قاضی بننے کے لیے جو حاصل کرتے ہیں وہ ادنی درجے کے آدی ہیں امام کے نزد یک اس سے ذیل اور کمینہ کوئی نہ تھا جو دنیا کے لیے دین کوآلہ بنائے یہ حاصل تو ہان کے پہلے قول کا تھا باتی ہمل بن مزاحم نے دوسری بات جوان سے نقل کی ہے اس میں واقعہ کا اقلام فرمایا گیا ہے آخروہ کیا کرتے جن جن لوگوں میں قاضی بنے کی قابلیت پیدا ہو چکی تھی جب وہی ان کے تمام شاگردوں میں اچھے ثابت ہوئے تھے تو قابلیت پیدا ہو چکی تھی جب وہی ان کے تمام شاگردوں میں اچھے ثابت ہوئے تھے تو قابلیت پیدا ہو چکی تھی جب وہی ان کے تمام شاگردوں میں اچھے ثابت ہوئے تھے تو قابلیت پیدا ہو چکی تھی جب وہی ان کے تمام شاگردوں میں اچھے ثابت ہوئے تھے تو تاس واقعہ کا انکار کیے کردیے اس روایت پر اس کا بھی تو شبہ نہیں کیا جاسکا کہ جن



لوگوں نے قضا کا عہدہ قبول کرلیا تھاوہ اپنے طرز عمل کی تھی کے لیے امام کی طرف اس فتم کی روایت تو بے چارے ہمل بن حراحم فتم کی روایت تو بے چارے ہمل بن حراحم کی ہے جنموں نے عرض کر چکا ہوں کہ مامون الرشید کے انتہائی اصرار پر بھی اس عہدے وقبول نہیں کیا اور جیل جانا پندفر مالیا۔

عهدهٔ قضا کے متعلق حضرت امام کا تاثر:

بہر حال کچر بھی ہوا مام اپنے شاگر دوں کو جس کام کے لیے تیار کر دے تھاس کا اندازہ ان کے ای تقار کر دے تھاس کا اندازہ ان کے ای تقام کے اقوال سے ہوتا ہے امام صاحب کے بوتے اسائیل بن حماد جو ای حق مشہور قاضی تھان سے بھی قریب قریب ای تم کی روایت ہے فرق انتا ہے کہ بجائے تمیں کے تماد کی روایت میں چھتیں آ دمیوں کا ذکر ہے امام نے ان کے معتلق فرمایا کہ:

الهائیس تو ان میں قاضی بننے کے قابل ہو پکے ہیں اور چوفتوے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کا میں قاضی اور مفتی ملاحیت رکھتے ہیں کے دونوں قاضی اور مفتی بننے ہی کے نہیں ملاحیت پیدا کر کے ہی ملاحیت پیدا کر کے ہیں (ص ۲۳۲ ج۲)

اب خود ہی سوچنا چاہیے کہ قضا کے متعلق طلبہ کی حوصلہ تکی بھی اور پھراپنے جلیل تلانہ ہ کے متعلق سیا اعلان بھی کہ فلال فلال قاضی ومفتی بننے اور فلال فلال قان ومفتی بنانے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں ان کے دونوں اقوال کا حاصل اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ در حقیقت امام صاحب قاضی اور مفتی بننے کے خالف نہ سے بلکہ قاضی اور مفتی بننے کے خالف نہ سے بلکہ قاضی اور مفتی بننے کے لیے فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی ہمتوں ہیں بلندی پیدا کرنا چاہتے تھے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ قضا کے اس عہدے کی جو اہمیت امام کی نظر میں اگر ای قدر میں ۔ جے لوگوں نے ان کے اس میں ہے اور مقی یہ جے لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کے اس مطرز عمل پر تعجب بھی نہیں ہوتا۔ نوح بن دراج جن کا پہلے ذکر گذر چکا ہے ان کے سوا امام کے متاز تلافہ میں نوح بی نام کے ایک ادرصاحب بھی تھے مشہور نوح بن الی مریم کے نام سے ہیں عام طور پر کتابوں میں لوگ ان کونوح الجامع بھی کہتے ہیں۔

المالامية لياكاندل المحالا

CO DO TO

ان کامشہور بیان کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے وہ بھی کہتے تھے کہ بعض خاص مسائل کے دریافت کرنے پر مجھے بھی امام نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا تھا۔

یا نوح تدفی باب القضا. (ص ۱ ۱ نوح تم قضا کادروازه که تکمنار به و -ج۲ موفق)

ان کا وطن بھی مروقعا کہتے ہیں کہ فارغ ہو کر کوفہ سے جب وطن واپس لوٹا تو قضا کی مصیبت میں جھے جتلا ہوتا پڑا امام ابوحنیفہ ابھی بقید حیات تھے ڈرتے ڈرتے اپنا اس قصور کی اطلاع میں نے امام کودی۔ جواب میں امام نے ان کوایک خط کھا ہے جس کا اس قصور کی اطلاع میں نے امام کودی۔ جواب میں عموماً اس خط کولوگ نقل کرتے ہیں 'بہر حال اسی خط کی ابتداء امام نے ان الفاظ سے کی تھی۔

''ابوطنیفہ کی طرف سے ابوعصمہ (بینوح کی کنیت بھی) کے نام تمہارا خط پہنچا جو کچھاس میں تم نے لکھا ہے اس سے واقف ہو۔''

وقلات امانة عظیمة تمہارے سرد بہت بڑی امانت کی گئے ہے اتی معجز ضها الکبائر من الناس بڑی امانت جس کا تھانے ہے بڑے بڑے وانت کا الغریق فاطلب لوگ عاجز بیں تم اب ایک ایے آ دی ہو جو لنفسک محرجاً. (ص ۱۱۰ ڈوب رہا ہوچا ہے کہ نجات کی راہ اپنے لئے پیدا ج موفق)

ان الفاظ میں جوقوت بھری ہوئی ہے اوگوں کواس کا میچے انداز وہیں ہوسکتا جب تک کہ عہد و قضا کی ان چند ذمد داریوں کا ذکر نہ کرلیا جائے جوامام کے نزد یک ضروری تھیں اس قتم کی با بیس مثلاً کسی سے قاضی کومرعوب نہ ہونا چاہیئے خواہ دہ بادشاہ بی کیوں نہ ہو۔ (ص ۱۱۵ ج ۲ موفق)

## عدالت کی ذمہ داریوں کے متعلق حضرت امام کا نقط نظر

عدل دانصاف دغیره جیسی عام چزیں توان ہی کے نزدیک کیا انصاف وعدالت ك متعلق سارے عالم كا يكى خيال بے خواه اس يرعمل موتا مويان موتا موليكن ميس تو د كيوكر دنگ ہوگیا جب اس وصیت نامدیس جوقاضی ابو یوسف کے نام ہا کی فقر وامام کا میمی یایا جا تا ہے۔

"اگرامام (مسلمانوں کے باشادہ اور حکراں) سے کوئی ایبا جرم سرزد ہو جس کا تعلق محلوق خداہے بادشاہ کو ہوتو اس جرم کی سزااس قاضی کو دیمی جاہیے جواس زمانہ میں بادشاہ سے قریب تر ہو۔ ( ص• اموفق **)** 

میں نے امام کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے میری مجھ میں تو اس کا یمی مطلب آیا جو لکھا ہے خو دالفاظ کو بھی درج کردیتا ہوں۔

ملمانوں کا حکمرال کی ایے جرم کا اگر مرتکب ہوجس کاتعلق عام لوگوں سے ہوتو اس *حکمر*اں کو وہی قاضی سزادے گاجواس سے قریب تر ہو۔

عدالت کے اقتدار کی بلندی:

القضاة عليه.

وان اذنب ذنبابينه وبين

الناس اقامه عليه اقرب

اگرامام کے نزدیک قضا کا درجہ اتنابلند ہے تواس کے صاف معنی یمی ہوتے کہ حکومت کے اقتدار سے بھی تضا کے اقتدار کو وہ بالاتریقین کرتے تھے۔

ابو برالحصاص نے اینے تغیر میں جو یہ مسلد لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جس علاقے میں ان کی حکومت باقی ندر ہے تو مسلمانوں کی جماعت جس مخص کو آپنا قاضی امتخاب کر لے گی اس کے فیلے ای طرح واجب النفاذ ہوں مے جیسے حکومت کی طرف سے مقرر كرد وقاضو ل كے فيلے واجب التعمل موتے ميں لائس سے محى يكى مجھ من آتا ہے كم

المحاص كائي الفاظرية إلى: لو أن أهل بلد لاسلطان عليهم لواجتمعو أ على الرضاتيو لية رجل عدل منهم القضاحتي يكونوا عواناله على من تنع من قبول

### المارادونية كالماكن الماريخ ال

قضا کے اس عبدے کے لئے حنی فرجب میں حکومت کی بھی چندال ضرورت نہیں ہے : درقامنی حکومت کے بغیر بھی اقتدار کا مالک بنایا جاسکتا ہے۔

شاگردوں کونصیحت:

پس بات وہی ہے کہ یہ جو کھے بھی کیا جا رہا تھا دراصل مسلمانوں کے لیے سی قاضیوں کے پیدا کرنے کی مکن کوشش تھی کہلی ضرورت تو اس کے لیے بیتی کہ خوداسلای قانون کو مکنہ غور وفکر کے ذریعہ سے مدول کرلیا جائے۔اس کام کو قو دہ اپنی مجل وضع قوانین کے ذریعہ انجام دے رہے تھے اور دوسری قدرتی ضرورت بیتی کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں بیرقانون دیا جائے وہ مجھے معنوں میں جو چیز لے بے پروا ہوکراس کے نقاذ کی ہمت اور جراکت اپنے اندرر کھتے ہوں اپنے شاگردوں کو جیسا کہ ان سے منقول ہے بارباراس کی تاکید کرتے کہ ۔۔

خدا نے تم لوگوں کو علم کا جتنا حصہ بھی عطا کیا ہو خدا کے لئے اس علم کے احر ام کو باتی رکھنے کی کوشش کیجیو اور آخر میں فرماتے کہ میں خدا بی کا حوالہ دے کرتم لوگوں سے کہتا ہوں کہ کی امیر کی رضا مندی کی ذات سے اس کو تحفوظ رکھیو۔ (ص ۱۰۰)

آ خران کی غرض ندکوره بالا با تول سے اگریہ ندہوتی تو پھرامام بی کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ:

" حکومت کی ملازمت اس وقت تک تم لوگوں کو تبول نہ کرنی جاہے جب تک کہ تم کو اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اہم اس عہدے کو اگر نہیں تبول



کرتے ہیں قواس پراس تم کے لوگ بعند کرلیں مے بین سے خدا کی علوق کو ضرر مینے گا۔ (ص ۱۱۱)

صاف ظاہر ہے کہ جہاں یہ صورت حال ہودہاں حکومت بی شریک ہوجائے کا وہ مثورہ دے رہے ہیں اور میراتو خیال ہے کہ امام کی صلح جوزم طبیعت کے خلاف ان کی زعم کی بیک مام کی بیلو جو ایسا پایا جاتا ہے جو بظاہر ان کی فطری افادہ طبع کے خلاف ان کی زعم کی میں ایک وضع قوا نین کی مہم کے ساتھ حلافہ میں فہ کورہ بالا جذبات کو پیدا کرتے ہوئے ہم ان کو پاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوفہ میں جن تضاۃ کا تقرر ہوا تھا ان کے متعلق ان کا ایک فاص رویہ یہ تھا کہ ان کے اجلاس میں جو مقد مات فیعل ہوتے سے امام صاحب ان کو معلوم کر کے چند ایسے سخت اعتراضات کر دیتے تھے کہ بے چارے تھا ان کو ایسان ہو جاتے ہے اس سلسلہ میں ایک بی نہیں بیبیوں واقعات ہیں جن چار دو تو اتفات ہیں جن جن ایسان کی بیان ہو تو ایسان کی این شہر مربمی ایسان نے دو تو اتفات ہیں جن اور محمی این شہر مربمی ایسان نے دو تو اتفات کا تعلق تو کوفہ کے قاضی ایسان ایسان کی این شہر مربمی ایسان ہیں آ جاتے تھے۔

المام کے اکسار و تواضع کے جو حالات اب تک عرض کے جا چکے ہیں وہی اس بدگمانی کی تر دید کے لیے کافی ہیں کداس میں امام کی رعونت ونخوت یا خودنہا کی جیسے ذکیل صفات کودخل ندتھا۔

### حفرت امام كاانكسار:

علاوه ان اخلاقی واقعات کے جن کا ذکر مختلف مقامات یس گذر چکا ہے خودا ہے علم کے متعلق امام کے جواحماسات سے ان کا پید خودان کے بعض ہے ساخت اقوال سے چلا ہے کہتے ہیں کہ کوفد کے بازار یس ایک آ دی یہ پوچسے ہوئے واقعل ہوا کہ ایو منیفہ فتیہ کی دکان کہاں پر ہے؟ افغا قایہ وال خودام عی سے اس نے کیا آ پ نے فرمایا:
لیس ہو بفقیه انما ہو مفت وہ فتیہ فیل ہے بلکہ زبردی مفتی (لین فتو کی منیک فیل منی اس منا ہو مفت وہ فتیہ فیل ہے بلکہ زبردی مفتی (لین فتو کی منی اس منا ہو ہوئی) وسنے والا ) بن بیشا ہے۔

جعفرالاحرایک بزرگ گذرے بیں ان کا بیان ہے کہ بی نے امام ابومنیف

ایک مسلہ پوچھاجس کاجواب انہوں نے دیا میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ اس شہر میں موجود ہیں اس وقت تک خیرو بہتری سے بیشہر بھی خالی نہ ہوگا۔ جعفر بی کہتے ہیں کہ بیس کر بے ساختدا مام کی زبان پر بیشعر جاری ہوا۔

خطت الدیار فسدت غیر آبادیاں اجر گئیں تو سردار ہونے کی صلاحیت مستود ومن الشقاء تفردی کے بغیر میں سردار ہوگیا یہ بڑی برختی کی بات ہے بالسود (ص۸۴ ج۲) کہ آج میں تنہا پیٹوااور سردار سمجا جا تا ہوں۔

تھم بن ہشام کابیان ہے میں نے امام ابوصنیفہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو جونتو کی دیا کرتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ وہی تھیج ہے' امام نے سننے کے ساتھ فر مایا کہ ہوسکتا ہے کہ غلط ہونے کے سواد وادر کچھ نہ ہو۔ (ص۱۵۳)

حسن بن صالح جن کا شاراکابرعلاء میں ہے۔خوداپنا واقعدلوگوں سے بیان کیا کرتے تھے کہ شہر کے والی نے جھے اور ابن الی لیلی اور امام ابوطنیفہ تینوں کو بلا کرایک مسئلہ دریافت کیا حسن کہتے ہیں کہ میں نے جو جواب دیاوہ امام اور ابن الی لیلی کے جواب سے مختلف تھا۔ والی نے حکم دیا کہ امام ابوطنیفہ اور ابن الی لیلی بی کے فتوکی کے مطابق عمل کیا جائے ہم نے دیکھا کہ امام ابوطنیفہ کچھ سوچ میں غرق ہو گئے اور اس کے بعد والی کو خاطب کر کے فرمار ہے ہیں۔

"صاحب! میں نے جوجواب دیا تھا سی نہیں ہے مسکدوی ہے جواس نے بتایا ہے (ص ۲۰ موفق)

اورا سے متعددوا قعات نقل کئے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب ایک صاحب سے گفتگو کررہے تھے کہ اچا تک اس نے امام سے کہا اتن اللہ (خداسے ڈر) اس لفظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ امام کا چیرہ زرد پڑگیا سر جھکالیا اور کہتے جاتے تھے۔
'' بھائی! خدا آپ کو جزائے خیر دے علم پرنازجس وقت کی کو ہونے گئے اس وقت اس کا وہ بہت تھاج ہوتا ہے کہ کوئی اسے خدایا ددلا دے۔'' (ص



بھلاجس کی ذکاوت حسی کا حال یہ ہوکہ راستہ میں اچا تک ان کا پاؤں کسی لڑ کے گی۔

ٹا نگ پر پڑ گیا۔ لڑکا چلا کر بولا! بڑے میاں! قیامت کے دن اس کا بدلہ جولیا جائے گا۔

اس سے تم نہیں ڈرے مسر بن کدام جواس وقت امام کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ میں نے

دیکھا کہ امام ابو حنیفہ چکرا کر گر پڑے میں کھڑا ہو گیا اور ان کو سنجا لنے لگا جب ہوش میں

آئے تو میں نے کہا کہ اس لونڈے کی بات کا آپ نے اتنا اثر لیا۔ امام نے فرمایا کہ بھائی۔! مجھے خطرہ ہواکہ خور نہیں بولا ہے بلکہ شاید بلوایا گیا ہو۔ (ص ۱۳۸)

اوریمی کیا میں تو کہتا ہوں کہ امام کی پوری زندگی اس بات کی زندہ شہادت بن

سکتی ہے کدان کے سوانح نگاروں نے بیدوا قعہ جوان کی طرف منسوب کیا ہے کہ:۔

ويظهر ذلك.(ص۱۲۲ ج

موفق)

ما ذال ابو حنیفه یخطی ابن امام ابو حنیفه ابن الی لیل ( کوف کے سب سے ابی لیلیٰ فی مسائله وقضایاه برے قاضی) کے سائل اور فیملوں میں بیشتر

غلطیاں نکالتے رہتے تھے اور لوگوں پر ان

غلطيون كوظا مركرت رہتے تھے۔

اگریدوا تعرب اور کوئی ایک بی بیان کرئے والا ہویا ایک بی روایت ہوتو شک کی گئی گئی ہوگئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگئی

کوئی شبہیں کہ نفسانیت یا خودنہائی وغیرہ کے ذلیل جذبات کے سوااگراس کی توجیہ کی کوئی دوسری شکل نہ ہوتی تو امام کی پوری زندگی کوسا منے رکھتے ہوئے شایدان روانیوں کومستر دکرنے کی ایک وجدنگل سکتی تھی۔

لیکن جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ امام کے سامنے جوکام تھااس کی پیمیل میں ور حقیقت اس منزل سے گذر نا ناگز برتھاانہوں نے مکنہ جدوجہد فکروتا مل تحقیق وقد قبق کے سارے ذرائع کوخرج کر کے اسلائی آ کمین کے تمام شعبوں کو مدون کرلیا تھااورا لیے لوگ بھی اپنی صحت اور تربیت میں رکھ کرتیار کر چکے تھے جن میں وہ محسوس کرتے تھے کہ نفاذ کا

## المنازل المناز

اختیارا گران کے ہاتھ دے دیا جائے گا تو دہ اس مدونہ آئین کے دفعات کو ہر چیز سے بے بردا ہوکر حوادث دواقعات بر منطبق کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

### قضا فصل خصومات میں حکومت کے نظام کی اصلاح

لیکن ای کے ساتھ قضا وضل خصو مات کے اس نظم کو جواب تک حکومت نے قائم کر دکھا تھا اس کے نقائص بر سرعام جب تک فلا ہر نہ کئے جائیں گے امام کے'' لائح عمل'' کی طرف حکومت اورعوام کو توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔

اس ماہ کا میں سوال تھا کہ خاموثی اور مروت سے اگر کام لیا جاتا ہے تو امام دیکھ مہے تھے کہ سارا کیا کرایا ہوں ہی دھرا کا دھرارہ جائے گا اور جن بے تمیز بول سے اس وقت اس معالمہ میں حکومت کام لے رہی ہے ان کے اصلاح کی کوئی صورت پیدا نہ ہوگی۔

جن میں مروت و اجت کے جذبات کی نوعیت وہی ہو جوامام میں تھی وہی پڑی اعدازہ کر کتے ہیں کہ اس کھن مزل کو طے کرنے کے لیے اپنے سنے پران کو کتی بڑی است چال رکھنی پڑی ہوگی مقیقت تو یہ ہے کہ محر رسول الشر اللہ تھا تھے کے دن اور آپ کی است مرحومہ کے فلاح وصلاح کا جو بے پناہ دلولہ اور تڑپ امام میں تھی۔ اگر وہی ان پر غالب آ کر مروت و مدارات کے جذبات پر غالب نہ آ جاتی تو میں نہیں بھتا کہ ان جیسے آ دی سے ریجرائت تقریباً نامکن تھی۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ جو بچوں کی ڈانٹ سے ڈر جاتا ہو کہ چکرا کر گر پڑتا ہو بازار ہوں کے خت وست سننے کا خاموثی کے جاتا ہوا تا وہ کہ چرے دربار میں اپنی غلطی کے اعتراف پر جری ہو۔ ای آ دی ساتھ عادی ہو والی کے جرے دربار میں اپنی غلطی کے اعتراف پر جری ہو۔ ای آ دی کے حصل یہ یہی بجیب بات ہے کہ ایک ایجھے کھے پڑھے عالم کی غلطیوں کی جبتو میں لگ جاتے ایک وہ د بازار میں اپنی غلطیوں کی جبتو میں لگ جاتے ایک وہ د وازار میں ماتھ یہ موراد کی اجب اس کے بیا ماری نظیوں کی جبتو میں گرا میں خطابہ عالی نا درای پر اس نہ کرنا بلکہ کو چہ د بازار میں ماتھ یہ موالی کی استرادر کی اجن میں بلکہ اپنے ہم شہر طنے جانے والے آ دی کے ماتھ نہیں بلکہ اپنے ہم شہر طنے جانے والے آ دی کے ماتھ یہ معاملہ کیا شدید ترین دین میں خردت کی احساس کے بغیرام ما بوطنی نہیں آ دی کے ماتھ یہ معاملہ کیا شدید ترین دین میں خردت کی احساس کے بغیرام ما بوطنی خصور میں جیسے آ دی کے ماتھ یہ معاملہ کیا شدید ترین دین میں خردت کی احساس کے بغیرام ما بوطنی خرجیے آ دمی سے معاملہ کیا شدید ترین دین میں خردت کی احساس کے بغیرام ما بوطنی خرجیے آدی





ممکن ہے؟

حکومت کی عدالتوں کے فیصلوں پر حضرت امام کی بےلاگ تنقیدیں

پس واقعہ وہی ہے کہ یہال کسی کی شخصیت کا سوال ہی نہیں تھا بلکہ جوان کا نصب العین تھا اللہ جوان کا نصب العین تھا اس کی شخصیت کا سوارے کی صورت ہی نہتی کہ اس طریقے سے حکومت کو نقائص کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جائے اور جب وہ متوجہ ہوتو اپنی ساری زندگی اور زندگی کے سارے وسائل کو کھپا کر جوشیح چیز انہوں نے تیاری تھی اس کے قبول کرنے پر قدرتا وہ مجبور ہوجائے۔

یقینا ابن الی کیا کی شخصیت ہے ان کو بحث نہیں تھی۔اس راہ میں جو بھی ان کے سامنے آتاوہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے بلکہ میراخیال ہے کہ ابن الی کیا گیا گی جگہ امام کے اکلوتے صاحبز ادے حماد ہی کیوں نہ ہوتے جب بھی وہ وہی کرتے جو ابن الی کیا۔
کے ساتھ انہوں نے کیا۔

ابن ابی لیل کے مسائل اور قضایا جن بیں امام مسلس غلطیاں تکالتے رہے میرا خیال تو یہ ہے کہ قانون کے اصلاحی سلسلے کی وہ عجیب چیز ہوگی لیکن اس کا افسوں ہے کہ امام کے سوائح نگاروں نے جیسا کہ بیں نے عرض کیا بیسیوں واقعات نقل کئے ہیں۔ گر زیادہ تربیالی چیز بی ہیں جنعیں ہم تک بجائے قانونی اصلاحات کے گویا گرمی بزم کے لطا کف سے زیادہ مشابہ پاتے ہیں ابن ابی لیل زمانے تک کوفہ بی قاضی رہاورامام بھی کوفہ بی میں موجود ہے خدا بی جانتا ہے کہ یہی قصد اگر وہاں چیز گیا تھا تو کتے مقد مات اور مسائل ایسے ہوں گے جن پر امام کی طرف سے نکتہ چینی کی گئی ہوگی میرے مقد مات اور مسائل ایسے ہوں گے جن پر امام کی طرف سے نکتہ چینی کی گئی ہوگی میرے خیال میں علم کا وہ ایک ذخیرہ ہوگا۔ بہر حال اس سلسلہ میں امام کے سوائح نگاروں نے جن لطا کف کا ذکر کیا ہے چند کا تذکرہ تو جھے کر بی دینا چا ہے مثلا وبی در بچہ کا مقدمہ روشن واش کا مقدمہ:



مکان میں ایک شبقہ یاروش دان بنانا چا ہتا ہوں کین میر اپروی بنانے نہیں دیتا اور روکنا ہے پڑوی بلایا گیا۔ اس نے پچھو جوہ پٹی کے ابن الب کیا نے فیصلہ کردیا کہ روش دان نہ کھولا جائے مسئلہ کو لے کروہ امام ابوصنیفہ کے پاس پہنچا امام نے کہا کہ تم بجائے روش دان کے عرضی دو کہ میں اپنے مکان کی ایک دیوار گرادی چا ہتا ہوں اور جس دیوار میں روش دان قائم کرنا چا ہتے ہوائ کو گرانے کا ارادہ کرواس نے یہی کیا۔ ابن ابی کیلی نے فیصلہ کیا کہ ہر خص کو اپنے مکان کی دیوار کے گرادیے کاحق ہے تم اس دیوار کو ڈھاسکتے ہو وہ اس فیصلہ کے ساتھ گھر آیا اور امام کی ہدایت سے دیوار کے گرانے کا اعلان کیا۔ پڑوی گھرایا ہوا ابن ابی لیل کے پاس پہنچا کہ جناب اب تو روش دان بی نہیں وہ پوری دیوار می کوگرار ہا ہے میرے لیے روشندان دیوار کے گرانے کا مان تھا۔ ابن ابی لیل خاموش ہو گئے کہ ابوصنیفہ کا اس مشورے میں ہاتھ ہے۔

### مجنونه كامقدمه

ای طرح دوسرا مقدمہ مجنونہ کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کی محلہ میں ایک بردھیار ہت تھی لوگوں نے اس کا ایک خاص نام رکھ چھوڑا تھا جہاں اس نام سے اسے پکارتے ہے تکان نام لینے والوں کوگالیاں سانی شروع کرتی ۔ حسب عادت کی نے اس نام سے بردھیا کو پکارااس نے صلوا تیں سانی شروع کیں جن میں اس کے باپ ماں کے نام کی بھی گالیاں تھیں میصا حب جھوں نے بردھیا کو چھیڑا تھا۔ تھے خفینا ک آ دئی آ پ نے فوراً این ابی لیل کے اجلاس میں قذف (گالیاں دینا یا ازالہ حیثیت عرفی کا دعوی بایں الفاظ دائر کردیا کہ میری ماں اور باپ کواس بوڑھی نے گالیاں دی ہیں۔ قذف جیسا کہ معلوم ہے اسلام نے ان جرائم کے ذیل میں اس کوشریک کردیا ہے۔ جس پر حد جاری موتی ہوتی ہے۔ یعنی قذف کے مرتکب کو کوڑے لگائے جاتے ہیں ابن ابی لیل نے تحقیقات موتی ہوتی دو حدوں کے بعد قذف کے ثابت ہوجانے کی وجہ سے بوڑھی پر حد جاری کردی چونکہ اس نے مدی کی ماں کو بھی گالیاں دی تھیں اور باپ کو بھی اس لیے بجائے ایک حدکے دو حدوں کے کی ماں کو بھی گالیاں دی تھیں اور باپ کو بھی اس لیے بجائے ایک حدکے دو حدوں کے کی ماں کو بھی گالیاں دی تھیں اور باپ کو بھی اس لیے بجائے ایک حدکے دو حدوں کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور مبحد جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں (عدالت گاہ) کے لیے بھی

استعال ہوتی تھی وہیں اس بڑھی پر دونوں حدیں جاری کردیں گئیں واقعہ سے تھا کہ مری
کے ماں باپ کو بڑھی نے گالیاں دی تھیں وہ اس وقت تک بقید حیات تھے۔امام تک
ابن ابی لیکا کے اس فیصلے کی خبر پہنچائی گئی آپ نے فر مایا کہ ایک بی نہیں اس مقدمہ میں
قاضی نے متعدد فلطیاں کی ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ بڑھی شہور ہے کہ مجنونہ ہاس
گرخیت ہونی چا ہیے تھی کہ واقعۃ اس کو جنون ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں
باپ مدی کے زندہ ہیں تو قذف کے دعوے کے چیش کرنے کاحق اس مدی کو تھا بی نہیں
باپ مدی کے زندہ ہیں تو قذف کے دعوے کے چیش کرنے کاحق اس مدی کو تھا بی نہیں
باکہ بیحق تو اس کے ماں باپ کا تھا' انھوں نے دعوے کو قبول ہی کیے کیا' جب کہ ان
لوگوں کی طرف سے دعویٰ چیش نہیں ہوا تھا جن کے ساتھ قذف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔
لوگوں کی طرف سے دعویٰ چیش نہیں ہوا تھا جن کے ساتھ قذف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ مبحد میں انھوں نے حدالگوائی۔ حالانکہ مجدس ادھے کی جگر نہیں۔
چوتھی بات یہ ہے کہ مجد میں انھوں نے حدالگوائی۔ حالانکہ مجدس ادھے کی جگر میں اگرف

ای طرح امام نے اور بھی چند نقائض نکال کردکھائے جن کی تعداوکائی درازتھی۔
خطیب بغدادی نے بھی اس واقعہ کا پی تاریخ بیں ذکر کیا ہے آخر بیں بیاضا فہ بی ان کی روایت میں ہے کہ ابن الی لیا کو جب امام کے ان اعتراضوں کی خبر ہوئی تو اپنے حاکمانہ اختیار سے کام لے کر بی تھم دے دیا کہ شرقی معاملات بیں امام ابوصنیفہ کی تم کی گفتگونہ کریں لیعنی فتو کی وغیرہ نہ دیا کریں اس قانون کا نام قانون حجر ہے لیکن پھے ہی دن کے بعد خطیب نے لکھا ہے کہ ولی عہد حکومت کی طرف سے چند سوالات کوفہ آئے ولی عہد کا حکم تھا کہ امام ابوصنیفہ ہے بھی ان مسائل کے متعلق فتو کی لیا جائے قاصد نے ان سے دریافت کیا جس کے جواب میں انھوں نے فر مایا کہ جھے قاضی شہر نے فتو کی دینے سے حکما من کر دیا ہے قاصد نے ولی عہد کہ خبر سنائی فر مان ہوا کہ جمرامام سے اٹھالیا جائے ۔ آئندہ من کر دیا ہے قاصد نے ولی عہد کہ خبر سنائی فر مان ہوا کہ جرامام سے اٹھالیا جائے ۔ آئندہ ابن ابی لیک کے لئے یہ اختیار بھی باتی نہ رہا امام نے آزادی کے ساتھ اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سلسلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سلسلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سلسلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سلے سلسلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سلسلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سلسلہ شروع کو حبد کو میں کتابوں بھی ایک و خبرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافتل کیا گیا ہے سے میں ایک و خبرہ کی کتابوں بھی ایک دیا ہے کتابوں بھی ایک دیا ہے کتابوں بھی ایک دیا ہے کتابوں بھی ایک دو خبرہ ان اعتراضات اور تقید و کیا گیا ہے کتابوں بھی ایک دیا ہے کتابوں بھی ایک دور ایک کو بھی ایک دور ایک کو بھی کیا گیا ہے کتابوں بھی ایک دور ایک کو بھی کو بھی ہو کیا گیا ہے کی دور ایک کو بھی کو بھی کو بھی کی دور ایک کی کو بھی کور ایک کور ایک کور ایک کور ایک کی کور ایک کی کور ایک کی کی کور ایک کور ایک



جوسرکاری قاضوں کے فیعلوں پرامام کی طرف سے آئے دن ہوتے رہتے تھے سب کا نقل کرنا دشوار بھی ہے اور غیر ضروری بھی ہے نمونے کے لیے غالبًا ان چند لطیفوں کا تذکرہ کافی ہے۔

# گواہوں پر جرح کے متعلق حضرت امام کا نقطہ نظر

جیب بات ہے کہ گواہوں پر جرح کے سلسے میں اعداد و شار اور گل وقوع کے فاصلہ وغیرہ کے متعلق سوال کرکر کے شہادت کے کزور کرنے کی کوشش و کلاء کی طرف سے موجودہ زماند کی عدالتوں میں جومرون ہام کی سواخ عمری میں بھی ایک واقعای فتم کانقل کیا گیا ہے۔ لیکن اس قسم کے لغوجرح کوامام نے مستر وکرویا تھا کہتے ہیں کہ کی باغ کا مقدمة تھا، گواہ ابن انی لیل کے سامنے جو پیش ہوا۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ باغ میں کتے درخت ہیں کیا تم ہتا ہو؟ گواہ نے کہا کہ جناب میں نے درختوں کے ساخ می کوشش کھی نہیں کی ابن انی لیل نے محن ای کوجرح قراردے کراس کی شہادت کے کوشش کھی نہیں کی ابن انی لیل نے محن ای کوجرح قراردے کراس کی شہادت مستر دکردی۔قصدامام تک پہنچا امام نے گواہ کو یہ تعلیم کر کے واپس کیا کہ قاضی صاحب سے جاکر بیدریافت کرو کہ جناب کوفہ کی جامع مجد میں اسے زمانہ سے اجلاس کررہ بے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں کہا ہی گیا تھا کہ ہیں گنا گواہ نے کہا گر تو بھر درختوں کی مصاحب نے کہا میں نے تو بھی ستونوں کواس کے میں گنا گواہ نے کہا کہ تو بھر درختوں کی مصاحب نے کہا میں نے تو بھی ستونوں کواس کے میں گنا گواہ نے کہا کہ تو بھر درختوں کی مصاحب نے کہا میں نے تو بھی ستونوں کواس کے میں گنا گواہ نے کہا کہ تو بھر درختوں کی محد در ایا کہ میں اس باغ سے واقف نہیں موں یے دول کے میں اس باغ سے واقف نہیں موں یے میں گنا گواہ نے کہا کہ تو بھی تو نو کہا کہ تو کہا کہ تو درخت کی میں اس باغ سے واقف نہیں موں یے میں ہیں ہیں گیا ہوں ہے کہا میں کا تو کہا کہ کو بیاں گیا ہے کہا کہ تو کہا کہ کو دیا کہ میں اس باغ سے واقف نہیں ہوں ہے۔

کوفد کی جامع مجرکی وسعت کے لحاظ سے بیمعول سوال نہیں تھا۔

ع اسموقد ربانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولینا محد قایم قدس الله سره العزیز کاوه واقعه یاد آتا میک جب شاه جهال پور کے قریب ایک ندی کے کنار بے 'میله خداشنای' بیس پیشت دیا تند مرسوتی فی جب کہ جنب کی ان نے اسلام کی جنت کی نبروں پراعتر اض کرتے ہوئے بی چھا کہ مولوی قاسم بتا سکتے ہیں کہ جنت کی ان نبروں کا طول دعرض کیا ہے؟ مولینا جب جواب کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ'' جنت' تو عالم الله



الغرض بیاورای شم کے اعتراضات کا ایک سلسلہ تھا جو حکومت کے مقرر کردہ قاضیوں ابن الی لیلی اور ابن شرمہ پرامام کی طرف سے مسلسل جاری تھا' ابن الی لیلیٰ کی طرف پیفقرہ جومنسوب کیا گیا ہے کہ:

من هذا النحز از لا يزال يا يثرزار (ثرباف ياثر فروش) كون ب جس كى تينى منه الصواعق (ص٢٢٥) طرف سے يہ بجلياں مجھ پرٹوئتی رہتی ہیں۔

مربے چارے بجزاس کے سٹ بٹا کررہ بائیں اور کرکیا سکتے تھے اعتراضات اوروہ بھی امام ابوحنیفہ کے اعتراضات بھلا ان کا جواب وہ کیا دے سکتے تھے زیادہ سے زیادہ یمی کہ''خزازیا حا تک (جولاہے) وغیرہ الفاظ کا امام کی طرف انتساب کر کے دل کی بجڑاس نکال لیا کرتے تھے۔

#### حاكك كالطيفه:

آیک دلچی باطیفه اس سلسله میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ موک بن عینی مکہ کا عباسیوں کی طرف سے والی تھا تے کے زمانے میں وہاں ابن الی لیا اور ابن شرمہ مرکاری قضا ہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ بھی وہیں تھے کی وثیقہ کے لکھوانے کی ضرورت موکی بن عینی کو پیش آئی پہلے اس نے دونوں سرکاری قاضوں کو بلوا کر لکھنے کی فر مائش کی لیکن جو لکھتا دوسرا اس میں نقائص نکال کرر کھ دیتا ای جھڑ ہے میں وثیقہ تیار نہ ہوسکا آخر بید دونوں حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر میں امام ابو حنیفہ بھی کسی ضرورت سے موئی کے پہنچے۔ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وثیقہ کا قصدامام کے سامنے دہرایا امام نے تو

للہ غیب کی ایک چیز ہے بیندی جس کے کنارے کھڑ ہے ہوکر پنڈت تی نے ابھی تقریفر مائی ہے کیا بتا سکتے ہیں کہ اس ندی کا طول عرض کیا ہے۔ پنڈت تی چپ تھے مولا نانے تب تنبیفر مائی کہ اس قسم کے صفات کے نہ جانے ہے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ایس شے موجود نہیں ہو سکتی محض مغالطہ ہے ندی سب کے سامنے موجود ہے لیکن طول وعرض کا علم سوااس کے کسی کوئیس ہے۔ کیا اس سے بیلازم آئے گا کہ ندی موجود نہیں ہے یا جولوگ سام موجود ہیں ان کواس ندی کا علم نہیں ہے بیکہ پرائی فرسودہ جرح اس ندی موجود نہیں ہے بیکہ پرائی فرسودہ جرح اس زمانہ کی عدالتوں میں بھی اب تک مروج ہے شاید سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اس زمانے کے نئے اکتشافوں میں ایک اکتشاف ہے۔ ا



ای قتم کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے فرمایا کہ کا تب کو بلوا ہے میں کھوا تا جا تا ہوں وہ لکھے یہی ہوا کا تب آیا وہیں بیٹے بیٹے امام نے وثیقہ کھوا دیا۔ اور موئی کے حوالہ کیا جیسا چاہتا تھا ٹھیک اس کی مرضی کے مطابق تھا جب امام صاحب چلے گئے تب دونوں سرکاری قاضوں کو اس نے بلا کروثیقہ خود پڑھ کرسنایا دونوں سنتے رہے اور کوئی نقص اول سے آخر تک نہ نکال سکے موئی نے بتایا کہ بیدا مام ابو حنیفہ کا کھوایا ہوا وثیقہ ہے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گئے۔ کھا ہے کہ جب باہر نکلے توایک نے دوسرے سے کہا کہ:۔ دوسرے کا منہ دیکھنے گئے۔ کھا ہے کہ جب باہر نکلے توایک نے دوسرے سے کہا کہ:۔ اما تری ھذا الحائک جاء تم نے اس جولا ہے کودیکھا کہ اس وقت اس نے فی صاحة فکتبه (ص ۱۵)

کہتے ہیں کہ تب دوسرے نے کہا بھائی! جولا ہہ بھی کہیں ایس عبارت لکھ سکتا ہے۔
الغرض جواب میں یہی ' الخزاز' الحائک صاحب الرائے قیاس وغیرہ الفاظ کے سوا
یچاروں کے بس میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی اگر چہ بعضوں نے لکھا ہے کہ ابن الی لیا نے
بعض مقد مات میں امام کو بھنسانا چاہا۔ لیکن میرے خیال میں شاید بیہ بعد کی بنائی ہوئی
باتیں ہیں اوراصل واقعات سے جوناواقف ہیں انہوں نے امام اور ابن الی لیلی یا کوفہ
کے دوسرے قضاۃ کے ساتھ حضرت امام کی اس طرزعمل کومولو یانہ چھیڑ چھاڑ کی چیزیں

ا ایک واقعہ اسلمہ میں جومیرا چشم وید ہے اب تک یاد ہے میرے گاؤں "محملانی" میں ایک بڑے عالم سے واعظ سے مصنف سے نام طاعبداللہ تھا پنجاب کے سے گیلانی میں رہ پڑے سے مسلک اہل حدیث کا کہتے سے مفتی عبداللطف صاحب سابق پر وفیسر جامعہ حثانیہ نے امام الوصنیفہ کی سوائے عمری میں ایک مفید اور دلچسپ کتاب " تذکر وَ اعظم" کے نام سے کممی ہے میں نے اپنے چی صاحب مرحوم کویہ کتاب و کیصنے کے لئے دی انہوں نے ان ہی اہل حدیث عالم صاحب کے پاس خود مطالعہ کرنے کے بعد بھیج دیا ہدیمری آ کھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے اہل حدیث صاحب نے کتاب کو دکھ کرایک رفعہ کے ساتھ والی کیا جس میں کھا ہوا تھا" کی بات ہے کہ الوصنیفہ جو لا ہد سے براز شخ فلال فلال کتاب میں بھی کھا ہوا ہوا میں کردیا گیا تھا گویا بارہ وسال تک ایک یہ لفظ ہے جس سے امام پرلوگ جملہ کردیے ہیں۔ ا



منسوب کی گئی ہیں جوان کی شان کے مناسب نہیں اور جواباً امام کی طرف بھی ان میں ملایا ند مزاج والوں کی جانب سے ایسے اقوال منسوب کئے گئے ہیں جومیرے نزویک تو کسی طرح امام ابوحنیفہ کے منہ پر پھیتے نہیں'' کہتے ہیں کہ ابن الی لیک کی طرف سے اس قتم کی خبریں امام تک پہنچائی جائیں کہ آپ کو اس قتم کے خطابوں سے وہ مخاطب کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں تو جواب میں امام نے فرمایا کہ:

فلیجتهد فانی افا اشجا فی ان کوکهوجتنا چاہیں اپناز ورخرچ کرلیں کیکن میں حلقہ (ص۲۲۲ ج ۱) تواس مخص کے حلق کا کائنا بن کررہوں گا۔

گویا اس کے بیم عنی ہیں کہ امام صاحب میں ابن ابی لیلی کے متعلق کوئی ذاتی کاوش پیدا ہوگئی تھی جہاں تک امام کی مجموعی زندگی سے ان کی فطرت اور جبلی نہاد کا پیتہ چلا ہے اس میں ابن ابی لیلی تو خبرا یک بڑے آ دمی تھے کسی معمولی آ دمی کے متعلق ذلیل جذبات کی پرورش اپنے اندروہ کر ہی نہیں سکتے تھے افسوس ہے کہ ان کی پوری زندگی اس وقت میں نہیں پیش کررہا ہوں تا ہم دوسر سے مسائل کے خمن میں جو چیزیں اب تک گذر چکی ہیں پڑھنے والوں کے قلوب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی معمولی ملایا نہ نفسانیوں کی کیا امام صاحب کے سینے میں مخبائش پیدا ہو سکتی ہے۔

زیادہ سے زیادہ ان روایتوں میں ایسی با تیں مثلاً بھی بھی ابن الی لیکا کے حملوں کو سن کرامام فرمادیتے کہ:

ا مثلاً کہتے ہیں کہ ایک دن بطور سر کے ابن الی کیا کی باغ میں گئے ہوئے تقے تعور ی در میں الم ابو صنیفہ بھی پنچے اتفا قاباغ میں دوسری طرف کچھ عور تیں تھیں جوگار ہی تھیں گاتے گاتے جب وہ گانے کو اپنے انہوں نے فتم کیا تو بے ساخت اہام ابو صنیفہ کی زبان سے بیفقرہ نکل گیااحسن (خوب کیا تم عورتوں نے) بہ ظاہر جس سے معلوم ہوتا تھا کہ امام نے عورتوں کے گانے کی تعریف کی ابن الی کیلی نے کہا کہ تم پر فتق کے سرا ہے کا مقدمہ چلاکر میں تمہیں مردود الشہادة قراردوں گا۔ امام نے کہا میں نے کیا کیا ہو لے تم نے غیر شری گانے کی تعریف کی امام نے کہا کہ کس وقت ہوئے جب وہ چپ ہوئیں امام نے کہا۔ میں نے تو اس کی تعریف کی کہ فتق کے درجی بعض واقعات ہیں مگر جھے ان براعتی دنیں ہے۔ الا



''میرے متعلق میخض ان حدود تک چلا جاتا ہے کہ میں شایداس کے بلے اوراس کے گدھے کے متعلق بھی باتیں نہیں کہ سکتاص ۱۳ ج

اوراس سے بھی یمی معلوم ہوتا ہے کہ ابن الی لیکی اور ان کے ہم پیشہ دوسرے سرکاری قضاۃ امام کوخواہ کچھ کہہ دیتے ہوں۔ جو لا ہہ خزاز خباز وغیرہ لیکن امام کی شرافت دیکھئے کہ ابن الی لیک تو ابن الی لیک ہی تھے وہ ان کے بلے اور ان کے گدھے کے متعلق بھی ایسی باتیں پندنہیں کرتے تھے۔

یہ بچے ہے کہ امام صاحب میں تمام خوبیوں کے ساتھ جیسا کہ دوسری شہادتوں سے بھی تا ئید ہوتی ہے کہ بھی تا ہے کہ بھی تا کہ بھی تا ہے کہ بھی تا ہوں ہے کہ بھی تا ہوں ہے کہ بھی تا ہوں بلکہ بعض لوگوں نے ریم بھی تکھا ہے۔ بطور مذاق کے انہوں نے بھی بچھ کہد دیا ہوں بلکہ بعض لوگوں نے ریم بھی تکھا ہے۔

مثلا کہتے ہیں کہ آخرز مانہ میں تک آکر ابن الی کیا نے چند آدمیوں کو مقرر کرلیا تھا جو اپنی طرف سے امام ابو حنیفہ سے ان مسائل کے متعلق پہلے ہی رائے دریافت کرا لیتے جن کے متعلق ان کوشہ ہوتا تھا کہ امام ان پر اعتراض کریں گے مگر سائل کے طرز سوال ہی سے امام صاحب تا رُجائے کہ یہ خود سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ پس پشت خود قاضی صاحب ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ بے ساختہ اس وقت امام کی زبان پر بیشعر جاری ہوجاتا کہ

اذا تكون عظيمة ادعى لها جبكونى كرى كمرى آبرتى بتب يه بنده بلايا واذا يحاس الحيس يدعى جاتا باورجب طوے انٹرے پر ہاتھ پھيرنے جندب.

شاعرنے تو بیشعر'' جندب'' نامی کے لئے لکھا تھا امام ابوحنیفہ اس کو ابن ابی لیلی پر منطبق کرتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام کے سامنے جیسا کہ بار بارعرض کرتا چلا آر ہا ہوں جہاں تک میرا پذیال ہے قطعاکسی کی شخصیت نہیں تھی حکومت اسلامی میں'' قضا'' اور' دفصل

#### 

خصومات 'کے مسئلہ کو وہ اس بلندی پر دیکنا چاہتے سے جس کا وہ قرار واقعی طور پر ستی تھا۔ کین جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت تھی وہ اس باب میں اپنی ذمہ دار یوں جیسا کہ چاہیے تھا نہیں محسوس کر رہے تھے۔ بعض مثانوں کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور گذشتہ واقعات جن کا ابن ابی لیک کے سلسلے میں تذکر ہوئی گیا ہے۔ اس سے اندازہ سیجئے کہ کس متم کے لوگوں کا ابتخاب حکومت اس اہم اسلامی فرض کی قبیل کے لئے کر رہی تھی بیال کسی معمولی گاؤں یا قصبہ تعلقہ کے قاضی کا نہ تھا بلکہ اس مختلف وجوہ واسباب کی بنیاو پر جو تہ الاسلام' تھا بلکہ جیسا کہ آپ جھے تی ہے سن چکے کہ بغداد سے پہلے عباسیوں نے بہادار الخلاف کو فرف یا اطراف کو فہ کو بنار کھا تھا جہاں لا کھوں لا کھ آدی کی اس وقت آبادی سے مادر بڑے بڑے اور کے جہاں متم سے وہاں کے قاضی صاحب کا تصفیہ مقد مات میں سے حال تھا۔

# برسر عدالت حضرت امام كي ايك فيصله برتنقيد

ان واقعات کی حیثیت تو شاید لطائف کی ہولیکن ایک مقدمہ تو خود امام ابوطنیفہ کے سامنے کا ہے۔ چونکہ اس واقعہ سے صرف اس زمانہ کے سرکاری قاضیوں ہی کا حال نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ امام اسلامی عدالت میں جن بلندیوں کو پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بھی ایک بلکی ہی جھلک نظر آتی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کونقل ہی کردوں اس قصے کے رادی کوئی معمولی آدی نہیں ہیں بلکہ حسن لبن الی مالک رادی ہیں جوقاضی ابو





پوسف کے مشہور تلامذہ میں شار کئے جاتے ہیں غالبًا خود قاضی ابو پوسف سے انہوں نے اس داقعہ کوسنا تھاا درحسن ہے ان کے تلمیذ شہید محمد بن شجاع کہلٹی اس قصے کونقل کرتے تھے ببرحال تصدييه بكرامام الوصفيفه ايك دن قاض ابن الي ليل كا جلاس ميس بينير امام كے ساتھ قاضى ابو يوسف بھى تھے بيان كياجاتا ہے كەاس وقت ابن الي ليلى كواس كاخيال مواكم مقدمات كقفيم من جس تحقيق وقد قيق عدكام ليتامون امام ابوحنيفه كودكهاؤن آ دمی کوانہوں نے تھم دیا کدار باب معاملہ کواندر بلالیا جائے اتفاق دیکھئے کہ اس وقت مجی بہلامقدمہ جو پیش ہوا وہ قذف بی کا تھا مدی نے دعوی دائر کیا تھا کہ فلال آدی نے (جو حاضر تھا) مجھے ابن الزائي كہا ہے ابن الى ليلى نے من كر مدى عليه كى طرف رخ كر کے یو چھا کہ کہو! تم کیا کہنا جا ہے ہوا مام ابوحنیفہ نے قاضی صاحب کے اس طرزعمل کو و کھے کر کہا کہ جناب قاضی صاحب پہلے آپ نے یہ بھی تنقیع کی کہ دعویٰ بیش کرنے والا اس دعویٰ کو پیش بھی کرسکتا ہے مانہیں انہوں نے کہا کہ کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ زناکی نسبت مدی علیہ نے اس کی مال کی طرف کی ہے دعوے کاحق اس کی مال کو ہے نہ اس کوآ پ کویددریافت کرنا جا بے کداس کی مال نے اپن طرف سے کیا وکل بنا کرآ پ كاجلاس مي اس كوبيجاب؟ مرى في كها كنبيس ميرى مان في وكل نبيس بنايا بلك میں نے خود اپنی طرف سے دعویٰ دائر کیا ہے امام ابوحنیفدنے ابن ابی لیا کی صحیحایا کہ ایے موقعہ پرآپ کوچاہیے تھا کہ مدگ سے بیدریافت کرتے کہ اس کی مال زندہ ہے یامر چى با گرزنده بنو ظاہر بىكەدى كاس مەعيە كى طرف سے وكالنة دائر بوسكتا ہے اور اگرمرچکی ہے تو اس کامسئلہ دوسراہے۔

ابن الی کیل نے بین کر مدی کوخطاب کر کے بوچ مناشروع کیا کہ تہماری ماں زندہ يامر چكى بـــدى نـ كها كمر چكى بابن الى كيل نـ كها كداس دعوى ك بوت يس كيا تم کوئی شہادت پیش کر سکتے ہوگواہ موجود تھان کواس نے پیش کردیا۔اب ابن الی کیل مجم مدى عليه كى طرف متوجه موت اس كامكيا جواب بيدريافت كرنا حالا ابوصيفه ن پر ۱۰۰ رکہا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے آپ کو مری سے میکی یو چھنا جا ہے کہ اس

# ا ا الامتعديد المتعديد المتعدد المتعد

کی ماں جومر پیکی ہے وارث اس کا صرف مدعی ہی ہے یا اور ورث بھی ہیں کیونکہ اگر اس ے بھائی بیں تو اس دعویٰ کاحق اس میں اور اس کے بھائیوں میں مشترک ہو **کیا اور اگر** اکیلا وہی وارث ہے تو یہ دوسری بات ہوگی این الی لیل نے مری سے بھی بات بوجی جواب میں اس نے کہا کہنیں اکیلا میں ہی اس کا وارث ہوں۔ قاضی صاحب سمجے کہ اب مدى كى بات صاف موچكى اور پھر مدى عليه كى طرف متوجه موسے \_ امام ابو عنيف نے كہاجناب! آپ كومدى سے يبكى يوچسا جائي كداس كى مان آياحره (آزادعورت) تھی یا امت (شرع لونڈی) تھی قاضی صاحب نے مدی سے یہی سوال کیا جواب میں اس نے کہا کہ حروقی اس پرشہادت طلب کی گئی جو گذاردی گئی قاضی صاحب نے چرجا ہا کہ من عليه کو خاطب كريں مگرا مام نے روك كركها كه آپ کو يو چمنا جاہيے كه اس كى مال آيا ملمان عورت تھی یا ذمیر ( یعنی اسلامی حکومت کی غیرمسلم رعایاتھی ) مری نے کہا کہ مسلمان عورت تھی فلاں مشہور خاندان سے اس کا تعلق تھا اس بربھی شہادت طلب کی عمی جوپیش ہوئی امام ابوحنیفہ نے تب این الی کیلی کوخطاب کر کے کہا کہ ان تنقیحات کے بعد۔ شانک الان. اب وقت آیا ہے۔ کہ مرک علیہ سے دریافت کیجے کہ وہ جواب میں کیا كبتاب اس في الكاركيا مرى سي شهادت طلب كي عن اس في كوف كم مشهورلوكون من ے چند کے نام پیش کے آ کے مقدمہ جاری رہاامام ابوطیف المحف کے ابن ابی لیل نے عالم كمان كوبھائيں ليكن وہ اٹھ كر چلي آئے۔

نقد منی سے تعوڑ ا بہت بھی جو لگاؤ رکھتے ہیں وہ سمجھ کتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی قانونی موشگافیوں اور آئین نکتہ بخیوں کا جو حال ہے اس کے لحاظ سے اس مقدمہ کے متعلق ندکورہ بالا تنقیح ں کی حیثیت بالکل معمولی ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لئے جو فقہ سے ناواتف ہیں ان دونوں باتوں کے اندازہ کرنے میں ایک حد تک مدول عتی ہے یعنی حکومت قاضع ں کے مقرر کرنے میں کتے تسابلی سے کام لے ربی تھی استے معمولی تھی سوالات جن کی حیثیت گویا بالکل ابتدائی سوالوں کی کسی مقدمہ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے لیکن قانونی مناسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان تقیموں کے پیدا کرنے کی بھی ان میں قانونی مناسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان تقیموں کے پیدا کرنے کی بھی ان میں



ملاحیت نظمی ای کے ساتھ اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی عدالتوں کو امام ابو حذیفہ کس بلند معیار پر لانے کے خواہش مند تھے اور بیسارے پاپڑ جو بیل رہے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟

#### عدالت يرحكومت كااثر:

افراکی خین قاضی این افی لیل اپنی سرت وکردار کے اعتبار سے حالانکہ ایک افتیازی حیثیت کے مالک شے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد یعنی عبدالرحمٰن بن افی لیل تو خیر جلیل القدر تابعی جی بی خود کہتے تھے کہ صرف انصاری صحابیوں کی تعداد جن کو انہوں نے پایا تھا۔ ایک سوجیں تھی حضرت عمر حضرت علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا کرتے تھا اس لحاظ سے بڑے باپ کے بیٹے تھے نام ان کامحمہ تھا۔ لیکن جس نام سے والدان کے مشہور تھا ہی نام سے یہ بھی مشہور ہوئے والد کا کم سی بی بیلی مشہور ہوئے والد کا کم سی بیلی جس میں انتقال ہوگیا تھا خود کہتے تھے کہ اپنے والد کے متعلق اس سے زیادہ یا دہیں ہے کہ میر سے والد کی دو بیویاں تھیں اور دو سرز رنگ کے خم گھر میں تھے جس میں نبیذ بنتی تھی۔ اس میر سے والد کی دو بیویاں تھیں اور دو سرز رنگ کے خم گھر میں تھے جس میں نبیذ بنتی تھی۔ اس کی سیر حال گومحد ثین کے طبقہ میں ان کے حافظ کی سخت شکایت بھیلی ہوئی ہے لیکن ان کی سیر سے اور کردار پر کسی نے اعتبر اض نہیں کیا ہے بلکہ قاضی ابو یوسف کے حوالہ سے منجملہ اور با توں کے یہ مدتی الفاظ بھی نقل کے گئے جیں کہ میں نے ابن ابی لیلی سے زیادہ لوگوں کے مالیا سے زیادہ پار میزان ذہی )

ا کمجوروں کو پانی میں ڈال کرتموڑی دیر کے لئے چوڑ دیتے تھے مثلاً دی بارہ تھنے اس عرصہ میں اس کی مشاس پانی میں خل ہوجاتی تھی عربر بوں کا بیا کیے مرغوب مشروبر تھا، کو یا ایک قتم کا شربت تھا، کی یا ایک قتم کا شربت تھا، کی یا اس کے پینے ہے مرور کی کیفیت بھی پیدا ہوجاتی تھی اس کئے بعض لوگوں نے اس کے استعال کو بھی تا جائز قر ارد سے رکھا تھا اور دوسری طرف بے باکوں کا بھی ایک طبقہ تھا جو واقعی نشر کی کیفیت پیدا کرنے کی خاصیت پیدا ہوجانے کے کیفیت پیدا کرنے کی خاصیت پیدا ہوجانے کے بعد وہ نبیز قبیل شراب بن جاتی تھی، لیکن لفظی تجیر سے فائدہ اٹھا یا جاتا تھا۔ کوفد کے علما ونس نبیز کو طلال کہتے تھے جس میں امام ابو صنیفہ بھی شریک ہیں۔ ابن الی لیگ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ جو نبیز کو طلال نبیس مجتا تھا اس کی شہادت تو کر نبیر کرتے تھے (دیکھومیزان ذہی)



عرمشهورمورخ اليافعي كى بدروايت الرضيح بكءعباسيول كے طاغيه جهولا كھ ملمانوں کاخونی سفاک ابومسلم کاسامناجب قاضی این ابی لیل سے ہوتا۔

فقبل یدہ (ص۲۸۷ ج ۱) تواس کے ہاتھ کو بور دیتے۔

اس پرلوگوں نے ان کوٹو کا بھی جواب میں کہنے لگے کہ حضرت عمر کے ہاتھ کو ابو عبيده بن الجراح بھي توبوسه ديتے تھ كہنے والا بھي ذرا ولير تھا اس نے كہا قاضي صاحب! ابوسلم كانام حفرت عركے مقابلہ مل ليتے بيں۔ جواب ميں بولے كوتو جرتم اوگ بھائی جھے ابوعبیدہ سجھتے ہو مطلب یہ ہے کہ ابومسلم اگر عرفیس ہے تو بندہ ابوعبیدہ

كب بجيى روح بوي يى توفر شة بحى مول مر

اس بحث كوچهور سيئ كدابن الي ليل كابيرجواب كس مدتك واقعى جواب منخ كى ملاحیت رکھتا ہے بلکہ مان بھی لیا جائے کہ بے جارے قاضی صاحب نے ابومسلم جیے شرکیندسیاه سیندانسان کے ظلم وزیادتی ہے نیجنے کے لئے بطورتقیہ یا مدارات کے اس طرز عمل كواختيار كمياهو!

لیکن یہاں سوال مطلقا جواز وعدم جواز ہے نہیں ہے بلکہ امام ابو حذیفہ عبدۃ قضا کی ذمدداریوں کوجس بلندمعیار پر پہنچانا جائے تھے اس لحاظ سے دیکھے کہ اس فتم کے مثالول كود كيه كران كاكيا حال موتا موكا\_

بلا شہدوہ جاہتے تھے کہ دین دنیا کے سامنے علم جہل کے سامنے انصاف بے انسانی کے سامنے بھی نہ جھکے جھکانے کا اگر ارادہ کیا جائے تو خواہ انکار کرنے والے پر کھی گذر جائے جھلے سے اس کو تطعا افکار کردینا ، ہے وہ اس عبدے کی علی اور عملی دونوں ذمددار یوں کو چاہتے تھے کہ جس صدتک بلندی اس میں بیدا ہو عتی ہے بیدا کی جائے۔ علمی حیثیت سے وہ جو کچھ کرد ہے تھے آج بھی اس کے نتائج دنیا کے سامنے ہیں اوركردارومل كى راه مي ان كى تربيت وتعليم عي جن آثار كاظهور مواان كاانداز وان بزرگول کی سوائح عمر یول سے موسکتا ہے جنہوں نے امام کے بعد قضا کے خد مات انجام ديئ بير - يدايك متقل كتاب كامضمون بيكن اس وقت قاضي ابن الي ليل كاس



قصے کے مقابلہ میں بے ساختہ بی جاہ رہاہے کہ امام ابوطنیقہ کی تربیت نے جس انقلاب کو پیدا کیا تھا اب کو پیدا کیا تھا اس کی گم از کم ایک مثال کاؤکر کر ہی دوں۔

# حفرت امام کی جدوجہد کے قبائج

آپ و مکورے ہیں کہ جس کا ہاتھ چو ما گیا وہ خود بادشاہ یا خلیفہ نہیں ہے بلکہ حکومت کا ایک افسر ہے اگر چہ بہت بوا مطاق العمان افسر ہے لیکن چربھی بادشاہ اور فرمان رواں تو نہیں ہے۔ و مکھے ای کے مقابلہ میں ای عبای حکومت کا سب سے بوا حکر ان ہارون الرشید ہے ہی کی ختی مورخ کی نہیں بلکہ خطیب بغدادی کی روایت ہے جس کی تمان ہورا کا بر کے متعلق بھی انصاف سے کام لیا گیا ہے لیکن وی مشہور کیا ہ بیل حکوالہ سے یہ واقع نقل کرتے مشہور کیا ہا الاموال کے مصنف الوعبید قاسم بن سلام کے حوالہ سے یہ واقع نقل کرتے ہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بن الحن (بعنی امام ابو صنیفہ کے شاگرد) کے ساتھ میں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بن الحن (بعنی امام ابو صنیفہ کے شاگرد) کے ساتھ سے کدا سے میں الرشید (ہارون) ساسے سے گذرر ہا تھا' رشید کود کھتے ہی مجل میں جنے آدمی تنظیم وفقہ کھڑے۔ ہوگئے۔

الا محمد بن العسن قاله لم ليكن ايك محدين الحن تعجون كر ي و ــ ـ

اورجیے بیٹے ہوئے تے بیٹے کے بیٹے رہم ان نہ کر اہونا بھی نہیں بلکہ فقام
الله الناس کلھم (رشید کے لئے سب کے سب کر ہے ہو گئے اس واقعہ کے بعد کہل
مل کی ایک آ دی کا بیٹے رہتا ہے وئی معمول بات نہیں ہے ابوعید کہتے ہیں کہ رشید اندر
دافل ہو گیا اور تھوڑے سے وقفہ کے بعد الا ذن (یعنی باریابی کی اجازے دیے والا)
باہر لکلا اور آ واز دی کہ گئر بن الحن یعنی کر بن الحن کی خلفہ کی بیشی میں طبی ہے ابوعید
کہتے ہیں کہ اس آ واز کے سنتے کے ساتھ ہی لوگوں کا نیشی امام تھر کے شاگر دجووہاں بیٹے
ہوئے سے سب کا خون خشک ہو گیا لیکن امام کھ اطمینان کے ساتھ اٹھے خلیفہ کے پاس
تریف لے کے اور تھوڑی و میر بعد والی ہوئے جرا بشاش تھا خش نظر آ رہے ہے اور



خود ہی فرمانے گئے کہ خلیفہ نے بلا کر جھے سے پوچھا کہ لوگوں کے ساتھ تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے میں نے کہا کہ:

مجھے یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے جس طبقہ میں مجھے رکھا ہے اس طبقہ سے نکل کر دوسرے گروہ میں داخل ہو جاؤں آپ نے مجھے اہل علم کی جماعت میں داخل کیا ہے یہ بات مجھے پسند نہ آئی کہ اہل علم کی جماعت سے باہر ہوکر ان لوگوں میں شریک ہو جاؤں جو آپ کی خدمت کے لیے ملازم بیں۔

امام نے اس کے بعد کہا کہ:

''رشید سے میں نے ریجی کہا کہ آپ کے بچا کے بیٹے (رسول اللہ عَلِیْکَة کی طرف اشارہ تھا) نے فرمایا ہے کہ جواس کی تو قع رکھتا ہو کہاس کی تعظیم کے لئے لوگ کھڑے ہوا کریں جا ہیے کہ اپنا ٹھکا ناہوہ جہم میں بنائے۔'' امام محمد کہتے ہیں:

'' میں نے رشیدے میکھی کہا کہ ایک صورت میں جو بیشار ہااس لئے سنت کی بیروی کی لینی وی سنت جوآپ ہی کے خاندان سے نتقل ہو کرہم لوگوں تک پینچی ہے۔

ان بی کابیان ہے کرشید میری اس تفتگوکوستار بااور آخر میں اس نے کہا کہ:

صدقت یا محمد . محراتم نے کچی بات کی۔

دین اورعلم کی ایک شان بہ ہے کہ اور اس کا دوسرا ہجاروہ تھا وہی ہارون جس کی رہان پر انتظام اور السیف کے الفاظ چڑھے ہوئے تھے اس کے سامنے بھی امام ابو حنیفہ کا چڑھایا ہوارنگ بھیکانہیں پڑتا ہے بلکہ ہارون ہی کوامام کے پیدا کئے ہوئے کردار کی تخی

ا نطع چى فرش كا نام تفاجس برقل ہونے دالے كو بنطلا كرقل كيا جاتا تھا۔ سيف كے معنی تو ظاہر ہے كہ تكوار بیں جس عبد كايہ قصد ہے ضعد عب سلاطين اور حكمر ان كى زبان پريد دونوں لفظ چڑھے ہوئے تھے۔





نرم پر جانے پرمجور کردی ہے۔

حقیقت توبیہ کہ اس معاملہ میں اپنے تلاندہ کے اندرامام نے جس تم کی حس ذکاوت پیدا کردی تھی۔ اس کے بیلازی نتائج تھے لیکن اس حسی ذکاوت کے پیدا کو سے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے بلاشیہ ہم اسے ان کی کرامت بی قرار دے سکتے ہیں۔

# عدلیہ پرحضرت امام کے لائے ہوئے انقلاب کا اثر

قاضی عانیہ جن کا ذکر کس موقعہ پر آچا ہے بینی امام کی مجلس کے مطے شدہ مسائل جب تک عافیدندد کیولیں۔امام صاحب کا تھم تھا کہ یا دواشت کے رجٹر میں وہ درج نہ کے جائیں۔ان بی قاضی عافیہ کا ایک قصہ خطیب بی نے نقل کیا ہے حاصل یہ ہے کہ مبدى عباس خليفد ن ان كا تقر رعبده قفاير كيا تحاد يحدون كام كرت رب ايك دن - خلاف معمول خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوکر باریائی کی اجازت جابی مہدی نے بلالیاب و کیوکرکہ کاغذوں کابسة (قطر) بھی بغل میں دبا ہوا ہے۔مبدی نے خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے کی عبدہ داریا میرے دشتدداروں نے ان پر پچے دباؤ ڈالا ہای ك شكايت كرنے آتے يى خودى چين قدى كرے بولا كدكيا كوئى الى صورت چين آئى ہے بولے کدامیر المونین اس تم کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ قصہ دوسرا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادهر دوميينے سے دوامير فريقين كامقدمه بمارے بال چل رہا ہے مقدمہ تعاذرا پيجيدہ اور دشوارشهادت اور گوامیال دونول طرف سے بیش بوری تحیس اورالی گوامیال جن میں ایک کودوسرے برتر جی وینے کی کوئی صورت مجھ من نہیں آ ربی تھی میں اس خیال میں تھا که دونوں میں سلح کرادوں یا اس عرصے میں خداتہ جبے کی کوئی دجہ مجمادے ای میں کچھ تا خیر ہوئی اس عرصے می فریقین میں سے ایک فخص نے اس کا پید جلایا کہ مجھے تازہ رطب (مجور) سے خاص رغبت ہے حالانکہ ابھی مجوروں کے موسم کا آغاز ہے لیکن خدا جانے اس بندہ خدانے کہاں سے ان کومبیا کیا اور میرے دربان کورشوت دے کر راضی كيا كم مجورول كے طبق كو لے كرقاضى صاحب كے پاس جانے كى اجازت وے دے



خواہ قاضی صاحب میرے مدیہ کو قبول کریں یا نہ کریں 'بہر حال تھجوروں کو لے کرمیرے مکان پروہ پہنچاد کیھنے کے ساتھ ہی میں نے اسے واپس کیا اور سخت تا گواری کا اظہار کیا' دربان جس نے آنے کی اجازت دے دی تھی اسے بھی میں نے نکال باہر کیا وہ مجوروں کے طبق کو لے کروایس ہو گیا بات ختم ہو گئی لیکن دوسرے دن جب میں اپنے اجلاس پر پہنچا فریقین میرے سامنے حاضر ہوئے تو امیر المومنین! میں نے بیمحسوں کیا کہ دونوں نہ میرے دل کے آ گے برابر باتی رہے تھے اور ندمیری آتھے وں میں دونوں کیساں تھے۔

قاضی عافیہ نے سارے ماجرے کو سنانے کے بعد مہدی سے عرض کیا کہ امیر المونین! رشوت کے نہ لینے کی صورت میں جب میر کفس کی بی حالت ہوگئ اس سے انداز ہ کرتا ہوں کدرشوت کے قبول کرنے کے بعد کیا حال ہوسکتا ہے۔ میں ڈررہا ہوں کهاس راه میں اینے دین کو برباد کر کے خود اپنے آپ کو میں تباہ نہ کر دوں کے آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے انقلابی تا ثیرات اور ان کے نتائخ کو اور کیا بیکوئی ایک دو واقع ہیں جیسا کہ میں نے کہاا مام کی ترتیت و پر داخت نے جن لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ان لوگوں کی صحبتوں میں جولوگ ہے ای طرح صدیوں اس کاسلسلہ باقی رہاا کی مستقل كتأب كاوه موادي\_

اس وقت گفتگوتو دراصل امام ابوحنیفہ کے اس طریقہ کار کے متعلق ہور ہی تھی 'جو حومت کی طرف سے مقرر کئے ہوئے قاضوں کے فیصلوں کے سلسلے میں انہوں نے اختیار کررکھاتھا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس تم کے فیصلوں پر جواعتر اض کئے جاتے ہیں وہ یوں ہی مشہور ہو جاتے ہیں اور یہاں آپ س چکے کداعتراض بھی کرتے جاتے تھے ایے ان اعتراضوں کولوگوں پرامام ظاہر بھی کرتے رہتے تھے اگراس کا نتیجہ یہ بواہو جیسا کہان کے سوانح نگاروں نے کی بن آ وم جیے تقد جبت سے ان کا بی قول نقل کیا

كوفه فقد معمور تقااور فقهاء كى اس شريس كثرت تمى مثلاً ابن شرمهابن

# 

الى كىلى احسن بن صباح اشريك اوران بى جيسے لوگ كيكن الدونية ك اقوال كى جيسے لوگ كيكن الدونية كا قوال كى مائند

اورامام کوجواصل مقصودتھا وہ آخران کے سامنے اس شکل میں جلوہ گر ہوا جیسا کہ حماد بن سلمہ کا بیان ہے کہ:

گوابن انی لیل اور ابن شمر مه شریک سفیان وغیره امام سے اختلاف کرتے رہے کین بالاخرامام ابو حنیفہ ہی کی بات نے استواری حاصل کی اور امراء امام ابو حنیفہ کے متاج ہو گئے خلفاء کے درباروں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ (ص اے ج موفق)

امراء ابوصنیفہ کے تماج ہو گئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔

" یہی چیز دیکھنے کی اور غور کرنے کی ہے امراء سے الگ رہنا حکومت اور حکومت سے
استعفاد ہے کرسار ہے ذرائع سے قطعی طور پر بے نیاز ہو کر زندگی گذار ناموج خون کوسر
سے گذرتے ہوئے دیکھتے رہنا 'لیکن آستان یار سے نداشھنے پراصرار کو جادی رکھنا اپنی
آخری سائس تک جاری رکھنا بیواقعہ ہے کہ اس حد تک امام ابو حنیفہ کے ساتھ اکا براسلام
کا ایک بڑا گروہ شریک تھا' تاریخ کے اور اق میں ان بزرگوں کے اساء گرامی زرین
حرف میں لکھے ہوئے ہیں۔

لیکن یہ بات کہ امراء سے دور بھی رہنا اور ان بی امراء کو اپنامختاج بنانے کی کوشٹوں کو بھی جاری رکھنا خودائی مجلس کو خلفاء اور سلاطین کے ذکر سے پاک بھی رکھنا لیکن ان کی مجلسوں تک زبر دئی ایپ ذکر کو بر ور پہنچا نا اور صرف ذکر بی نہیں بلکہ امام نے اپنی تدبیروں سے ایک ایک صورت حال پیدا کردی کہ بالا خربقول کی بن آ دم۔
قضی به بحلفاء والانمة خلفاء اور ائمہ (یعنی مسلمانوں کے ساسی والحکام واستقر علیه حکر انوں کا طبقہ اور دکام ابو حنیفہ کے مدونہ والحکام واستقر علیه توانین سے فیصلہ کرنے لگے اور بالا خراس پر الامو . (ص اسم ۲۰ موفق) توانین سے فیصلہ کرنے لگے اور بالا خراس پر سلمنے ہوا۔



سی پوچھے تو ترک موالات کی سلبی کوششوں کے ساتھ حکومت میں شریک دوخیل ہونے کی ایجانی و اثباتی جدد جہد حضرت امام ابو صنیفہ کا ایک ایسا نصیصہ اور علمی وعملی زندگی کا ایسا طغرائے امتیاز ہے جس میں جہاں تک میں جانتا ہوں کم از کم ان کے عہد میں ان کوئی شریک ومہیم نہ تھا۔

امام کے سوانح نگاروں نے قاضی ابو پوسف کے نام سے جس وصیت نامہ کوامام ابو صنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے مجملہ دوسری باتوں کے اس میں ایک فقرہ ہے ہی ہے کہ: حکومت تمہارے سامنے جب کوئی خدمت پیش کرے تو تم ہرگز اس کواس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا پورااطمینان نہ ہو جائے کہ تمہارے علمی اجتہادات اور تمہارے فیصلوں پروہ اتنااعتا دکرتی ہے کہ ان کے بعد وہ کسی دوسری کی طرف اس باب میں توجہ نہ کرے گی۔

(مساااج ٢موفق)

اباس کامطلب مجھیں آتا ہے۔

در حقیقت ایسے حالات ہی انہوں نے پیدا کردیئے تھے جس کالازمی نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ اپنی مرضی کا تا بعی بنا کرنہیں بلکہ اہل وعلم و دین کی مرضی کے خود تا بع ہوکر حکومت ان سے امداد لینے پر کم از کم اس خاص شعبہ ( یعنی عدل وانصاف فصل خصو مات ) میں مجبور ہوگئی تھی عثمان بن عفان نے جو حدیثوں کے بھی راوی ہیں اپنے والد عفان کے حوالہ سے ان کی چثم دید شہادت بیقل کی ہے۔

''عراق کا ہمارے ذمانے میں بیرحال تھا کہ لوگ مسائل میں ایک دوسرے سے جھڑتے رہتے اور ہاتیں کرتے رہتے تھے:

پروبی کہتے ہیں کہ آخر میں بیرحال ہوگیا کہ:

"جہاں ابوصنیفہ کی رائے کا ذکر کیا گیا تو اس کے سوااور کسی دوسری رائے کو قطعی فیصلہ نہیں سمجھا جاتا تھا لوگ امام ابوصنیفہ سے اختلاف کرنے میں ڈرنے گئے ان کے قلوب ابوصنیفہ کے قول کے سوااور کسی بات سے مطمئن



ی نبیں ہوتے تھے۔ (صے ۲اج ۲ موفق)

اور واقعہ بھی بہی ہے کہ عوام تو عوام جس کی تقیدی چاند ماریوں سے سرکاری قاضی ل کے فیطے محفوظ نہ تھے بلکہ بقول قاضی ابن ابی کیل الصواعق (کرئی ہوئی بحلیوں) کی طرح امام ان پرٹوٹ رہے تھے اور جس شم کی جان وار تقیدیں ان کی ہوتی تھیں کسی میں ان تقیدوں کے رد کی تاب بھی نہ تھی امام کے مشہور تلیذ جو طبقہ صوفیہ کے رئیسوں میں شار کئے جاتے ہیں لینی داؤد طائی امام اور ان کی کوششوں کی روکداد بیان کرتے ہوئے آخر میں مجلس وضع قوانین اور اس کے کارناموں کے تذکر سے کے بعد کہا:

در گو بعض لوگ مثلا ابن ابی لیلی توری شریک وغیرہ نے امام کا مجھ دن مقابلہ کیا اور چاہے تھے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیکن ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے تھے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیکن ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے تھے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیکن ان کے حالات میں ایسے تھے کہ دوز پروز ان کا مقام بلندسے بلند تر ہوتا چلاگیا تلانہ و کا صلقہ وسیح ہوگیا' بلکہ کوفہ کی جامع مسجد میں سب سے بڑا صلقہ آخر میں امام ہی کا ہو وسیح ہوگیا' بلکہ کوفہ کی جامع مسجد میں سب سے بڑا صلقہ آخر میں امام ہی کا ہو

پھر تلاندہ کے ساتھ امام کے سلوک اور برتاؤ کی جو کیفیت تھی داؤ د طائی نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ:

بالآخرلوگوں کارخ آپ کی طرف پھر گیا۔ بڑے بڑے امرااور دکام آپ کی عزت کرنے گئے مشکلات کے طل میں امام نے بھیشدا پٹے آپ کو آگے آگے رکھا۔ لوگ آپ کے مداح ہو گئے ایسا کام کر کے امام نے مسلمانوں کے سامنے چیش کیا جودوسروں کے بن نہ آیا۔ (ص۲ائے اموفق) اور گوداؤد طائی نے امام کی ان غیر معمولی کا میابیوں کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے سے جی بات کی ہے کہ

ا موفق کی کتاب میں بجائے دوسروں کے ''مغرب'' کا لفظ سے یعنی عربی النسل علاء سے جو کام نہ بن پڑا وہ اس مجمی مسلمان نے انجام دیا لیکن داؤد کی یمی روایت دوسری کتابوں میں جو پائی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ کام نے میں عرب کا لفظ نہیں ہے میرے زد کی صحیح تو دوسری بی بات ہے۔



لیکن علم واسع عقل و تدبیراوران کے بخت بلند کے سواجہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کی کامیا بیوں کا ایک بزاراز پچھاور ہی تھا اور اب میں اس کے متعلق پچھے کہنا چاہتا ہوں۔

مطلب ہیہ ہے کہ وقت کے امراء اوران کے بخت بلند کے سوا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کی کامیا بیوں کا ایک بڑاراز کچھاور ہی تھا اوراب میں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ وقت کے امراء اور حکمرانوں کو جب اپنے اور اپنے علی
کارناموں کی طرف متوجہ کرنے میں خداان کواس حد تک کا میاب کر چکا تھا اور مجھ ہی
ہے آپ امام کے اس قول کو بھی من چکے ہیں جواپنے شاگر دوں سے فر مایا کرتے تھے کہ
حکومت کی ملازمت میں اس وقت تک تم لوگوں کو شر یک نہ ہونا چاہیے جب تک کہ اس کا
یقین نہ ہوجائے کہ اس جگہ پراگر ہم نہیں قبضہ کرتے ہیں تو ناکارہ اور نالائق لوگوں سے
وہ جگہ جرجائے گی اور خلق خداان کی وجہ سے تکلیف میں جتلا ہوجائے گی۔

جیبا کہ واقعات کی روشی میں آپ دیکھ بچکے کہ صورت حال امام کے زمانے میں قریب قریب یہی ہو بچکی تھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باد جوداس کے حکومت کی شرکت انہوں نے جیبا کہ معلوم ہے اور آئندہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آر ہاہے امام صاحب نے کیوں قبول نہ کی حالا نکہ حکومت کی طرف سے ان کے سامنے وہ سب پچھ پیش کر دیا گیا جو پچھو وہ جا جے تھے یا چاہ سکتے تھے گروہ انکار ہی پراصرار کرتے رہے تا ایں کہ اس اصراری انکار کی حالت میں جان جان آفریں کے سپردگی۔

میرے مضمون کا ابتدائی سوال یہی تھا اب دفت آیا ہے کہ اس سوال کے جواب پر غور کیا جائے لیکن جواب سے پہلے مناسب ہے کہ امام کی زندگی کے آخری مرحلہ یعنی



حکومت عباسیہ کے ساتھ ان تعلقات کی جوایک طویل داستان ہے اس کا نہ صہیث کر دیا جائے۔

جیبا کہ میں نے عرض کیا امام نے قصد آلیے حالات ہی پیدا کر دیئے تھے کہ حکومت اپنے تعاون اور اپنے ساتھ اشتر اک پرامام کوآ مادہ کرنے پرمجور ہو چکی تھی علاوہ اس کے دوسری عام وجہ یہ بھی تھی خود امام ہی نے اس کا ظہار اپنی اس گفتگو میں کیا ہے جو ظیفہ البجعفر سے ایک دفعہ ان کی ہوئی تھی۔

کہتے ہیں کہ اپنی خلافت کی ابتدائی دنوں ہی میں ابوجعفر نے غالبًا جب وہ مدینہ میں تصامام مالک اور ابن الی ذئب کے ساتھ امام ابو صنیفہ کو بھی دربار میں طلب کیا اور تینوں حضرات کو بخاطب کر کے اس نے بوچھا کہ:

"اس امت (یعن مسلمانوں) کی حکومت کی باگ جارے ہاتھ میں خدا فی جودی ہے آیا ہم لوگ اس فی خدا کے وقعی اہل ہے آیا ہم لوگ اس کے واقعی اہل ہیں۔"

اپنے اپنے نداق کے مطابق ہر ایک نے جواب دیا جس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں البند امام نے جو جواب دیا تھا اس میں دوسری چیز دں کے ساتھ آپ نے منصور کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا تھا۔

ا پند دین کی بھلائی کے جاہنے والے کو جاہیے کہ غصر اور غضب سے اپنے آپ کو خالی کرے۔

استمبیدی فقرے کے بعدامام نے کہا کہ:

اگر آپ اپنے واقعی بہی خواہ ہیں تو آپ یقیناً پیرجانتے ہیں کہ ہم لوگوں کواس وقت آپ نے اپنے در بار میں جوجمع کیا ہے قطعاً پیکام آپ کا اللہ کے لئے نہیں ہے۔''

اس کے بعدیدالفاظ امام کی زبان سے اداموے کہ

ورحقيقتِ آپ عوام الناس كويه باور كرانا جائة بيس كه بم لوگ بهى آپ



کے متعلق وہی خیال رکھتے ہیں جو خود آپ لوگوں کا اپنے متعلق ہے۔''(ص ۱۲ج۲)

مطلب امام کا میتھا کہ مسلمانوں کی حکمرانی کاحق دارائے آپ کو جوآپ لوگ سیجھتے ہیں اور یہی دنیا کو باور کراتے پھرتے ہیں جائے ہیں کہ ہم بھی اس مسلمیں آپ کی ہم نوائی کریں تاکہ اس ذریعہ سے رائے عامہ کا اعتاد حاصل کریں۔

جس سے معلوم ہوا کہ رعایا کے ممتاز افراد کو ہم نوا بنا کر رائے عامہ کے اعتاد عاصل کرنے کا عام ہوا کہ رعایا کہ اس خاصل کرنے کا عام رواج جیسا کہ اس زمانہ میں ہے امام کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ کہ حکومتوں کی بیر بھی پرانی اور قدیم رسم ہے اس سلسلہ میں جو پچھآج کیا جارہا ہے۔کل بھی دنیا یہی کرتی تھی۔

جہاں تک میراخیال ہے دہ حال جس کا امام کے سوانح نگاروں نے ذکر کیا ہے یعنی امراء وقت کے حکمر انوں کا امام اور امام کے علمی خدمات کی طرف متوجہ ہو جانا یہ تو بعد کی بات تھی اور ابن چیم مسلسل کوششوں سے بتدرتج پیدا ہوئی تھی جن کے جاری رکھنے کا موقعہ بغیر کسی مزاحمت کے باطمینان تمام سمنائے تک عباسی حکومت کے قیام کے بعد امام کو ملا۔

لین عباسی حکومت سے امام کے تعلقات اس سے پہلے ہی قائم ہو چکے تھے۔ اور
اس میں پچھام ہی کی خصوصیت نتھی بلکہ ہروہ فض جس کی موافقت اور ہم آ ہنگی سے عوام
متاثر ہو سکتے تھے ان کو مختلف طریقوں سے حکومت اپنے قابو میں لانے کی کوشش شروع ہی
متاثر ہو سکتے تھے ان کو مختلف طریقوں سے حکومت اپنے قابو میں لانے کی کوشش شروع ہی
سے کررہی تھی۔ میں نے السفاح کی اس تقریر کی اور اپنی نوازشوں اور عنا تیوں کا سب کو
میں کوفہ کے سر برآ وروہ علماء کو بلا کر اس نے تقریر کی اور اپنی نوازشوں اور عنا تیوں کا سب کو
اس نے امید وار بنایا تھا۔ السفاع کے بعد جب منصور خلیفہ ہوا تو اس سلسلہ میں اس نے
اپنی سرگرمیوں کو نسبتازیا وہ برو ھادیا تھا۔ جس کی ایک وجہ ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک
صد تک اس زیانے کے مروجہ علوم میں وہ خود بھی دست گاہ رکھتا تھا ہوسکتا ہے اس کے علمی
خدات نے بھی املی کی قدرافز ائیوں کی طرف اس کو پچھ متوجہ کیا ہو۔

اورامام کے ساتھ تو دوسرامعاملہ بھی تھا بعنی عباسیوں کی پیش روحکومت کے ساتھ



امام کا جوطرز عمل رہاتھا وہ کوئی پوشیدہ راز نہ تھا۔ زید بن علی کے ساتھ ان کی ہمدردیوں کے قصے کوئی وجنہیں کہ موجودہ حکومت کے کانوں تک نہ پنچے ہوں گے۔ ماسوااس کے اہراہیم صائغ کا واقعہ تو خودای حکومت سے تعلق رکھتا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے۔ ابراہیم اورامام ابو حنیفہ کے تعلقات ایسے نہ تھے کہ حکومت کے خفیہ گوئندوں سے پوشیدہ رہ سکتے تھا مام کے ساتھ دارو گیراگر نہ ہوئی تو عرض کر چکا ہوں کہ اس کی بنیاد بھی ایک سیاسی مسلحت ہی پرجنی تھی۔

ا مام جن سے ایسے خطرناک آٹار کا ظہور مختلف شکلوں میں ہو چکا تھا یقیناً یوں بھی اس کے متحق تھے کہ حکومت ان کواپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔

جیا کہ چاہیے گری سے پہلے عموا اس سم کے مواقع میں پہلے عکومتیں نری کی راہیں اختیار کرتی ہیں اور گویا امام ابو حنیفہ اور خلیفہ منصور عباس کے تعلقات کے قصوں کو بیان کرنے والوں نے بغیر کسی ترتیب کے پراگندہ طور پر بیان کیا ہے۔ ان میں بعض واقعات کا تعلق اس زمانے سے بی جب نری کی راہ سے منصور امام کو اپنے قابو میں لانا چاہتا تھا۔ اور گری کے واقعات کا تعلق ان دنوں سے ہے جن میں حکومت بالآ خرا مام سے مایوس ہوگئی پھر مایوس ہو جانے کے بعد حکومتیں جو کچھ کرسکتی ہیں امام کو بھی اس کا تجربہ کرنا پڑا۔

### حكومت عباسيه سےامام کے تعلقات کی ابتداء

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں عباسیوں کے پہلے حکر ان ابوالعباس السفاح کے بی سالہ دور حکومت میں بجز اس ایک واقعہ کے جس کا ذکر گذر چکا ہے۔ یعنی علاء کی مجلس میں امام نے خلیفہ کو جو جواب دیا تھا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس سے معلوم ہو کہ حکومت نے امام کی طرف توجہ کی ہویا امام نے حکومت سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا ارادہ کیا اور السفاح کے بعد جب ابوجعفر منصور گدی پر آیا تو اس کی حکومت کی بھی ابتدائی چند سالوں میں سکوت اور خاموثی کا وہی عالم قائم رہا۔ میں نے لکھا تھا کہ تقریباً



بارہ تیرہ سال کے اس طویل وقفہ میں امام کوان کا رروائیوں کا موقعہ ملاجن کی داستان سائی جانچکی ۔

ابوجعفرمنصور:

باتی ہوال کہ خلفہ ابوجعفر منصوراورا مام کے تعلقات کی ابتداء کب ہوئی اور
کیے ہوئی میں کہہ چکا ہوں کہ امام کے سواخ نگاروں نے دونوں کے باہمی تعلقات کے
قصے منتشر طور پر بیان کر دیئے ہیں کی تتم کی تر تیب ان میں نہیں پائی جاتی تا ہم جہاں تک
قرائن و قیاسات کا اقتضاء ہے۔ میرے نز دیک سب سے پہلی دفعہ ابوجعفر منصور نے امام
کواس وقت بلایا ہے۔ جب اپنے مدینة السلام (بغداد) کی تقمیر کے سلسلے میں پہلی دفعہ
اپنی حکومت کے ارباب علم ودائش کواس نے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس واقعہ کا طبری
نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ گو مدینة السلام کی حقیقی تقمیر کی
ابتداء۔ اس واقعہ کے بعد شروع ہوئی جے النفس الذکیہ محمد بان عبداللہ اور ابراہیم بن
عبداللہ کے فروج سے تجمیر کرتے ہیں جس کی پوری تفصیل آگے آری ہے لیکن طبری ہی
کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منصور نے بغداد کی تقمیر کا انتظام اس واقعہ کے ظہور
سے پہلے کرنا شروع کر دیا تھا لیکن کام کی ابتداء بی ہوئی تھی کہ اچا تک ان دونوں
بھائیوں کے فروج کا داقعہ پیش آیا۔ اسی وجہ سے تقمیر کے کام کوروک دینا پڑا۔

# بغداد كي تغير ك سلسله ميس حضرت امام كي طلى

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ابوجعفر نے سب سے پہلے امام کو اپنے دربار میں باضا بطہ طور پر اس وقت بلایا جب پہلی دفعہ مدینة السلام کی تغییر کا کام زمین کے انتخاب کے بعد شروع ہوا تھا 'طبری نے سلیمان بن مجاہد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جب مدینة السلام کی تغییر کا ارادہ قطعی طور پر طے ہو گیا تو۔

''منصور نے شام موصل جبل کوفہ واسط بھرہ وغیرہ شہروں میں اپنا تھم بھیجا کہ ہرقتم کے کاریگر اور کام کرنے والے مزدورا کھٹے کئے جا کیں ای کے



ساتھ اس نے بی تھم بھی صادر کیا کہ ارباب فہم ودانش جن میں امانت اور دیانت کے صفات ہائے جاتے ہوں نیزفن ہندسہ (تقیری ہندسہ) سے جو واقف ہوں ان کا انتخاب بھی ہرشہر سے کیا جائے۔''

سلیمان کابیان ہے کہ منصور کی اس تھم کی تھیل میں جولوگ طلب کئے گئے ان ش خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر۔

الحجاج بن ارطاة وابو حنيفه حجاج بن ارطاة اورنعمان بن ثابت بمي النعمان بن ثابت (ص ٢٣١ ج ٩) عمل

اور یکی میرا خیال ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے منصور نے امام ابو حنیفہ کوائ تقریب سے اپنے پاس بلایا میں بھتا ہوں امام کے متعلق بیقسہ کہ بنی امید کی حکومت کے ذمانے میں قضاء وغیرہ کے عہدوں کے قبول کرنے سے ابن ہمیرہ کے شدید اصرار کے باو جودا نکار کر دیا تھا کوئی وجہ نہیں کہ منصور تک نہ پہنچا ہوگا اور گومقصود تو اس کا اصرار کے باو جودا نکار کر دیا تھا کوئی وجہ نہیں کہ منصور تک نہ پرکردیا تھا کہ اس تم کے اور گول کے بلانے سے دائے عامہ کے اعتاد کوئم حاصل کرتا چاہتے ہو خصوصا امام نے تو اپنی علمی اور عملی تدبیروں سے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا تھا کہ حکومت میں امام کے اشتراک کا مطالبہ اس زمانے کا ایک عام مطالبہ بن چکا تھا کیکن بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں کی ایسی چیزی امام پر چیش کرنے میں منصور نے احتیاط کی جس کے متعلق وہ جانا تھا کہ انکار کردیں گے۔

# حضرت امام بحثيت ناظم تعميرات

اگر چہمورخین نے واقعات کوایک دوسرے سے خلط ملط کر کے بیان کیا ہے کہ کیکن ان بی سلیمان بن مجاہد کے حوالہ سے طبری بی نے چنداور دوایتیں جونقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تغییری مشورے کی حد تک امام نے منصور کے حکم سے سرتا بی مناسب نہیں خیال کی اور گوسلیمان کی اس روایت سے پتہ چلنا ہے کہ آخر وقت تک امام اس کام



میں مشغول رہے لیکن میرے نزدیک میسی خمیس ہے بلکہ جہاں تک قیاس کا اقتضا ہے خروج کے واقعہ سے پہلے بغداد کی تقیر کے جتنے ابتدائی مراحل طے ہوئے تھے امام کی شرکت ان ہی کی حد تک محدود تھی اور سلیمان کے الفاظ۔

فولاه القيام بناء المدينة شهر كي تغير كانظم اوراينك كي و حلائى ان كا كننا وضرب اللين وحل لا واخذ كام كرنے والوں كے كام كي محرانى بيرارے الرجال بالعمل (ص ٢٣١) كام ابوضيف كر يرد بوئے

اگر صحیح ہیں تو اس کا مطلب میرے نزدیک یہی ہے کہ قبل خروج نفس ذکیہ جس حد تک مدینۃ السلام کی نقمیر کا کام ہو چکا تھا اس میں ممکن ہے کہ امام نے پچھ دن کے لئے ان ذمہ داریوں کو قبول کرلیا ہول

### ایک دلچیپ لطیفه اس سلسله کابیہ ہے جے امام کے حنی سوائح نگاروں نے اگر چہ

اس حد تک پنج چکا تھا جیسا کہ کامل بن اشیر نے لکھا ہے کہ قد آ دم کے برابر فسیل کی دیوار زمین سے
اوپ آ چک تھی کہ اسے میں گھر بن عبداللہ کے فروج کی فیر پھیلی ای لئے تقیر کا کام روک دیا گیا میں ۱۹ اوپ آ چک تھی کہ اسے برافسیل کی دیوار زمین سے
کامل جلدہ اس میں لکھا ہے کہ کام کے التواسے پہلے منصور ان تمام چیزوں کو مہیا کر چکا تھا جن کی
ضرورت اس شہر کی تقییر میں ہو علی تھی بین ککڑیاں اور سوگوان کے تختے وغیرہ بیساری چیزیں اس سر
ضرورت اس شہر کی تقییر میں ہو علی تھی بین ککڑیاں اور سوگوان کے تختے وغیرہ بیساری چیزیں اس سر
نزوسامان کو چھوڑ کر خود تو منصور مقابلہ کے لئے کو فہ کی طرف بھا گا آور ان تھیری چیزوں کی گمرانی کے
سازوسامان کو چھوڑ کر خود تو منصور مقابلہ کے لئے کو فہ کی طرف بھا گا آور ان تھیری چیزوں کی گمرانی میں دی گئی ایر ایم بین کہ جب بین کہ جب بین کہ جب بین کہ جب بین کی منصور کی فوج کو
سازوسامان کو چھوڑ کر خود تو منصور مقابلہ میں تکست قاش ہوگی تو اس ساری چیزوں میں جواس کی گمرانی میں دی گئی کہ خصوصیت
ابراہیم بن عبداللہ کے مقابلہ میں تکست قاش ہوگی تو اس ساری چیزوں میں جواس کی گمرانی میں دی گئی کہ خواب دیا کہ دشمن میں بین مقابلہ کے اس کو فی کو نسل کی خیر کی تو اپنی نظر میں خواب دیا کہ دشمن میں بین مقد سے جواب دیا کہ جب اس میں خوب سے جواب دیا کہ دیشن تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے دے گویا دولہ کی گئی سے جس سامنے دے گا تا ہی خیر کے گئی جس بی موب سامنے دے گا تا ہی کہا خوب بی موقعہ ہے گویا دولہ کے پانی سے چین تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے دے گا تائہ میں خوب بی موقعہ ہے گویا دولہ کے پانی سے چین تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے دے گا تائہ بی کہا خوب بی موقعہ ہے گویا دولہ کے پانی سے چین تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے دے گا تائہ ہے کہا خوب بی موقعہ ہے گویا دولہ کے پانی کیا ہے کہ جب اس میں دو میں کو تائہ کی تائہ دولہ کے بائی سے جین تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے دے گا تائہ کہا تو کہا خوب کی تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا خوب کی تو کہ کہا تو کہا



بیان بیس کیا ہے لیکن طبری وغیرہ بیس اس کا تذکرہ کیا گیا ہے لیمن اینوں کے گئے کا کام
امام نے اپنے ذمہ جولیا تھا تو ظاہر ہے کہ بید مدینة السلام کی اینوں کا قصہ تھا جب معمولی معمولی شخصی مکانوں میں دس بیس لا کھا بنٹیں خرج ہو جاتی ہیں تو ای سے اندازہ کرتا چاہیے کہ مدینة السلام نے لئے کتنی اینوں کی ضرورت ہوتی ہوگی یقینا کروڑ ہا کروڑ سے معمی ان کی تعدادا گر تجاوز ہوتو تجب نہیں ہے اتنی اینوں کا شار کرنا آسان نہ تھا آخروی عقل صفی جو مسائل شرعیہ کی محقیوں کے سلحمانے میں نت نے تکتے نکالا کرتی تھی اس وقت بھی کام آئی لکھا ہے کہ:

امام نے ایک بانس منگوایا اور جس نے جتنی اینیں ڈھالی تھیں ان کواس بانس سے ناپ دیتے تھے۔

# تغيرونيا برحضرت امام كااحسان

کویا پیائش کے اس عمل سے اینوں کی تعداد معلوم ہو جاتی تھی اگر چہ بعد کو یہ طریقہ خشت شاری کے سلسلہ میں عام ہو کیالیکن ان بی مورخین کابیان ہے کہ:

للے اور ای راہ سے ہندوستان معرالغرض ہر مقام کی چزیں میرے دار الخلاف تک بآسانی پنچتی رہیں گی گھر چندراہوں کی خافقا ہیں ای میدان میں جو تھیں ان میں داخل ہوا ایک راہب سے اس نے بوچھا کہ یہاں کوئی شہر تغییر ہوتو کیا ایھی بات ہواس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایک فخص جس کا نام ابوالدوائی ہوگا شہر بسائے گا بین کرمنصور زورسے ہسااور بولا کہ بیتو میرائی نام ہے۔مطلب بیتھا کہ دوائی جو دائن کی جم ہے جس کے سکے بینے کے ہیں عربی میں ای کی نسبت سے بخیل آدی کو ابوالددائی (بینی پیروں کا باپ کہتے ہیں۔

منصور بجھ گیا کہ وہ بخیل آ دی تو میں ہی ہوں بعد کو ہوں بھی لوگوں نے اس کواس بخل کی وجہ بے دوائقی کہنا شروع کیا تھا لینی ایک ایک بیسہ کا صاب لیا کرتا تھا بغداد کی تقمیر سے جب فارغ ہوا۔ تو اپنے ایک بہت بڑے افسر کو صرف اس جرم میں اس نے قید کر دیا تھا کہ چند آنے اس غریب پر حساب کے دوسے باتی رہ گئے تھے۔ 11

## ام الدمنية ك ياى د تدك المنظمة المنظمة

وکان ابو حنیفه اول من اینولکوبانس کے ذریعہ گنے کا طریقہ سب سے عداللبن بالقصب (طبری پہلے امام ابو صنیفہ نے اختیار کیا۔

ص ۱۳۱ ج۹)

اگریسی ہوتے کہ تغیری دنیا پرامام کا یہ احسان قیامت تک کے لئے رہ گیا بلکہ میں تو سجھتا ہوں کہ بعد کوائ تم کی چھوٹی چھوٹی عددی چیزوں کی مقدار کا پیائش کے ذریعہ سے پتہ چلانے کا دنیا میں جوعام رواج پایا جاتا ہے۔علمی اصطلاح میں جس کی تعبیر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کم منفصل کو کم متصل کے قابل میں لاکراس کی نوعیت سے واقنیت حاصل کرنے کا یہ عجیب رواج امام ابو صنیفہ بی نے کویا دنیا میں قائم کیا۔

البتہ یہاں بیسوال جو پیدا ہوتا ہے کہ نی امید کی حکومت سے امام نے جن وجوہ اسباب کی بنیاد پر ترک موالات کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عبای حکومت نے ان چیزوں کے اعاد سے بیس کی نہیں کی تھی ابراہیم صائغ کے قصد میں گذر بھی چکا کہ اس نی قائم ہونے والی حکومت کے مقابلہ میں کھڑ ہے ہونے کو امام فرض قرار بھی دے چکے تھے ابراہیم سے آپ کا اختلاف صرف اس میں تھا کہ مقابلہ کی صورت کیا اختیار کی جائے۔

بہر حال یقینا یہ حوال پیدا ہوتا ہے طبری نے بعض روایتی اس موقعہ پر جودرج کی بیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عبای خلیفہ منصور نے بھی دراصل آپ سے بھی چاہا تھا کہ اس کی حکومت میں قضا کی ملازمت قبول کریں امام نے جب انکار کیا تو پھر نہ کورہ بالا خدمت (لیمنی خشت شاری اور مزدوروں کی گرانی) وغیرہ ان کے سپر دکی کہتے ہیں کہ امام کے انکار پر منصور تم کھا جیفاتھا کہ ضرورتم کو مقرر کر کے رہوں گالیکن جب دیکھا کہ قاضی ہونے پر کی طری راضی نے بوت تو اپنی قتم پوری کرنے کے لئے امام کے حوالہ اس کام کوکیا طبری کی اسی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ:





انما فعل المنصور ذلک بیکام مصور نے اس لئے کیا کرائی قتم سے وہ باہر ہونا جا بتا تھا لینی جوقتم کھائی تھی اے اس تدبيرے يورى كرنا جا بتاتھا۔

ليخرج عن يمينه (ص ٢٣١ ج ۹ موفق)

### حضرت امام نے پیرخدمت کیوں قبول کی

لیکن میری سجه مین نبیس آتا کاتم اگر منصور نے کھائی تھی تو قضا کی خدمت کے قبول کرنے پر پھر بیخشت شاری وغیرہ کے کام کے قبول کر لینے سے اس کی تم کیے بوری ہوگئی علاوہ اس کے جو قضا کے قبول کر لینے پرا نکار کرسکتا تھا دہی ہے سانی اس دوسری ذیبہ داری کے قبول کرنے ہے بھی انکار کرسکتا تھا کہ بھلا میں بے جاراا یک ملا آ دمی قر آ ن و حدیث کےمسائل کا بتانے والا اس کام کو کیا جانوں۔

ای لئے میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبدا مام نے منصور نے قضا کا قصہ چھٹر ای نہیں محودل میں ارادہ ہو کہ آئندہ یہی کام ان سے لوں گالیکن شروع شروع میں مانوں کرنے کے لئے یا تو اس قصے کواس نے چھیڑا ہی نہیں جس کے متعلق اس کومعلوم ہو چکا ہوگا کہ قبول کرانے میں بن امید کی حکومت نا کام ہو چکی ہے یا پچھ کہا بھی ہوتو بھانینے کے لئے اشارے کنائے میں کہا ہو۔لیکن امام کے یتورنے اس کوفور آ دوسرے مسلد کی طرف متوجہ کر دیا۔ بہ طاہر خیال گذرتا ہے کہ اس نے امام کے سامنے بیپیش کیا ہوگا كەمىلمانوں كى دارالحكومت كازيين كاس كرة يريبلاشرىقىر بور باہے ميں نے برقتم کے ہنر مندوں اور ارباب دانش وہم کواپنی امداد کے لئے بلایا ہے اس معاملہ میں آپ مجی میری مدد کیج عباسیوں کے متعلق امام کے جواحساسات تنے ان کا اقتضا تو یہی تھا کداس خدمت ہے بھی ا نکار کر دیتے لیکن کی روایت سے بیٹا بت نہیں ہے کہ پیش ہونے کے بعدامام ابوطیفہ نے منصور کی تقیری امداد سے انکار کیا۔ اس سلسلے میں امام کے سوانح نگاروں نے یا دوسروں نے مختلف الفاظ اور مختلف پیرایوں میں جو پچھ بھی نقل کیا ہے۔وہ صرف یہی ہے کہ جب بھی تضا کی خدمت آپ پر پیش کی گئی اس سے

# Carrol Control



ا نکار کرتے رہے۔

واللہ اعلم بالصواب اس کے قبول کرنے ہیں امام کے سامنے کیا مسلحتیں تھیں خوش اعتقادی سے اگر کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ بغداد کے متعقبل کی تاریخ ان کے سامنے تھی جس سے لاکھوں اولیا 'اقطاب علاء فقہا ء کو ٹین مغسرین اسلامی دنیا کو لیا بغداد کی تعیر ان سارے فضائل و کمالات کی تعیر تھی جن کا بالا خروہ سرچشمہ بنا پھر ایسے نیک کام کی شرکت سے محرومی اپنے لئے انہوں نے پند نہیں گی ۔ کیونکہ بظاہر تعییر کی ابتداء ابوجعفر منصور کے ہاتھوں سے ہور ہی تھی 'کین بغداد منصور یا منصور کے باللہ پوں ہی کا بغداد نہ تھا بلکہ وہ معروف وسری تقطی 'جنید و ٹبلی سید ناخوث الاعظم شخ عبدالقادر الجبلی 'شہاب الدین السبر ور دی جیسے اقطاب اسلام کا بھی بغداد تھا 'وہ امام ابو صنیفہ جیسے اٹمہ کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل کرنے : الا احمد بن ضبل اور خود امام ابو صنیفہ جیسے اٹمہ کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل کرنے : الا تھی بنی جیسے لوگ ہوں۔

لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لئے بی تو جیہ قابل قبول نہیں ہو یکتی البتہ حکومت کے مقرر کردہ قاضوں کے ساتھ امام نے اپی فطرت اور طبعی افتاد کے خلاف جس طرز عمل کو اختیار فرمایا تھا اگر اس کو سامنے رکھ کرغور کیا جائے تو یہ ہوسکتا ہے کہ چھے وہی غرض اس خدمت کے قبول کرنے میں ان کے چیش نظر رہی ہو۔

میرامطلب یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لئے سیح اسلامی قانون سے استفادہ کے مواقع اپنے اس طریقہ کی فیملوں پر تکتہ جینوں کا سلم یقد عمل سے مہیا کرنا چاہتے تھے سرکاری قاضوں کے فیملوں پر تکتہ چینیوں کا سلمہ جوامام نے قائم کیا تھا تفصیلا عرض کر چکا ہوں کہ مقصوداس سے خودنمائی یا خودستائی کے جذبات کی تسکین نہیں تھی بلکہ حکومت کوا پی مجلس وضع خوا تین کے کارنا موں کی طرف متوجہ کرنا تھا۔

پس کیوں نہ سمجھا جائے کہ بغداد کی تغیری خد مات کے قبول کرنے میں پھھائی قتم کے مصالح امام کے پیش نظر تھے؟



# ابوجعفرا ورحضرت امام كي ببلي ملاقات كي تفصيل

میرا تو خیال ہے کہ اہام خوارزی نے جامع المسانید کے دیباچہ میں استے تین تین استادوں سے جن میں ایک ابن جوزی بھی ہیں۔ بستد متصل بیروایت جو درج کی ہے لینی خلیفہ اید جعفر منصور کے تھم سے کوفہ کے والی (گورز) عیسیٰ بن مویٰ نے جب امام ابو صنیفہ کے دربار میں حاضر کیا تو امام کو چیش کرتے ہوئے سیائی نے کہا کہ:

یا امیر المومنین هذا عالم امیرالموثین! آج دنیا کے بیسب سے بڑے الدنیا الیوم. عالم ہیں۔

قرائن کا اقتضاء ہے کہ بیای وقت کا واقعہ ہے جب منصور نے اپنے مالک محروسہ کے متاز علاء اور دانش مندوں کو دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کی نتمبر میں مشورہ اور مدد دینے کے لئے بلایا تھا۔

گذر چکاام ابوطنیفہ بھی دوسروں کے ساتھ اس موقعہ پر حاضر کئے گئے تھے جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں امام کی منصور سے رہائی ملاقات ہے یا کم از کم ذاتی طور پرامام اور منصور کے باہمی تعارف کا پہلاموقعہ یمی ہے۔ اس لیے عیسیٰ بن مویٰ نے جو کوفہ کے منصور کے باہمی تعارف کا پہلاموقعہ یمی ہے۔ اس لیے عیسیٰ بن مویٰ نے جو کوفہ کے



گورزہونے کی وجہ سے امام صاحب کے علی مرتب سے بخوبی واقف ہو چکا تھا خلیفہ کے سامنے تعارف کے بالا الفاظ کے ساتھ پیش کیا آ سے خوارزی کی اس روایت کا دوسرا جزیہ ہے کہ عینی بن موئ کے ان لفاظ کے بعد منصورا مام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا حالا نکہ سوال کا سادہ جواب یہ ہوسکتا تھا کہ جماد بن افی سلیمان سے یعنی ابو حنیفہ اپنے استاد کا نام لے دیتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اجمال کے خلاف دستور امام نے اپنی مجل کے مدد نہ قوانین کی بنیادوں پر خلیفہ کے سامنے تفصیلی گفتگو شروع کی انہوں نے کہا ، جس کا حاصل یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار ممتاز صحابیوں یعنی عمر بن حاصل یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار ممتاز صحابیوں یعنی عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور الخطاب علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور النظاب علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور النظاب علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور النظار دوں سے میراعلم ماخوذ ہے۔

جانے والے جانے ہیں اور میں نے اپنی کتاب " تدوین فقہ " میں پوری تفصیل کے ساتھ اس سند کو بیان کیا ہے کہ "اسلامی فقہ" کی بنیا دور حقیقت رسول اللہ علیہ کے کہ اسلامی فقہ کے ان بی جارصحابوں پرختم ہوجاتی ہے۔

الله لیکن اہام نے قبول کرنے سے معذرت ظاہر کی اجازت لے کرکوف چلے گئے کردری می 10 ہے ہو گئے کردری می 10 ہے ہو گئے کردری می 10 ہے ہو گئے ہوئے وابان مجھے کے حوالہ سے بھی کردری نے قال کو ہزاد کی ہوااور بولاعلم والے فا جب طلب کئے ہوئے فقہاء کے مود سے مصور کے میشد نہ آ ہے تو اس کو ہزاد کی ہوااور بولاعلم والے فا ہو گئے تب ایک فض نے کہا کہ کوف ہی ایک جوان عالم ہے وہ ان کے مطلب کے مطابق کام کرد سے الله میلائے گئے اور فورا ای مجل میں وثیتہ لکھ کرد سے دیا جو پہند کیا جمیا جی فی فی قلف قر اس السے بیل جن سے جھے اس روایت میں شہر ہم مصور جس زماند میں تخت فین ہوا ہے اس وقت امام کی شہرت کا آب ست الراس پر چک رہا تھا خصوصاً مصور جو کوف یا اطراف کوف بی میں رہتا تھا اس کا امام سے ناوا قف رہتا جیسا کہ ان روا چوں میں بیان کیا جمیا ہے گئی جب ہے یہ ہوسکتا ہے کہ اجتا کی طور پر کومت کی طرف سے علاء کے پردیے کام کیا جمیا ہوا در ابو حفیف کا مودہ پند کیا جمیا ہو مصور کے متعلق جو بعض روا چوں میں سے کہ ام ابو حفیف ہے گیا ہوا در ابو حفیف کا مودہ پند کیا جمیا ہو جو محکن ہے اس جو بعض روا چوں میں سے کہ ام ابو حفیف ہے گیا ہوا در ابو حفیف کا مودہ پند کیا جی ہو محکن ہے اس کو رہیں آ تے جمکن ہے اس کو رہا تھا کہ بیا ہو انہ کیا ہوا در ابو حفیف کا مودہ پند کیا جی ہو محکن ہے اس کو رہیں آ تے جو محکن ہے اس کو رہا تھا کہ اس ہو میا ہو مین کیا ہو مور کے محکن ہے اس کو رہا تھا ہو ہو ابور ابور کیا ہو کہ کو رہا تھا ہو کہ ہو کی رہا ہو ابور کیا ہو کہ کیا ہو ہو کہ کیا ہو کہ کور کیا گیا ہو کہ کور کیا ہو کہ کور کیا ہو کہ کور کور کیا ہو کہ کیا ہو کور کور کیا ہو کہ کور کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کور کیا ہو کہ کور کیا ہو کور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کی کور کیا گیا ہو کور کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کور کیا ہو کیا گیا ہو کور کور کیا گیا ہو کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کر کور کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کیا گیا ہو کی کور کیا گیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کی کور کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کی کور کیا ہو کور کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کور کیا گیا ہو کی کور کیا گیا ہو کی کور کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کی کور کیا گیا گیا ہو کی کور کیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کی کور کیا گیا گیا گیا گیا ہو کی کور کیا گیا ہو کی کور کی



بہر حال یہ دوسرا مسئلہ ہے مجھے اس وقت یہ کہنا ہے کہ بجائے اجمالی جواب کے امام نے اپنے مدونہ تو انین کی بنیا دوں کو ابوجعفر منصور کے یا منے جو واضح کیا تو ظاہر ہے کہ اپنی مجلس کے قانونی جذبات کی اہمیت خلیفہ وقت کے ذہن نشین کرنا چاہتے تھے اس کے سوااور کوئی دوسری غرض ان کی اور کیا ہو گئی تھی' ابوجعفر چونکہ خود طالب العلم رہ چکا تھا اور شریعت اسلامی کی بنیا دوں سے واقف تھا۔ سننے کے ساتھ می اس نے کہا کہ تم نے بڑی مشحکم راہ اپنے لئے اختیار کی س اس جامع المسانید بعض روایتوں میں ہے کہ منصور نے یہ بھی کہا کہ بلا شبطم و ہیں ہے علم و ہیں ہے کر در ی صسم اج اس

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی قوانین کی صحیح ترین شکل امام کے نزدیک جوتھی ان کی تدوین کے بعدان کی آخری کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کی آئیمی زندگی کے لئے حکومت قوانین کے اس مجموعہ کو کسی طرح قبول کرے اس لئے سرکاری قاضوں کے فیصلوں پر اعتراض کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اور آج حکومت کی سب سے بری اقتداری طاقت کے سامنے ان توانین کی بنیا دوں کو جو واضح کررہے تھے اس کا مقصد بھی بہ ظاہر یمی تھااورای بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کدانہوں نے بغداد کی تعمیری خدمات کے جس حصہ کو قبول کیا تھااس سے بھی بالکل ممکن ہے کہ خلیفہ پریداٹر قائم کرنا مقصود ہو کہ ان قوانین کی تدوین میں صرف دینی معلومات ہی سے مدر تبیں لی گئ ہے بلکہ جو کاروباری مہارت امام کو حاصل تھی اس کی راہ نمائی بھی اس خدمت میں شریک و دخیل تھی گویا یوں سجھنا جا ہے کہ علماء وین کے متعلق عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیاوی معاملات اور ان کی نزاكوں يا پيچيد گيوں سے وہ عموماً ناواقف ہوتے ہيں بسااوقات ان كے د نيوى مشوروں کولوگ ای بنیاد پرمسر دکردیتے ہیں کددنیا کونیس سجھتے ہیں ہوسکتا ہے کہ اس غلاقہی کا ازالدا پی عملی شہادتوں سے امام صاحب کرنا جائے ہوں ندصرف بوے بوے کام بلکہ المام نے منصور کودکھا دیا کہ معمولی معمولی ادنی کام حی کہ خشت شاری تک بیل بھی این اجتهادي خصوصيتون كوظامركر كيت مين







### نظامت تغيرات كے كام

منصور نے اس موقعہ پر جو کام امام کے سپر د کئے تنے کوطبری نے چند الفاظ میں اس کوادا کیا ہے یعنی (۱) شہر کی تعمیر کی عام تکرانی (۲) اینٹوں کی ڈھلائی کی تکرانی (۳) پھراینٹوں کا شار (۳) کام کرنے والوں کے کام کی دارو گیر۔

طبری کے عربی الفاظ کا بھی ترجمہ ہوسکتا ہے ان کا موں کی گرانی میں کامیاب ہونے والے کے لئے کتنی بیدار مغزی انظامی قوت صبر و ثبات کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت بھی امام کا میدان عمل کے اس امتحان میں شریک ہوجانا حفی فقد کی عملیت کی دلیل بن سکتا ہے یقینا ان لوگوں کو جوعلم دین کو پیشہ بنا لینے کے بعد یہ اعلان کرتے بھرتے ہیں کہ عمل اور دنیا سے ہمارا کوئی تعلق باتی نہ رہا بنا کے ایم کا پیطرزعمل بصیرت وعبرت کا سبق ان کودے رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اور کسی دین علم میں ضرورت ہویا نہ ہولیکن'' نقہ'' ایک ایسا دینی علم ہے جس میں حذاقت اور مہارت اس دقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ دین کے ساتھ دنیا اور معاد کے ساتھ معاش کے سجھنے اور برشنے کا بھی سلیقہ آ دمی میں نہ ہو۔

# حضرت امام ابوجعفر کے ساتھ شاہی کیمپ میں



اس شائی کمپ میں امام کے قیام کی مدت کافی طویل تھی مینی ہفتہ دو ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے امام نے منصور کے ساتھ ای کمپ میں گذارے ہیں لے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باوشاہ وقت

مطلب بيب كهجس سرزين براس وقت بغداد كاشجرة بادب جب منصور في شرك تعير كااراوه ای قطعہ ارامنی پر کرلیا اور تغیر ساز وسامان کام کرنے والے مشورہ وسینے والے محرانی کرنے والے لوگ اطراف مل ، حتى كر لئے كيتو خوداك الحصاف صركى حيثيت الى نے اختيار كر لى جيسا كدكابوں میں کھا ہے بغداد کی تغیر میں دس بزار حردور کام کرتے تھے فاہر ہے کہ بیتو بعد کا قصہ ہے لیکن جس کی انتہا دى برارى بوكى ابتداءاس كى كم از كم برار باروسوح دورس سے كيا كم بوكى مجرخود مصور كے خدم حثم اور محافظ فوج وغیرہ سے یقینا اس مقام نے اچھی آبادی کی شکل اختیار کر فی ہوگی اگر چے منصور نے بوے بوے لوگوں کوائی ادادادرمشورے کے لئے جع کرلیا تھالیکن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شرکی تغیرے ذاتى ول چميى اس كوالى تى كەخودىكى اس نے اى مقام يرقيام كرليا تعاادر مختلف راتول يى خودادراسى حاشيذشينول وعنقف مقابات ش سلايا كرتاتا كدائدازه موسك كهمجمرون ادر پيوون وخيره كي حالت اس علاقه مس کیا ہے دلچہی کاس کے بیرحال تھا کرتھیرے پہلے اس نقٹے کو جوشر کا بنایا کیا تھا۔ مختف طریقوں ے اس کے حسن وجم کوخود جانچا تھا بھی را کہ چیڑک کر پورے شمر کی محارتوں کلوں تصور اور محلات کا اغدازه كرتاية تماشة ون كوجوت اوررات كواس في حكم دياكه بول كردان بي كا كان عى نشانوں پرجن پردن کورا کھ چیز کی گئی تھی۔ بولے کے روخی دانوں کو چیز کوا کر آگ لگادیے کا تھم دیتا اس تدبیرے پوداشہر آتھین نشانوں کے ساتھ سامنے کمڑا ہوجاتا یہ جی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بانس کے تخفرول ہے بھی اس نے پورے شہر کو کھڑا کر کے دیکھا الغرض شب وروز کا بھی مشغلہ تھا بہتر ہے بہتر تقيرى چزي كبال ل كتى جي متكوائى جاتى تقيس اى سلسله يس اس في قصر هدائن كو يمى تو ژنا جا با تعاليكن حاب سے نقصان کا پد چا چھوڑ دیا ہے جمی واسلاسے چار آئنی ورواز سے اور شام سے فرا مدے زمانے کا ایک فولادی چا تک این شریس لگانے کے لئے اس نے متکوایا د جلہ کے سامل پر تعوز سے تعوز سے قاصلے ے عیدانی راہوں کی جوفتف خافا بی تھیں مجمی منصوران بی بھی جاکردن یا دات کو ا دام کرنا تقریباً اكسال كقريب قريب بيدت جسيس دوزروز ميداورشب شب برائي مفور كذارد باقا كرفيك اس وتت جس وتت وہ شدید گری کی تیش سے نیجنے کے لئے ایک رامب کی خافاہ میں قبولد کررہا تھا امپا تک محرفض ذکید کے خروج کی خراس کولی اورای وقت دھوپ ہی میں بھا گا ہوا کوفہ پہنچا اور جب تک ال فتخاقع قمع نه وكيا قعرابن مير ه من مقيم ر ١٢١

### المارادمنية كالماكن الماكن الم

کاس قرب ہے بھی اپنے نصب العین میں امام نے قائدہ افعانا چاہا جیسا کہ میں نے وض کیا تھے کی گرانی خشت شاری وغیرہ کے کام کو بھی اس سلسلہ میں انہوں نے قبول کیا تھا اور اپنی طبیعت کے ظلاف خلیفہ کے سامنے اپنی علمی خصوصیتوں کا مخلف طریقہ سے اظہار فرماتے تھے جس کی ایک نظیر خوارزی کے حوالہ سے گذر پھی ایک واقعہ کا ذکر قاضی الویسف کیا کرتے تھے جس کا حاصل یہ ہے کہ جن دفوں قاضی القفناة کے عہد ب پروہ سرفراز تھے کہتے ہیں کہ ان ہی وفوں میں ایک دفعہ جب خلیفہ کی ڈیوڑھی میں تھا کہ سامنے سے ایک آ دمی گذر رااس کو دکھ کرلوگ آ گئی میں ایک دوسر سے سے کے گئے کہ یہ بہت بڑا حمانی آ دمی گذر رااس کو دکھ کرلوگ آ گئی میں ایک دوسر سے سے کے گئے کہ یہ بہت بڑا حمانی آ دمی ہے میں نے دیکھا کہ غیر معمولی طور پرلوگ اس کے اس کمال کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایک حمانی مسئلہ میں جھے دشواری محمول مور بی تھی میں ہوری تھی میں کر کے جس اس محفی کوغیر معمولی کمال حاصل ہے ہیں وشواری محمول مور بی تھی میں کر کے حساب میں اس محفی کوغیر معمولی کمال حاصل ہے ہیں وشواری محمول مور بی تھی میں کر کے حساب میں اس محفی کوغیر معمولی کمال حاصل ہے ہیں دشواری محمول کی کمال حاصل ہے ہیں دشواری محمول کمال حاصل ہے ہیں دوسول کھول کمال حاصل ہے ہیں دوشور کو کر محمول کمال حاصل ہے ہیں دوسول کمال کمال حاصل ہے ہیں دوسول کو کو کو کھول کمال حاصل ہے ہیں دوسول کمال کی دوسول کمال کی دوسول کھول کمال کا کھول کمال کا کھول کمال کا کھول کمال کا کھول کمال کو کو کھول کو کھول کمال کی کھول کمال کی کھول کی کھول کمال کو کھول کو کھول کمال کی کھول کمال کو کھول کمال کو کھول کمال کو کھول کمال کمال کو کھول کمال کی کھول کمال کی کھول کمال کمال کو کھول کمال کی کھول کمال کو کھول کمال کو کھول کمال کمال کی کھول کمال کو کھول کمال کمال کمال کمال کمال کمال کھول کو کھول کو کھول کو کھول کمال کو کھول کمال کمال کو کھول کو کھول کمال کمال کو کھول کمال کو کھول کو کھول کو کھول کمال کو کھول کو کھول کمال کمال کو کھول کمال کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کمال کو کھول کمال کو کھول کمال کو کھول کو کھول کمال کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کمال

ا المبرى نے لکھا ہے قالبان کے زمانہ کی بات ہے یعنی منصور سے کی سوسال بعد بغداد کی فصیل کا ایک حصر کی وجہ سے منہدم ہوا اینٹیل و بوار کے اعدر سے جو تکلیل تو لوکوں نے دیکھا کہ ہر اینٹ پر گوند سے اس اینٹ کا وزن (عاا) رطل لکھا ہوا تھا، جب اینٹ تو کی گئی تو تھیک اس وقت بھی کی وزن اس کا ثابت ہوا ہرا فیال ہے کہ ہرا ینٹ پر گوند سے وزن کا لکھوا نا کمکن ہے کہ امام ابوحنیفہ بی کی جدت ہولکھا ہے ہرا ینٹ ایک ہاتھ چوڑی اور ایک ہاتھ لی ہوتی تھی اب اسے منصور کی ہزری کا بہر خوزی اور ایک ہاتھ لی ہوتی تھی اب اسے منصور کی ہزری کا بہر خوزی اور ایک ہاتھ ہی ہوتی تھی اب اسے منصور کی ہزری کا بہر خوزی اور ایک ہوتی تھی ابدا ہو خوزی فیر میں جو کی خوزی ہوا تھا ایک ایک پید کا حساب لکھا ہوا بعد کو شاہی خزا نے سے برآ مد ہوا مورخین نے اس کی خوزی ہوا تھا ایک ایک پید کا حساب لکھا ہوا بعد کو شاہی خزا نے سے برآ مد ہوا مورخین نے اس سیا ہوا ہور کو تھا تھا تھا دی قرار و بچی یا اور پچھ کیکن غالب بیا ہے کو اپنی کر امام ابو صنیفہ نے سیا ہوا ہور کو گئی ہواور بعد کو اس ور سیا ہیدورج ہوتا رہا لکھا ہے کہ مشر یوں (یعنی استاذ من البیائن) کوروز خیاں مزدوری چا ندی کی ایک تیر اور عام مزدور جنہیں اس زمانے میں 'الروز گاری'' کہتے ہیں ہوا ہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ای ' دروز گاری'' کے خیف علاقوں مثلاً بہارو غیرہ میں نقیری مزدور کو اس وقت تک'' ریزہ'' کہتے ہیں ہوا ہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ای '' روز گاری'' کی خفف یا مزم شکل ہے۔ ۱۲



اس سے ملا اور جومسکہ تھا اس پر پیش کیا اس نے بچھے مشورہ ویا کہ فلاں فلاں طریقے سے
اس کوحل کرو ہیں نے حل کیا لیکن جواب سے نہ نکلا۔ تب اس نے کہا کہ بس ایک ہی طریقہ
رہ گیا ہے جو جھے امام ابو صنیفہ نے بتایا تھا پھر اس نے امام کے بتائے ہوئے حسانی طریقہ
کا مجھ سے ذکر کیا عمل کر کے ہیں نے ویکھا تو اب کے جواب بالکل صحیح تھا جو دشواری تھی
حل ہوگئی۔ ا

میرا خیال ہے کہ اس درباری محاسب کوامام نے حساب کے اس نکتے سے غالبًا
ان ہی دنوں ہیں مطلع کیا ہوگا جب منصور کے ساتھ اس شاہی کیمپ ہیں وہ تیم سے جس
سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اور خلیفہ کے ماحول ہیں رہنے والوں پرامام صاحب بیاثر قائم
کرنا چاہتے ہے کہ صرف دینی ہی نہیں بلکہ کی قانون کی قدوین ہیں جن عقلی اور ذہنی علوم
کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے ان کوبھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور مطلب وہی تھا کہ
کی طرح حکومت کا اعتاد ان کے مددنہ قوانین پر قائم ہو جائے اور ایسا اعتاد قائم ہو
جائے کہ مسلمانوں کے انصاف اور فصل خصومات کا مسئلہ ہرمدی علم کے جوہیر دکر دیا جاتا
جاس ہری رسم کا انسداد ہو جائے کیمپ کی محدود آبادی ہیں خلیفہ کے ساتھ میل جول
اور حاضر باثی کے مواقع بکثرت پیش آتے تھے اور ان ملا قانوں ہیں امام کواپئی خدا داد
ذہانت 'اپنے کردار' اپنی گفتار' اپنی وسعت علمی سے متاثر کرنے کا کھلا میدان مل گیا تھا'
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب منصور خالی ہوتا تو امام کو دوسروں کے ساتھ اپنی مجلس ہیں بلالیا
کرتا تھا امام خوب کھل کر باتیں کیا کرتے تھے بعض دفعہ ظرافت کی باتیں بھی کرتے

#### أيك لطيفه

ای سلسلہ میں ایک لطیفہ کا ذکر مورضین کرتے ہیں حاصل جس کا یہ ہے کہ منصور کے دربار میں اتفاقاً قاضی ابن الی لیل بھی کسی ضرورت سے یا منصور کی طبلی پر حاضر



ہوئے تھے امام بھی بلائے گئے بینہیں معلوم کہ مسئلہ کس نے چھیٹر الیکن ایک سوال بیا تھایا گیا کہ سوداگراینے مال کے متعلق گا بک سے اگریہ کہددے کہ جس سودے کوآپ لے رہے ہیں میں اس کے عیوب اور نقائص سے بری موں اس کے بعد بھی آپ اگر لینا جاہتے ہوں تو لے سکتے ہیں سوال میتھا کہ اس کے بعد سودے میں اگر کسی فتم کا عیب ما نقص نکل آئے تو خریدار کووالیس کاحق باقی رہتا ہے یانہیں امام ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ سودا گراس اعلان کے ساتھ بری الذمہ ہوجا تا ہے اور ابن الی کیلی نے کہا کہ سودے میں جوعیب ہو جب تک ہاتھ رکھ کرسودا گراس کو متعین نہیں کرے گااس وقت تک صرف لفظی برأت كافى نہيں ہے ہے دونوں میں مسلہ پر بحث ہونے كلى منصور دونوں كى گفتگو دلچيں ہے بن رہاتھا آخر میں امام نے ابن الی لیل ہے بوچھا کہ فرض کیجئے کسی شریف عورت کا ایک غلام ہے وہ اس کو بیجنا جا ہتی ہے کیکن غلام میں میعیب ہے کہ اس کے عضو محصوص پر برص كاداغ ہے فرما ہے كيا آپ اس شريف عورت كوية تكم ديں مے كەعيب پرماتھ ركھ كر خریدار کومطلع کرے قاضی ابن ابی لیلی نے اپنی بات کی چے میں کہا کہ ہاں! ہاتھ اس مقام براس کورکھنا ہوگا۔ طاہر ہے کہ ان کے اس فتویٰ کا اثر حاضرین مجلس پر کیا پڑا ہوگا۔ لوگوں نے لکھاہے کہ ابوجعفر قاضی ابن الی لیلی پر بہت برہم ہوا۔ (ص ١٦٤ج اموفق)

# حضرت امام جعفرصادق کی خدمت میں حضرت امام ابوحنیفه کے سوالات

بے ظاہراتی قول کی باتوں نے بندرت کم منصور کے سامنے امام کوجری بنادیا تھا'اس سلسلہ میں امام نے بعض الیی باتیں بھی منصور کے کہنے سے کیس کہ شایدا پی غرض ان کے سامنے نہ ، دتی تو ہرگز نہ کرتے مثلاً کہتے ہیں کہ منصور سے ملنے کے لئے حضرت امام جعفر صادق تشریف لانے والے تھے حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو بلاکر بیہ آرز و ظاہر کی کہ لوگ جعفر صادق کے علم سے بہت مرعوب ہور ہے ہیں' کیا پچھا ہے ۔



علی سوالات تیار کر سکتے ہیں جن کے جواب میں ان کو بھی دشواری پیش آئے امام ابو صنیفہ جیسا کہ ان کی زندگی کے دوسرے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ان بزرگوں سے گہری عقیدت رکھتے تیے خصوصا ان بی امام جعفر صادق کے متعلق تو امام سے بیردوایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ ان سے جب بددریافت کیا گیا کہ آپ نے جن جن علاء کو دیکھا ہے ان میں سب سے بردافقیہ کس کو پایا تو کہتے ہیں کہ امام نے جواب میں فر مایا

مارثت افقه من جعفو بن محمد مل في جعفر صادق سے زياده بجه والافقيم آدى الصادق (ص ۵۳ ج ۱ موفق)

امام كاساتذه كى فهرست بى لوگوں نے امام جعفر صادق كانام بھى درج كيا كي يہى لكھتے ہيں كہ جب بيلى دفعه امام جعفر صادق كى ضرورت سے كوفه تشريف لائے تو امام ابو حنيفه اپنے شاگردوں كے ساتھ ان سے ملتے گئے ديكھنے والوں كابيان ہے كہ:

المنظیب نے اپنی تاریخ میں امام ابو صنیفہ کے بوتے قاضی اساعیل بن ہماد کے حوالہ سے یہ دوایت نقل کی ہے کہ امام ابو صنیفہ کے دادا امام کے دالد کوجن کا نام طابت تھا بھین میں حضرت علی کرم اللہ دوجہ کی ضدمت میں لے گئے تئے مرتضی علیہ السلام نے طابت کے لئے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ خدا اان کی آئندہ نسل کو برکت عطا کرے اساعیل اس دوایت کو بیان کر کے کہا کرتے تھے کہ خدا سے بہی امید ہے کہ حضرت علی کی یہ دعادائیگال نہ ہوگی یہ بھی خطیب ہی نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے جدا مجد نے حضرت علی کی خدمت میں نیروز کے دن فالودہ بطور بدیرے بیش کیا تھا ای وقت آپ نے مدام می خدمت میں نیروز قربردن ہے ) تاریخ بخداد ص ۲۲۲ جساجس معلوم نے فرمایا تھا کہ نوروز تاکل بوم (ہمارا نیروز قربردن ہے ) تاریخ بخداد ص ۲۲۲ جساجس محسوم موات کی امام ابو صنیفہ کے باہمی مکا لمے کے متعلق لوگوں نے جوروایت کی ہے اس میں بار بارید و یکھا جا تا ہے کہ جب جعفر صادت کو امام خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جعلت فداک (میں حضور پر قربان کیا جائل بیت سے اس خل بیت سے اس ذمان رہی حضوص ت



قعد ابو حنيفه كالمستوفز

معظماله (ص۱۳۲ موفق)

ینی بیٹے امام جعفر صادق کے سامنے امام ابو حنیندایک بے چین مرکوب آدی کی طرح ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عظمت سے ان کا دل معمور ہے۔۔۔

بہر حال کچی بھی ہو بادجود ان تمام عقیدت مندیوں کے بہ ظاہر یمی خیال گذرتا ہے کہ منصور پراپی ساکھ قائم کرنے کے لئے امام نے چندایسے مشکل سوالات مرتب کئے کہ منصور بھی پھڑک اٹھا۔

کہتے ہیں بہ چالیس' مسائل شداد' تے بھی جھتا ہوں کہ معور کی علی پرواز کے لاظ سے ان سوالوں کی نوعیت خواہ کھے ہی ہوئی' لیکن امام ابو حنیفہ چونکہ جعفر صادق کی علمی گہرائیوں اور وسعت معلومات سے واقف تے اس لئے انہوں نے اس میں کوئی مضا لَقہ محسون نہیں کیا کہ حضرت کے سامنے ان سوالوں کو پیش کیا جائے بلکہ اندرونی طور پرمکن ہے کہ اس کو بھی امام جعفر صادق کی رفعت قدر کا ذریعہ بنانا چاہتے ہوں جیسا کہ بعد کو ہوا بھی۔

امام جعفر صادق ابھی منصور کے پاس نہیں پہنچے تھے جمرہ بی میں تھے کہ اس نے امام ابوطنیفہ کوان کے پاس دوانہ کیا امام کا بیان ہے کہ میں نے ان مسائل کو جوں بی ان کی خدمت میں پیش کیا جیسی کہ تو تعظی ہر سوال کا جواب انتہائی بسط و تفصیل کے ساتھ سننے کے ساتھ دیتے چلے جاتے تھے بہی نہیں کہ اپنی دائے صرف ظاہر کرتے بلکہ یہ بھی کہ اس مسئلہ میں عراق والوں کا فتو کی ہیہے۔ مدینہ والے یہ کہتے ہیں خود ہما را خیال ہے ہے امام ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ:۔

حتى اتبت على الاربعين عاليسول مسئلے انہوں نے اس طور پر بیان کر مسئلة ما اخل منها بمسئلة ویے یا کہ کی مسئلے کے بیان بی کی تم کا ظلل (ص۲۱ جا موفق) پیدائہ ہوا۔

منصور کی جوغرض تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی لیکن امام ابوحنیفه کا مطلب پورا ہو کمیا،



یعنی ان مشکل سوالوں کوئ کرامام کی علمی عقیدت اس کے دل میں اور ہو ھاگی۔

# ابوجعفرك يبال حضرت امام كارسوخ

الغرض بداورای هم کے مسلسل تجربات سے جوامام ابوطنیفہ خلیفہ ابوجعفر منصور کو این متعلق میں بیان کرنے والوں نے اپنے متعلق میں بیان کرنے والوں نے اگرید بیان کیا ہے جسیا کہ موفق نے معمر بن الحن البروی کے حوالہ سے قتل کیا ہے کہ آخر میں منصور کا بیال امام کے ساتھ ہوگیا تھا کہ:

یوی من المنصور من تفضیله یعنی دیکها جار با تھا کر منصور امام کو دوسروں پر و تقدیمه واستشارته فیما ترج دے رہا ہے ہر معالمہ بی ان بی کو پیش ینوبه وینوب رعیته وقضاته پیش رکھتا ہے ان بی سے مشوره لیتا ہے ان وحکامه (ص۱۳۳ جا معالمات میں جوذاتی طور پرای سے تعلق رکھتے موفق) موفق) موفق) اور حاکموں سے تعلق ہوتا۔

تواس پرمتجب نہ ہونا چاہیان تجربات کے بدلازی نتائج تنے واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے امام کواس معاملہ میں ابوجعفر کے ہاں اتنار سوخ ہو چکا تھا کہ اس کی ملکہ خاص بادشاہ بیگم اور خودمنصور کے درمیان خاتلی جھڑوں میں بھی منصور امام پراعتاد کرتا اور منصور کی ملکہ بھی امام کوثالث مقرر کرتی تھی۔

بادشاه بیگم اور ابوجعفر کے درمیان ایک جھکڑے پر حضرت امام

#### كافيصله

ایک قصد بھی ای سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے حسن بن الی مالک اپنے والد ابو مالک اپنے والد ابو مالک اپنے والد ابو مالک کی دوجة



اسمعی یا هذه. این تم سنری بو (بدکیا کهدر بیس)

بیگم نے جواب دیا کہ ہاں! سے رہی ہوں۔اب امام ابوجعفر کی طرف مخاطب ہو کر فر مانے لگے۔

امیر المومنین! سنئے ایک بیوی سے زیادہ عورتوں کی اجازت شریعت نے ایک شرط کے ساتھ دی ہے بیعنی ان ہی لوگوں کے لئے امبازت ہے جو انساف اور عدل سے کام لے سکتے ہوں۔

اوراس کے بعد آخر میں فرمایا کہ:



فمن لم يعدل أو حاف ان لا الكن يواضاً يعدل فينهي أن لا يجاوز كراضاف الواحدة قال المله تعالى فان أيك ورت خفتم أن لا تعدلوا من قراليات فواحدة.

نیکن جوانساف سے کام نہ لے یا ہے اندیشہو کہ انساف نہ کرنے یائے گا تو اس کو چاہے کہ ایک مورت سے خدائے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگرتم کو اندیشہ ہو کہ انساف نہ کرد گے تو گارایک ہی مورت۔

يدار شادفر مانے كے بعدام منعورے كينے لكے كه:

"جمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے آ داب کو اعتیار کریں ادر اس کی تصبحتوں بھل کریں۔"

ان آخری الفاظ سے امام کا اشارہ تھا کہ عدل کا برتاؤ جب تم نہیں کررہے ہوئو بلاشبتم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کررہے ہواور شریعت کے قانون سے تا جائز نفع اشا رہے ہو۔



چوکدام کے بیان کے اس آخری صدے بیگم می کی تائید ہوری تھی کہتے ہیں کہ دہ بہت خوش ہوئی اس کے اس آخری صدے بیگم می کی تائید ہوری تھی کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئی اور بہت کو افعام واکرام کے ساتھ شکر بیاوا کرنے کے لئے اپنا ہے اور ہی بیجا جواب میں امام نے بیگم کو سلام کہلا بیجا اور کہا کہ ان کے کہ وجو کہ ان کے خاطرے میں نے کوئی بات نیس کی تی اپناوی ٹی فرض میں نے اوا کی خدا ان کو برکت دے اور جو بھی اس نے بیجا تھا شکریہ کے ساتھ واپس فرما رہے۔ (مس ۱۱۲ موفق جا)

چونکہ میر سے فرد یک بیر سارے واقعات جہال تک قرائن و قیاسات سے ہیں مجھ رکا ہوں تھے ہیں ہے اس کے میں ہوتا ہوں کہ بیا اس لئے میں ہوتا ہوں کہ بیا اللہ اللہ ہور ہوتا ہوا گئے ہیں اس لئے میں ہوا ہور ہوتا ہوا مکن داقعہ ہے جس میں امام کو منصور کے خشا و کے خلاف '' کے اظہار پر مجبور ہوتا ہوا مکن ہے کہ منصور نے اس کا زیادہ اثر نہ لیا ہولیکن جو انجام امام اور منصور کے تعلقات کا آخر میں ہونے والا تھا اس کی بنیادگویا اس واقعہ سے بڑگئے۔

### ابوجعفر کے در بار میں حضرت امام کے حاسدین

اور شایدای کے بعد معود کے بعض ماسدور باریوں کواہے جذب مسد کی تسکین کے مواقع ل کے مثلا کہتے ہیں کہ سب سے معود کی فیرمعولی دلچہیوں اور قوب کی وجہ

الله مسلک کوافقیاد کیا ہے اور فر مایا کہ ہمائی ا ہے آگری اور سلامتی کے برابر کوئی چرفیس ہے ہر حور اللہ کی فرصد والد ہے ہو ۔ آخسرت کی خطیہ جد الوواع کے ان الفاظ کو دبرایا کہ یہ حور قب تہا تھ رہ کے خطیہ جد الوواع کے ان الفاظ کو دبرایا کہ یہ حور قب تہا تہاں ہے ہوئے آخس میں بندگی ہوئی جی بن ان کے ساتھ نیک براؤ کر تے رہا ان اوی کا بیان ہے کہ دبر تک امام صاحب اس مسئلہ پر کھنگوفر ماتے رہے کیان چھے بن اس قدر ہو وہ کی اور وہ جاتی قو تعداواز دواج کے مسئلہ می مسلمانوں کے سب دو کیا کاش المام کی پوری تقریر داوی کو یاور وہ جاتی قو تعداواز دواج کے مسئلہ می مسلمانوں کے بعد سام کا فقاد نظر دنیا کے سامت جاتا ہو میکی صدی تک کے مسئل فوں کے بدائی وہ ایک ماری کی ہور گئی ہور کی کی اس می باتھی ہور ہی کی کھنے جینچوں کے بعد مسلمانوں نے بعائی شروع کی جاتا ہو جو کھر اوی کو یاور وہ گئی ہور کی جی اس کا بہرین جو اب امام کا یہ بیان ہو سکا تھا اور میر سے خیال میں تو جو کھر اوی کو یاور وہ گیا ہور وہ بی اس مدعا کیا تات کے لیے کا تی ہے۔





ہے جوامام ابوحنیفہ ہے منصور کی دربار ہوں میں جلنا تھاوہ اس کامشہور حاجب رہیج تھا بہ ظا ہرمعلوم ہوتا ہے کیمی ہی کی ان ہی مجلسوں میں ایک دن رئیج نے منصور کو خطاب کر ك كهاكداب ان ك علم وتحقيق كات مداح اورمعترف بين اوريس ف علاء سا ہے کہ آپ کے جدامجد عبداللہ بن عباس صلوات الله علیہ کے خلفا بیفتو کی دیتے ہیں۔ منعورنے پوچھا کہ س مسئلہ میں؟ رہے نے کہا کہ تم کھا کرآ دی مجلس سے اٹھ جانے کے بعدا گراس تتم ہے کی چیز کومنٹی کرے تو آپ کے جدامجد کا فتو کی تھا کہ اسٹناء کا پیمل صحیح ہاوراس برعمل کرنے سے منتم نہیں وہی کیکن مجھے معلوم ہواہے کہ ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ فتم کھانے کے ساتھ ہی اسٹنا کاعمل موثر ہوتا ہے اختیام مجلس کے بعد اسٹناء لغوہے اور جو اس رعل کرے گاتم اس کی ٹوٹ جائے گی ۔منصور نے امام صاحب کی طرف مخاطب ہو كربوچها كهواقعه كيا ہے؟ امام نے فرمايا كه امير المونين! آپ سمھے بھى بيكيا كه رہائے کہنا یہ جا ہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پر وفاداری کی فتم کھا کر جو بیعت کرتی ہے تو بدلوگ جاہتے ہیں کہ اس بیعت کو غیر موثر بنا دیں بینی بیعت کرنے کے بعد بيت كرنے والوں كوكويا اختيار ديا جاتا كه كمرجا كرات ثناء كرليس بعن فلال فلال حال میں وفا داری کواینے لئے غیرضروری قرار دیں تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے لیے غیر ضروری ہے۔ آپ خیال کررہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے فتنے کی بات ہے۔

کہتے ہیں کہ امام کی اس تقریر سے تو رہیج کا خون خٹک ہوگیا گویا فوج کے اغواء کا الزام ایک طرح اس پرقائم ہوگیالیکن خیر گذری منصور سمجھ گیا کہ درباریوں کی باہمی نوک

ا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی کہیں ذکر آپا ہے کہ عباسیوں کے زمانے ہیں بیعت لینے کا یہ دستور ہوگیا تھا کہ بیعت لینے کا یہ دستور ہوگیا تھا کہ اگر شرع عبد کی پابندی نہ کروں گا تو میری ہوایاں کو طلاق ہوجائے میرے غلام لویڈی آزاد ہوجائیں اور قح کعبہ پیدل اپنے گھر ہے جھے کرنا پڑئے اب اگر ان سب باتوں کی تشم کھا کر آ دی گھر آئے اور صرف اتنا پڑھا دے کہ گراس وقت تک پابندی ضروری ہے کہ جب تک میرا جی چاہ کہی سارا کیا دھرائتم ہوگیا اسٹناء کا بیدسند اصول فقہ کا ایک معرکہ اللا رامسند ہے اماس کوتو کیا سمجھاتے ایک علی دھواری دکھا کر ظیفہ کو سمجمادی کہ کتنا خطرناک



جونک ہا اور رہے ہام کا جواب من کر صرف ہسااور رہے ہے کہا۔

دربارے نکلنے کے بعدر رہے نے امام صاحب ہے کہا کہ آج تم نے میرے خون ہے کھیلنے ہی کا ارادہ کرلیا تھا امام نے فرمایا کہ بھائی تم نے بھی تو یہی چاہا تھا' بعضوں نے اس قصے کو محمد بن اسحاق مشہور امام السیر والمفازی کی طرف منسوب کیا ہے' یعنی بجائے رہے بن اسحاق نے امام پر الزام لگایا تھا' لیکن میرے خیال میں رہے والی بات زمادہ صحیح ہے۔

ای طرح منصور کے درباریوں میں ایک اور صاحب ابوالعباس طوی تھے امام کی روز افزوں مقبولیت ان کو بھی نہیں بھاتی تھی ایک دن برسر دربار آپ نے بھی امام سے رید مسئلہ دریافت کیا کہ:

''ابوحنیفہ بتایئے اگر امیر المونین ہم میں سے کی کو بیتھم دیں کہ فلاں آ دمی کی گردن مار دواور بیمعلوم نہ ہو کہ اس مخص کا قصور کیا ہے' تو ہمارے لئے اس کی گردن مار نی کیا جائز ہوگی۔

برجستدامام نے فرمایا کہ ابوالعباس! میں تم سے بوچھتا ہوں کہ امیر المونین میچے حکم دیتے ہیں یا غلط طوی نے کہا کہ امیر المونین غلط حکم کیوں دینے لگے امام نے فرمایا توضیح حکم کے نافذ کرنے میں تردد کی گنجائش کیا ہے! طوی امام سے بیہ جواب پاکر کھسیانا سا ہو کررہ گیا۔

ایک اور دلیپ واقعہ ای سلیلے میں لوگ جونقل کرتے ہیں وہ اس لئے زیادہ دلیپ ہے کہ امام ابو حذیفہ کی قدر ومنزلت منصور کے دربار میں کس حد تک بلند ہو چکی تھی اس کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے مطلب ہیہ ہے کہ عام دربار یوں کا ایک صورت میں امام سے رشک وحد چنداں محل تجب نہیں ۔ لیکن معمولی نوکر چاکر خدام اور شاگرد پیشہ والے کسی سے حظے لکیس تو اس کے یہ معنے ہیں کہ باوشاہ محض بجالس عامہ عی میں نہیں بلکہ



بہر حال قصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کدراوی اس کے قاضی ابو بوسف ہیں کمنعور کا ایک بدامند پر حافظام تعامنموراس کو بہت مانتا تھااس فنص کے دل میں بھی امام صاحب كالمرف عديد بيدا مواجب معودامام صاحب كي تعريف كرتا تووه منه ي حاليتا اور جود بج با تیں ادھرا دھرکی ان کی طرف منسوب کرتا اسے اس جابل غلام کومنسور مع بھی كاكرتا تفاكه بحج ان سے كياتعلى؟ محرظيفه سے دوا تناشوخ تفاكه باوجود بار بار ممانعت کے امام کے برگوتیوں سے باز ہیں آتا۔منعور نے ایک دن جب ذرااصرار كماته وان كرمع كياتواس في كماكمة بان كى يوى تريف كرت بي من جالل آ دمی ہوں ' بھلا میرے سوالوں کا جواب دے دیں تو میں جانوں' معور نے کہا کہ اچھا بھائی تو بھی حوصلہ تال لے دھ کا ایجی اگر ابوطنیفہ نے تیری باتوں کا جواب دے دیا تو مرتری خربین مراس مالی واسع سوالون برناز تفار ظیفه سے اجازت ل بی چی تمی امام صاحب کی وجہ سے منعود کے باس بیٹے ہوئے تعے غلام نے خطاب کر کے کہا آپ ہر بات كاجواب ديے ہيں ممرے سوالوں كاحل يجيئ تو ميں جانوں۔ امام صاحب كيا بولتے بی کہا ہوگا کہ یو چہ بھائی کیا ہو چمتا ہے اس نے مجرافثانی شروع کی کہ جناب بتائي ! دنيا ك فيك على كون ي جكر بي اس جهالت كاجواب كيا بوسكا تعارام نے فرمایا کدوی جگہ جال تو بیٹا ہے۔ فاہر ہے کداس کی تر دیدوہ کیا کرسکا تھا جیب ہو كيا-اوردوسراسوال يش كيا كه خداكي خلقت من زياده تعدادسر والول كي بياياؤل والول کی امام نے ای اغداز عی فرمایا کہ یاؤں والوں کی اس نے کہا کہ ونیا میں تروں کی تعداوزیادہ ہے یا ادول کی امام نے فر مایا کرزمجی بہت سے بیں اور مادہ کی کی نہیں اچھا و تاكس على ب جونك و فعى غلام تفاعمني كيا-

فاجرب كييشاى دربارك يونيط بي المام ماحب كونا كوارة كذرا بوكالين جى مقدے دوسب كھ الكيزكرد بے تھاس جالت كوآب نے برداشت فرماليا كتے میں کدامام کی خاطرے منصور نے غلام کو پٹوایا اور کہا کہ آئدہ تم ان کے متعلق اپنے اس





برےروبیت بازآ جاؤ (ص ۲۱ اج امونق)

اگرچہ بیا یک مہمل ساب معنی قصہ لیے لیکن اگر سچے ہے تو اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس اثر اور نفوذ عام کا پیتہ چلتا ہے جو امام کو اندد با ہر الغرض منصور کی درباری خاتگی زندگی میں ان کو حاصل ہو گیا تھا اس کے ردعمل کی بیرمختلف شکلیں ہیں۔جنہیں مورضین نے بیان کیا ہے۔

اور یہ تو رد عمل کی ہلی شکلیں تھیں اصل واقعات تو بعد کو پیش آئے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ مصور کے شاہی کیمپ میں پہنچ کرا مام اگر اس فکر میں سے کہ جس طرح ممکن ہومضور کو قابو میں لانے کی جومکنہ صورت ہواس کا کوئی وقیقہ نہ اٹھار کھا جائے اور آپ د کیور ہے ہیں کہ مختلف را ہوں سے منصور کواٹی گرفت میں لانے کی کوششوں میں وہ مصروف ہیں اس پر اپنا اور اپ قانونی خدمات کا ایسا غیر معمولی اثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اپنی حکومت کا آئین ان ہی کے مددنہ قوانین کو بنا لینے پروہ مجبور ہو جائے جن کہ آئندہ اپنی کو الم مینان تھا کہ کتاب وسنت سے قریب ترین شکل یہی ہو سکتی ہے مسلمانوں کی آئین زندگی حتی الوسع اللہ اور رسول کی مرضی کے تحت گذر ہے گی اگر ان کے خصومات کی آئین کرنے بھومت آ مادہ ہو جائے۔ وہ جو پھھ

ا الیکن جھے اس قصے جس ایک کلی اس قیم عن اس حمیمل سوالوں کا بہترین جواب یکی ہو سکتا ہے کہ کچھ اسی باتیں جواب جس کہدوی جا تیں جن سے سوال کرنے والا خود مشکلات میں بہتلا ہو جائے آخر خود سو پے کہ امام کے اس جواب پر کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے وہی وسط دنیا ہے ایک ایسا وہوئی ہے جس کی تر دید کے لئے ضروری ہوجا تا ہے کہ پہلے سازی دنیا کی پیائش کی جائے بغیراس کے امام کے اس دموی کی نیا گئی ہو تھ جواب دیا گیا بعض روافقوں کی تر دید کی کیا شکل ہو تھی ہے طوی نے جو سوال امام سے کیا تھا اس کا جو جواب دیا گیا بعض روافقوں کی جو دید کی کیا شکل ہو تھی ہے طوی نے جو سوال امام سے کیا تھا اس کا جو جواب دیا گیا سوال امام سے کیا تھا اس کا جو جواب دیا گیا بعض روافقوں کی تر دید کی کیا شکل ہو تھی ہے طوی نے جو سوال امام سے کیا تھا اس کا جو جواب دیا گیا بعض روافقوں میں ہے کہ امام اپنے جواب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جھے اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے بیگر ہاتھ آیا ہے کہ ایسے موقعوں پر سوال کے جواب میں ایکی بات مجنی چاہے کہ خود سائل پر جواب کی ذمہ داری عائد ہو جائے۔ بہت دہر ہم جہال سے جان بچان کا بیا جھا اور کا رگر گر ہے۔ ۱۳



کررہ سے اس کے لئے کررہ سے کین جہاں وہ اپن اس فکر میں سے فاہرہ کہ دوسری طرف ابوجعفر منصور بھی آئی فکر میں لگا ہوا تھا امام اس کو اپنے قابو میں لانے کی جدوجہد میں مصروف سے قودہ بھی امام کو اپنے دام میں لانے کی تدبیروں میں ڈوبا ہوا تھا گویا حال وہی ہور ہا تھا جیے اکبر مرحوم نے اپنے اس شعر میں اداکیا ہے کہ۔
وہ خوش کہ کریں گے ذرئے اسے یا قید تفس میں رکھیں گے ہے خوش کہ وہ طالب ہے تو میرا صیاد سی جلاد سی

# ابوجعفر كاحضرت امام كي خدمت ميں بہلاعطيه

نہیں کہا جاسکیا کہ ساحل وجلہ کے اس کمپ میں منصور نے اپنے کام کوکب سے شروع کیا' تا ہم اتنامعلوم ہوتا ہے کہ امام کے فضل و کمال ذہن و ذکاوت کی خوبیوں کے مسلسل اعتراف کے بعد پہلی پیش قدمی اس کی طرف سے غالبًا وہی ہوگی جس کا ذکر امام كسوائح تكارول في ان الفاظ من كيا بيعى لكسة بين كمامام كي خدمات سے خوش ہونے یا خوشی کوظاہر کرنے کے بعدا پناممنون کرم بنانے کے لئے ابوجعفر نے بری مت ے کام لیتے ہوئے دل برار درم کا ایک عطیہ کہیے یا انعام امام کے نام منظور کیا مغیث بن بدیل جواس واقعہ کے راوی ہیں ان کا بیان ہے کہ تو ڑے منظورہ رقم کے مصور نے منگوا کرامام کو بلایا اوررقم کوپیش کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری بیخواہش ہے کہاس رقم كوآ ي قبول كرين بدظا جريه بهلا داندتها جي صيادا ي شكار ك منديس اتارنا جا بتاتها اوراس راہ میں امام کے لئے بھی شاید یہ پہلی آ زمائش تھی اگر چہ حکومتوں کے اس دانہ ددام سے بینے کے لئے جیرا کہ بتفصیل بتایا جاچکا ہے امام کافی انظام کر چکے تھے خدا نے ان کو تجارت کی راہ سے اتنا کچھ دے رکھا تھا کہ دس بزار کی اس رقم کی ان کی نگاہوں میں کیا وقعت ہو یکی تھی لیکن معاملہ یہاں دوسرا تھا اپنے عہد کا سب سے برامطلق العنان فرمال روابيرقم دے رہاتھا اور دے كيار ہاتھا لينے پر كويا مجبور كرر ہاتھا۔ ظاہر ہے كه اس كا نة قبول كرنا كويا ايك طرح سے اس كے حكم سے سرتا في تقى اور ابھى امام اس سے بتعلق



بھی ہونانہیں چاہتے تھے خت مخصہ میں جالا ہوئے رادیوں نے تو نہیں لکھا ہے کین معلوم ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ معمولی عذر ومعذرت کے بعدامام نے کس حیلہ سے پچھ وقفہ چاہا یعنی آئ تو تو اس کو ملتوی کیا جائے کل اس کا جواب دوں گا دربار سے واپس ہونے کے بعدا پنے ایک دوست جن کا نام فارجہ بن میتب تھا ان کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی اس نئی مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔

اگراس وسم کو داپس کرتا ہوں تو بیآ دمی ( یعنی خلیفہ ) مگڑ جائے گا اور لینا منظور کر لیتا ہوں تو اپنے دین میں ایسی چیز کو میں داخل کروں گا جو مجھے کسی طرح گوار انہیں \_ (ص ۲۱۱ ج اموفق)

خارجہ آدی تھے بڑے زیرک اور منصور کی نفسیات کے ماہر انہوں نے امام کومشورہ دیا کہ آپ منصور کو کئی تھے بڑے زیرک اور منصور کی نفسیات کے ماہر انہوں نے امام کومشورہ دیا کہ آپ منصور کو کئی طرح یہ باور کرا دیجئے کہ میرے دل میں قطعاً روپیہ بیسہ کا خیال نہ تھا خارجہ نے ان کو گویا یہ بیس کھو ما خلیفہ کے دربار میں جولوگ آتے ہیں وہ ای قتم کی اس لئے امیدیں لے کر آیا کرتے ہیں' اس نے آپ کے متعلق بھی بہی رائے قائم ہوگی اس لئے وہ دے رہا ہے ور مذہب قتم کی طبیعت اس مختص کی ہے۔ اس کے لحاظ سے تو ان لوگوں میں وہ ہے جن کی زندگی کا دستور العمل ۔

#### ''ہر کہ نہ خور د جان من''

ہوا کرتا ہے۔امام صاحب کی بجھ میں خارجہ کی بات آگئی دوسرے دن در بار میں حاضر ہو کر پچھائ تتم کے خیالات کا اظہار کیا لکھا ہے کہ واقعی خارجہ کی بیرتد بیر کارگر ہوئی بیہ سنتے ہی منصور نے تھم دیا کہ اچھار قم خزانے میں واپس کر دی جائے۔(ص ۲۱۱)

## ابوجعفر کی دوسری پیش کش

والله اعلم بدای زمانے کی بات ہے یا بعد کو پھر منصور نے خیال کیا کہ ممنون کرم کرنے کی شکل اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام کو پچھے نہ پچھے لینے پر مجبور کیا جائے ، بہر حال دوسری روایت یکیٰ بن النفر کے حوالہ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ منصور نے



ان کی رقم کے ساتھ ایک خوبصورت حسین وجمیل چھوکری (امت) بھی امام کو عطا کرنے کی منظوری دی فاہر ہے کہ اگر بید دوسرا واقعہ ہے تو امام صاحب کو خارجہ نے نجات کی جوند بیر بتائی تھی وہ کارگر نہیں ہوسکتی تھی کی کیونکہ اب کے قو منصور نے قطعی طور پرامام کو ممنون کرم بنا لینے کا ارادہ ہی کرلیا تھا اس لئے رقم کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی اس نے جائزے میں قصد اُشریک کی تھی کہ مالی جال میں اگر امام نہ پھنس سکے قو دوسرا دام کم از کم منصور کے تجربے کے لیاظ سے ایسا تھا جس سے آدم کی اولا دمشکل ہی سے دام کم از کم منصور کے تجربے کے لیاظ سے ایسا تھا جس سے آدم کی اولا دمشکل ہی سے نئے کر نکل سکتی ہے۔

#### حضرت امام كاجواب

ایامعلوم ہوتا ہے کہ امام نے بھی اب کچھ طے کرلیا خلیفہ گر جائے تو گرنے دو کین جو واقعہ ہے ہوتا ہے کہ امام کی جو کیکن جو واقعہ ہے اب کھل کر کہد دینا چاہیے میرا خیال ہے کہ منصور کے سامنے امام کی جو تقریر نقل کی جاتی ہے جس کا ذکر پہلے بھی کسی سلسلہ میں آچکا ہے بعنی روپے کو واپس کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ:

''امیرالمونین اگر ذاتی مال ہے جھے کھودیے ہوتے تو شایداس وقت میں اس کو قبول بھی کرلیتا'لین ہے جو کھودیے ہوتے تو شایداس وقت میں اس کو قبول بھی کرلیتا'لین ہے جس کا میں اپنے آپ کو کسی حثیت ہے بھی مستحق نہیں پاتا' میں نہ زنگا' بھو کا محتاج فقیر ہوں اگر صورت ہوتی تو فقیروں کی مدے شاید کچھے لے لینا میرے لئے جائز ہوتا' اور نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اگر میر اتعلق فوجیوں سے ہوتا تو اس وقت میں بھی اس مدسے لے سکتا تھا جس مدسے ہاہوں کو امداد ملتی ہے میر اتعلق جب نہ اس گروہ سے ہاور خس مدسے اور خس میں بنیاد پرلوں۔'' خاس طبقے سے تو آپ ہی انسان کے بچئے کہ اس رقم کو میں کس بنیاد پرلوں۔'' فاہر ہے کہ امام کی اس تقریر کا منصور کیا جواب دے سکتا تھا بعض روایتوں میں جو فاہر ہے کہ امام کی اس تقریر کا منصور کیا جواب دے سکتا تھا بعض روایتوں میں جو



یہ آیا ہے کہ امام نے جب جائزہ لینے سے انکار کردیا تب منصور نے ان سے کہا کہ: لا تقل للناس انک لم اچھا تو لوگوں میں اس کا چرچا مت کیجیو کہ میں تقبلها. (ص ۱۳ سے ۱ موفق) نے خلیفہ کے جائزے کو قبول نہیں کیا!

جہاں تک میراخیال ہے ای تقریر کے بعد منصور نے امام کویہ ہدایت کی ہوگی اور یہ معاملہ تو روپے کے ساتھ گذرا باقی جھوکری اس کے متعلق غالبًا خود منصور سے امام صاحب حیاءً کچھ نہ کہ سکے لیکن منصور کا ایک در باری حمید بن عبدالملک جو غالبًا کسی زمانہ میں منصور کا وزیر بھی تھا اور امام صاحب سے حسن ظن رکھتا تھا اس نے فرمایا کہ:

"بهائی کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور عورتوں کے معالمہ میں ہو چکا ہوں آ ب بی بتائیے کہ ایس صورت میں اس بے چاری کو لے لینا اس پر کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا' باقی بیا حتمال کہ فروخت کر کے دام کھڑے کر لو' سوامیر المونین سے کہدد ہے گا کہ میری کیا مجال ہے کہ امیر المونین کی ملک سے جوعورت نکل کرمیرے قبضے میں آئے اسے میں بچ دوں۔ (ص۲۱۲ جلدا موفق)

الغرض ان ہی طریقوں سے وہ منصور کے داؤ ﷺ کے مقابلہ میں امام بھی پتیر ہے کرتے رہے۔

ایک بیروایت بھی اس مالی اٹکار کےسلسلے میں نقل کی جاتی ہے کہ بعد کومنصور کہا کرتا تھا۔

خد عنا ابو حنیفه (ص ۱۹۴ اوضیفه مجھے دھوکہ دیتے رہے (لیعنی کمی نہ کسی ج ا موفق) ۔ تدبیر سے دہ روپیدوالس کرتے رہے۔

کیا تماشے کی بات ہے دوسرے سے پچھ جھٹک لینے میں البتہ لوگ باہم ایک دوسرے کو دھوکے دیا کرتے ہیں لیکن روپے واپس کرنے میں دھو کہ دینا بلاشبہ عجیب بات ہے مگر کیا سیجئے کہ عباسیوں کے ایک خلیفہ کی یہی شہادت مسلمانوں کے ایک امام اور پیشوا کے متعلق ہے۔



خیر مالی لین وین کے متعلق امام کوجن آ زمائشوں سے گذرنا پڑا گو بجائے خودوہ
کتنی بھی اہم ہوں لیکن معاملہ ان ہی امور تک ختم کہاں ہوگیا جن اغراض کی تکیل کا
ذریعہ مصورا پنی مالی ممنونیت کو بنانا چاہتا تھا۔ بہر حال وہ کانے کی طرح اس کے دل میں
کھنکتے رہتے تھے وہ امام کواپنے کام کا بنانا چاہتا تھا اور امام اس کے ذریعہ سے اپنا کام
نکالنا چاہتے تھے اس لئے گوحتی الوسع وہ مدارات ہی سے کام لیتے رہے لیکن امام کی افراء
طبع سے منصور واقف تھا بنی امیہ کے زمانے کے قصاس کے کا نوں تک یقیناً پنچے ہوئے
ہوں گے جیسا کہ میرا خیال ہے ابر اہیم الصائغ اور امام کے تعلقات سے بھی غالبًا وہ
ناواقف نہ تھا اور اب گذشتہ مالی تجربات سے امام کی فطرت کے بھا پہنے کا موقعہ ذاتی طور
پر بھی اس کول رہا تھا غالبًا بحمہ بی کے دنوں کے یہ چند واقعات ہیں جن کا ذکر امام کی

# ابوجعفر کے دربار میں حضرت امام کی حق گوئی

مثلاً ربیع بن یونس کے حوالہ سے الکر دری نے اپنے مناقب میں بیر واقعد نقل کیا۔
ہے کہ موصل کے باشندوں نے اچا تک منصور کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ان کے
ساتھ کیا معاملہ کیا جائے در بارلگا ہوا تھا جس میں ابو صنیفہ بھی بیٹھے تھے منصور نے مجلس کی
طرف خطاب کر کے کہنا شروع کیا کہ موصل والوں نے بیہ معاہدہ مجھ سے کیا تھا کہ میر ب
اور میری حکومت کے وفا دار رہیں گے اور بھی سرشی پر آ مادہ نہ ہوں کے معاہدے میں
موصل والوں نے بیجی شلیم کیا تھا کہ اگر حکومت عباسیہ کے خلاف وہ بھی بعناوت پر آ مادہ
ہوں تو خلیفہ کون ہوگا کہ ہم میں ہرا کیکوہ قتل کردے منصور نے پوچھا کہ:

'' دیکھو! میرے گورنر (عامل ) کے خلاف دہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں' کیاان کی خوں ریزی خودان کے معاہرے کے روسے میرے لئے شرعاً جائز نہیں ہو چکی ہے؟''

یقیناً آ پ کا ہاتھ ان کے مقابلہ میں کھولا جا چکا ہے اور جو بھی ان کے متعلق



آپ فیصلہ کریں اس کا آپ کو قطعاً اختیار حاصل ہے اگر ان سے در گذر سیجے تو عفواور درگذرآب کاشیوہ ہے'اوراگرسزاہی ان کے لئے تجویز کی جائے تووہ خوداینے معاملہ کے روسے سز اکے ستحق ہو چکے ہیں۔''

لیکن منصور کا اشاره سوال میں جس کی طرف تھا وہ بیرآ دی نہیں تھا در حقیقت وہ ا ما ابوحنیفہ کے فتویٰ اور ہم نوائی کا امید وارتھا جب اس نے دیکھا کہ امام صاحب کچھ

نہیں بولتے تو براہ راست ان کی طرف رخ کر کے منصور نے بوجھا:

ائے شیخ اہمہاری اس معاملہ میں کیارائے ہے؟

آ ز مائش کی گھڑی پھرامام کے سر پرآ کر کھڑی ہوگئی منصورامام کے گذشتہ ماراتی طریقوں کود مکھ کرشایداینے ول میں کسی انقلاب کے تو قعات قائم کر چکا تھا اس لئے اس نے امام کوشخصی مخاطب بنا کرسوال کیا تھا امام کھڑے ہوئے اوراپنی رائے کو پیش کرنے ے سے مہلے تمہدا مفور کو خطاب کرے آپ نے دریافت کیا کہ:

'' کیا میں اس وقت نبوت کی جانشینی کے جو مدعی ہیں ان کے سامنے کھڑا ہوا نہیں مجھے تو قع ہے کہ جس گھر میں اس ونت ہوں پیمسلمان کی پناہ گاہ

منصور نے کہا ہے شک یہی واقعہ ہے تب اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کرنے

"امیرالمونین! موصل والوں نے اگراس قتم کا کوئی معاہدہ آ پ سے کیا تھا ( لینی بغاوت کی صورت میں ان کاخون خلیفہ کے لئے حلال ہوجائے گا ) تو آپ کومعلوم ہونا جا ہے انہوں نے ایک الی چیز کا اختیار آپ کے سیردکیا

تھاجس کے سپر دکرنے کا شرعاً انہیں قطعاً اختیار نہیں تھا۔

مطلب بیتھا کہ اپنی جان اور اپنے خون پرمسلمانوں کو اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے اس لئے خود کشی اسلام میں حرام ہے چرد وسروں کو بیا ختیار وہ کیے منتقل کر سکتے ہیں۔

درام ل بیفقه کامسکلہ ہے ای بنیاد پر بیقانون عج کہ کی کوکوئی اگر کیے کہ مجھے مارڈ ال یا قل اللہ





آخريس امام فرماياكه:

اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی خوں ریزی پر آمادہ ہوں گئ تو ایک الی چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے جو آپ کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے۔ امیر المومنین! خدا کا عہد زیادہ مستحق ہے کہ اس کا ایفاء کیا جائے'' (ص کا ج ۴ کر)

منصور خدا جانے اپنے دل میں کیا کچھ سو ہے ہوئے تھا'لیکن امام کی کھری کھری کھری اس بے لاگ تقریر کوئن کر کچھ بد حواس سا ہو گیا اس وقت اس نے جلسہ کے برخاست ہونے کا تھم دیا جب لوگ چلے گئے اور غالبًا امام کواس نے روک لیا تھا تو ان سے بڑی نرمی سے کہنے لگا۔

"اے شخ ابات وہی ہے جوتم نے کھی"۔

#### وطن كووا بسي

اورشاہی کبمپ سے نجات کا ذریعہ بھی امام کی یہی جسارت بن گئ کہتے ہیں کہاسی کے بعداس نے امام صاحب کو کہا کہ:

آپاہے وطن تشریف لے جائے۔

انصرف الى بلادك.

کردے اور اس کے کہنے والے کوتل کردیا جائے تو قاتل پی عذر پیش کر کے کہ بیس نے تو مقتول کے حکم اس کوتل کیا ہے ہیں اللہ منہیں ہوسکا البشر آئی بھریس ایک طرح سے شبہ کی مخبائش چونکہ پیدا ہو جاتی ہے اس کتے بجائے تصاص کے عام فتوئی بھی ہے کہ دیت قاتل ہے مقتول کے وارثوں کو دلوائی جائے گی اگر چدا ما مزفر کا فتوئی تصاص ہی کا ہے بہر حال بیووی مسئلہ ہے جس کی تعبیر فقد کی کتابوں میں بذل بالانفس والاموال ' سے کی ٹی ہے یعنی مالیات میں قبذل چل سکتا ہے جم جان میں بذل کی مخبائش نہیں ہے اس طرح اطراف بدن یعنی آئی مال و فیرہ میں بھی بذل جاری ہوتا ہے یا نہیں اس کے تنصیلات فقد کی کتابوں میں دیکھتے حال حال تک یورپ میں ڈویل کا چوطریقہ جاری تھا وہ اس بنیا وہ کی نافہ ہی برخی تھا اس کی مما فعت ہوگئی ہے۔
کے تنصیلات فقد کی کتابوں میں دیکھتے حال حال تک یورپ میں ڈویل کا چوطریقہ جاری تھا وہ اس کی مما فعت ہوگئی ہے۔
کی نافہی پر بنی تھا لیمنی انفس میں بھی بذل کو جائز سمجھا جاتا تھا لیکن شایدا ب اس کی مما فعت ہوگئی ہے۔
والشداعلم۔



# رخصت کرتے وقت ابوجعفر کی ایک خواہش

آ خریں بڑی لجاجت سے بطور وصیت اور دوائی ہدایت کے اس نے کہا:
کمراس کا ذراخیال رکھا کیجئے گا کہ ایبا فق کی لوگوں کو خددیا جائے جس سے آپ
کے امام (بینی امیر) کی ذات پرکوئی حرف آئے آپ جانے ہیں کہ اس تم کے فقو دُل
سے خوارج (بینی حکومت کے باغیوں) کو حکومت کے خلاف دست اندازی کا موقد ال

جہاں تک میراخیال ہے ساحل وجلہ کے شابی کیپ سے رست گاری آمام کوای واقعہ کے بعد میسر آئی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے وجود کومنصور نے خطرہ قرار دیا اور یوں سمجھا بھا کر گھر جانے کی اجازت دے دی شایدای وقت کا بیواقعہ بھی ہے لیعنی امام صاحب جب منصور کی خرگاہ سے کوفدروانہ ہونے لگے تو غالبًا منصور نے ان سے بید خواہش کی کہ بھی بھی آ ہے ہمارے یاس آیا جایا کیجئے۔

#### حضرت امام كاجواب

کتے ہیں کہ امام نے جواب میں فر مایا جس کا حاصل پیتھا کہ:

" یہ ذرامشکل ہے کیونکہ آپ سے قربت اور نزد کی کا بتیجہ دکھے چکا ہوں کہ

آز ماکش میں بنتلا ہو جاتا ہوں علاوہ اس کے اگر دل میں اس آرز وکو پالٹا

ہوں تو یقین مائے کہ کی وجہ ہے اگر اپنے دربار میں میرے آنے کو آپ

روک دیں گے تو خواہ نواہ کے غم میں بنتلا ہوتا پڑے گا اور امیر المونین چے تو

یہ ہے کہ آپ کے پاس میں دکھے چکا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی جھے آر ذو

ہو۔ باتی آپ کے پاس اس لیے آمدورفت رکھنا کہ وارد گیرے آپ کے

مخفوظ رہوں سواس معالمہ میں میرا خیال ہیہ ہے کہ بحد اللہ میں کسی ایسے جم

میں بنتا نہیں ہوں جس کی وجہ سے حکومت کی دہڑ پکڑکا جھے خوف ہو:

میں بنتا نہیں ہوں جس کی وجہ سے حکومت کی دہڑ پکڑکا جھے خوف ہو:



امیر المونین! یہ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس وی لوگ زیادہ آ مدورفت
رکھتے ہیں جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف آپ بی کو اپناسب پھی بچھ لیتے
ہیں اور خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کو دومروں سے بے نیاز کر دیا ہے
اس ذات نے جھے بھی اپنے سواہر چیز سے بے پر وااور بے نیاز بنار کھا ہے
پس جھے معاف فر مایا جائے کہ ان لوگوں کی طرح در بار داری جھ سے ممکن
نہیں جن سے آپ کی بارگاہ بھری رہتی ہے۔ (ص ۲۹ ج)

امام محمدً بن حسن الشيبانى امام كمتعلق بيروايت كياكرتے من كدوالى كوفيسى بن موىٰ كے دربار ميں ايك دفعدام في عربي كے چندشعر ياسے جن كاتر جمديد بوسكا

، کوزه آب پارهٔ نالے جامہ چند باتن و جانے مست بہتر ہزار بارزعیتیں کا ورد عاقبت پشیانے (نیاگیلانی)

بعضوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منعور کے سامنے بھی و ہرائے گئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بہرحال منصور نے اس وقت تواہام کواپیئی سے دخصت کردیا۔ لیکن امام نے اپنے متعلق اس کے دل ود ماغ پر جن لاز وال نفوش کو مخلف حیثیتوں سے قائم کردیا تھا فلا ہر ہے کہ وہ کیا مٹ سکتے تھے ان کی غیر معمولی شخصیت جس کے براہ راست تجربہ کرنے کا موقعہ اس کو مہینوں شب وروز ملتارہا 'کوئی وجہ نہیں کہ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں نہ آتے ہوں زید شہید کے ساتھ امام کی ہمدردیوں کا قصہ مشہور تھا 'ان کی آزادی رائے' صاف گوئی اور سب سے زیادہ ان کی فرز آئی و دانائی کے تصورات اگر

ل اصل عربی اشعاریه بیں۔

كسرة خبز وقعب ماء وفرد ثوب مع السلامه خير من العيش في نعيم يكون بعد باالملامه

### الم الومنيذ كل سياى زندك المحمد المحم

مخلف وسوسوں میں اس کو جتلا رکھتے ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے ہم نہیں کہد سکتے کہ اس سلسلہ میں اس نے اور کیا کیا۔

# ابوجعفر کے دربار میں حضرت امام کی دوبارہ طلی اور ایک سوال

لیکن تاریخ والے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منصور امام کی طرف سے س قدر غیر مطمئن رہتا تھا ، خلاصہ یہ ہے کہ براہ راست بلا کر پوچھنے میں تو اس نے شاید مصلحت نہ بھی بلکہ امام کے رخصت ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد مدینہ منورہ کے سے اس نے امام مالک اور اس زمانہ میں مدینہ کے ایک دوسرے بااثر عالم ابن البی ذئب نامی شخصان دونوں کی طلی کا فرمان جاری کیا اور کوفہ کے گور نرکو لکھا کہ امام ابوصنیفہ کو بھی روانہ کروغرض متیوں حضرات منصور کے پاس جمع ہوئے عالبًا یہ بھی جمپ ہی کا واقعہ ہے اور خلوت کی صحبت میں متیوں کو بلاکراس نے دریا فت کیا کہ:

سی کی بتائے کہ اس امت ( مین مسلمانوں ) کی حکومت کی باگ قدرت نے جو ہمارے سپر دکی ہے کیا واقعی ہم اس کے اہل ہیں یانہیں۔

# حضرت امام کی جوابی تقریر

میں نے شاید کی دوسری جگہ بھی امام ابو صنیفہ کے اس جواب کا تذکرہ کیا ہے جو اس موقعہ پر آپ نے منصور کو دیا اس وقت چندا جمالی فقرے ان کی تقریر کے پیش کے گئے تھے پوری تقریر امام کی میتھی جسے اب درج کرتا ہوں پہلے بطور تمہید کے آپ نے طلیفہ کو نصیحت کی کہ:

ا جیسا کہ تاریخوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عباسیوں کے خلاف نفس ذکیہ کی تحریک اندر ہی اعمد جاری تھی ہے۔ جاری تھی ہے ا جاری تھی کچھ حالات اس کے آئندہ آرہے ہیں جہاں تک میراخیال ہے امام مالک اور این الی ذیب کو اس وقت طلب کیا گیا ہے جب معالمہ خروج کا قریب قریب ظہور کے آچکا تھا منصور کے خیمیہ نمائندے منٹ منٹ کی خبریں اس تک پہنچارہے تھے ۱۲



''اپ دین کے بہی خواہ کو چاہیے کہ غصے سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔''

اوراس کے بعد جوام کا خیال تھااس کا ظہاران الفاظ میں فرمانے گئے۔

"اپ آپ کو ہر تم کے نضول خیالات سے خالص اور پاک کر کے اگر تم

سوچو گے تو میں جھتا ہوں کہ تم پر بیہ بات تخفی نہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے جح

کرنے میں قطعاً خدا تمہارے سامنے نہیں ہیں ( یعنی خدا کی مرضی کے
مطابق اپ آپ کو بنا لینے کے لئے تم ہم سے مشورہ نہیں کر رہے ہو) بلکہ
صرف تم عوام پر بیاثر قائم کرنا چاہتے ہوکہ ہم لوگ بھی تمہارے متعلق وی خیال رکھتے ہیں 'جو خیال خودتم نے اپ جی سے اپ متعلق قائم کرلیا ہے
خیال رکھتے ہیں 'جو خیال خودتم نے اپ جی سے اپ متعلق قائم کرلیا ہے
لین تمہارے خوف سے ہم بھی تمہاری جیسی بات کہدریں ؟

اس کے بعد برقتم کے خطرات سے بے پرواہ ہوکرابوجعفرکوامام نے سمجھانا شروع

"دیکھوتم نے فلافت کی باگ اپنم ہان وقت سنجالی ہے جب کہ مسلمانوں میں فتو کی دینے کی اہلیت جن لوگوں میں ہے ان میں سے دو آدمی جمہاری فلافت پر منفق نہیں ہوئے تھے اور تم جانتے ہو کہ فلافت ایک ایبا مسئلہ ہے جے مسلمانوں کا اجماع ہی طے کر سکتا ہے ان ہی کے مشورے سے فلیفہ فتخب ہو سکتا ہے۔' ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تمہارے سامنے ہے چھے مہینے تک حکومت کرنے سے انہوں نے اپ مثال تمہارے سامنے ہے چھے مہینے تک حکومت کرنے سے انہوں نے اپ آپنی کی دو کے رکھا جب تک کہ یمن کے مسلمانوں کی بیعت کی خبران تک نہ کی بیغی لے (ص ۱۹ ج ۲۲)



صاحب فآوی بزازیدام حافظ الدین المعروف بالبزاز الکردری نے ندکورہ بالا تقرير دوجليل القدرمورخول يعني امام احمدالمديني اورائحلبي كيحواله يفقل كي بيصحت کی ذمہ داریمی حضرات ہیں اس میں کوئی شبنہیں کہ ایک مطلق العنان جبار کے سامنے ا كب بوى جرأت تقى كيونكه بيكو ئى جز ئى مسئلة نبيس تقا بلكه منصور كى خلافت كى بنيا ديربيكارى ضربتمی گویا آج امام نے صاف لفظوں میں اس کا اعلان خودمنصور کے منہ پر کر دیا کہ سمی حیثیت ہے بھی تمہاری حکومت شرعی اور آسمین حکومت نہیں ہے اگر چدا مام نے اپنے جس مسلک کوابراہیم الصائغ کے سامنے ظاہر کیا تھا اس سے ان کا موجودہ طریقة عمل کچھ مخلف نظرة تابيكن اكريسوچا جائ كديو محض كے بعد كتمان كاحق اور جوتيح بات تحى اس کے چھیانے کوامام کی ایمانی غیرت نے قبول نہیں کیا اور ابراہیم سے امام جو پچھ کہد رے تھاس کا حاصل بی تھا کہ طاقت کے بغیر خود اپنی طرف سے ایسے موقعہ برحق کا اظهار لا حاصل ہے تو دونوں میں فرق نظر آئے گا اور میرا خیال تو مجھا دھر بھی جاتا ہے کہ کوفہ پہنچنے کے بعداییا معلوم ہوتا ہے حکومت عباسیہ کوند و بالاکرنے کے لئے اندر ہی اندر جوآتش فشال مادہ یک رہاتھا اس سے باخبر بی نہیں بلکہ پچھ تعجب نہیں کہ امام کی نہ کی حثیت سے اس میں شریک ہو گئے ہوں۔ اگویا ان کومسلمانوں کی جس تظیمی قوت کا ا تظار تھا وہ ان کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی ہوسکتا ہے کہ اس جسارت و دلیری میں ميجهاس كوجهي وخل مو!

لا ي كمتعلق يه جوكها جاتا ب كدا يو كررضى الله عند كم باته پر چه ميني بعد بيعت كى اس واقعد كا اما الجوهنيف كاس اكتفاف ي برا عمر العلق ب انشاء الله اسلامي سياسيات پرجس كتاب ك لكيف كا اداده ب اس مسلم برسر حاصل بحث كى جائى كو والله ولى الاحر و التوفيق ١١ اداده ب اسلامي معلوم بوگا كونش زكيد كرفروج كا واقعد مقا فى ند تها بلكه برسول سے تمام اسلامي صوبول ميں الل بيت كنمائند مسلمانول كوا في المداد واعانت پر آباده كرنے كى كوشش كرد ب تحف فر رئى بي كا مام ابو حنيف سے كم اتعلق بنان كر معلق تو كتابول ميں لكھا ہے كم منصور كي ميں شائى بين بعض مواقع اليے بھى چيش مورك يد نہ جارات كى حات ميں كما يا اور منصور كو بد نہ جارات كى حات ميں كا كا كور الله كا يا اور منصور كو بد نہ جارات كا بوت بي كم منصور كو بد نہ جارات كا ساتھا نہوں نے كھانا كھايا اور منصور كو بد نہ جارات الله ميں كھانا كھايا اور منصور كو بد نہ جارات الله الله حال كھانا كھايا اور منصور كو بد نہ جارات الله ميں كا كھانا كھايا اور منصور كو بد نہ جارات الله على الله كھانا كھايا اور منصور كو بد نہ جارات الله على كا تو كھانا كھانا كھانا اور منصور كو بد نہ جارات كا حال كھانا كھانا كھانا اور منصور كو بد نہ جارات الله كا كھانا كھانا كھانا كھانا كھانا كھانا كھانا كو بدا الله كا كھانا كور كھانا كے كھانا كھانا كھانا كے كور كھانا كھانا كھانا كھان



چاہے تو یکی تھا کہ ابوجعفر اس تقریر کے سننے کے بعد شائد امام کے متعلق ابنا آخری فیصلہ ابھی صاور کر دیتا جس حال بی اس وقت تھا اس کا انداز ہ اس سے یجئے کہ ابن ابی ذئب جب مضور کو جو اب دے رہے تھے تو امام کا خود بیان ہے کہ میں نے اور مالک بن انس (امام مالک) نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے ہم لوگوں کو یقین تھا کہ اس کے بعد گردن اڑ ادی جائے گی۔

لین ابوجعفر لاکھ فضب تاک آدی تھا، تاہم ساس مصالح پراپ جذبات کو عالب ہونے ہیں دیا تھا اورای ہیں اس کی کامیا نی کاراز پوشیدہ تھا، آپ دیکھ بھے ہیں کہ اس کے عطیہ کوامام نے جب رد کر دیا تو بجائے گزنے کاس نے کہا تو یہ کہا، "اپ اس نہ لینے کا چہ چا دو ہروں سے نہ کیجیو" یا موصل کے مسلمانوں کے قصے ہیں امام صاحب نے اس کی مرضی کے خلاف رائے دی تو بجائے برہم ہونے کے اس وقت بھی ما ساس نے امام سے بھی کہا کہ" ذر رااس شم کے فتو دُں ہیں اس کا خیال رکھا کر دکہ تہارے اس نے امام پرکوئی حرف نہ آئے" ظاہر ہے کہ یہ جو پھووہ کر دہا تھا، محض سیای مصلحت اٹھیشوں امام پرکوئی حرف نہ آئے" ظاہر ہے کہ یہ جو پھووہ کر دہا تھا، محض سیای مصلحت اٹھیشوں می کی نبیاد پر کر دہا تھا۔ اس دقت بھی وہ جان رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کی شم کی باحث کا اس ذمانہ کے ہوں کہ امام جیسی ہستیوں جاحرکت اگر کی گئی تو جو واقعہ کل چینے مہدی کی زبان تھی کر چکا ہوں کہ امام جیسی ہستیوں اس سیای نظریہ کو ای مصور کے جئے مہدی کی زبان تھی کر چکا ہوں کہ امام جیسی ہستیوں بروست اندازی سے حتی الوسع نہنے کی کوشش اس لئے کیا کرتے تھے کہ اپنی پر یہ بیت کی موت کی تصویر حسین کے تل کے آئے جی کی کوشش اس لئے کیا کرتے تھے کہ اپنی پر یہ بیت کی موت کی تصویر حسین کے تل کے آئے جن جی ان ان لوگوں کونظر آتی تھی۔

کچھ بھی ہو بلا بخت تھی ویے بخیر گذشت کم تیزں مفرات کواپنے اپنے وطن جانے

ا بعضوں کا بیان ہے کہ معمور نے چنداؤ ڑے اپنے آدی کے حوالے کئے اور تھم دیا کہ ابن ابی ذئب اور ابو صنیفہ کو جا کر دؤاگر لے لیں تو اس وقت دونوں کے سراتار کر لیتے آتا 'ہاں اگر لینے سے انکار کریں تو چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کہ ابن ابی ذیب نے تو یہ کہا کہ جس مال کو اس فیف کے لئے ہیں حال نہیں بھتا بھلا اپنے لئے اس مال کو کیے حال قرار دوں اور امام ابو صنیفہ نے کہا کہ میری گردن بھی چاہئے اڑا دی جائے کین ایک درم چھونے کو بھی میں اپنے لئے جائز نہیں بھتا گرمیرا خیال ہے کہ معموداس سے واقف بی تھا جائی بی چروف وہارہ جانے کی ضرورت کیا تھی۔ 11





ي اجازت الم اللي

جھے پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ واقعات کے بیان کرنے میں ترتیب کولوگوں نے قائم نہیں رکھا جہاں تک میں مجھے کا ہوں اب امام کی زندگی کے دوئی واقعے سیای حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں ایک تفس زکیداوران کے بھائی اہر اہیم بن عبداللہ کے خروج کے وقت امام کی علانیہ اس بخاوت میں شرکت اور دوسرا واقعہ ان کے تضا کا ہے یعنی منصور نے بلا بلا کرمتفرق اوقات میں ان کواس پر مجبور کیا کہ اس کی حکومت میں قضا کا عہدہ قبول کرلیس پہلے تو صرف ای علاقے کی قضا اس نے بیش کی جس میں وہ اپنے جدید شہر مدینہ السلام کو بنوار ہا تھا جب امام نے انکار کیا تو پھر اس نے بغداد کے ساتھ کو فداور بھرہ کو بھی ان کی عدالت کے حدود میں شریک کردیا جیسا کہ الکردری نے تکھا ہے۔

عهل للامام الى البصرة والكوفة بهره كوفه بغدادك مصله علاقول كى قضاءت وبغداد وما يليها (ص ٢١ ج٢ كر) الم كتام مقرركي

ادرآخریس سب کااس پراتفاق ہے کہ امام کے سامنے منصور نے بی عہد پیش کیا

2

ان یتولی القضاء یخرج القضاة قضاکاعهده ان کے پردکیا گیا اور بیمی که من تحت یده الی جمیع کود سارے اسلام المروش جوجی قاضی مقرر ہو الاسلام (ج۲ ص۱۸۲ موفق) امام بی کے ہاتھ سے اس کا تقرر ہوگا

لیکن افکاری پرامام کااصرار قائم رہا پھراجبار وا نکار کے ان قعبوں میں منصور نے امام کے ساتھ جو طالمانہ سلوک مختلف طریقوں سے کئے افسوس ہے کہ لوگوں نے نہ اوقات اور تاریخوں کی تعین کی طرف توجہ کی اور نہ کس نے اس کی تقریح کی ہے کہ سے مختلف عہدے جوامام صاحب پر پیش کئے گئے ان میں مقدم کون ہے اور موخر کون ہے کہ اس کسے والوں نے صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش آئے۔
بس کسے والوں نے صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش آئے۔

سب سے زیادہ مشکل میر ہے کہ نفس زکیہ کے خروج ادر تضا کے ان قصول کے متعلق میں متعلق میں معلوم نہیں ہوتا کہ خروج سے پہلے کہ یہ واقعات ہیں یا بعد کے یا بعض واقعات



تن اخروج سے پہلے اور بعض واقعات خروج کے اختام کے بعد پیش آئے۔

مرقوں کے غوروخوض کے بعدیش جس نتیجہ تک پہنچا ہوں ان کو درج کر دیتا ہوں۔ بڑی طوالت ہو جائے گی اگز اس ترتیب کے وجو ہ پر بھی بحث کی جائے۔

ببر حال میرا خیال یمی ہے کونش زکید کے خروج کے زمانہ تک آخری مکالمہ امام میں اور منصور میں وہی ہوا ہے جس میں امام مالک اور ابن الی ذیب مدینہ سے بلائے گئے اور کوفہ سے امام صاحب طلب کئے محتے جس کی تفصیل گذر چک ہے جہاں تک میں سجھتا ہوں اس دفعہ امام صاحب کی صاف کوئی نے منصور کے تمام شکوک و شبهات كوجوامام كمتعلق وه ركمتا تعايقين سع بدل ديا موكا ليكن اب كرنا كيا جاب كيا " اخراكيل السيف" يعنى كوارسة خرى فيعلدامام كاكرديا جائ يا يجائز زهرك ابھی گڑ کھلانے کے تج بے کو مجھودن اور جاری رکھا جائے شایدوہ ان ہی خیالات میں غلطال پیچاں ہی تھا اور جیسا کہ عرض کرچکا ہوں ان دنوں اس کا زیادہ تر قیام اس نوتقمیر شبر کے اس کیپ میں رہتا تھا جہاں تقیم رہ کرخود بھی تغیری دلچیدوں میں وہ حصہ لے رہا تھا کہ جس خطرے کی خبریں مخلف ذرائع سے اس کومل ری تھیں ٹھیک دو بہر کے وقت د جلہ کے کنارے جب کسی را ہب کے دریمی وہ قبلولہ کرر ہا تھا کہ ہانیا کا نیا مدینہ سے بغداد کے درمیانی فاصلے کول (۹) دن میں طے کر کے ایک مخص جس کانام حسین بن صحر تھا پہنچتا ہے اور رہی مصور کے حاجب سے کہتا ہے کہ خلیفہ سے تنہا کی میں مجھے کچھ کہنا ہے ردوكدكے بعدر بعال كوائدر لے جاتا ہے اور جس خطرے كے خيال سے منصور اندر بى اندر كملا چلا جار باتمااى خركو:

خوج محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله في مديد من خروج كيا (يعنى بالمدينة (ص ١٩٨ كامل وغيره) حكومت كفلاف مقابله برآ ماده بوك ) كالفاظ بن الريف اداكيا كويا كي بخل في جومصوركي تحمول كما من كوند كي كما توفي كما توفي كما توفي كما توفي كما توفي كما تا باربار بوجمتا بهاور جواب من وه كمتاج اتا بهد دول الله المنظيمة كم مربر برجب وه





بیٹے ہوئے تھ توان سے میں نے بات بھی کی ہے۔"

منصور کی جرانی و پریشانی کا ای ہے اندازہ کیجئے کہ مدینہ السلام اوراس کی تقیر کا خیال اس کے دہاغ سے نکل گیا ای وقت کوچ کا اس نے تھم دیا اور کوفہ ہی میں آ کر دم لیا کہتے ہیں کہ بچاس دن تک اپنے مصلی ہی پر جسے زمین پر اس نے بچھا دیا تھا سوتا بیٹھتا تھا ایک رنگین جب اس وقت پہنے ہوئے تھا جب مصلی پر بیٹھا تھا اس عرصے میں حدسے زیادہ میلا ہو گیا لیکن جب تک بغاوت کا بالکلیہ قلع قبع نہیں ہو گیا کیڑے نہیں ہو گیا گیڑے نہیں بدلے۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ جن لوگوں نے نہیں کیا ہے شاید اس واقعہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے اور میرے لئے بھی تفصیل کا موقعہ نہیں ہے تاہم چند سطروں میں ضرورت ہے کہ اجمالی ذکراس کا کردیا جائے۔

### نفس زكيه كےخروج كى اہميت

اس واقعہ کاظہور ۱۳۳ ء اور ۱۳۵ ء کے درمیان ہوا ہے یعنی ہجرت کے قریب قریب ڈیٹر صوسال بعد اس عرصے میں اہل بیت نبوت کے دونوں صاجز اد یے یعنی حضرت حسن اور حسین علیماالسلام کی اولا دکی کئی پشتیں گذر چکی تھیں۔ دونوں خاندانوں کے افراد کی کئی پشتیں گذر چکی تھیں۔ دونوں خاندانوں کے افراد کی کافی تعداد تھیل چکی تھی حالا تکہ ابتداء میں دونوں حقیقی بھائی تھے لیکن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کچھ دن کے بعد اہل بیت کے دومت قل سلسلے قائم ہو گئے یعنی حنی گھرانے کے دستور ہے کچھ دن کے بعد اہل بیت کے دومت قل سلسلے قائم ہو گئے یعنی حنی گھرانے کے سادات اور مینی خاندان کے سادات زیادہ تر دونوں خاندانوں کے افراد کا قیام مدینہ بی میں تھا۔

ا کہتے ہیں کہ ان ہی دنوں میں دوامیروں نے منصور کے پاس اپنی الرکیاں بطور ہدیہ کے پیش کیں کی منصور نے بان کی طرف آ کھا تھا کہ می جواب میں کہا کہ یہ دقت عورتوں کی طرف توجہ کرنے کا نہیں ہے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہولے کہ دشمن کا سر میر سامنے آتا ہے یا میراسراس کے پاس جاتا ہے اس تم کی باتوں کا میر سامنے ذکر شکرو۔







#### حتنى سادات

اسلام کی سیاسی تاریخ میں ایک ش کمش تو وہ تھی جس کی ابتداء کر بلا کے میدان سے ہوئی اور زید بن علی الشہید کی جدوجہد پر گویا یوں جھنا چا ہیے کہ اس کش کمش کا خاتمہ ہو گیا ہے میں سادات کی طرف سے اس وقت تک گیا ہے میں سادات کی طرف سے اس وقت تک کسی سیاسی جدوجہد کا اظہار بہ ظا ہر نہیں ہوا تھا مینی سادات کے حوصلے اس راہ میں گویا پست ہو چکے تھے امام باقر اور امام جعفر صادق وغیرہ ہزرگ جو مینی سادات کی نمائندگ کرتے تھا بی زندگی کارخ بدل چکے تھے گر حنی سادات کی امتیس ابھی زندہ تھیں جس کرتے تھا بی زندگی کارخ بدل چکے تھے گر حنی سادات کی امتیس ابھی زندہ تھیں جس زمانہ کا ہم ذکر کررہے ہیں حنی سادات میں سب سے سر برآ ورہستی حضر سے عبداللہ بن الحن بن الحن بن الحن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام کی تھی ۔

# حضرت محمر بن عبدالله نفس ذكيه

آپ ہی کے ایک صاجر ادے کا نام محمد بن عبداللہ تھا بھین ہی سے بعض غیر معمولی آ ثار رشد وصلاح کے ان میں پائے جاتے تھے ان کی ان ہی خصوصیتوں کو دیکے کر لوگوں میں ' نفس زکیہ' کے نام سے مشہور ہوئے تھے بلکہ نام ان کا چونکہ محمد اور والد کا نام محمد اللہ تھا اور غالبًا والدہ کا نام بھی آ منہ تھا اس بنیاد پر بعض لوگوں نے ان حدیثوں کا مصداق ان کو قر اردینا شروع کیا'جن میں امام مہدی کے ظہور وخروج کی پیش گوئی گئی ہے جیسے عباسیوں میں مشہور تھا کہ بنی امیہ سے نشقل ہو کر حکومت ان ہی کے ہاتھ میں ہے جیسے عباسیوں میں مشہور تھا کہ بنی امیہ سے نشقل ہو کر حکومت ان ہی کے ہاتھ میں آئے گی اس طرح یہ حسن ظن حنی سا دات میں پھیل گیا تھا کہ پیدا ہونے والا مہدی ان کے خاندان میں پیدا ہو چکا ہے اور بنی عباس سے حکومت کا جائزہ وہی لیس گے۔ ا

ا۔ عباسیوں کا خیال تھا کہ ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد حکومت مسلسل ان بی کے خاندان غیں اس وقت تک ہاتی رہے گی جب تک سیج علیہ السلام ظاہر ہوکر ان سے حکومت کا جائزہ نہ لیس اور سیج علیہ السلام چمراس کومہدی کے حوالہ کریں گے۔۱۴



# حسنی سا دات کی جہاد کے لیے ملی اسکیم

آ خرخیالات نے بقد رہے واقعات کا قالب اختیار کرنا شروع کیا جس وقت منصور عباسی خلافت کا وارث ہوا اس کے زمانے میں حنی سادات کی سیاسی قد ہیریں قریب قریب تحریل کے درجہ تک بہتے چکی تھیں مجھ نفس زکیہ جن کے والد عبداللہ بن الحن بن الحن بن الحن المجھی زندہ تھے علاوہ اپنے چند بھائیوں کے عبداللہ جوان جوان لڑکوں کے بھی باپ تھے انظام یہ کیا گیا تھا کہ مرکز تو خروج کا مدینہ منورہ بی کو بنایا جائے لیکن ہر ہرصوبہ میں فائدان کا ایک آ دمی بھیجا جائے اور وہاں کے مسلمانوں کو وہی موجودہ حکومت کے خلاف خروج پر آ مادہ کرے المسعو دی نے یہ کھی کر محمد النفس الزکیہ کے بیعت میں سارے امصار کے لوگ شریک ہوئے۔ ہر ہرصوبے میں جولوگ بھیجے گئے تھے ان کے نام کی فہرست یہ کے لوگ شریک ہوئے۔ ہر ہرصوبے میں جولوگ بھیجے گئے تھے ان کے نام کی فہرست یہ درج کی ہے۔

محرنفس ذکیہ کے صاحبزاد ہے جن کانام علی بن محر تھا یہ مصر بھیج گئے تھے اور عبداللہ جودوس سے صاحبزاد ہے تھے یہ خراسان روانہ کئے گئے حسن ان کے جن صاحبزاد ہے کانام تھاوہ یمن پنچ اورنفس ذکیہ کے بھائی موی بن عبداللہ جن صاحبزاد ہے کانام تھاوہ یمن بنچ اورنفس ذکیہ کے بھائی جن کا جزیرہ (موصل وغیرہ بیل نمائندگی کرتے تھے ای طرح دوسر ہے بھائی جن کا نام یکی تھا وہ رے اور طبرستان میں کام کررہے تھے اور ان بی کے بھائی ادریس بن عبداللہ کے سپر دسارے مغربی علاقے (افریقہ مراکش وغیرہ) اورنفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم کو بھرہ بھیجا گیا۔ المسعودی برکال اورنفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم کو بھرہ بھیجا گیا۔ المسعودی برکال

ا کین خداکی میہ جمیب شان ہے کہ گولوگوں کو ہم نوا بنانے میں ان میں سے ہر ایک کو ہر ہر علاقے میں بزی جمیبی کامیابیاں میسرآ کیں اور ان ہی کے اعتاد رِنْس زکید نے مدینہ میں با ضابطه اپنی علاقے میں بزی جمیبی کامیابیاں میسرآ کی باوری کی خونٹس زکیہ بھی شہید ہوئے اور ان کے کومت کا اعلان کردیا گرقسمت نے عباسیوں ہی کی یاوری کی خونٹس زکیہ بھی شہید ہوئے اور ان کے لاکے کے جمائی جہاں جہاں بہنچ شے وہیں تل ہوئے بعضوں نے قید خانوں میں جان دی البت مغرب اتصلی کی طرف اور ایس بن عبد الله نفس زکیہ کے بھائی جو بھیج گئے شے وہ اس علاقے میں ایک تل





### عباسي حكومت كاتخته الث ديينے كامنصوبه

اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حنی سادات کی بیکش کمش معمولی مقامی کش کمش کی نوعیت نہیں رکھتی تھی بلکہ سارے اسلامی ممالک بیں ارادہ کیا گیا تھا کہ زبین کو تیار کر کے

لل آزادمقا می حکومت کے قائم کر لینے میں کامیاب ہوئے اور زمانہ تک مغرب میں حنی سادات کا یه خانواده حکومت کرتا ر با وه این ایک مستقل تاریخ رکھتے میں اور شاید هنی ساوات بھی اس عام نا کا می کے بعد اپنے حمینی بھائیوں کے ہم مسلک ہو مجئے یعنی ان بزرگوں نے بھی زندگی کی راہ بدل دی تھی' گوسیاست سے ہٹ کر دونوں خانوا دے کے بزرگوں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کے دین کے مخلصا ندخد مات انجام دیئے جیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سیاست کی راہ سے جب بھی ان دونوں خاندانوں میں کسی نے حکومت پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مرضى ربى ال باب من ان كاساته نبيل ويتى ربى بالله كى معلخو ل كوالله بى جان سكا بيكن اتى بات تو تجربادرمشامرے کی ہے کہ کی قوم وامت کی زندگی کے لئے ساس اقترارخواہ جس صدتک اس دنیا میں ضروری ہولیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاس افتدار کی باگ توم کے جن افراد کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے ابتداء میں تو کم لیکن جوں جوں اپنی مطلق العنانیوں کا احساس ان میں برھ جاتا ہے۔فرعون بےساماں بنے میں وہ آ مے کی طرف بوجتے چلے مجتے ہیں ہرایک کووہ دیا سکتے ہیں لیکن ان کوکوئی زبان ہے بھی پھٹیں کہ سکتا بلکان کی ہر برائی کوخوش نماتعیروں میں پیش کرنے والے ہر ز مانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جن کی زندگی اندر سے باہرتک عنونت میں سنڈ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے۔لیکنظم ونٹر میں مداحوں کا ایک طبقدان کی ساری برائوں کی بردہ پوٹی کرتار ہتا ہے اور بد صورت حال اتنی خطرناک ہے کہ میں نہیں سمحتا کہ جن لوگوں کی رگوں میں محمد رسول الله صلی الله علیہ والدوسلم كامقدس خون كسى مدحك يتيج حميا بان كوخدااس برى حالت يس جتلا مون كے لئے چھوڑ دیتا بہ ظاہر بادشاہی اور حکومت کے الفاظ میں بڑی جاذبیت سے اور بیرونی طمطراق کواس کے د کی کر بر مخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش! ایباا قتر اراہے بھی حاصل ہوتا لیکن انجام اس طاقت کے حصول کا جو کچھ ہوا کرتا ہے میں تونہیں جھتا کہ اس کود کھے کراپی نسل اورا پے خاندان کے متعلق کوئی اس انجام پر بخوشی راضی ہوسکتا ہے۔

یقینا بعض خاص لذتوں سے مزہ لوٹے کا موقعہ ان لوگوں کول جاتا ہے لیکن بری بھاری تہت اس کی ان کوادا کرنی پرتی ہے شاید یکی کچھ صلحت اس بات کی نظر آتی ہے جواہل بیت فاطمہ لاج



ایک دن میں عباسی حکومت کا تختہ الث دیا جائے۔ اندر ہی اندر۔ بیر سارے انظامات کمل ہو بچکے تھے اور نھیک ایک مقررہ تاریخ میں بغاوت کا اعلان کر دیا گیا۔ حالت اتن نازک ہوگئی تھی کے مبصرین کی رائے الیافعی نے نقل کی ہے کہ:

قالو او لولا لسعادة لسل الرمضوركا اقبال نه بوتا تو اس كا تخت الث چكا عرشه. (ص ۲۹۹ ج ۱) تقا۔

حنی سادات کی اس جدو جہد کے تفصیلات تو تاریخ میں پڑھیے مجھے یہاں صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کفش زکیہ کے بھائی ابراہیم جن کی جدو جہد کا مرکز بھرہ قرار دیا گیا تھا علاوہ بھرہ کے ان کے نمائندے کو فے میں بھی مخفی طور پر بیعت لوگوں سے لے رہے تھے اور یہاں کافی کامیابیاں حاصل ہورہی تھیں یہ نقرہ تقریباً اکثر تاریخوں میں پایا جاتا ہے کہ حکومت عباسیہ کوالٹ دینے کے لیے۔

مائة الف سیف کامنة له ایک لاکھ تلواریں کوفہ میں ان کے لئے بالکوفه (ص ۲۹۹ ایافعی ج ا وغیرہ) جچپی ہوئی تھیں۔

#### ابوجعفر كواطلاع

ابوجعفرا پنجیب سے سیدھا بھا گا ہوا''جوکوف' ہی پہنچا ادرسلطنت کے دوسر ب مقامات پرنہیں گیا اس کی وجہ بھی غالبًا معلوم ہوتی ہے کہ منصور کو اس کی اطلاع پہنچائی گئ ہوگی کہ سب سے بڑا متحکم محاذ مدینہ کے بعد حکومت کے خلاف کوفہ میں قائم کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن موی جومنصور کے بعد عباس حکومت کا خلیفہ ہونے والا تھا منصور نے

للی بنت رسول الله علی کے ہاتھوں میں ساس اقتد ارمسلمانوں کا بھی منتقل ہو سکا حالا تکہ بہ ظاہر حالات اللہ بنت رسول الله علی کے ہاتھوں میں ساس اقتد ارکے ما لک وہی ہو سکتے تھے عباسیوں نے محض ان کے نام کے ناجائز استعال سے حکومت حاصل کی تھی البتہ جب حکومت مل گئ تو بجائے الل بیت رسول الله کے سادات کی تعبیر عبای طالبین سے کرنے گئے گویا ابو طالب اور عباس دو بھائیوں کی اولا و کے درمیان یہ جھڑا تھا بہر حال اس کے ساتھ اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حکومت کے سواد وسری سے جتنی خدمت دین کی سادات سے بن آئی ہے دوسرے خانوادوں میں اس کی نظر نہیں ملتی ہا



ام الم الومنية كى ساى زندگى الله الم

اس کو بلا کر کہا تھا۔

''بھائی! بیچو کچھ ہور ہاہےاس نے غرض صرف میراا درتمہارا خاتمہ کرنا ہے اب دوہی حال ہے مدینہ تم جاؤا در میں کوفیہ میں رہوں یا میں مدینہ فوج لے کرجاتا ہوں اور کوفید کی گرانی تم کرو۔'' (ص۲۰۲ کامل وغیرہ) حتا جسیلی ہیں دیر جے ہوائی کر زیر لئر تی اور موگل کیس کرمنصوں

چونکہ میسیٰ ہی مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آمادہ ہوگیا۔ اس لئے منصور جیسا کہ گذر چکا مصلی بچھا کر بچاس دن تک ای پر پڑار ہااورانظار کرتار ہا کہ ہماراسرابراہیم کا سرہارے سامنے آتا ہے۔

عباسیوں کےخلاف اس سب سے بردی انقلا بی تحریک میں

#### امام ابوحنيفه كاحصه

جیبا کہ میں نے عرض کیا اس'' انقلا بی تحریک'' کے تفصیلی واقعات کے ذکر کی مخواکش اپنی اس کتاب میں نہیں یا تا عام طور پر کتابوں میں وہ لکھے ہوئے ہیں'لیکن اتنا ضرور کہرسکتا ہوں کہ عباسی حکومت کو اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں ایک ایسے خطرے کا سامنا کرنا پڑا جس کی نظیر غالبًا عباسیوں کی سینکڑ وں سال کی تاریخ میں مشکل ہی سے مل سکتی ہے مدید منورہ میں امام مالک فتو کی دے بھے تھے کہ عباسیوں نے مسلمانوں پر جر کر کے بیعت لی ہے۔ اور جر کی قتم یا سمیں نہ واقعی قتم ہے اور نہ سمیں نتیجہ یہ ہوا جیسا کہ تمام مورضین نے لکھا ہے بجز معدودے چند آ دمیوں کے۔

ا گذر چکا بیعت لیتے ہوئے عباسیوں کا دستورتھا کہ طلاق وغیرہ کو بھی شریک کردیتے لیعنی معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بیعت کرنے والے کی بیوی کو طلاق پڑجائے گی جب مدینہ میں خروج کا مسئلہ چھڑا تو لوگوں نے اپنے اس معاہدے کا ذکر کیا امام مالک نے نتویٰ دیا کہ بیہ جبری طلاق ہے جونیس پڑتی ہے ان کی طرف بی مسئلہ جومنسوب ہے کہ'' طلاق المکرہ لیسٹی''جر آجس سے طلاق راوائی جائے اس کی طلاق نہیں پڑتی'اس کی بنیاو یہی ہے۔ ۱۲



لم تحلف عن محمد من مدینه میں ایا کوئی قابل ذکر آ دی ندتھا جس نے وجوہ الناس (ص ۱۹۷ ان کی رفاقت ندکی ہو۔

کامل ج ۵)

عبد نبوت کی کھودی ہوئی خندق جو پٹ چکی تھی نے سرے سے کھودی گئی گویا مدیدہ میں ڈیڑھ سوسال بعدایک ایبا نقشہ قائم کردیا گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے معلوم ہو رہا تھا کہ نبوت کا مقدس عہد پھران کے سامنے ہے جن جن میں میں نفس ذکیہ کے نمائندے بھیجے گئے تھے کم وبیش ہرجگہ ان کوغیر معمولی کا میابی حاصل ہو چکی تھی لکھا ہے کہ دجلہ کے کمیپ سے بھاگ کر جب منصور کوفہ میں اپنے مصلے پر آ کر جما تھا تو جسیا کہ الیافعی وغیرہ نے لکھا ہے۔

کان کل یوم یاتیه فتق من روزاند مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں اس ناحیة. (الیافعی ص ۲۹۸ ج ۱) کیاس آرہی تھیں۔

خیروہ تو جو بچھ ہور ہاتھا ہوہی رہاتھا جھے تو یہ بیان کرنا ہے کہ امام ابوصنیفہ کا اس انقلا بی تحریک میں کیا حصہ تھا ابراہیم صائغ کے قصے میں امام کے مسلک کی تفصیل گذر چکی اس تحریک میں کیا حصہ تھا ابراہیم صائغ کے قصے میں امام سے مسلک کی تفصیل گذر چکی اس تحریک سے پہلے امام ''انظار کرواور دیکھو!'' کے رویہ پر قائم سے نتا چکا ہوں کہ کسی باضابطہ اجتماعی نظیم کے بغیرانفر ادی طور پر کسی ایسے خطرے میں اپنے آپ کو جھونک دینا جس کا نتیجہ قتل ہوجانے کے سوااور پچھ نہواس کے وہ مخالف تھے ایسے زمانہ میں حق کے بڑھانے کے اسکانات سے مکن صد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مشغول رہنا یہی ان کا مسلک تھا' اس املی جونمونے امام نے چھوڑے ہیں ان کی تفصیل آپ پڑھ سے ہیں۔

### انقلابي تحريك كمتعلق حضرت امام كااظهار خيال

لیکن اب وقت بدل گیا تھا وہ سارے شرائط اپنی انتہائی مشکلوں میں پورے ہو چکے تھے جن کے بعد حق کی حمایت میں اپنے فرض سے سبک دوش ہونے کے لئے کوئی عذر بافی نہ رہا تھا۔ بدمی سے بڑی اجتماعی تنظیم جوممکن تھی اس کا جال سارے اسلامی





ممالک میں پھیلایا جاچکا تھا اور امام کی شرط کے وہ الفاظ کہ:

رجل یروس علیهم ماهو نا اس اجماً گی ترکیک گیاگ کی ایے آدی کے ہاتھ علی دین الله. شمیم مخفوظ ہو۔ علی دین کے معاملہ میں محفوظ ہو۔

لینی دینی اورایمانی حیثیت سے اس پر کامل مجروسہ کیا جاسکتا ہو' محرفض زکیہ' اور
ان کے بھائی ابراہیم جن سے براہ راست امام کا سابقہ تھا دونوں کے دونوں ہر لحاظ سے
اس معیار پر پورے اتر رہے تھے بلکہ بعض کتابوں بیس تو لکھا ہے کہ جیسے محمہ بن عبداللہ کو
ان کی عبادت ریاضت زہد و تقویٰ کی وجہ سے لوگ ' دفنس زکیہ'' کہتے تھے اس طرح
ابراہیم ان کے بھائی ' دفنس رضیہ' کے خطاب سے مشہور تھے اور یہ واقعہ ہے کہ علاوہ
شجاعت و بہادری بے جگری و جھاکش کے جو اولا وعلی کے فطری خواص میں دینی زندگ
دونوں بھائیوں کی قابل رشک بنی ہوئی تھی ان کے ان بی فطری صفات نے لوگوں کو ان
برجمح کردیا تھا۔

ا دونوں ہا یوں کی جفائی اوراللہ کی راہ میں شدا کدو مشکلات کے برداشت کرنے کی جوغیر معمولی صلاحتیں تھی ان کا اندازہ ان بزرگوں کی سوائی عمریوں کے برخیے تی سے بچھ ہوسکتا ہے طبر کی نے لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور کو جب ان دونوں ہما ئیوں کی اندرونی تح یکوں کا پیتہ چلا تو ان دونوں کی گرفتاری کا اس نے عام تھم اپنے مما لک محروسہ میں جاری کر دیا تھا دونوں بھائی رو پوش ہو گئے ابتداء میں ان کا بیال تھا کہ جس شہر میں چینچ خلافت کے لوگوں کو خبر ہو جاتی اور گرفتاری کا ارادہ کرتے ای میں ان کا بیال تھا کہ جس شہر میں چینچ تحویل تے آخر میں دونوں نے بیہ طے کیا کہ کی دور دراز علاقے میں پناہ لینا چا ہے ای نیت سے عدن پنچ اور جہاز میں سوار ہو کرسندھ کے کی مقام میں بھی پچھون تھے میں بناہ لینا چا ہے ای نیت سے عدن پنچ اور جہاز میں سوار ہو کرسندھ کے کی مقام میں بھی پچھون تھے اور جہاز میں سوار ہو کرسندھ کے کی مقام میں بھی پھر مرب لوٹے اور جہاز میں اور کی تیار ہو چکے ہیں تب خرون کا اعلان کر دیا مطری نے کھا جب ہر طرف سے خبریں آنے لیکیں کہ لوگ تیار ہو چکے ہیں تب خرون کا اعلان کر دیا مطری نے کھا جہ کہ کہ ایک کہ کی دون بھی میں سے کہ کی ایک میں کہ کہ کہ کا کھودن بھی میں رہے بھر بین میں ہی کھودن بھی میں رہے ہو کہ کی ایک میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھودن بھی میں رہے کہ کی ایک میں اور ایس میں ان بین ہی سے ہم لوگ سندھ پنچ سے (طبری واقعات کی ایا ، مواصلات کے میں سے ہم لوگ سندھ پنچ سے (طبری واقعات کی ایا ، مواصلات کے میں سلیانوں کی اور دو نیا میں ہے شایدان کے لئے ان جھاکیوں کا تھور میں نامکن ہے ۔ ۱۳ میں میں ان بین رکوں کی ان اولوالعزمیوں کا اندازہ کی بی تھی آئی ہے ۔ ۱۳ میں سے تا بیان کی دیان جھاکیوں کا تھور میں نامکن ہے ۔ ۱۳ میں سے تا بیان کیا دو نیا میں ہے شایدان کے لئے ان جھاکیوں کا تھور میں نامکن ہے ۔ ۱۳ میں سے ان میں ان بین رکوں کی ان اولوالعزمیوں کا اندازہ کے بھی آئی ان اور اور دونیا میں ہے شایدان کے لئے ان جھاکیوں کا تھور میں نامکن ہے ۔ ۱۳ میں سے ان ان کیا تھور کی نامکان کی ان اور دونیا میں ہے شایدان کے لئے ان جھاکیوں کا تھور کی نامکان کی تو کو دونوں کی کی کور کیا گور کیا گور کی کور کے کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کی کی کور کی



# انقلا بيتحريك كيعلى الاعلان حمايت

بہر حال عبد انظار کے کام سے امام فارغ بھی ہو چکے تھے بیان کی خوش تسمی تھی کہ جب وہ کام پوراہوگیا تو خدانے ان کے سامنے ان کی سب سے بوی آرزو کی تحمیل کا موقعہ بھی بری فیاضی کے ساتھ فراہم کر دیا۔الیافعی نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ابراہیم کی حایت برلوگوں کو تیار کرنے کا کام جولوگ مررہے تصان میں سب سے زیادہ امتیاز امام ابوطنيفه اوران كساته شركوفدك چندووس فواص مثلا ابرابيم يثم ابوخالد الاعرعيلى بن يونس عباد بن العوام بزيد بن بارون وغيره عظ ان على برايك مخص بوى بوى کٹرتوں کا قبلہ بنا ہواتھا' اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ زید شہید کی رفاقت اور حمایت کے قصہ ميں جيسا كه عرض كر چكا موں حتى الوسع امام اپنے آپ كو ظا مركر نائبيں جا ہے تھے كيكن اس دندامام کارنگ بدلا ہواتھاوہ اپنے کام سے فارخ ہو کے تھاوراب صرف۔

ایک مرگ نا کہانی اور ہے

کاوا مدمر حلدان کے سامنے تھا عربی کانی ہو چکی تھی یعنی (۲۲) سال کے لگ بجگ ان کاس پہنچ چکا تھا بالا تفاق مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم کی اعانت وحمایت میں

كان ابو حنيفة يجاهر في امره ابرائيم كي رفانت يرامام الوطيفه لوگول كو ويامر بالخروج معه. (اليافي علائيه ابھارتے اورلوگوں کو محم ديتے تھے کہ ان کے ساتھ ہو کر حکومت کا مقابلہ کرو۔

الشافعي ص٠٠٣ ج١)

جس کا مطلب یمی ہوا کہ حکومت کے انتقام اور وارد گیرے قطعاً بے بروا ہوکر علانیابراہیم کی حمایت کا دم مجرنے لگے اور ندصرف خود بلکہ جو بھی ان کے زیر اثر تھا اس کو ابراہیم کی جمایت برآ مادہ کرتے تھے بلکہ "امر" کے اصطلاحی معنی اگر لئے جا میں تواس کے معنی پیرہوں گے کہ ان کا ساتھ دے کر حکومت ظالمہ کے مقابلہ کوفرض قرار دیتے تھے اوركيا فرض شايديس نيكسي موقعه يرذكر بهى كيابي يعنى كوف كمشهور محدث ابراجيم بن سویدکابیان ہے کہ میں نے امام ابوطیفہ سے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے خروج کے



زماند میں دریافت کیا کہ جج جوفرض ہےاس کے اداکرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے جج کرنازیادہ بہتر ہے یا اس فخص یعنی ابراہیم کی رفاقت میں حکومت سے مقابلہ کرنازیادہ او اب کا کام ہے ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ سننے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں۔

کہ اس جنگ میں شرکت ایسے بچپاس قج سے زیادہ انضل ہے۔( ۱۹۳۸ ج اموفق )

اس طرح حین بن سلمالری بیروایت کیا کرتے تھے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ام ابوصنیفہ سے ابراہیم بن عبداللہ کے زمانہ میں پوچھ رہی ہے کہ میر الڑکا ابراہیم کی تائید کر رہا ہے اور میں اس کومنع کرتی ہوں گرنیس ما نتا امام نے عورت سے کہا'' کہ دکھ الیے نیک کام سے اپنے لڑکے کو ندروک۔' تھا دبن اعین بھی کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کو امام ابو صنیفہ ابراہیم کی امداد و نصرت پر آمادہ کررہے ہیں اور ہرا کہ کوان کی پیروی اور رفاقت کا تھم وے رہے ہیں ص ۱۸۸مام کا اس معاملہ میں کیا حال تھا؟ لوگوں کو صومت سے ظراجانے کا مشورہ کتنے اصرار اور کتنی بے خوفی سے دے مال تھا؟ لوگوں کو صومت سے ظراجانے کا مشورہ کتنے اصرار اور کتنی بے خوفی سے دے میں میں ہوئی کی بید شہادت ہیں کہا کہ دین بذیل کی بید شہادت ہے کہا

کان ابو حنیفة بحو بالکلام ابرائیم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ علائیہ بلند ایام ابو حنیفہ علائیہ بلند ایام ابراھیم جھاراً آوازے گفتگو کرنے لگے اور بہت زیادہ بلند شدیدا (ص ا ک ا) آوازے۔

### ابوجعفركوفهمين

''جہارا شدیدا' کے اغاظ پر ور بجی اورسو چے کدای کوفد میں الاجعفر منصورا پے مصلی پر بیشا ہوا ہے ہرتا کے اور ہر موڑ پر بلکہ ہرگلی اور ہرکو چہ میں اس کے جاسوس تھلے ہوئے ہیں جودم دم کی خبریں اے بینچار ہے ہیں جیسا کدالیافعی نے لکھا ہے کہ منصور:





نزل الكوفة حتىٰ يا من غائلة كوفهش آكه شرابى اس كتما تاكداس ك اهلهاء (ص ۲۹۸) فتول يرقابور كھے۔

ای لئے اس نے سارے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ جس کے بدن پر سیاہ لباس نہیں دیکھا جائے گاتل کر دیا جائے گا<sup>گ</sup>الیافتی ہی نے ریجھی ککھا ہے۔

وجعل یقتل کل من اتهمه او جس پر ابراہیم کی اعانت یا ہمدردی کا شبہ ہوتا یحبسه (ص۲۹۸) اس کو آل کرنے لگایا قید کرنے لگا۔

الی صورت میں امام کا'' جہار آشدیدا'' کے ساتھ ابراہیم کی تمایت میں لوگوں کو آ مادہ کرتا بقیناً اس فیصلے کی خبر دیتا ہے۔ جوانام اپنے متعلق کر چکے تھے اس سلسلہ میں ان کوکن حد تک کامیا بی حاصل ہور ہی تھی اس کا اندازہ مورضین کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ ایک لاکھ تلوار کوفہ میں میا نوں سے حکومت کے خلاف چلنے کے لئے لکی ہوئی تھی نہ صرف کوفہ ہی ان کی تبلیغی جدوجہد سے متاثر تھا بلکہ کامل وغیرہ میں جو یہ ہے کہ:

'' پیہم عراق کے شہروں مثلاً بھر ہا ہواز واسط مدائن سواو ( دیجی علاقہ ) سے خبریں منصور کے پاس بیآ رہی تھیں کہ دہاں کے لوگ بدل سمئے۔''

ادردوسرى طرف بيحال تفاكه:

ایک لاکھ سپائی کوفہ میں تلواریں سونتے صرف ایک آواز کے منظر تھے۔''(ص۲۱۶ج۵کامل)

کھاہے کہ ان حالات سے پریشان ہوہوکرمنصور کی زبان پرعر بی کا وہ شعر جاری ہوجا تا جس کا ترجمہ ہے کہ:

میں نے تو اپنی جان نیز ہے کی انی پر چڑ ھا دی ہے۔ ہررئیس اورسر دار کو یہی

ا عباسیوں کا شاہی رنگ سیاہ تھا جس کی ابتداء ابومسلم نے کی تھی لیکن جن لوگوں کو اہل بیت سے یا عباسیوں کی اصطلاح میں طالبیوں سے ہدردی تھی وہ سفیدلباس پہنا کرتے تھے ای لئے ان کو "مبیضہ" کہتے تھے منصور نے نہ کورہ تھم ای بنیاد پرویا تھا کہ دوست اوردشن میں تمیز ہوجائے۔ ۱۱





کرنا واہیے۔

کون کہ سکتا ہے کہ ان حالات کے پیدا کرنے میں امام کے '' جہار آشدیدا'' والی تقریروں اور بیانوں کو دخل نہ تھا اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب کوفہ پر چڑھائی کرنے کے لئے اہراہیم بھرے سے روانہ ہوئے ہیں تو ابوالفد اءنے یہ لکھنے کے بعد۔ اجابه جماعة کئیرة من الل علم اور فقہا کے ایک بڑے گروہ نے ان کی الفقھاء واحل العلم. حمایت کی حامی مجری۔

لكعاسب كد:

ابراہیم کی فوج کا جائزہ لیا گیا تو ایک لا کھ سپاہیوں کے نام معلوم ہوا کہ درج رجمٹر ہو چکے ہیں۔ (صم ابوالفد اءج ۲)

## عباسيون سے جہاد كے متعلق حضرت امام كافتوى

امام کے جوش وخروش کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ندصر ف یہی کہ فرض تج کے بعد پچاس تج کے قواب پر ابراہیم کی رفاقت کو علائیہ ترجیح دے رہے تھے بلکہ اس سلسلہ میں محلم کھلا بیفتو کی بھی امام نے دینا شروع کیا کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے ابراہیم کی اعانت اور رفاقت اس سے کہیں بہتر ہے کہ آ دمی غیر مسلم اقوام کے مقابلہ میں جا کر جہاد کرے محدثین کی ایک بڑی وجدا مام سے برہمی کی ان کا یہی فتو کی تھا جس کی عام اشاعت ان کی طرف سے مسلمانوں میں ہوری تھی:

مشہور محدث ابراہیم بن محمد الفز اری جن کا زیادہ تر قیام شامی سرحد کی چھاؤنی دمصیعہ، میں رہتا تھا اور یہاں کے سپاہوں کی وجنی تربیت میں ان کو بہت کچھ وفل تھا آگر چدا بن سعد کے حوالہ سے ابن عسا کرنے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کان کثیر االخطار فی الحدیث (حدیثوں کے بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں ان سے سرز د ہوئی ہیں بہ فلا ہر حافظہ کی کمزوری کا متجہ تھا ورنہ عدل لین کردار کے لحاظ سے لوگ ان کے بڑے مداح ہیں بہر حال ان بی ابراہیم الفزاری کا مشہور قصہ ہے خطیب نے اپنی تاریخ بغداد

ش ان بی کے والہ سے اس قصے و بیان کیا ہے حاصل یہ ہے خود کہتے ہے کہ بیل مصیحہ میں تھا کہ و ہیں بجھے یہ خر کی کہ میر سے بھائی حسن نے ابراہیم طالبی کی ساتھ و یا تھا ای جنگ میں وہ کام آیا میں اس خرکوئ کرسید ھے کوفہ پہنچا۔ یہاں کا کی کرمعلوم ہوا کہ میر سے بھائی کو ابوصنیفہ نے فتو کل دے کرفل کرایا ہے میں ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم بی نے میر سے بھائی کوفتو کل دے کر اس طالبی کی رفافت پر آبادہ کیا' طاہر ہے کہ بیسوال امام سے اس وقت کیا گیا تھا جب ابراہیم کی مہم طعی طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ لیکن امام جس حال میں تھے جانے ہوئے کہ یہ عباسیوں کی پارٹی کا آ دی ہے جو واقعہ تھا اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ ہاں! میں بی نے اس کوخروج ( یعنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کا فتو کا دیا تھا ابراہیم نے کہا کہ دیا کہ ایک کہ جس کر میں نے کہا کہ لا جز اک اللہ خیرا ( خدا سے اس کا اختیا بدلہ تختے نہ لے کہا کہ دیم کی کہا ہے اور اس کے بعدا براہیم کو کا طب کر کے فرمانے گئے کہ

کہتم بھی اگراہے بھائی کے ساتھ شہید ہوجاتے تو جہاں سے تم آئے ہو (بینی کفار کے مقابلے میں مصیصہ کی چھاؤنی) سے جوتم آئے ہو وہاں کے قیام سے یہ بات تمہارے لئے بھی بہتر ہوئی (ص۳۲۷ جسا تاریخ بغداد)۔

بعض دوسری روانوں میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگرتم بھی وہیں ہے جاتے جہاں تہارا بھائی گیا تو تہارے لئے بھی یہ بہت اچھا ہوتا۔ ابراہیم نے ہارون الرشید کے دربار میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے امام کی طرف یہ الفاظ بھی مفسوب کئے تھے جیسا کہ ابن عساکر میں ہے بعنی ہارون سے وہ کہدرہے تھے۔

ا الطالبی سے اشارہ ای مسئلہ کی طرف ہے کہ بجائے اہل بیت کی طرف مشوب کرنے کے عباسیوں کے شیعہ (پارٹی) نے آل فاطمہ کوعباسیوں کے مقابلہ جس طالبی کہنا شروع کیا تھا اہر اہیم کے اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبائی شیعوں جس شریک تھے ان کے حالات سے بھی ای کی تا تر ہوتی ہوتی ہے دون ان تا تر ہوتی ہوتی ہے اردن ان کا بڑا اعزاز تھا' باردن کے زمانے جس دفات ہوتی ہاردن ان کی بڑی تحریفیں کیا کرتا تھا۔ ا



امیر المونین! آپ کے جدامجد منصور کے مقابلہ میں جب ابراہیم نے سر نکالا تو میرا بھائی بھی ان کے ساتھ ہوگیالیکن میں نے بجائے اس کے کافروں کے مقابلہ میں جہاد کوزیادہ بہتر خیال کیا اور طے کرلیا کہ کفار بی کے مقابلہ میں جاکر جہاد کروں گاای سلسلہ میں ابو حنیفہ کے پاس بھی آیا اور قصے کا ان سے ذکر کیا انہوں نے بیس کر جھے سے کہا کہ:

(مخرج احیک احب الی مماعز مت علید من الغزو) (تمبارے بھائی نے جو کام کیا ہے وہ تمبارے بھائی نے جو کام کیا ہے وہ تمبارے جہاد کے ارادہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (ص ۲۵۵ ابن عساکر ج

جس کا مطلب بی ہوا کہ الغزاری نے امام صاحب کے مثورے کو نہ مانا اور مصیصہ کی چھاؤنی جورومیوں کے مقابلہ میں شام کی سرصدی چوکی تھی وہیں چلے گئے واللہ اعلم وہاں جہاد کا موقعہ کا فروں کے ساتھ ان کو طابھی یانہیں استے میں بھائی کے شہید ہو جانے کی خبر پاکر پھروہ کو فدلو نے اور دوسری گفتگوا مام کی ان سے مصیصہ سے والیسی کے بعد ہوئی پھی بھی ہودر حقیقت بیروہ می مسئلہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے ابو بکر جصاص اور حافظ ابن حزم کے حوالہ سے بیریان کرچکا ہوں کہ اسلام کی ان ابتدائی صدیوں میں لینی بنی امیداور بنی امیہ کے بعد عباسیوں کے ہاتھ میں اسلامی سیاست کی باگ جب آگئی تو محدثین کے ایک طبقہ نے اپنا بیر مسلک مقرر کر لیا تھا کہ حکومت کا اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں چا ہوئی ہوئیا ہوئین جب گئی تو محدثین کے ہاتھ میں چا ہوئی ان کے ہاتھوں میں چہچا ہوئین جب اقتدار کے وہ مالک ہو گئی تو ان کے ہاتھوں میں چہچا ہوئین جب اقتدار کے وہ مالک ہو گئی ہوئی ہوئیاں بیر کہ ہوئی کے ہاتھوں میں جہچا ہوئین جب اقتدار کے وہ مالی ہو مسلمانوں کے ذبیب نے ان کواس کا پابند بنایا ہے کہ خاموثی کے ساتھوان کی آ گئی ہو مسلمانوں کے ذبیب نے ان کواس کا پابند بنایا ہے کہ خاموثی کے ساتھوان کے آ گئی ہو میں کہوں کے ساتھوان کی تعبیر ان کے آئی مسلک کی تعبیر ان کی اس مسلک کی تعبیر ان کی اس مسلک کی تعبیر ان کی اس مسلک کی تعبیر ان کی تعبیر ان کی اس مسلک کی تعبیر ان کی کو مسلم کی کو مسلم کی تعبیر ان کی کو مسلم کی کو مسلم کی تعبیر ان کی کو مسلم کی کو م

زعموا مع ذلک ان السلطان ان کا خیال ہے کہ حکومت کے ظلم و جور پر لا ینکو علیه الظلم والجور اعتراض نہ کرنا جا ہے حتی کہ جن کے خون کو خدا



وقتل النفس التي حوم نے حرام كيا ہے ان كوبھى اگر حكومت قتل كرے تو الله . (ج٢ ص٣٣) الله . (ج٢ ص٣٣)

جساص ہی نے کھا ہے کہ ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کا حکم صرف ان لوگوں تک محدود ہے جو حا کمانہ افتد ارکے ما لک نہ ہوں اور ان لوگوں کو بھی صرف زبان سے ٹو کنا چاہیے یا ہاتھ سے رو کنے کی مخبائش ہوتو عوام کی حد تک اس کی بھی اجازت ہے مگر تلوارکی حال میں بھی اٹھانا نہ چاہیے جصاص کے الفاظ یہ ہیں۔

انما ينكر على غير السلطان حكومت والول كرواعوام كوزبان سولوكا بالقول او باليد بغير جائيا إتحد روكا جائيكن جهيارندا ثحانا سلاح (ص٣٣ ج٢) جائيد

جصاص ہی نے تکھا ہے کہ محدثین کا بیگروہ جسے بصاص نے الحقویہ کے نام سے موسوم کیا ہے ان کا خیال تھا کہ حکومت کے مقابلہ میں امر بالمعروف یا نمی الممکر کی جرأت ثواب نہیں بلکہ فتنداور فساد ہے۔

جیا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے' اسلامی سیاسیات' کے چند بنیادی مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہو گئی ہے ایک جات ہوئی ہے جو نصوصیت کے ساتھ اسلامی سیاسیات پر لکھی جائے تا ہم چند ضروری امور کا ذکر بحد مخائش میں پہلے کر چکا ہوں۔

کین ' الفزاری' نے علاوہ اس مسئلہ کے اس مقام پر دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اوراس وقت ای کویس بیان کرنا چا ہتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ زبردی مسلمانوں کے سیاسی افتد ار پر بقنہ کر کے جوروستم کی جہنم خود مسلمانوں پر جن لوگوں نے بھڑکا رکھی ہوا پنے سیاسی اغراض کے مقابلہ میں اسلام کے نشان زدہ حدود پر قائم رہناعملا دیکھا جار ہاہو کہ غیر ضروری قرار دیے ہوئے ہیں اگر ان کے جوروستم کے انسداد کے اسباب فراہم ہوجا کیں تواس وقت کیا کرنا چاہیے آیاظلم وستم کے از الدمیں ان لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے جواس حکومت جائز کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے ہوں یا بیسوچ کر کہ کچے بھی ہوظالم ہوجار ہو کچے بھی ہوگر ہے تو حکومت مسلمانوں علی کے ہاتھ بیس ان کے مقابلہ سے منہ پھیر کر کسی ایسی جگہ چلا جاتا جا ہے جہاں غیر مسلموں سے جہاد کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہوں۔ ' الفر ازی' نے اس وقت اس مسلکہ کو چھیڑ دیا تھاان کا اور ان کے ہم مشرب دوسرے محدثین کا خیال بھی تھا کہ پھی تھی مسلمانوں کے مقابلہ میں تکوار کسی حالت میں اٹھا تا سے نہیں ہے اور وہ جو پھی کر رہے موان کے حال پران کو چھوڑ کر جہاد کے فریضہ کو کا فردل کے مقابلہ میں ادا کرنا جا ہے۔

سے پوچھے تو یہ وی سوال ہے جواس زمانے ہیں جی مسلمانوں کے مخلف طبقوں ہیں زیر بحث ہے بینی ایک طبقہ پیدا ہوگیا ہے جو تی امید کے سلاطین جمین کے مقابلہ ہیں بے چار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کل طعن و طلامت بناتے رہتے ہیں مرتضیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کواس کی شکایت کے کہ مسلمان کفار کے مقابلہ میں مسلمان صف آ راشے اور فتو حات بوت حاصل کئے چلے جارہے تھے کہ حکومت کی باگ جوں ہی حضرت علی کے ہاتھ میں آئی انہوں نے کفار کے ماذ سے مسلمانوں کے رخ کو پھیر کران لوگوں کے مقابلہ میں ان کو کھڑا کر دیا جو خود بھی اپ کے مقابلہ میں ان کو کھڑا کر دیا جو خود بھی اپ آئی اور جائز بی داروہی ہیں۔

کتے ہیں کہ جومقابلہ غیروں ہے ہور ہا تھا علی نے غیروں ہے بٹا کراس مقابلہ اور مقاتلہ کوخود باہم مسلمانوں کے اندرقائم کر دیا سجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تلوار نکالنے کی سنت سب ہے پہلے حضرت بی نے قائم کی اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جن احسان فرامو شیوں کا ارتکاب کرنے والے کر رہ ہیں اللہ بین اور جن الفاظ میں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ مسلمانی کے حوال میں اور کیا کیا کہا جاتا ہے ان کے دور حکومت کے نقشے کو دکھلا کر پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی وائرہ افتد ار میں بتایا جائے کہ ذریان کا کتنا حصہ انہوں نے داخل کیا اور ای کو دکھا کراعلان کرویا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حکم انوں میں انہوں نے داخل کیا اور ای کو دکھا کراعلان کرویا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حکم انوں میں علی ہے کہ اسلامی خران اسلامی تاریخی میں کوئی نہیں گذرانا کا کی کی دلیل ہے کہ علی سے نے یادہ تاکامی کی دلیل ہے کہ

چارسال نو ماہ کی اپنی مدت حکومت میں ایک اپنے کا اضافہ بھی مسلمانوں کے نتو حاتی اطلس میں ان کے زمانہ میں نہیں ہوآ بلکہ باہمی خانہ جنگی کی وجہ ہے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو شدید صدمہ پہنچا۔

ظاہر ہے کہ میری اس کتاب میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی بھلا کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے لیکن''الفز اری'' کے طرف ہے ہارون الرشید کے دربار میں امام ابوحنیفہ پر جو الزام قائم کیا جارہا تھا چونکہ قریب قریب بید دبی الزام ہے جو حضرت علی پر اس زمانے میں عائد کیا جارہا ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کرنا پڑا!۔

#### حضرت علی اورغلطیهائے مضامین

باد جودد کھنے کے جونیں و کھنا چاہتے ہیں ان کو کیے دکھایا جاسکتا ہے۔ حضرت علی پہنچتی ہیں تو پہنچ در الوں کی طرف سے اس تم کی ہا تیں جب میرے کا نوں میں پہنچتی ہیں تو ہمیشہ دل میں یہ خیال آیا کہ علی کی پچھلی زندگی پر تقید کرنے والے ان کی زندگی کے ہیشہ دل میں یہ خیال آیا کہ علی کی پچھلی زندگی پر تقید کرنے والے ان کی زندگی کے ابتدائی فدمات سے اپنے آپ کو کیوں اندھا بنا لیتے ہیں وہ اسلامی اطلس میں ایران و مصرشام وعراق کود کھ کرخوش ہوتے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قادسہ میں جو کامیا بی مسلمانوں کو فعیب ہوئی کیا بدر کی فیصلہ کن کامیا بی کے بغیر نصیب ہوئی تھی وہ خوش موتے ہیں کہ یہموک ندی کے ساحل پر مجز اندھکست ان کے دشمنوں کو اٹھائی پڑی کئین بیموک کی فتح پر خوش کے شادیا نے بجانے والوں سے کون پوچھے کہ ارے محن کشو! یہموک بی فتح پہنچ بھی سکتے تھا گر کھو لئے والوں سے کون پوچھے کہ ارے محن کشو! کو شکول دین ہی جھی کہ ذر واز وں کو شکول دین ہی گئی تھا۔ جب مدینہ کے اطراف میں کو شکول دین ہی کہنے تھے ابو ہریرہ جب کی ملک کی فتح کی خبر مدینہ کے اطراف میں آئی آئی ہے لیکن فتح کی ہی بیٹون تھی کہنے والوں عن بیش آپی کا تھا۔ جب مدینہ کے اطراف میں آئی آئی ہے لیکن فتح کی ہی دینہ کے اطراف میں آئی آئی ہے لیکن فتح کی ہی دو قوائی دن پیش آپی کا تھا۔ جب مدینہ کے اطراف میں

لے تم مگر بلاذری نے لکھا ہے کہ 19 م یعنی جس کے ایک سال بعد معفرت علی شہید ہوئے حارث بن حروالعبدی نے معفرت علی کی اجازت سے سندھ کے بعض علاقوں پر پڑھائی کر کے نتو حات حاصل کئے تھے۔ (۲۸ منوج البلدان)

المارومنية كاليان درك المنطقة المارومنية كالمارومنية ك

الله کا رسول ادر رسول کے ساتھی خندق کھودنے میں مصروف تھے تم نے تو دجلہ کے کنارے دیکھا کہ سعد بن وقاص اپنی فوج کوتر اتے ہوئے مدائن کی طرف لے جارہ ہیں کیکن دیکھنے والوں نے ای واقعہ کوائی وقت دیکھ لیا تھا جب مدینہ کے خندت کو بھائد کر عمر و بن عبدود عرب کا سور ما اس فخص سے مبارزت طلب کر رہا تھا جس نے ایک بی وار میں سو کے برابر سمجھے جانے والے اس پہلوان کو دو گلزے کر کے رکھ دیا تھا 'یقینا حافظے کر وربھی ہوتے ہیں کین کیا است کر در کہ ہر دو مرب الحق می نہیں سکتا اگر مہلا قدم نہ اٹھتا یہ فطرت کی سے یہ بات نکل جائے کہ دوسرا قدم اٹھ بی نہیں سکتا اگر مہلا قدم نہ اٹھتا یہ فطرت کی اختا کی دو دسرا قدم اٹھ بی نہیں سکتا اگر مہلا قدم نہ اٹھتا یہ فطرت کی مصرف اس لئے انکار کر دیا جائے کہ آ تکھ جب کھی تو اس وقت ہمارے سامنے کا صرف اس لئے انکار کر دیا جائے کہ آ تکھ جب کھی تو اس وقت ہمارے سامنے مرف وہی تھا جس نے آخر میں آ تکھ کے کا نٹوں کو تھی تو اس وقت ہمارے سامنے مرف وہی تھا جس نے آخر میں آ تکھ کے کا نٹوں کو تھی لیا تھا۔

یں نے اس کتاب پر کی موقعہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ پر مغز اور حکیمانہ
فقر انقل بھی کیا ہے کہ محمد رسول اللہ علی کے اللہ نے دین کا دائی بنا کر بھیجا تھا نہ کہ
جائی (لیعنی فیکسوں کے وصول کرنے کے لئے ) خدانے ان کو رسول نہ بنایا تھا جو سب
سے زیادہ آ دمیوں سے فیکس وصول کرنے میں کا میاب ہوا اگر لوگوں کے سامنے اسلامی
نقط نظر سے بھی وہی سب سے بڑا کا میاب ہے اور محصول اداکر نے والوں کی تعداد میں
جواضا فہ نہ کر سکا وہی اسلام کا سب سے ناکام آ دمی ہے تو اب الیوں سے آپ بی
بتا ہے کہ کیابات کی جائے فیکس اداکر نے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے والوں کی دنیا
میں کب کی رہی ہے آج بھی اس زمین کے کرہ پر ایسی الی محصول وصول کرنے والی
قومیں پائی جاتی ہیں کہ ان کے محصول اداکر نے والوں کے سامنے سے کہتے ہیں کہ
آ فیاب بھی غائب نہیں ہوتا 'تاریخ کی مختلف منزلوں پر ایسی قومیں ادر الیے اشخاص نظر
آ تی ہیں اگر فضائل و کمالات کا لے دے کر سارا معیار محصول اداکندوں کی تعداد کا
اضافہ ہی ہے۔ ادر مرف اس معیار کو چیش کرکر کے علی کے مقابلہ میں تی امیہ کی کومت
سراہی جا رہی ہے تو سراہنے والوں کا بیگروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان بی کے
سراہی جا رہی ہے تو سراہنے والوں کا بیگروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان بی کے
سراہی جا رہی جو تو سرائے والوں کا بیگروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان بی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا بیگروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان بی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا بیگروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان بی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا بیگروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان بی کے



سامنے ان کولا لا کر کھڑا کر دیا جائے جن کے محصول ادا کنندوں کی تعداد کے مقابلہ میں بی امیہ کے محصول ادا کرنے والے شاید وہ نسبت بھی تو نہیں رکھتے جو کس سیاہ رنگ کی گائے کے سیاہ بالوں میں ان چندسفیر بالوں کی ہوتی ہے جو کہیں کہیں پیدا ہوجاتے ہیں ان سے پہلے بھی ایسوں کی کی کئی نہتی اور ان کے بعد بھی کی نہیں رہی بلکہ شاید ان کے زمانہ میں بھی ایک سے زیادہ الی تو میں یائی جاتی تھیں والقصہ بطولہا۔

بیتو منجے ہے کدرسول کے جو چو تھے جانشین تھے ان کو پہلا جانشین یا خلیفہ اول کیسے كها حاسكا ب كيا دا قعد كا الكاركيا جائے ليكن كين والوں نے جيسے يہ كہا ہے كہ خلافت كى برترتیب مرطیفه کی وفات کی ترتیب تقی ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے بہت جاتا تو قدرت جنہیں رسول کی جانشینی کے شرف سے مشرف کر چکی تھی وہ اس شرف سے محروم ہوجاتے ای طرح کم از کم میرا تو ذاتی خیال یہی ہے کہ ردہ کے داخلی فتنے سے پیغبر کے باندھے ہوئے شرازے کو بھرنے سے بچانے کے لئے صدیق اکبر کے آئن ارادے کی ضرورت تقی وه نه ہوتے تو جو کچھ بعد کو ہوا کچھ بھی نه ہوتا اور اندرونی فتنے کوفرو ہو جانے کے بعداسلام کی اس جدیداجمائ طاقت کوئنتشر کرنے کے لئے ایک طرف سے رومیوں اور دوسری طرف ایرانیوں کی خارجی تو توں نے جب سر تکالا تو ان دونوں طاقتوں کو واپس كر كے خودان پر چھاجانے كے لئے فارو في عزم واراده مسلمانوں كوعطا كيا كيا اور ثروت و دولت کا جوطوفان اس کے بعدمسلمانوں کے گھر گھر میں ایلنے لگایقیناً اس بے ہوش و بدحواس کرنے والی دنیا کے ساتھ دینی زندگی کے مطالبات کی تحیل شاید مشکل ہی موجاتی اگر خدا کے اس راست باز بندے کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہوتا جوغنا اورتو گری کی بلند ترین مزاوں پر سینے کے بعد بھی دین کے ہر ہر جزئی مطالبے کوزندگی کے آخری کھوں تک پوری کرتا رہا آگران سارے واقعات کا ظہور اسلام کی تاریخ میں ٹھیک اپنے اپنے وقت پر ہوتا رہا تو مسلمان قدرت کی اس غیبی امداد کے شکر رہے سے کیا سبک دوش ہو سکتے ہیں کہ جب دین کوچا ہا جار ہا تھا کہ دنیاوی جاہ وجلال شوکت واقتد ارکا صرف ایک حیلہ اور بہانے کی حیثیت عطا کر کے اس کے سارے زور اور واقعیت کوشم کر





ديا جائے دنيا كوبھى دينى كاميايوں كاذريدينا كردنيا كوبھى دين بناليا جائے جواسلام اس كى تعليم دينے كے لئے آيا تھا خطرہ پيدا ہو كيا تھا كہيں اس كوبھى دنيا كى اس جلتى مجرتى چھاؤں کی تاریکیوں میں مم ند کردیا جائے تو کیا بدوا قدنہیں ہے کداس وقت سب سے بدی فیصلہ کرنے والی قوت میں وقت پر ہر چیز سے بے پرواہوکروہ سب کچھ کرنے کے لئے اگر تیارنہ ہو جاتی جس کے تصور سے بھی آج مسلمانوں کے رو تکئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اسلام جو صرف دین ہے دین کے سوااور پھینہیں ہے اینے دین ہونے کی اس حيثيت كوبرقر ارر وسكتا تفاج سجحنه والول كوكون روك سكتا تفا؟

اسلام کے متعلق بھی اگروہ یمی سمجھنے لگتے کہ جیسے بمیوں حیلے مخلف ناموں سے سای اقتدار کے حاصل کرنے کے لئے دنیا میں آئے دن تراشے جاتے ہیں پہلے بھی تراشنے والے تراشتے رہے اور اب بھی تراش وخراش کا سلسلہ جاری ہے ان ہی تراشے ہوئے حیاوں میں ایک خودتر اشیدہ حیلہ اسلام بھی ہے تو الزام لگانے والوں کے اس الزام کی تروید کی آخر شکل بی کیا ہوتی ؟ ہراتم کے اصول سے بے پروا ہو کر حصول مقصد کے لئے وقت کا جواقتھنا ہوا ہے پورا کرنا جا ہے کرنے والوں نے جب بیکرنے کا ارادہ كرليا تفا بلك يبى كرنے بھى كلے تھے اور شايد انہوں نے يبى كيا بھى مو؟ تو خود بى سوچنا جاہے کہ جو کچھ کیا جارہا ہے شائنگل اور تہذیب کے پھیلانے کے لئے کیا جارہا ہے جیسے بورپ کی استعاری اور استبقاری قوتوں کے اس اعلان یا ای تتم کے خوش نما دعووں کوئ ین کرلوگ مسکرا مسکرا کررہ جاتے ہیں کیا اسلام کو بھی تحقیری خندوں کے ان تبھیڑوں سے کوئی بیاسکا تھا، مسلمان مرد بیں مارے جارہ ہیں کث رہے ہیں اور کافے جا رہے ہیں لیکن اسلام نے رہا ہے اور بچایا جا رہا ہے اس بلندحوصلہ اور فولا دی عزم کے ساتھ خدا کے دین کی آخری مشکل کو بچانے کے لئے کھر اہونے والا اگر جمل اور صفین كميدان ميسينة ان كراكر كمر انه وجاتاتو كيااسلام كوه بجالين مي كامياب موسكتا تھا؟ جوصرف مسلمانوں كويا اين آپ كومسلمان كنے والوں كو برهانا جا ہے تھے بلك زیادہ صح یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے نیکس دہندوں کو بوحانا جاہتے تصاور یہ طے کر کے





برهانا جائة تق كماسلام اس كى وجد ك ككث ربابوتو كفت دول

بہر حال اوگوں کا خواہ کھی خیال ہولیکن اسلامی تاریخ کے طویل مطالعہ نے مجھے
اسی نتیجہ تک پہنچایا ہے کہ خلفاء اربعہ میں سے ہر خلیفہ کا وجوداس خاص وقت کی ضرورت
کی پکار کا قدرتی جواب تھا الحیاۃ الدنیا جس میں آ دمی قرآن کے رو ہے بھی خیر سے
آ زبایا جا تا ہے اور بھی شرسے اسی الحیاۃ الدنیا کا وہ دور جوحضرت مرتضیٰ علیہ السلام کے
سامنے آگیا تھا۔ یعنی ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف مسلمان تھے ان دونوں
چیز دں میں پیدا کرنے والوں نے ایک ایباتعلق پیدا کردیا تھا ایک کواگر پکڑا جا تا ہے تو
دوسری چیز گڑتی ہے پھرکیا کیا جائے ایک ایبا مشکل مسئلہ تھا کہ قضا ہم کی قوت فیصلہ اگر

یہ جو کچھ لکھا گیا ہے جن کے سامنے اسلام کی تاریخ ہے وہی مجھ سکتے ہیں کہ مس حد تک واقعات سےان دعووں کاتعلق ہےاس کماب میں سار ہے واقعات کی تفصیلی ذکر کاموقعہ بیں ہے اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ بنی امیہ کے زمانے میں ایک دفعہ نہیں متعدد مواقع ایسے پیش آئے ہیں کہ جزیہ کی آ مدنی لوگوں کےمسلمان ہونے کی وجہ سے تھٹے لگی تو انہوں نے اسلام پر داخل ہونے سے رو کئے کی کوشش کی خودای کتاب کے ابتدائی اوراق میں عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عند کے زمانے کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے بہر حال مسلمانوں کے بر حانے اور اسلام کے گھٹانے کی بیا یک جزئی مثال ہے ای کے مقابلہ میں سنے بیٹی نے اپے سنن میں نقل کیا ہے کہ "بزرگ سابور" جے غرب "بزرح سابور" كہتے تھا كي ضلع تھا حضرت على كرم الله وجدنے ايك صاحب كوو مال كى مال كذارى ك وصول كرن يرمقرر فرمايا رخصت كرت موئ ان صاحب عصرت على فرمايا كدو كينا! ا یک درم کے وصول کرنے پر بھی کسی کو کوڑے سے نہ مار ٹا اور ہر گز نزی رعایا کی ان چیز وں کو بقایا میں نیلام نہ کرانا لینی روز کی روزی کا ان کے جو ذریعہ ہوگر مااور سرما کے لباس اور ان کے مولیثی جن ے کا شت اور بار برداری وغیرہ کا کام لیتے ہوں ان کو ہاتھ ندلگا ٹا اس مخص نے حضرت علی سے کہا کہ امير الموشين! چرتو ميں ای طرح واپس ہو جاؤں گا جيسے جار ہا ہوں يعنی پچھ وصول نہ ہو گا مرتضٰی عليه السلام نے بین کرفر مایا خواہ تم ای طرح والی ہی کیوں نہ ہو جاؤ'' پھر فر مایا تھے پر افسوس! مجھے تو یکی تھم دیا گیا ہے لوگوں نے العضوم لول یعنی زندگی کی اصلی ضرورتوں سے جو فی جائے اس سے لول ١٠١ ( د يكموسنن بيهتي ص٢٠٥ج ٩)



اگرمسلمانوں کواس وقت ندمل جاتی توممکن تھا کہمسلمان نام رکھنے والی کوئی قوم دنیا میں ره جاتی لیکن اسلام بھی باتی رہتا یانہیں اس کی پیٹر گوئی مشکل تھی اور پچ توبہ ہے کہ اسلام کے غائب ہوجانے کے بعدیہ کہنا کہ سلمان قوم توباقی رو گئی کچھ بے معنی می بات ہے۔ یہ پہلا موقعہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کوصف آ راء کرنے میں لوگ كامياب مويك بين مسلمانول كامام اورخليفه كسامن ايك عجيب صورت حال پيش موتی ہے کیا کیا جائے ان کے مقابلہ میں تکوار اٹھائی بھی جائے یا نہ اٹھائی جائے پھر تو جنگ میں ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے جوغیر مسلموں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے ان کے زخمیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے فکست کھانے والے جس مال و متاع کوچھوڑ کر بھاگیں گے اس کا انجام کیا ہوگا؟ الغرض بیاورا یہے بمیدوں پریشان کن سوالات تنے جنہیں وہی حل کرسکتا تھا جے پیغمر کی زبان نے مسلمانوں کاسب دے بوا قاضى قرارديا تفاقدرت كى ان مصلحو لكوكون جانتا تفاكداسلام جب ان الجعنول سے دو جار ہوگا تو الجھنوں کی سب سے بدی سلحمانے والی طاقت کے ہاتھ میں اسلام کی ساس باگ ای زمانے میں آ جائے گی امام ابوحنیفہ کا ای سلسلہ میں ان کے مشہور شاکرد نوح بن دراج جوبي قول نقل كياكرت تظ يعنى جب حفرت على كے زمانے كے دا قعات (جل وصفین) کے متعلق امام سے یو چھاجاتا تو نوح کہتے ہیں کہ امام اس کے جواب میں فرماتے کہ:

سار على فيه بالعدل وهو علم على نے ان مواقع ميں عدل كى روش اختياركى المسلمين السنة فى قتال اور سلمان باغيوں كے ساتھ اسلامى حكومت كوكيا اهل البغى . (ص ٨٣ ج٢ برتاؤكرنا چا جي اس كے قوانين حضرت على بى موفق)

امام کے ان مخضر الفاظ کی وہی تشریح ہے جومیں نے اس سے پہلے درج کی'' عدل کی روش'' سے مرتضٰی علیہ السلام کے اس متوازن فیصلہ کی طرف اشارہ ہے جسے انہوں نے اس موقعہ پرصادر کیا۔



رہے اہل بنی کے ساتھ جنگ کے قوانین سواس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوواقعہ بعد کو پیش آیالیکن دقوع سے برسوں پہلے قرآن میں آیت نازل ہو چکی تھی لیعنی لیا

وان طائفتان من المومنين ايمان والول كے دوگروه آپس ميں اگرائر پري تو ان میں جس نے سرکشی اختیار کی ہوای گروہ سے ملانواجنك كروتااي كدخداك فيعله برمعالمه

اقتلوا فقاتلوا التي تبغى حتى يفي الى امر الله.

جائے ( لیعنی جوش پر ہووہ غالب ہوجائے )

لیکن طاہر ہے کہ جیسا کے قرآن کا قاعدہ ہے جس قانون کو بھی اس نے دیا ہے اس فتم کے اجمال کے رنگ میں دیا ہے اس وقت انداز و کرنامشکل ہے لیکن پہلی دفعہ جب مصورت حاصل پیش آئی ہوگی قرآن کے اس اجمالی قانون کے تمام تغییلات کا سوچنا اور ہرایک کے متعلق فیصلہ صاور کرنا کتنا دشوار ہوگالیکن جنگ جمل وصفین کے حالات

خودم تفنی علیه السلام اور آپ کے ساتھ بعض دوسر حبل القدر صحابوں کے بیان سے معلوم موتا ہے کہ آپ نے لوگوں کوان آئدہ چیش آنے والے واقعات بلکدان کے جزئیات تک سے رسول الشعبينة في مطلع فرماديا تعامرتضى عليدالسلام بسااوقات اس كاظهار بحى فرمادية تع بلكه اسسلسله میں ان کے سارے اقوال اگر جمع کردیئے جائیں تو کہا جاسکا ہے کہ جو کچھ بعد کو ہوا۔ سب بہلے سے معلوم تما آ مخضرت علي كاك خاص محابى جن كانام مذيف بن يمان تماان كي خصوصيت بى بيريان كى جاتى بكرسول الله علية ك' اسرار " ي وه واقف تص صاحب سرالتي علية ك خطاب ي لوگ ان کو ناطب کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت عثمان شہید ہوئے وہ کوفہ میں تھے شہادت کے بعد کوفہ خریجی کو کول نے حضرت علی کا خلافت کے لئے انتخاب کیا ہے باوجود یکہ حضرت مذیفہ بار تھ کیکن مجد جامع تشریف لائے لوگوں کوجع کرے اعلان کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس دن تك مي زنده ركھا كيا اور فرمايا كداوكو!اس كے بعد بہت كالزائياں پيش آنے والى بين توتم لوگ كواه ربوال کے بعدانے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا اللهم اشهد انی بایعت علیا (اے خداتو گواہ رہ میں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ) پھراپنے دونوں بیٹوں جن کا نا مصفوان اور معد تعاظم دیا که علی کی صف میں جا کر شر یک ہو جاؤ حضرت حذیفه کا سات دن بعد انتقال ہو گیا اور دونول صاحبزاد ميمى حضرت على كرم الله وجه كى رفاقت ين شهيد مو كئه \_ (المسعو دى ١١٥ج)

## 

پڑھے اور دیکھئے اس بو کھلا دینے والے ماحول میں بھی مرتضی علیہ السلام نے کتنے تخت ختندے دماغ سے ہرموقعہ پراس کے مناسب حاصل رائیں قائم کی ہیں ان پرخود مل کیا ہے اور جہاں تک آپ کے امکان میں تھا دوسر اسے مل کرایا ہے۔

خدا جانے لوگ كس طرح سوچھتے ہيں ميرا حال توبيہ كد حفزت امام نے جيسے یے فر مایا کہ الل بغاوت سے جنگ کے قوانین کی تعلیم حضرت علی ہی نے دی اس کے ساتھ میں برکہتا ہوں کہ حکومت کے جس نظام کو اسلام نے پیش کیا ہے اس میں شک نہیں کہ خلفاءراشدین میں سے ہرایک نے اپنے عملی نمونوں سے اس نظام برعمل کر کے دکھایا بيكن يه بات كداب اس نظام ك قائم كرن يراسلام كواتنا اصرار ب كدخواه بحريمي موجائے مسلمانوں کاخون یانی سے زیادہ ارزال نظر آنے گلے لیکن ہر قیمت براس نظام ك قائم كرنے كى كوشش ميں مسلمانوں كوآخرونت تك منهمك ربنا چاہيے" اسلامي نظام سیاست علی اتن اجمیت صرف حضرت علی کرم الله وجهد کے ملی نمونے پیدا کردی ہاس راه يس ادني سي ادني چيم پوشي يامسامت سي اگروه كام ليتے تو شايد نتيجه نكالنےوالے بعد کونتیجه نکال لینے کااس کو بہانہ بنالیتے کہ حکومت کے جس معیار کوخلفاء راشدین نے دنیا میں قائم کر کے دکھایا تھا بھی تو وہ ایک معیاری حکومت لیکن اس میں ان بزرگوں کی ذاتی نیک نفسیوں کو دخل تھا خواہ مخواہ حکومت کے اس قالب پر اصرار کرنے کی ضرورت مسلمانوں کوئییں ہے جبیبا کہ ایک بڑا گروہ خواہ زبان ہے اس کا اظہار کرتا ہویا نہ کرتا ہو ليكن دل ميں شايد يہى سجمتار ہايامكن ہےاب بھى سجمتا ہوليكن صرف حضرت على كرم الله وجهد كاطفيل ہے كمل كر كے انہوں نے جو يجدد كھايا يا زبان سے جو يجه فر مايا وہ تو خيرايي

ا مطلب یہ ہے کہ اس تم کی ہاتی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عام زندگی تھی کہ خلیفہ ہونے کے ابعد مسلمانوں کے بیت المال میں آپ نے بمیشدا پے لئے اورا پے اہل وعیال کے لئے اس قدر الیا بعثنا کہ کسی دوسر مسلمان کو ملتا تھا ایک نصرانی ذمی رعایا کے مقابلہ میں قاضی شریح کے اجلاس میں مقدمہ پیش ہوتا ہے لین صفرت علی کی ایک زرو کم ہوجاتی ہے ایک عیسائی کے پاس ملتی ہے اور آپ دعوی دائر کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہ کوئی نہیں ہے لئے کرتے ہیں قاضی حضرت علی سے شہادت کا مطالبہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہ کوئی نہیں ہے لئے

#### المارادمنية كالياك في المنافقة المنافقة

جگہ پر ہے اور اس میں ان کی ذات تنہائیں ہے لیکن حکومت کے اس نظام کوجو بدلنا عاہم تے ان کے مقابلہ میں ہرتم کی مصلحت اندیشیوں سے بے پروا ہو کر آستینیں

لله قامى شرى زروعيمائى كودلادية بي اورظيف وقت مقدمه بارجاتا باع الرجه بعد كوفوديمائى ال انصاف کود کھ کرمسلمان ہوجاتا ہے اور عرض کرتا ہے کدواتی بیزرہ آپ بی کی ہے قلال دن جمیزش ار بدی تنی ادر میں نے اٹھالی تنی حضرت اس کے مسلمان ہونے کی خوشی میں زرہ می بخش دیتے ہیں ادرانعام میں ایک محور امجی دیے ہیں ایک دن بازارے ایک درم کے مجور فرید کر جا در مل بائد سے لئے چلے جاتے ہیں امیر المونین! جھے دیجئے لوگ عرض کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ ہر فخض کواہے الل وعيال كابارخودا فهاما جائيد دنياس جاتے بي تواس طور پر جاتے بي كداين پرآب نے بھى ایند نیس رکھی مکان بی بیس بنایا صرف و حاتی سودرم ترکه بیس چھور کرجاتے ہیں اوروہ بھی اس لئے رکھ چھوڑتے تے کہ اس ایران وعراق وخراسان ترکتان کے بادشاہ کی بوی صاحب کے لئے ایک خادمه کے خریدنے کی ضرورت تقی متر و کدسامان میں علاوہ اس ڈھائی سودرم کے ایک قرآن مجیداور ایک کوارنگی تمی لوگوں نے جانشین نا مزد کرنے پراصرار کیا قطعاً اٹکار فرمادیا حمیا اورمسلمانوں کی رائے عامد كحوال فرماد باارشاد مواكدرسول الله علية في جيداس معامله كومسلمانون كريروكرد يايس بعى سپر د کرتا ہوں ہر جمہ کو قاعدہ تھا کہ خزائے کو خالی فر ما کردور کعت نمازاس میں بڑھتے زمین کو گواہ بناتے کہ میں نے لوگوں کے حقوق ان تک پہنچا دیے اس قتم کی باتوں سے حضرت کی سوار نح عمریال معمور ہیں کین خاص بات جس پرآپ کا امراراس حدکو بھی عمیادہ یکی تھی جے بار بارائے خطبول میں او گول كو جنگ يرآ ماده كرتے موت د براتے كه چلو! ان لوكوں سے لزنے كے لئے جو كف اس بنياد يرلز رہے ہیں تا کہ وہ جبار (ڈکٹیٹر) بن کرلوگوں کے رب بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا نوکر جاکر بنالیں اورمسلمانوں کے مال کوالیا موروثی مال بنادیں جوان بی کے خاندان میں محمومتا رہے بیترجمہ ب حضرت والا کے ان عربی الفاظ کا ریکونوا جبارین بیخلہ هم الناس اربابا ویتخلون عباد الله حولا وما لهم دولا) لوك فليفه ين اورمسلمانون عن القياز بيداكرنا عاج تعليكن آباس غیر اسلامی امتیاز کے نالف تعے حفرت عمر کے صاحبز ادیے چیز اللہ نے غریب نومسلم ایرانی امیر ہم مرآن کو بلا دجہ مار ڈالا تھا آپ کوقعاص میں ان کے تل پر اصرار تھا بھش اس لئے کہ فاروق اعظم کے ماجزادے بی اسلام کے قانون سے حضرت کا خیال تھا کہ وہ فی نبیں سکتے ای طرح حضرت مثان كة تلول ومحض اس لئے كه انہوں نے خليفه وقت كوئل كيا و بغير كى مختين كے مطالبہ كرتے تھے كہ جس جس پروہ شک کریں وہ حوالہ کرویا جائے آپ نے اس سے اٹکار کیا آپ کواس فتم کی چھے ری افتح





ج حائے سر بکف میدان میں کود جانا اوراس طور پرکود جانا کہ بولنے والے تو صرف زبان ے بولتے ہیں کہ ہم اینے نصب العین کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ ہمی بہانے

الله غيراسلاى سياست سي خذ فزر يحى جس عي سازش جوزتو زجوت يح سيكام لياجا تا تعامم كالمك كى كومين حيات جاكير على محض اس لئے دينے پر داخى نيس بو كئے تھے كدوه ميرا ساتھ دے كا حفرت عائشرمد يقدر مى الله تعالى عنها كو تلف مغالقول من جالاكر كالوكول في الى رفاقت يرآ ماده كيا ادران ك محترم وجود سے فغ اٹھانے كے لئے بقول معزت مار بن ياسران لوكوں نے اسبنے ني مسلك كے ساتھ انساف نيس كياكراي إنى يويول كولوائ محمرول من جميار كمااور يغير منطقة كازوجه مطهره كوتلوارول مے چ میں لاکر کمڑا کر دیالین این افغ اض کی پھیل کے لئے لوگوں نے اسے بہت بری سیای جال قرار دی کویاس ذربعہ سے انہوں نے خیال کیا کہ حضرت علی کے خلاف ایساوزن ڈال دیا گیا ہے کہ اس بوجوکوه درداشت نبیس کر سکتے لیکن بجنب یمی موقع حضرت علی کوجب ملا بے یعنی عائش مدیقد پر ا بنی رائے کی خلطی جب واضح ہوگئی تو صدیقہ نے حضرت علی پراصرار شروع کیا کہ شام والوں کے مقابلہ ش اب ساتھ جھے تم لے چلو لیکن اس حم کی سیاست کوآپ بھیشہ ناپند کرتے تھام الموشین سے بامرار بلغ آپ نے عرض کیا کدرسول اللہ جس گھر ش آپ کوچھوڑ کر گئے ہیں ہی آپ ای گھر ش جا كرة رام يجيد اورايك بدى كاركر طاقت سے ناجائز ساى نفع حاصل كرنے برة ماده ندمونے خودائى محرانی مل آب نصديقة كويمره عن از روان فرماياس موقد برايك لطيفة الل ذكريب كدعاكشه صدید کوجب آب روانہ کرنے ملکوان کے ساتھ آپ نے ان کے حقیق بھائی عبدالرحلٰ بن الی برکو کیاتی سیای مرداور بیں ورقی می حاظت وخدمت کے لئے ساتھ ردانہ کی کئی اطیفہ بیے کدان عورتوں کو حضرت علی نے بیتھم دیا کہ عما ہے باعدہ لیں اور کو ارحماکل کرلیں برفاعران کی شکل مردول ك نظرة في محى عورول برقد عن تعاكد معزت عائشه بريد كملغ نه يائ كديعورتس بين حسب مدايت سائے راستہ بیمرونما مورش آپ کی خدمت میں رہیں۔ جب حضرت عائشہ دید بھی مکئیں اوگ طف آئے مالات دریافت کرنے مگلو حفرت علی کے حن سلوک کی بہت تعریف کی مرف بد شکایت کی كرانبول نے رفاقت ملى چو وورقول كوير سے ساتھ فيل كيا الى پر ورتول نے اپ آ پ كو ظاہر كرديا۔ لكعاب كراى وقت عائش مديقة مجد على حلى كئي اورمرا فعاكر فرمات لكيس كراب ابن الي طالب شرافت کی تم نے مدروی (مسودی) اس فتم کی گندی چھچوری سیاست کے مشورے جب آپ کود بے جاتے وفر خاتے میں وین کے معاملہ میں مداورت اورچشم بوشی سے کام بین اوں گا۔ میں ریا کاری کی جالیس برگز افتیارٹیں کروں گا (مروح) آپ کی اس مصوم اور مقدس خالص د بی سیاست جس کی بنیاد الله





ے لئے تیار ہیں'لیکن جمل صفین میں بیرکے دکھا دیا حمیا کہ دس پانچ نہیں ہزار ہا ہزار بقول بعض لاکھوں تک نوبت قتل وشہید ہونے والے مسلمانوں کی پنجی چلی جاتی تھی

لله صرف صدانت اور ریاست بازی عدل وانساف پر قائم تھی اس نے لوگوں کو غلط امیدوں کے قائم كرنے سے ايوں كرديا ايك طرف بات بات برجا كيرين ال ري تعين مسلمانوں كے بيت المال كا منہ کول دیا گیا تھااور دوسری طرف بیحال تھا کہ حضرت کے سکے بھائی عثیل بن ابی طالب حق سے پچھ زیاده کامطالبہ کرتے ہیں آپ صاف اٹکار کردیتے ہیں وہ ای بنیاد پرشام والوں کی فوج میں شریک ہو ماتے ہیں آج مجی شاید کہنے والے کہتے ہیں لیکن یہ پرانی بات ہے کمالی کوسیاست نہیں آتی ہے خود ہی فرایا کرتے تھے کہ قرایش کہتے ہیں کہ ابوطالب کا بیٹا بہاورتو بہت بڑالیکن جنگ اور مقابلہ میں جن عالوں کی ضرورت ہان سے ناواقف ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا کہ جنگ اور اس کے طور طریقے ے میں ناوا قف ہوں کیا بتایا جائے میں تمیں سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب جنگی مہارت میں سر بلند ہو چکا تھا اور اب تو ساٹھ سے متجاوز ہوں اس وقت کہا جاتا ہے کہ میں ان با توں کوئییں مجھتا جو پتے کی بات تمی آخریں وہ بھی کہوستے کرامل بات بہے لارای لا بطاع یعلی جس کی بات نہ انی جائے کہ و دیوں ہی بےرائے والا بنا کرچھوڑ دیا جاتا ہے تا جائز تو تعات سے مایوی نے اس حال کو پیدا کردیا تھا کہ جہاںان کے بورے ہونے کی امیر تم کی لوگ ادھر تھنچے چلے جاتے تتے اور جہاں سمجہا جاتا کہ سکے بمائی کی مجی پروانہیں کی جاتی وہاں لوگ کب تک تقبیر سکتے متھ لیکن علی کیاعلی باتی رہے اگراپے غلط مثیروں کے مثورہ کو مان لیتے کامیابی اور ٹاکامی کا مطلب جوعوام کے نزدیک ہے خواص خواص ہی کب باتی رہے اگران کے نزو یک بھی کامیا بی وناکامی کاوہی عامیاندمعیار ہوتائی امید کی اس رای سال کی کامیابی کیا کوئی کامیابی ہے اور بھارے حضرت امیر معاویدی ایک پشت بھی می معنول یس اس کامیابی سے متنفیدنہ ہوسکی جس کا لوگوں نے کامیابی نام رکھ چھوڑا ہے اگر چداس کتاب کے موضوع سے شاید ریے چند با تیں جوہم نے بطورنوٹ کے بڑھا دی ہیں زائدنظر آئیں کیکن دراصل امام ابو منیفہ کے اس سیاس مسلک کی تشریح کے لئے مغید ہوں گی جو اہرا ہیم بن عبد الله بن حسن الفاظمی الا مام كى رفاقت ونصرت كے سلسلے ميں انہوں نے اختيار فرمايا تھا اور آئ تك محدثين كا وہى "طبقه حثویہ''پہالزام لگار ہاہے کہ مسلمانوں کے درمیان تکوار نکا لئے تھے وہ فتو کی دیا کرتے تھے نیز اس زمانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ان لوگوں میں کچھ بد گمانیاں پھیلی ہوتی ہیں جن کا کمزور ِ ماغ اسلام اورمسلمانوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے سے ساجز ہے ان کے فزد کی مسلمانوں کے میکس دہندوں کی تعداد کا اضافہ میں اسلام کی ترقی ہے شایدان کی بھے میں کوئی بات آ جائے۔۱۲



کشتوں کے واقعی پشتے لکتے چلے جاتے تھے سلمانوں کی لاشوں کا پہارجم ہوتا چلا جارہا تھا لیکن بید مدھی کی نصب العین پراصرار کی کہ کی شم کا کوئی حادثہ یا کوئی مصلحت ان کو بال برابر بھی اس سے نہ برنا تک بھی ہیں جانتا کہ کی نصب العین کے حصول کی کوشش بیل ان کی نظیر انسانیت کی تاریخ پیش کر کتی ہے؟ سب بھی ای راہ بیل لاز یا گیا بلکہ کر بلاء کے میدان بیل تو ای نصب العین کے بیچھے تل کے گھر انے کا ایک ایک بچر قربان ہوگیا اور اب بھی آتی ہے ابھیت اس سیاسی نظام کی جے 'اسلام' نے دنیا جس پیش کیا ہے لوگوں نے اس پر بعد کوئل کیا ایمیت اس سیاسی نظام کی جے 'اسلام' نے دنیا جس پیش کیا ہے لوگوں نے اس پر بعد کوئل کیا بہیت ہونے والے اسرار کا نقش دوام قائم ہوگیا ہے کیا اس کوکوئی مٹا سکتا ہے اور جب تک پیشش ہوئے ہے اسلامی نظام سیاست کی ابھیت بہر حال دنیا علی قائم رہے گی۔

اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے حضرت امام کا جوش وخروش

شاید اپ موضوع بحث سے تھوڑی دیر کے لئے جھے الگ ہونا پڑا بحث ۱۹۳۵ء ہوری کے واقعات پر ہوری تھی جب مدید منورہ کومرکز بنا کر ساری اسلامی دنیا ہیں عبای کومت کے تخت اقتدار کوالٹ دینے کی اسکیم '' محد نفس زکید'' کی قیادت ہیں کھمل ہو پچی تھی اوراسی لائحگل کے بالکل مطابق ہرصو بہیں تلوار یں سونت سونت کرلوگ نکل پڑے سے عوض کر دہا تھا کہ اس سلمہ ہیں نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ بن صن بھرہ سے فوج لے کرکوفہ کی طرف چل پڑے تھے جہاں عباسیوں کا خلیفہ ابوجعفر منصور میلے کیٹروں میں اس عزم کے ساتھ اپ مصلے پر بیٹھ کیا تھا کہ یا ابراہیم کا سرمیر سے قدموں پر لاکرڈ الا جائے یا میراسر ابراہیم کے پاس تھے میں پیش کیا جائے' امام ابوطنیفہ ابراہیم کی طرف سے علائے کوفہ میں کام کررہ ہے تھے۔ بات یہاں تک پنجی تھی کہ الفر اری محدث کے بھائی کوعباسیوں سے قوڑ کر ابراہیم کی فوج میں شریک ہو جانے پر امام ابوطنیفہ خیر صفیف کرلیا تھا اوراسی وجہ سے ان کوشہید ہونا پڑا درمیان میں ایک ایسا مسئلہ چیڑ منسور کیا کہ دوسال پیچھے ہیٹ کرای بھرہ اورکوفہ کے اردگر دجمل وصفین کے جو کیا کہ کھائے۔



بس چل رہا ہے نہ صرف پچاس پچاس جج (نفلی) کے تواب بی پر بلکہ جہاد جو کا فروں کے کیا جاتا ہے کا فتوی دے رہے کیا جاتا ہے اس پر بھی ان لوگوں کی جانی و مالی الداد کوتر جے دینے کا فتوی دے رہے ہیں جو مسلمانوں میں پھر حکومت کے اس نظام کوقائم کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ج

جس پرالله کی کتاب اور رسول کے راشد جانشینوں نے قائم کر کے دکھایا تھا۔ امام کے شاگر دوں کو پھانسی کا لیقین

اس راہ میں امام کا جوش وخروش شدت کے جس انتہائی نظر تک بینی عمیا تھا اس کا اندازہ اس سے بیجی کہ ندمرف امام اور امام کے اللی وعیال کے لئے برلحہ اس کا خطرہ تھا کہ حکومت کے عماب کی آگ میں جموعک دیئے جائیں گئ بلکہ امام کے مشہور شاگرد رشید زفر بین فہ بل کے بیان سے تو بیم معلوم ہوتا ہے کہ امام کی مجلس وضع قوا نیمن کے امرکان کہ یا صاحت درس کے علاقہ وان کو بیجئے بہر حال ہروہ خض جوامام کے ساتھ تھلی تعلق رکھ تا میں کا زندگی خطرے میں آگئی اور کیسا خطرہ؟ امام زفر کا بیان ہے کہ ان حالات کو





وكيوكرامام كساعة وض كيا كمياكد:

ما انت بمنته حتى توضع جب تك بم لوگول كى گردنول ميل محانى كى الجبال فى اعناقنا(ص ا ١٥) رسال ندو الى جائيس گى آ پ بازند آئيس گے۔ جس كے معنى يكى بوت كه امام كا برشا گرديا ان كى مجلس مقند كا برركن يرصوس كر رہا تھا كه آج نبيس تو كل بمارے گلول ميں چانى كى رى و الى جائے گى جہال تك معلوم بوتا ہے برقتم كے واقب اور نتائج سے امام قطعاً بے پروا بوكر آگ كى اس وادى ميں محاند ميك متح كے مقال اور نتائج سے امام قطعاً بے پروا بوكر آگ كى اس وادى ميں محاند ميك متح كے مقال كے الى جائے كى اس وادى ميں محاند ميك متح كے مقال كے مقال كے الى جائے كہ ب

موج خال سرے گذر ہی کول نہ جائے آستان یار سے اٹھ جائیں کیا

اس من کی کوئی چیز ان کواپنے اراد ہے ہے روک نہ کی ہرآنے والے دن میں آپ کی سرگرمیاں گذرنے والے دن میں آپ کی سرگرمیاں گذرنے والے دن کی کوششوں سے تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی تھیں اس کا نتیجہ تھا کہ ان تکواروں کے سواجو کوفہ میں وقت کا انظار نیاموں سے نکلنے کے لئے کر ربی تھیں سب سے بڑا انظا بی کارنامہ اس راہ میں امام کا وہ ہے جس کا ذکر گوان کے سوائح نگاروں میں سے اکثر نے کیا ہے۔لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے اجمالی بیان سے پڑھنے والوں کوئیس ہوسکتا!

#### امام کی کامیابی

بنی امیداور بنی عباس کی باہمی آ ویزشوں کے قصے میں اگر چہ بہ ظاہر ابومسلم
اصفہانی کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے میں نے بھی اس سلسلے میں جو کچھ کھا ہے اس
میں بھی اس وقت تک ابومسلم بن کی اہمیت ظاہر کی گئی گئی ۔ لیکن عباسیوں کی کامیا بی میں
سی بچ چھے تو ابومسلم کی حیثیت صرف د ماغ کی تھی وقت پرسو جھ جانے والی چالوں کمرود ہاء
کی صد تک یقیناً ابومسلم نے بڑے بڑے کام انجام دیئے تھے۔لیکن عبای تح کی کو آگے
بڑھانے میں جس فولا دی ہاتھ نے کام کیا تھا عوام اس سے بہت کم واقف ہیں۔



#### عباسيول كالبهلا جزل فحطبه

قبیلہ بی طے حاتم طائی مشہور جوادجی سے تعلق رکھتا ہے سارے عرب بی اپنی شہاست اور بہادری بے جگری بی مشہور تھا عرب کے مشہور ڈاکوؤں کا زیادہ تر تعلق اس شہاست اور بہادری بے جگری بی مشہور تھا عرب کے مشہور ڈاکوؤں کا زیادوں کی فلک تعلیم سارا عرب ان کے نام سے کا نیتا تھا اجا واور سلمی کے سر سبز بہاڈوں کی فلک بیاچو ٹیاں ان ڈاکوؤں کی پناہ گا ہیں تھیں ایام جا بلیت کی تاریخ ان کے خونیں کا رناموں کے ذکر سے لبرین ہے عباسیوں کی بی خوش تسمی تھی کہ ٹھیک اس وقت جب ان کی تحریک اس مذال پر بین تھی گئے ہے اس سے فوجی تنظیم کے مواقع ان کے لئے فراہم ہوئے واس طے کے قبیلہ کا ایک بوڑھا تجرب کا سروگرم چشیدہ سپرسالا رجس کا نام قطبہ تھا وہ عباسیوں کی امید کے مساتھ بی امید کے مقابلہ بی صف آ رائی کے لئے چلا ہے تو وہ اس دن عباسیوں کے امام ابراہیم کے تھا ہے اس کو عباسیوں کے امام ابراہیم کے تھا ہے اس کو عباسیوں کے امام ابراہیم کے تھا ہی کو بائد ہی کو عباسیوں نوع کا کما نام مقرر کیا گیا عباس امام نے خاص اپنے ہاتھ سے عباسی لوا کو سیدسالا راعظم مقرر کیا تھا بالا تھاتی تمام مورضین نے تکھا ہے کہ ابومسلم نے قطبہ ہی کوسیدسالا راعظم مقرر کیا اور انہا کہ کے تھا ہے کہ ابومسلم نے قطبہ بی کوسیدسالا راعظم مقرر کیا اور انہا کہ کے تو الد کیا تھا بالا تھاتی تمام مورضین نے تکھا ہے کہ ابومسلم نے قطبہ بی کوسیدسالا راعظم مقرر کیا اور

سارے عباس عسا کر کوائ کا ماتحت بنا دیا۔ ای کے ہاتھ میں سپاہیوں کے تقرر دو برطر فی کو پر دکر دیا ادر جہاں جہاں فو جیس تھیں ان کے نام پر لکھ جیجا کہ قطبہ کے تھم کی بسر وچھ تھیل کریں۔ ضم اليه الجيوش وجعل اليه العزل والاستعمال وكتب الى الجنود بالسمع والطاعة (ص١٣٣)

ا کی اہراہیم ہیں جن کے ہاتھ پراہمسلم نے بیعت کی اوران ہی کے اشارے سے خراسان کی نے اس کے اشارے سے خراسان کی د مین عباسیوں کے لئے تیار کی کین افسوں ہے کہ خودا پراہیم عباسیوں کی کامیابیوں سے پہلے گرفتار کر لئے گئے اور بنی امیہ کے آخری ظیفہ مروان ہی کے قید میں وفات ہوئی ہیمن لوگ کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ مکان کوان پر گرادیا گیا۔ کھا ہے کہ بوٹ تی پارسااور جوادو کر ہم تے اہل بیت کے ساتھ بہت سلوک کرتے تھے زید شہید کے کم من صاحبر اور جن کا نام حسین تھاان کے پاس اللے گئے تو کو دہیں افعا کر دیر تک روتے رہے اور ب و سے کران کی والدہ کے پائی والی کیا۔





اس کے بعدعباسیوں اور بی امید میں جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں تاریخ اٹھا کر بر میے ہر جکہ قطبہ بی آپ کو پیش پیش نظر آئے گا واقعہ توبہ ہے کہ ابوسلم کا د ماغ اور قحطبہ کے دست و بازوان ہی دو چیزوں پر عالم اسباب کے لحاظ سے عباس حکومت کی بنیاد قائم ہے مرد نیٹا بور چرجان رے اصغبان نہادند شھرز والغرض جہاں جہاں عباسیوں اور امویوں کے محمسان کے رن سرزمین خراسان میں پڑے سب کا فاتح کیمی قطبہ تھا آخریں ابن میر و کے مقابلہ کے لئے جب عراق آیا تو اس بوڑھے سے سالار کی عباسیوں کے ساتھ آخری وفا داری اس شکل میں طاہر ہوئی کہ بیمقام واسط فرات کے ایک مناة (بند) بررات کی تاریکی میں جب ایک کاری زخم کھا کروہ دریا میں گر پڑااور لوگوں نے اس کو یانی سے نکالاتو اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے زخمی ہونے کی خبر نہ بھیلائی جائے بلکہ میرے دونوں ہاتھوں کو ملا کر باندھ دود کیھواگر میں اس زخم سے جان برنه بوسكانة خاموثى كے ساتھ ميرى لاش كواى دريايس بها دينا تا كدلوكوں كوميرى موت کاعلم نہ ہو سکے اس کا اندیشہ تھا کہ اس کے قل ہوجانے کی خبرین کرفوج میں کہیں بردلی اور ابتری نہیل جائے مت اس کی پوری ہو چکی تھی تعور کی در میں مج ہونے سے پہلے قطبہ مر کمیا خاموثی کے ساتھ اس کی لاش بہادی کی منع کولوگوں نے جب قطبہ کونہ یا یا تو دو بہر تک سجعتے رہے کہ شاید کی ضرورت ہے کہیں گے ہوں گے بعد کو بے جارے کی بہتی موئی لاش کسی نالے میں ملی دنیا کوآج تک پہدنہ چلا کہ قطبہ کس وقت قل موااور کس نے اس کوماراطرح طرح کے افسانے لوگوں میں مشہور ہوئے جن کا ذکراس وقت تک تاریخ کی کابوں میں کیا جاتا ہے ایک بوے نازک موقعہ برعباسیوں کی فوج کے اخلاقی شیرازے کومنتشراور پراگندہ ہونے سے اس نے بچالیا۔

چونکدار کالاش کے ساتھ نی امیری فوج کے ایک سیا می حرب بن سلم ک بھی لاش لی تھی اس لے بعضوں نے رائے قائم کی کہ باہم ایک نے دوسرے وکل کیا کوئی چھ کوئی کھ کہتا تھا ایک صاحب نے جو پہلے بی امیہ کے ساتھیوں میں تتے بعد چس عباسیوں چس ال مجے تتے ایراہیم بن بسام نام تھاجب مرنے لگے تب بدللیفہ بیان کر سے مرے کہ دات کی تاریکی میں فرات سے دیکھا کہ فحلبہ اللہ



## عباسيون كادوسراجنز لحسن بن قحطبه

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ عباسیوں کے ای بوڑ سے جزل کی وفات کے بعد خود اس کی وصیت کے مطابق اور فوج کے اتفاق ہے عباسی جیوش کا سید سالا راعظم اس کا بیٹا حسن بن قطبہ مقرر ہوا طبری میں ہے کہ جب لوگوں کو قطبہ کے غرق ہوجانے کا یقین ہوگیا تب اجمع القواد علی المحسن بن قحطبه فولوه الامو وبالیعوه (ص۱۲۰) یعنی فوج تمام افروں نے بالا تفاق قحطبہ کے بیٹے حسن کو اپنا سید سالار بنالیا اس کے سرد فوج کا معاملہ کرویا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اوراس کے بعد عباسیوں کی ساری فرقی مہموں میں بجائے قطبہ کے اس کے بیٹے حسن بن قطبہ بی کا نام نمایاں نظر آتا ہے اپنے باپ کے بعد عباسی فوج کی کمان حسن بی کہا تھ میں تھی اور وہی ان کا سب سے بڑا جزل تھا نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابوحنیفہ کی نظر حسن بن قطبہ پر کب سے تھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے امام اور حسن بن نظر میں تعلقات کی ابتداء اس وقت سے ہوئی جب ابوجعفر منصور امام کے ساتھ '' دبئن دوزی'' کی کوشٹوں میں معروف تھا اس قصہ کے سلسلہ میں امام کے سوائح نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ دس بڑار کی رقم ایک دفعہ امام کی خدمت میں ابوجعفر منصور نے ای حسن بین قطبہ کی معرفت بھیجی کہتے ہیں کہ خود حسن اپنے ساتھ روپ کے تو ڑوں کو لئے ہوئے بہنچا امام بید دکھی کر کچھا تنا پر بیٹان ہوئے کہ کوئی بات منہ سے نہیں نگل رہی تھی دوسروں کے ساتھ حسن کے جو تجربات شے ان کی بنیاد پر اسے یہ بجیب بات نظر آئی کہ بجائے مسروراور خوش ہونے کے یہ پر بیٹان کیوں ہور ہے ہیں خالبا امام ابو صنیفہ کی فطرت ان کی سیرت فردوار کی بلندی سے براہ راست متاثر ہونے کا حسن بن قطبہ کے لئے پہلا

للے محور رکومور کراتے ہوئے ہا ہرنگل دہاہے میں وہیں چھپا ہوا تھا پر انی عدادت میرے دل میں جو اس کی تھی اس نے انتقام پر ابھار ااور میں نے اچا تک اس کا خاتمہ کردیا اور بھی بہت سے قصے بیان کے محے ہیں جس سے اس مخص کی اہمیت مطوم ہوتی ہے۔



موقعہ یہی تھا لیب خاہر حسن کی آ مدور فت امام کے پاس اس کے بعد شروع ہوگئ تھی کیونکہ بعد کو جب ابوجعفر منصور نے حسن کے حالات کی تحقیق کے لئے ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو تھم دیا۔

من هذ الذی یفسد علینا کون ہے جواس آدی (حسن) کوہم سے هذالرجل (ص۱۸۳ ج۲ موفق) بگاڑرہا ہے۔

تو کہاجاتا ہے کہ رپورٹ کرنے والوں نے ابوجعفر کے پاس بیر بورث کی کہ: انه ید خل علی ابی اس کی آ مدو رفت امام ابو طبقہ کے پاس حنیفة (ص۱۸۴ ج۲ موفق) ہے۔

نہیں کہا جاسکا کہ امام اور حسن بن قطبہ کے درمیان آ مدور فت کا سلسلہ کتنے دن سے جاری تھالیکن قطبہ کے دوسرے بیٹے حمید نے منصور کو حسن کے متعلق بی خبر دیتے ہوئے کہ اس میں کب سے تغیر اور انقلاب کومسوں کررہا ہے کہا تھا کہ:

''امیر المونین! تقریباً ایک سال ہے ہم لوگ اس محض کی جال وجلن میں تغیر کو پار ہے ہیں اور ای زمانے سے بیاندیشہ پیدا ہو چلاتھا کہ غیروں سے پینگ بڑھار ہاہے۔ (صم ۱۸موفق)

## حسن بن قطبه حضرت امام كي خدمت ميس

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم بن عبداللہ کی تحریک جب بھرہ اور کوفہ میں اندر ہی اندر کام کررہی تھی اس زمانے سے امام ابو حنیفہ عباسیوں کی فوج کے اس

ا امام ابو صنیف کے صاحبز اوے قاضی جمادین ابی صنیفہ کے حوالہ سے کتابوں میں بیر دوایت نقل کی گئی ہے کہ امام ابو صنیفہ کی وفات کے بعد حسن بن قطبہ نے ان سے کہا کہ رخم اللہ اباک لقد شح علی و بیندا و کچل بدائف اقوام ص ۲۲۱ جاموفق بڑا بلیغ فقرہ ہے جس کا ترجمہ ہیہے کہ تبہارے والد نے خدا ان پر دم کرے اپنے وین کے معالمہ بخت تھک دلی اور نجالت سے کام لیا جب کہ دوسر سے بڑی دریا دلی اور خاوت ای دین کے معالمہ بحث تھک دلی اور نجالت سے کام لیا جب کہ دوسر سے بڑی دریا دلی اور خاوت ای دین کے معالمہ بحث تھے۔

#### المارومنية كى ساى زندك المنطقة الماراد منية كى ساى زندك المنطقة الماراد منية كى ساى زندك المنطقة الماراد منية كى ساى المنطقة ا

روح رواں کوتو ڑیلنے کی کوشش میں مصروف تھے بات کوئی معمولی نہتھی عباسیوں کے سب سے بوے جزل کا معاملہ تھا عبای فوج سے حسن کی علیمد گی صرف حسن کی علیدگی نہ تھی بلکہ ان سب کی علیحد گی ہر منتج ہونے والی تھی جوھن کے زیر اثر تھے۔ یوں سمجھنا جا ہے کہ عباسیوں کی عشری قوت کی کمریرا مام کی طرف سے کاری ضرب لگانے کا بیا قدام تھا جس کے باپ کے دست و باز و نے عباس حکومت قائم تھی اس کے خلیفہ اور جانشین سیہ سالا رکو ملا لینا آ سان بھی نہ تھا ساری عزت و جاہ دولت و ثروت قطبہ کے خاندان کی اس ملازمت پرمبنی تھی سب کولات مار کر حکومت سے حسن كا عليحده موجانا بدى قربانيون كا مطالبه كرر باتها نبين كهاجا سكنا تها كهسال بمرك مسلسل جدو جہد کے اس سلسلے میں حسن کوا مام نے کیا کیا سمجھایا اور کن کن ترکیبوں ہے اس کومتا ٹر کرتے رہے کیم نہیں کہ صرف منافع سے محرومی کے خطرات حسن کے سامنے تھے بلکہ معاملہ ابوجعفر منصور کے ساتھ تھا اس ابوجعفر کے ساتھ جس نے ابھی ابھی کچھ دن پہلے اپنی حکومت کے سب سے برے محن ابوسلم کے ختم کر دینے میں کسی قتم کی رور عایت کوروانه رکھا تھا یقیناً جس نا زک عہدے سے حسن کا تعلق تھا عین وقت براس عہدے کی ذمہ داریوں سے اچا تک دست برداری کا اعلان جنعوا تب کواس کے سامنے لاسکتا تھا وہ حسن سے مخفی نہ تھے لیکن میں تو اس کی امام کی کرامت سجھتا ہوں اورا گر کرامت نہ مجھی جائے تو ایک بےنظیر سیاسی کامیا بی ان کی بیقر ارپا سکتی ہے کہ عباسیوں کا یمی سب سے بڑا سپہ سالا را مام کے پاس آتا ہے اور جیبا کہ حنی کمتب خیال کے سب سے بڑے بخاری امام ابوحفص کبیر سے بیر وایت نقل کی جاتی ہے کہ آنے کے بعد حسن امام ابوصنیفہ سے عرض کرتا ہے میرے حالات جیسے پچھ بھی ہیں گر آپ سے میں صرف یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ واقعی اگر اب بھی میں تو بہ کر اوں تو میری تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟



# حسن بن قطبه کے سامنے حضرت امام کی تقریر

امام نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے حسن سے بیتقریری کہ:

داگرتم واقعی خدا کے سامنے اپنی نیت کو درست کرلواور ارادے میں اپنے صادق اور راست باز بن کر گذشتہ کر تو توں پر اپنے اندر ندامت کے جذبات کواس حد تک ابھارو کہ تم پر بیال طاری ہوجائے کہ ان دوباتوں میں سے کی ایک بات کا گرتہ ہیں اختیار دیا جائے لیخی کہا جائے کہ یا تو کی مسلمان (جے حکومت تھم دے) قل کرویا خود قل ہونے کے لئے تیار ہوجاؤ مسلمان (جے حکومت تھم دے) قل کرویا خود قل ہونے کے لئے تیار ہوجاؤ تو اس کا پھراعادہ زندگی کے آخری کھات کہ اب تک تم جو کچھ بھی کرتے رہواس کا پھراعادہ زندگی کے آخری کھات کہ ابنیں کرویے۔''

امام نے فرمایا کہ:

"تمهارا يمى عزم اوريبى اراده تمهارى توبه ہے۔"

#### حسن بن قحطبه كاامام كے سامنے عہد

کہتے ہیں کہ امام کے الفاظ کو حسن خورسے سنتار ہا اور جواب میں بغیر کی تر دداور کش کش کے قد فعلت ( میں نے بیر کرلیا ) کا سپا ہیا نہ جواب دے کر آخر میں اس نے امام سے کہا کہ:

'' میں نے خدا سے عبد کرلیا کہ مسلمانوں کے قتل کا جو کام میں اب تک (حکومت کے اشار سے سے) کرتار ہا ہوں اب اس کی طرف بھی نہ پلٹوں گا۔ (ص۱۸۳ج موفق)

حالا تکہ حسن امام کے سامنے اس تو بہ کے اعلان کے بعد تقریباً پینیٹیں چھتیں سال تک زندہ رہا' ہارون الرشید کے عہد حکومت میں جیسا کہ خطیب نے لکھا ہے



چورای سال کی عمر میں وفات ہوئی مگر جو پھھاس نے کہا تھا اس کو پورا کیا آ زمائش کی گھڑی بہت جلداس کے سامنے آگئ کینی وہی تحریک جواب تک مخلی طور پر ملک کے موشوں میں چلائی جارہی تھی سطح پر نمایاں ہوگئ مدینہ منورہ سے محمد نفس زکید کے خروج کی خرمنصور تک پینچی اوراس کے پچھے دن بعد خوداس کے سامنے بھرہ سے ابراہیم نے سر نکالا جیسا کہ چاہیے تھا حسن منصور کے دربار میں بلایا جاتا ہے ابوحفص کبیر کا بیان ہے حسن قبل دربار کی حاضری کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو واقعہ تھا اس سے مطلع کیا' امام نے فرمایا کہ:

''حن! تمهاری توبہ کے امتحان کا وقت آگیا'تم نے خدا ہے جوعہد
کیا ہے اگر اس عہد کوتم پورا کرتے ہوتو جھے امید ہے کہ خدا تمہاری
توبہ قبول فر مائے گا اور اگر اپنی بات سے تم پھرتے ہوتو جو پھے تم نے
اب تک کیا ہے اس کی سز ابھی مجلتو کے اور آئندہ جو پھے کروگے اس
کی بھی۔''

امام سے بین کرحسن نے کہا کہ:

"میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ سے جوعبد میں نے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔"

اوریہ طے کر کے خلیفہ کے دربار سے زندہ واپس نہ ہوگا اہام صاحب کو بعض باتوں کی وصیت کر کے منصور کے سما منے حاضر ہوا اور جو خدمت اس کے سپر دکی گئی تھی اس سے معافی چاہتے ہوئے شاید بیاری اور خرابی صحت کا اس نے عذر پیش کیا 'کیکن منصور نے اس پر اصرار شروع کیا کہ مقابلہ پر تجھے جانا پڑے گا' معلوم نہیں اور کہا کیا باتیں ہوئیں آخری الفاظ اس کے بیقل کئے جاتے ہیں کہ وہ منصور سے کہدر ہاتھا۔

"امر المومنين! جسم بم برآپ مجھروانه كرنا چاہتے ہيں ميں آخرى طور پر عرض كرتا ہوں كه بنده قطعاً اس كى شركت سے معذور ہے اب تك جن لوگوں كوآپ كى حكومت كے تحت ميں قل كر چكا ہوں آپ كى بيا طاعت خدا



کے لئے میں نے کی ہے تواس راہ میں بہت کھ کہا چکا اور اوگوں کو آل کر کے میں نے خدا کی اگر نافر مانی کا بھی یہ ذخیرہ میرے لئے کافی ہے۔ (ص ۱۸)

ابوجعفر حسن کی با تیں سن رہا تھا اور آگ بگولا ہورہا تھا کس نے میرے استے برے موروقی وفا دار جزل کو بہکا دیا اندر ہی اندر بیج تاب کھاتے ہوئے اس کوسوچ رہا تھا در بار میں حسن کا بھائی جمید بھی میشا تھا اس حال کود کھے کروہ کھڑا ہوگیا اور وہی بات جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں خلیفہ سے کہنے لگا یعنی سال بھرسے اس شخص کے اندر ہم لوگ تغیر کومسوس کررہے ہیں اور اسی وقت سے ہمیں اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ غیروں سے میں طل پر رکھتا ہے اور اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے۔

## حضرت محدنفس زکیہ اوران کے بھائی ابراہیم کی شہادت

افسوس ہے کہ ہماری سیای تاریخیں اتنے بوے اہم واقعہ کے ذکر سے فاموش ہیں ہے پوچھے کہ تاریخ کی ان عام کتابوں مثلاً طبری کامل ابن اشیروغیرہ کا اس واقعہ کے ذکر سے فالی ہونا بجائے خود واقعہ کو ایک حدتک مشتبہ بنا دیتا ہے لیکن جب بید یکھا جاتا ہے کہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کے خروج سے پہلے قطبہ کی موت کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی ہم میں حسن بن قطبہ پیش پیش ہے لیکن ٹھیک خروج کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی ہم میں حسن بن قطبہ پیش پیش ہے لیکن ٹھیک خروج کے اس واقعہ سے اچا تک حسن کا نام تاریخوں میں غائب ہوجا تا ہے اور بجائے اس کے اب واب ہم قطبہ کے ای دوسر سے بیٹے حمید کے ہاتھ میں عموماً عباسی عساکر کی کمان پاتے ہیں۔ محمد نفس زکیہ کے مقابلہ میں جو فوج ابوجعفر نے اپنے بیٹیج عینی بن موئ کی مان مرکز دگی میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بیجی اس میں بھی فوج کی کمان مرکز دگی میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بیجی اس میں بھی فوج کی کمان حمید ہی کہ تھ میں دیکھی جاتی ہاتی میں دیکھی جاتی عبارک مرکوتن سے جدا کر جب وہ گر گئے تو گھوڑ ہے ساتر کرای نے ان کے مبارک مرکوتن سے جدا کر

الماليومنيذ كى ياى زندكى المنظمة الماليومنيذ كى ياى زندكى المنظمة الماليومنيذ كى ياى زندكى المنظمة الم

کے جیسیٰ کی خدمت میں بطور تھنہ کے چیش کیا آور عیسیٰ نے کو فیہ منصوکو ہدیہ کے طور پر بھیج
دیا نیزے پر رکھ کر کو فیہ کے بازاروں میں اس کی نمائش کی گئ اور مدینہ کی مہم سے
فارغ ہونے کے بعد منصور کی طبی پر جیسیٰ بن موئی حمیداور جو فوج اس کے زیر کمان تھ
سب کو لے دے کر پھر کو فیہ واپس لوٹا ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بھر ہ سے چل کر
جب کو فہ پر حملے کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو ان کے مقابلہ میں بھی یہی حمید بن
قطبہ عیسیٰ بن موئی کی ماتحتی میں بھیجا گیا با خمرا کے میدان میں جو کوفہ سے کل ( ۴۸ میل ) کے فاصلہ پر تھا۔ حمید اور حضرت ابراہیم کی فوج میں ٹم بھیڑ ہوئی ابتداء میں
حمید کو شکست فاش ہوئی کہتے ہیں کہ حمید اور راس کی فوج میں ٹم بھیڑ ہوئی ابتداء میں
عیسیٰ بن موئی چلا تا رہا '' اللہ اللہ امیر کی اطاعت '' سیکن حمید بھا گا جا تا تھا اور کہتا جا تا
تھا کہ بھگدڑ میں کہاں کی اطاعت لیکن تقدیری حالات جیسا کہ ہمیشہ ان مہموں میں
پیش آئے ہیں یہاں کی اطاعت لیکن تقدیری حالات جیسا کہ ہمیشہ ان مہموں میں

ا دراصل محریقس زکید کوبھی بجر چندسوآ دمیوں کے لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا اورعیسیٰ پندرہ ہزار سواروں کے ساتھ حملہ آ ورہوا تھا خندق جو کھودی گئی تھی سی نے بڑے بڑے بڑے متحوا کراس کو پاٹ دیا گھوڑے آسانی سے مدینہ میں داخل ہو گئے لکھا ہے کہ محمد بار بارحمید بن قطبہ کو پکار پکار کر بلات رہے کہ میرے مقابلہ میں تو آ 'لیکن وہ کترا تار ہااس پرعیسیٰ نے پچھاس پرشبہ کیا کہ اندرونی طور پر شاید ہی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہدردی رکھتا ہے اس کا عملی جواب اس نے اپنی اس قسادت سے دیا شاید ہی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہدردی رکھتا ہے اس کا عملی جواب اس نے اپنی اس قسادت سے دیا گھمانے لگاس حالت میں بھی قریب آنے کی جرائے کسی کونہیں ہوتی تھی ۔ دور سے تیروں سے زخی گھمانے لگاس حالت میں بھی قریب آنے کی جرائے کسی کونہیں ہوتی تھی ۔ دور سے تیروں سے زخی سے جب کہتے جاتے تھے ار سے اپنی کی خشد زار اولاد کے ساتھ بیسلوک کر رہے ہو بڑے بہادر تھے جب تک زخی نہ ہوئے تھے کئے لیے گئے کہ بھی لوگوں کا بیان ہے کہ اس وقت عی بہاد وقت عباد کونہ اس کی اس خوا کر آز بانا چا ہا اس میں ٹوٹ گئی اور بعض کہتے ہیں کہ بیشلط ہے ہارون الرشید تک اس کا پیتہ چلتا ہے وہ خود بھی اس کوار کو بھی بھی لگایا کرتا تھا اس کوار کو ذو الفقار کہنے کی بی الرشید تک اس کا پیتہ چلتا ہے وہ خود بھی اس کوار کو بھی بھی لگایا کرتا تھا اس کوار کو ذو الفقار کہنے کی بی وحقی کی کہ راک ای این اشیر میں بڑے ہیں کہ بھلط ہے ہارون الرشید تک اس کا پیتہ چلتا ہے وہ خود بھی اس کوار کو بھی بھی لگایا کرتا تھا اس کوار کو ذو الفقار کہنے کی بی



الم الومنية كسياى زعرك الم

کمآبوں میں پڑھنی جا ہے۔ <sup>ک</sup>

جھے تو اس سلسلہ ہیں یہ کہنا ہے کہ حسن بن قطبہ کے ساتھ اگر وہ واقعہ جس کا امام ابوصنیفہ کے حنی سوانح نگاروں نے ذکر کیا ہے نہ چیش آتا تو محمد اور ابراہیم دونوں بھائیوں کے مقابلہ میں بجائے حسن کے حمید بن قطبہ ہی کوہم کیوں یاتے ہیں۔

افسوں ہے کہ لوگول نے حسن کی علیحدگی کے اس واقعہ کو اہمیت نہیں دی ورنہ ابو جعفر منصور جوعلاوہ ایک غیر معمولی سیاسی مد ہر کے بجائے خود بردا بہا در دلیر جیوٹ والا

میں نے کہیں لکھا ہے کہ ابراہیم کی فوج کے دفتر میں ایک لاکھ آ دمیوں کا نام لکھا گیا تھا لیکن دشمن کے ساتھ صف آ رائی کے وقت و یکھا گیا تو ان کے ساتھ کل چندسوآ دمی رہ گئے ہیں اس برجمی ابتدا میں حمید کو بزیت ہوتی یہاں قابل ذکر لطیفہ یہ ہے کہ ابراہیم کے مقابلہ میں جب ابوجعفر عمیلی بن موی کومید بن قطبہ کے ساتھ بھینے لگا تو رخصت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ نایاک گندے خبیث لوگ بر کہتے ہیں کہ شروع میں تمہاری فوج کے یاؤں اکھڑ جا کیں گے آخر میں کامیابتم بی رہو کے اصلى عربي لفظ "الخبشاء" يامخبثون" كاب جس كمعنى كندے تا پاك كے بين مراد نجوى تے حالانکه منصور نجومیول سے بہت کام لیا کرتا تھالیکن پر بھی بے چارامسلمان تھابا وجود فائد ہ اٹھانے کے ان لوگوں كوخبيث بى كہتا تھا كہتے ہيں كرحفرت ابراجيم كولوگوں نے مخلف مشورے ديے مثلاً شب خون مارنے کے باعورتوں بچوں پر چھا یا مارنے کے نیکن سب کا انہوں نے اٹکار کیا عیدالفطر کو تین دن باتی تھے کہ مدینہ سے بھائی کی شہادت کی خرقی دل اس وقت ٹوٹ چکا تھا، عید کی نماز کے بعد کوفد کی طرف روانه ہوئے باخمرا میں مقابلہ ہوا کرمی زیادہ تھی قباء کی گھنڈیاں کھول دیں احیا تک ایک تیرجس کے چلانے والے کا پیدنہ چلائآ کر حلق میں تر از وہو گیا' خون جاری ہوا گھوڑے کی گردن سے لیٹ كئ كت جات مح كان امر الله قدرا مقدوراً بم في كه جام تعا اور خدا في كه جام) لوكول في گوڑے ہے اتارلیا مجع جع ہوگیا میدنے اس حال کود کھے کرای مجمع پر بل پڑنے کا حکم دیا 'لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے حمید کے آ دمیوں نے حضرت ایرا ہیم کا سر مبارک تن سے جدا کر کے عیسیٰ کے سامنے تخفی میں پیش کیا وہاں سے منصور کے پاس تخذ گیا مجدے میں گر گیا اور شعر پڑھا جس کا ترجمہ تھا۔اس نے لائمی رکھدی فراق کا دن ختم ہو گیا ایسی ہی خوٹی ہوئی جیسے گھر پہنچ کرمسافر کو ہوتی ہے حسی سادات کی پورش کا بھی ای واقعہ پر سمجھے خاتمہ ہوگیا صرف طالبوں کے نام سے ایک جماعت پیدا ہوگئ جس یرعبای حکومت کی ہمیشہ کڑی گھرانی قائم رہی۔



آدی تھا لیکن ان دونوں بھا کیوں کے خروج کے زمانہ میں اس کو جتنا ازخود رفتہ بو کھلا یا ہوا پر بیٹان بلکہ ایک حدتک ماہوں پایا جا تا ہے اتنا ماہوں کہ اگر نو بخت تا می نجومی اس کی آکر شان بلکہ ایک حدتک ماہوں پایا جا تا ہے اتنا ماہوں کہ اگر فو بخت تا می نجومی اس کی آکر اس نے کی خوش شمی کہ کہیں سے نو بخت بی جمی کھا اور بھا گئے کی تیاری میں معروف پاکراس نے تعلی فیصلہ کی صورت میں اس کو یقین دلایا کہ فتح آپ بی کی ہوگی منصور کو پھر بھی اس کے قول پر اطمینان نہ ہوا تو اس نے کہا کہ فتح کی خبر آنے تک جمیے قید کر لیجئے آخر بخومی کی خرص خابت ہوئی نہر حویزہ کے نے دو ہزار جریب نمین جا گیر خم کو عطا ہوئی۔

آخریمی منصور ہے زندگی میں بیبیوں معرکے اس کے ساتھ پیش آئے لیکن یہ حال اس کا بھی نہیں ہوا تھا جیسا کہ طبری وغیرہ میں ہے کہ کوفہ کے ہر ہر دروازے پراس نے تیز روسواریاں مثلاً سائڈ نیاں اور گھوڑے وغیرہ اس لئے بندھوا دیئے تھے کہ جس طرف ہے بھی بھا گئے کا موقعہ جہاں جانے کے لئے مل جائے گا بھاگ جاؤں گا' اس پر کھھا تناخوف طاری تھا کہ آج کل جے کر فیو آرڈریا درائے عشائی کا تھم'' جے کہتے ہیں جب تک ابراہیم کی مہم کا بالکلیے قلع قبع نہ ہوگیا' کوفہ میں اس نے اس تھم کو جاری کر رکھا تھا اور کتا سخت تھم طبری میں ہے۔

ابرجعفر کی طرف سے کوفہ میں منادی کرنے والے بید پکارتے پھرتے تھے کہ عشاء کے بعد جوآ دی بھی گھرسے باہر پکڑا جائے گا اس کا خون حلال کر دیا گیا ہے۔ (ص ۲۲۸)

علاوہ اس کے پانچ سوسلے سابی رات بمرکوفد کی گلیوں اور سرکوں پر پٹرول کرتے رہتے تھے بجیب جیب ترکیبیں اس وقت اس نے کیں لکھا ہے کہ:

روز رات کوفوج کے ایک حصہ کو چپ چاپ کسی غیر معروف رائے سے تھم دیا جاتا تھا کہ شہر کے باہر چلے جایا کریں اور ضبح کو باضابط نی فوج کی شکل میں کویا کسی علاقہ سے تازہ دم نی فوج آربی ہے شہر میں داخل ہوں جس سے کوفدوالوں کے قلب میں دہشت پیدا کرنا مقعود تھا لوگ یہ تھے رہے کہ





روزاندوستوں پردیتے باہرے چلے آرہے ہیں۔

ای موقد ابوجعفر نے بیتر کت بھی کی کہ فوجی علاقے میں دوردور تک تھم دے رکھا تھا کہ رات کو بغیر کی ضرورت کے میلوں آگ جلائی جائے۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بہت بڑی فوج پڑی ہوئی ہے اسلطے میں لوگ بیجی لکھتے ہیں کہ محض دل کی ڈھارس کے لئے ابوجعفر نے عام فر مان کوفہ دالوں کے لئے سیاہ بوجی ' کے گزوم کا بھی شائع کیا فاہر ہے کہ اس نے دوست و دشمن کی تمیز میں کیا مددل کی تھی، جو حکومت کے خالف تھے دہ اپنی خالفت کو سیاہ کپڑوں کی سیابی میں بہ آسانی چھیا سکتے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ رنگ کے سواجس رنگ کا لباس پہنے آ دمی گذرتا ہوا اسے نظر آتا تھاد کھے کراس کا کیے دھڑ کئے گئا تھے دارکہ بقول طبری۔

حدید ہوگئ کہ بے چارے بنے بقال کفرے کہاڑی تک کمی نہ کمی طرح کر وں کو سیاہ رنگ میں رنگ کر پہنے پر مجبور ہوئ رنگ جب نہیں ملک تو (داداتوں) کی روشنائی سے رنگ رنگ کر لوگ کپڑے پہنے گئے۔(ص ۲۳۹)

یاوراس مے بیمیوں واقعات کا ذکراس موقعہ پرمور خین نے کیا ہے یہ ہوسکتا ہے کہ اس کے پھاور اسباب بھی ہوں مثلاً بھی کہ برطرف سے مطمئن ہوجانے کے بعد اپنی فوج کے اکثر دستوں کو اس نے مخلف صوبوں بیں بھیج دیا تھا اور بے چارا اطمینان سے بغداد کی تغییر میں مصروف تھا کہ اچا تھا۔ ایک آسانی بجلی کی طرح دونوں بھائیوں کے خروج کی خبر الجمعر الکھر اکر کہتا تھا کہ مااوری اصنع (پی تھی بچھ میں نہیں تروج کی خبر البرجعفر کو لی کہتے ہیں کہ گھر الکھر اکر کہتا تھا کہ مااوری اصنع (پی تھی بچھ میں نہیں آتا کہ اب کروں تو کیا کروں) میں نے فوجوں کوصوبوں پر روانہ کردیا (پھر قسم کھا تا کہ آتا کہ اب میں رکھا کروں گا۔ آتا کہ اب میں مصور جیسے آدی کے لئے فوج کا معاملہ اتنا ہم نہ تھا جیسا کہ ہوا بھی کہ دم کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکے بعد دیگر سے کھل اس کے دو جی کی ادا تی اشار سے پر آدھم کے جہاں تک میں ہر میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبیدل کے یکھوڑ ابہت دیگر میں کھنا ہوں کہ تھوڑ ابہت دیگر میں کھوڑ کی میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نبید کے دو تو کھوڑ ابہت دیگر میں کھوڑ کھوڑ کھوڑ ابہت دیگر میں کھوڑ کے دو کھوڑ کھوڑ کہ ہوں کھوڑ کہ بر دو کھوڑ کو کھوڑ کے دو کھوڑ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو کھوڑ کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے دو کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے دو کھوڑ کے دو کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کھوڑ کے دو کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کو کھوڑ کے دو کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھوڑ کے دو کھوڑ کے کھ



قلت کابھی ہولیکن اصلی معالمہ یقینا اور تھا طبری میں ہے کہ اسی فوج کے معالمہ میں ایک بوڑھے تج بہ کار آ دمی سے ابوجعفر بلا کرمشورہ لے رہا تھا 'بوڑھے نے کہا کہ کیا بڑی بات ہے آ بابھی شام سے چار ہزار سواروں کا دستہ منگوا سکتے ہیں لیکن منصور نے بوڑھے کہ اس مشورے پر جو بات کہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا دما فی توازن کی اور وجہ سے بگڑا ہوا تھا یعنی منصور نے کہا کہ بھائی! شام کی فوج کو میرے لئے کون بھیج سکتا ہی جا کہ بھائی! شام کی فوج کو میرے لئے کون بھیج سکتا ہی اس پر جھنجطلا کر بڈھے نے کہا کہ کون بھیج سکتا ہے؟ صاحب! آپ وہاں کے عامل (گورز) کو لکھنے ڈاک پر وہ ایک دن میں دس دس کے حساب سے بھیج سکتا ہے۔ (ص ۲۲۸) ظاہر ہے کہ بیا ایک کھی بات تھی شام سے بھرہ اور کوفہ تک فوج کے ہے۔ (ص ۲۲۸) ظاہر ہے کہ بیا ایک کھی بات تھی شام سے بھرہ اور کوفہ تک فوج کے کیا دشواری ہو کئی گئی لیکن بے چارے کا دماغ بھی تو قالو میں ہو' کتی ہے کی سے بڈھے سے اس نے کہا "مین لمی بھم" دماغ بھی تو قالو میں ہو' کتی ہے کی سے بڈھے سے اس نے کہا "مین لمی بھم"

میراخیال ہے کہ اضطراب اور گھراہت کے دوسرے اسباب کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہوسکتی کہ ابوجعفر پراسنے زیردست موروثی نمک خوار اوروفا دار جرئل حسن بن قطبہ کے بدل جانے کا اس پراٹر نہ پڑتا اس کا بدلہ صرف اس کا بدلنا ہوتا تو غنیمت تھا بھینا طرح طرح کے وسوسے ابوجعفر کو پریشان کر رہے ہوں گے حسن کی وجہ سے کون کون بدلے ہیں بلا شباس کو قروقت تک اس کا کھنکالگا ہوا ہوگا اس عظیم عسکری انقلاب کا نتیجہ نہ معلوم کس وقت کسی رنگ میں سامنے آتا ہے آپ دیکھر ہے ہیں کہوہ کتنا گھرایا ہوا ہے اور نو بخت بخومی اگر اس کو نہ روک لیتا تو بھینا وہ رہے بھاگ چکا تھا عباسیوں کی اندرونی جذب ہن می اندازہ اس کو نہ روک لیتا تو بھینا وہ رہے بھاگ چکا تھا عباسیوں کی نفس زکیہ کے صدر مبارک کو حالا نکہ حمید بن قطبہ بی نے نیز ہے سے چھیدا اس کو وزنجت نفس زکیہ کے صدر مبارک کو حالا نکہ حمید بن قطبہ بی نے نیز ہے سے چھیدا اس کو وزند وہ نے سر مبارک کوتن سے جدا کیا الغرض عباسیوں کی وفا داری میں اول سے آخر تک وہ ثابت قدم رہا لیکن ان بی حمر نفس زکیہ کے مقابلہ میں ابوجعفر منصور کے بھینے عیسیٰ بن موی نفس نے بیا وجہ اس پر ہی بدگمانی کی جیسا کہ طبری و ٹرہ میں ہے کہ:





اداک ابطاء ت فی امو هذ می دیکدر با بول کدال مخض (محمد ش زکید) كمعالم من و كهنا خرسكام ليرباب

بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے بیجی کہا کہ:

یا حمید ما اواک تبالغ. میدش د کور با بول کرتم بوری کوشش سے کام

تہیں لے رہے ہو!

جس بربدقست حيدنے كهاكه:

التهمنى فوالله الاصوبن تم جح ير (الل بيت كي طرف داري) كي تهت لگاتے ہوتو خدا کی تم جوں بی محمد پرنظر پڑے گی محمد احين اراه بالسيف میں ان کو موار سے ختم کر دوں گایا ان کے آ کے اواقتل دونه.(ص۲۲۸)

من موجاؤل گا۔

ان فقروں کو میں نے قصد اس لئے نقل کیا ہے تا کہ اندازہ ہو کہ حسن کے بدل جانے سے عباسیوں میں کس کس فتم کے شیے اور فکوک پیدا ہو مکئے تھے شک وشبہ کی ہے انتا ہے کہ حمید جیسے آ وی چر بھی عین اس وقت جب جان اپنی جھیلیوں پر لئے موے عباسیوں کی طرف سے وہ سب کچھ کررہا ہے جوحدے زیادہ وفا دارسیابی کرسکتا ہے لیکن یہ شبہ بقول حمید تہت جو بیٹی کی طرف سے اس پر لگائی گئی اس کی وجہ 'ای ہم یجہ شرست' کے سوا آ ب بی بتا ہے اور کیا ہو عتی ہے کھیجی ہوآ خرمید سن کا بھائی بی تو ہے میں مجستا ہوں ای چیز نے عیسیٰ کے اندراس وسوے کو پیدا کیا اور اس میں اتنی شدت پیدا ہوگئی کہ دل سے اہل کر آخرعیسیٰ کی زبان پہھی آگیا حمید کے منہ براینے اس شبہ کا اظهاركرنا مزابه

ببرحال امام ابوحنيفه رحمة الندعليه كي يقيناً بديؤى الهم سياى كامياني تقى كرعباسيون ك فوج سے كوياس كى روح روال كوتو زينے ميں وہ كامياب مو كئے تقديرى واقعات كا تو كوئى علاج ندتها يكبقول مفرت ابراميم كيهم في مجمع بالقا اور خدان مجمد جابا بي

#### المالانين المالينية المالي

دوسری بات ہے۔لیکن تدبیری حدتک کمی حکومت قائمہ کو بٹھا دینے کی آخری تدبیرید ہو سکتی ہے کہ فوج میں انقلاب پیدا کر دیا جائے اور آپ و کمید ہے ہیں اس حد تک امام بیٹینا کامیاب ہو چکے متے فوجی بساط کا سب سے بڑا اہم مہرہ بث کمیا تھا لیکن قسبت نے ساتھ نہیں دیا شاید اس لئے عام مورضین نے اس داقعہ کا اپنی کمایوں میں ذکر بھی نہیں کیا

لله سارے نمائندے جو تل کارروائیوں کے لئے عقف صوبوں میں بینے گئے تھے باد جود کامیاب ہو جانے کے آخریں ایسے حالات سے دو جارہوئے کرسب کے سب گرفنار ہوکر یا آئل کردیے سئے یا قید یں ان کومر تا پڑا صرف کی بن عبداللہ جونفس زکید کے ہما تیوں بی میں منے ویلم کے علاقے میں ان او مجدون کے لئے بناہ لی کی بزار ہا بزار آ دی ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اور بارون الرشيد کے ز مانے تک اس علاقے کے حکرال رہے لیکن بارون سے ان کا مقابلہ ہوا آ خرصلے بر معالمہ سلے ہوا' بغدادلا ع محے۔ابتداش بدی خاطر مدارت موئی اورآ خرش ان کو بھی جل بی سے وقات یا کر لفتا براای طرح مغرب اقضی کی طرف ننس زکید کے بھائی اور لیس بن عبداللہ جو بیم سے متے کومنصور نے ان کے قر کرانے کی کوشش میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا لیکن اس کی ویش ندگی اور اسی ساوات کی ایک اچیم محکم حکومت اس علاقے میں ان بی اور اس بن عبداللہ کے باتھوں سے قائم موگی جس کی تنعیل كابوں ميں يزھے بس ان دونوں كے سوا دھويند ه دھويند هكراس خائدان كے نمائندوں كوعباسيوں ف ختم کیا ایک صاحب ای خاعران کے جن کانام عبدالله تعااور خراسان می کام کرنے کے لئے ان کو بيجاكيا تعاب جارے سندھ بل آكرانيوں نے بناه ليكين وبال بھي ان كو بناه ندلي آخر آكر كرديے ك راباس كا وجيكونى كياكرسكا ب كفس ذكيد كفي وفتر على الوكول في شروع على جونام تكموائے تتے ايك لا كھ سے او يران كى تعداد تى ليكن آخر ميں جب جاروں لحرف سے عباس حساكر ن ان و كيرايا توبيان كياجاتا ب كدكل تمن سوة دى حقريب قريب ده مكة تعظم ذكيركو جب اس ك خرلى تو بوك كدام ما موابدر من مجى توسلمانون كى تعداد يى تقى ابن نغير جوان كاسب سے بداوة دارسایی تھا ای مال میں اس نے فردی کہ اس رجٹر کو میں نے جلا دیا جس میں لوگوں نے کام الكموائ من كرد عاديد كل كراجها كياورنداى رجر كود كد كراوكون كول كيل باناجس بجكرى كراته فس ذكيداوران كردفا ولزرب في ايك صاحب في كباقطتي في ان كي تم اكران كرساته يحرجى لوگ ره جاتے ابن هير الاتے الاتے جب چر بهوكر كر كيا اور سركانا كيا تو كاشنے والے كابيان ب كدا يے بيكن كى شكل ان كے چرے كى تھى جے كچوك دے دے كر جر طرف سے داغ داركرديا كيا جوبي حال ابرابيم كاموا فراك ميدان كى طرف جب جارب شفة راسة ش ايك بندعرى كالمالك



ورندابراہیم کی مہم آگر کہیں کامیاب ہوجاتی تو شاید دنیا کی چند عظیم جنگی چالوں میں امام ابو حنیفہ کی بیکامیاب حال شار ہوئی۔

# حضرت محمرنفس ز کیه کی مهم میں حضرت ا ما م کیوں شریک نه ہو سکے

یہ قصہ و تھرت ابراہیم کی شہادت پرختم ہوگیا۔لیکن دوبا تیں اس سلسلہ میں الیم ہیں جن پر بحث کی بحیل کے لئے مجھے بچھ کہنا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی مہم میں امام ابوصنیف نے واقعی اتنای حصدلیا تھا جوان کے حنی سوائح نگاروں نے لکھا ہے تو پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اب کیا پیدا ہوتا ہے خطیب بغدادی کی روایت سے تو معلوم ہور ہا ہے کہ محدث الفر اری نے اپنے بھائی کے قصے کے سلسلے میں خود امام ہی سے اس سوال کو بوچھا بھی تھا جس کا حاصل یہی تھا کہ ابراہیم کی رفاقت کا مشورہ دے کرتم نے میرے بھائی کو تو قل کرادیا۔لیکن خود تم ابراہیم کی نوج میں جاکر کیوں شریک نہیں ہوئے۔ بھائی کو تو میرے بھرہ روانہ کردیا اور خود کو فی میں جاکر کیوں شریک نہیں ہوئے۔ بھائی کو تو میرے بھرہ روانہ کردیا اور خود کو فی میں جیٹے میں خود کو کو قدیم سے اس وال اس وقت بھی کرنے کو فی میں جیٹے میں خود کی دیتے رہے۔ یقینا یہ سوال اس وقت بھی کرنے

للی فوج اس مے عبور کر کے آگے بڑھی تو عکم دیا گیا کہ بندتو ڑدیا جائے تا کہ بھا گئے ہے ماہوں ہوکر لوگ لڑیں کیان بھی تدبیر الٹی بڑی غالب آنے کے بعد جب ان کی فوج کو ہزیمت ہوئی تو بھی نالہ دوک بن گیا اور کتنے آ دی محض ای کی دجہ ہا رے گئے عباسیوں کے ساتھ اس کے برعش میصورت پیش آئی کہ پہلی دفعہ حمید بن قطبہ کے ساتھ ان کی فوج بھا گی تو تو سامنے بھی ایک ندی آئی۔ بہت تلاش کیا گیا گئی کہ کہا دفعہ حمید بن قطبہ کے ساتھ ان کی فوج بھا گی تو تو سامنے بھی ایک ندی آئی۔ بہت تلاش کیا گیا گئی ہی گئی جا گئی ہوا لوگ عموماً طار ق فات کے اندلس کے اس واقعہ کو کہ محتی اس نے جلا دی تھی بڑی جنگی چال کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ در ہے ہیں بجتہ ہی تد بیر تقدیر کے سامنے الٹی تدبیر بن گئے۔ بچ کہ چلتی کا نام ناؤ طار ت کا میاب ہوگیا تو ساری کا میابی اس کی تدبیر کی طرف منسوب ہونے گئی۔ 11



کائی تھااوراب بھی ضرورت ہے کہ اس کا جواب امام کے حالات میں تلاش کیا جائے۔ الخطیب نے اس موقعہ پرامام کی طرف جس جواب کومنسوب کیا ہے یعنی الفز اری سے امام نے کہا کہ:

لو لا ودائع کانت عندی لوگوں کی امانتیں اور دوسری چیزیں اگر میرے واشیاء الناس ما استثنیت یاس نہ ہوتیں تو یس بھی ایخ آپ کومنٹنی نہ (ص ۳۸۵ ج ۱۳)

شایدیاد ہوگا کہ حضرت زید شہیدگی مہم میں عدم شرکت کے وجوہ کے سلسلے میں بھی امام کی طرف اس عذر کو منسوب کیا گیا ہے قرائن و قیاسات کے پیش کرنے میں چونکہ بہت طوالت پیدا ہوجائے گی ورنہ جہاں تک میرا خیال ہے راوی کو اگر خلط محث ہوا تو تعب نہیں ہے یعنی زید شہید کے واقعہ کے عذر کواس نے اس موقعہ پر بھی امام کی طرف سنسوب کردیا ہے۔

بہر حال اس میں کچھ ترج نہیں ہے کہ ایک عذر کوفہ کے نہ چھوڑنے کا یہ بھی ہو خیال امام کو یہ گذر سکتا تھا کہ فوج میں شریک ہوجانے کے بعد اتل اواتل (ماروں یا ماراجاؤں) دونوں کا احتال ہے۔ گذر چکا کہ امام کی تجارتی کوشی میں امانت کا کھاتہ معمولی رقوم پر مشمل نہ تھا بلکہ کروڑ ہا کروڑ تک اس کی تعداد پیچی ہوئی تھی اچا تک تل ہو جانے کی صورت میں بلا شبہ اندیشہ تھا کہ لوگوں کے ہقوم کا حساب غت ر بود نہ ہو جائے لیکن میرے نزدیک ایک میں وجہ کوفہ میں تھہرے رہنے کی نہیں ہو عتی ہے۔ جائے لیکن میرے نزدیک ایک میں وجہ کوفہ میں تھہرے رہنے کی نہیں ہو حتی ہے۔ واقعہ یہ کہ جبیبا کہ طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ خروج تو حضرت ابراہیم نے بھرہ میں سفیان بن معاویہ تا می جو گور تھا گو بہ ظاہر اس نے بعاوت کا اعلان اپنی حکومت میں سفیان بن معاویہ تا می جو گور تھا گو بہ ظاہر اس نے بعاوت کا اعلان اپنی حکومت کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب دارالا مارہ کا محاصرہ حضرت ابراہیم نے کیا تو تھوڑی دیر کے لئے وہ محصور ہوگیا اور قرامان طلب کر کے دارالا مارہ کو اور بھرے کے خزانے کو حضرت ابراہیم کے کھورت ابراہیم کے خزانے کو حضرت ابراہیم کے کہ دارالا مارہ کی حارالا می کا وار بھرے کے خزانے کو حضرت ابراہیم کے کہ دارالا مارہ کو دار الا مارہ کو دور بھرے کے خزانے کو حضرت ابراہیم کے کہ دارالا می کو دارالا میں کو دور بھرے کے خزانے کو حضرت ابراہیم کے کھور کیا تو حضورت ابراہیم کے کہ دارالا مارہ کو دور ایک کے خوات ابراہیم کے کھور کے داروں کی کھور کیا تو تھور کی کھور کے داروں کی کھور کے کھور کی کو دور ابراہ کو دور کھور کے کھور کی اس کے خوات ابراہیم کے کھور کو دور کی کھور کیا تو کو دور کی کھور کے دور کور کے داروں کی کھور کیا تو کور کی کھور کے داروں کی کھور کیا تو کھور کیا تو کور کی کور کھور کیا تو کھور کے دور کیا تو کور کیا تو کیا تو کھور کے دور کور کی کھور کیا تو کور کیا تو کور کیا تو کور کیا تو کھور کے دور کھور کے دور کیا تو کور کھور کیا تو کور کیا تو کور کھور کیا تو کور کھور کے کور ک



حوالہ کر دیا 'خیریہ تو طویل قصہ لیے کہنا ہے ہے کہ فروج کے لئے گوبھرہ ی کا انتخاب مختلف اسباب دوجوہ کی بنیاد پر کیا گیا تھا لیکن جہاں تک دافعات سے معلوم ہوتا ہے کوفہ میں حضرت ابراہیم کے ہمد دوں کا جوگردہ تھا اس کی رائے بھی تھی کہ مقابلہ بھرہ میں میں حضرت ابراہیم کے ہمد حقیق آ دمی بھرے میں ل سکتے ہوں ان کے ساتھ لے کر ابراہیم کوفہ کر باہر سے حملہ کریں اور ہم لوگ شہر کے اندر برہمی پھیلا دیں کوفہ کا جو دفد بھرہ ابراہیم کے باس بہنچا تھا اس نے ان سے بھی کہا تھا کہ

اذا سمع المنصور الهيعه كوفدك اطراف وجوانب سے على اور شوركى بارجاء الكوفه لم يرد وجهه مدامنمورك كان مِن بَيْجُ مُنَى تو طوان سے دون حلوان. (ص ۲۱۰ كامل) يجھےرخ ند ليے گا۔

پس پہلی دجہ تو بھی ہوسکتی ہے کہ جب ای مشورے کے تحت ابراہیم کوفہ خود آرہے تھے تو امام کو بصر و جانے کی ضرورت بی کیا تھی علاوہ اس کے خود اس کو فی وفدنے کوفہ چلنے کی استدعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم سے جو بید کہا تھا کہ:

'' کوفد میں لوگ تیار بیٹے ہیں گران کا حال یہ ہے کہ آپ کوجس وقت و کھ لیں گے ایک ایک کر کے آپ پر اپنی جان قربان کروے گالیکن اگر آپ ان کے سائے ند گئے توقعد تھم اسباب شتی ( یعنی مختف اسباب ایے ہیں جوان کو بٹھادیں) (ص ۲۱۰ کا مل)

اس سے کوفدوالوں کی ذہنیت اور عام حالت کا انداز و ہوتا ہے طاہر ہے کہ اس تم

ا طبری بیں ہے کہ ایرا ہیم کی شہادت کے بعد سفیان بن معاویہ کوا ٹی گر بھی ہوئی مضور پراس کے حالات پوشیدہ نہ سے جو ب بی حضرت ایرا ہیم کے آل کی خبراس کو لی بھرہ سے ایک کشی پر سوار ہو کر اس نے راہ فرار اختیار کی کشی اس کی فرات بیل جارتی تھی اور منصوراس وقت اس قصر بیل تغیرا ہوا تھا جو فرات کے ساحل پر تھا۔ افغا قادر یا کی طرف دکھر ہا تھا کہ سامنے سے سفیان کی کشی گذرتی ہوئی معام ہوئی اس نے فورا بیچان لیا اور مصاحبوں سے کہنے لگا کہ دیکھوا کیا پر سفیان ہے لوگوں نے کہا کہ معام ہوئی اس نے فورا بیچان لیا اور مصاحبوں سے کہنے لگا کہ دیکھوا کیا پر سفیان ہے لوگوں نے کہا کہ دیکھوا کیا ہوئی این الفاعلہ کوکس فرح بھوے نکل بھا گزا ہو ہوئے اس نے کہا کہ دیکھتے ہواس میں این الفاعلہ کوکس فرح بھوے نکل بھا گزا ہے۔ 18

# الماراد منية كا ساى دعرك المنطقة الماراد منية كا ساى دعرك المنطقة الماراد منية كالماراد منية كالماراد الماراد الماراد

کی جماعت کو قابو میں رکھنے کے لئے کس قد رضر ورت بھی کہ ذمہ دارلوگ ان کے ساتھ ساتھ وہیں اور میں تو سجھتا ہوں کہ دوسری وجہ کو فہ نہ چھوڑ نے کی میہ بھی ہو سکتی ہے۔ ماسوا اس کے ان بی موز جین نے میہ بھی تو لکھا ہے کہ منصور نے بو کھلا ہٹ اور اضطراب کی حالت میں جہاں اور اور تدبیریں اختیار کی تھیں۔ ان میں ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ کو فہ سے جانے کے لئے بھرے تک جنے راستہ پر اس نے تھوڑی تھوڑی دور پر بہرہ مقرر کر دیا تھا کہ کو فہ سے بھر ہ جاتے ہوئے جن لوگوں کو دیکھا جائے قبل کر دیا جائے اس سلہ میں کتنے آدی قبل بھی ہوئے جن کی تفصیل طبری دغیرہ میں موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہام بھرہ جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ جوشر یک نہیں ہوئے تو علاوہ اس وجہ کے جس کا ذکر الخطیب کی روایت میں ہواور وجوہ بھی ہوسکتے ہیں خصوصاً زیادہ تر وجہ وہی معلوم ہوتی ہے اور کوفہ کے ہاشندوں کے متعلق جو تجر بات ہوتے رہے ہیں ان سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے ضرورت تھی ان پرکڑی مگرانی رکھنے کی اور میں نے پہلے بھی کہیں جو یفل کیا ہے کہ کوفہ کے اندرایک لاکھ تلواریں میا نوں سے نگلنے کے لئے تیارتھیں۔ یہی لوگ تھے جن کو چھوڑ کر اہام کو چاہیے تھا کہ با ہر نہ جائیں' کوئی شبہ نہیں کہ غارجی اور اندرونی جیلے کی جواسیم بنائی گئی تھی۔ اگر تقذیر اس کی راہ میں صائل نہ ہو جاتی تو حلوان کیا۔ میں تو سجھتا ہوں کہ ابوجعفر منصور عالم برزخ سے پہلے شاید دوسری طرف رخ چھیرنے کی بھی مخائش نہ پاتا لیکن کل (۲۸) میل کوفہ پینچنے کے لئے باتی رہ گئے می رخ بھیرائے میدان میں قدرت نے عباسیوں کے تی میں فیصلہ کردیا۔ ا

ا الله الله المحمد الفطر كو تين دن باقی تفظس ذكيد كی شهادت كی فر بهر و پنجی ای وقت سے ابراہيم بدحال نظر آتے تف نمازعيد كی حضرت نے خود پر حمائی تمی منبر پر خطبہ كے لئے جب چر حمق اس ما گها فی مصیبت كا حال بيان كرتے ہوئے چندا شعار بھی پر حے بھائی کو خاطب كركے گويا كہدر ہے تھے كہ اگر معلوم ہوتا كہ بيا نجام ہونے والا ہے تو ہم بھائی تم سے جدا نہ ہوتے اور تل ہونے كے لئے وثمنوں كے تير دنہ كر دیتے بحر جيتے تو دونوں بھائی ساتھ جيتے اور مرتے تو دونوں بھائی ساتھ مرتے سنے والوں نے ای وقت فيصلہ كرليا تھا كہ آپ زندگى سے بيزار ہو چكے ہيں اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور میں اور مرجانے كا صرف حیلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور میں اور مرجانے كا صرف حیلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور مرجانے كا صرف حیلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور میں اور مرجانے كا صرف حیلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ اور میں اور مرجانے كیا مرب خیل کیں۔ اور میں میں کرد ہے ہيں۔ اور میں کیا کہ کرد ہونے ہيں۔ اور میں میں میں کیا کہ کا مرب کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کرد ہونے ہيں۔ اور میں میں کرد ہونے ہیں۔ اور میں کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کی کرد ہونے ہونے کی کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے ہیں۔ اور میں کیا کہ کرد ہونے کی کرد ہونے کو کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کی کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کی کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کرد ہونے کرد ہونے کرد ہونے کرد ہونے کیا کہ کرد ہونے کرد



سے پوچھے تو دوسراسوال جوقدرتی طور پریہاں پیدا ہوتا ہے اس کے جواب کوبھی ہم ان ہی واقعات کی روثنی میں پاسکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ کے خروج کی مہم میں امام ابوحنیفہ کی مرکز میوں کا ان کے حمائت میں اگر واقعی وہی حال تھا جو بیان کیا گیا تو پھراس کی کیا وجہ تھی کہ ابوجعفر منصور کی طرف سے خالفین حکومت کی دارود گیر میں جب آئی تصلیلی مجی ہوئی منصی تو پھراسی کوفہ میں بیٹھے ہوئے امام جب سب پھرکز رہے تھے تو حکومت کی گرفت اورز دسے وہ کیے بچے ہوئے تھے حالت تو بیتھی کہ عتمہ (یعنی عشاء کے بعد) کونے کی گیوں اور بازاروں میں جوکوئی چا پھرتا آ دمی حکومت کے پہرہ داروں کوئل جاتا خواہ وہ کوئی جھی ہوتا طبری میں ہے کہ:

اس کوفورا کی لیت اور کمبل میں لیٹ کراس جگہ پہنچا دیئے جاتے جہاں رات بھران کور ہنا پڑتا' جب صح ہوتی تو پوچھ کچھ کے بعدیا چھوڑ دیا جاتایا جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ (ص ۲۳۸ج ۹ طبری)

اس میں بی بھی لکھا ہے کہ شہر میں ابوجعفر منصور کے جاسوں چھوڑ ہے ہوئے تھے اور تھوڑی تھوڑ کی دیر بعد منصور کوشہر کے مختلف لوگوں کے متعلق خبریں پہنچاتے رہتے خلیفہ کے ایک معتبر آدمی کے حوالہ سے طبری میں بیدوا قعد قبل کیا گیا ہے کہ:

جس شخص کے متعلق ابوجعفر کو پین خبر ملتی که ابراہیم بن عبداللہ کی طرف سمی قتم کا رجمان اس میں پایا جاتا ہے تو تحطیہ کا ایک غلام جس کا نام سلم تھا اس کو بلا کر ابوجعفر تھم دیتا کہ اس کی خبر لی جائے۔

اس خرید کا مطلب کیا ہوتا تھا اس کم کے بیٹے عباس کی زبانی اس کی تفصیل طری نے درج کی ہے کہ:

''میرے والدسلم خلیفہ سے تھم پانے کے بعد دن کے گذرنے کا انظار کرتے جب آفاب غروب ہوجا تا اور رات کا کافی حصہ گذرجا تا ہر طرف ساٹا چھا جاتا' تب سیڑھی لے کر میرے والد اس مشتبہ آ دی کے گھر پر



ی بیختے اور اس سیرهی پرچ حکراس کے گھر میں اترتے اور گھرسے باہر نکال کراس کو قبل کردھانے کے لئے ) مقتول کی انگوشی اتار لیتے یا۔ لیتے یا۔

یقینا بیسوال ہوتا ہے کہ جب کوفہ میں بیسب کچھ ہور ہاتھا تو امام جن کی طرف ہے'' جہار شدید'' کی شکل میں ابراہیم کی تائید وحمایت کا سلسلہ جاری تھا تو ان کو اس زمانے میں حکومت نے کیوں گرفتارنہیں کرلیا؟

جہاں تک میں سجھتا ہوں اس کی وجہ وہی تھی کہ امام ابوصنیفہ کی حیثیت شہر کے عام باشندوں کی نہ تھی علم وفضل تقویٰ وطہارت اور دوسری خصوصیتوں نے جیسا کہ گذر چکا نہ صرف کونے کا بلکہ سارے عراق' بلکہ سارے مشرق کا ان کو امام اور پیشوا بنادیا تھا' سفیان بن عینہ کے حوالہ سے جو بیفقر فقل کیا جا تا ہے۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے۔ سفیان بن عینہ کے حوالہ سے جو بیفقر فقل کیا جا تا ہے۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے۔ '' دو چیزیں ایسی تھیں جن مے متعلق میرا خیال تھا کہ کوفہ کے بل کے پار بھی نہ ہو سکیں گی۔ لیکن اپنی آ تھوں سے دیکھنا پڑا کہ دنیا پروہ چھا گئیں۔''

كېتے كه:

''ابو حنیفہ کے اجتہادی آراء اور حمزہ کی قرائت کی طرف میرااشارہ ہے۔' سفیان کا بیربیان شاعری نہیں بلکہ واقعہ تھا' میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے آئندہ بھی تفصیلا اس کا تذکرہ آئے گا کہ آخر میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابوجعفر منصور نے جو کچھ کیا تو منصور کے چچا جن کا نام عبدالعمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا وہ گھرائے ہوئے پہنچے اور منصور سے کہدر ہے تھے۔

تم'نے آج بیکیا کیا'اپ او پرتم نے ایک لا کھتلواریں خوداپ ہاتھوں کھچوا لیس بیر(امام ابوصنیفہ)اہل عراق کا فقیہاہل مشرق کا فقیہ تھا۔ (ص۱۸۲)

ا ای سلسلہ میں لطیفہ بینقل کیا ہے کہ بعد کولوگ سلم کے ای بیٹے عباس کو کہتے کہ تیرا باپ اگر اس زمانے کے مقتولوں کی انگوشیوں کے علاوہ تر کہ میں اور پھھ نہ بھی چھوڑ تا جب بھی تو ایک فارغ البال دارث اپنے باپ کابن سکتا تھا۔ ۱۲



واقعہ یہ ہے کہ ابوجعفر منصور اضطراب وسراہمیگی کے جس حال ہیں اس وقت بتلا تھا بجڑکے جھتے ہیں ہاتھ دے ویتا اگر ایک ایسے نازک وقت میں امام ابوجنیفہ پر ہاتھ و التا اس وقت تک قوصرف ابراہیم ہی کی بلاسا منظی اور کہیں بیجا قت اس سے سرز دہو جاتی تو بجائے '' یک نہ شددوشد'' کی مصیبت میں گھر جاتا' جس کا انداز وخود الوجعفر سے زیادہ کوئی دوسرانہیں کرسکا تھا حالت تو بیتی کہ برلحہ اس کوخطرہ تھا کہ کوفے والے اس پر تو یہ بیٹ کے طری میں ہے کہ سلیمان بن مجاہد جو ابوجعفر منصور کے خاص امراء میں تھے ان کا بیان تھا کہ ان ہی دنوں میں جب ابراہیم کے خروج کی وجہ سے ہم لوگ پریشان سے تھا جا یک میر اایک کوئی دوست آیا اور اس نے اضطراب کے لہد میں جھ سے کہنا شروع کیا کہ:

"سلیمان! ہو سکے تو تم اپنے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے کسی محفوظ محمان ابو بعض کر لوکیونکہ کوفیہ والے تمہارے صاحب (ابوجعفر) پریک بارگی توٹ پڑنے کے لئے تیار ہونکے ہیں۔ (ص۲۳۹)

سلیمان کہتے ہیں کہ اس خبر کے سننے کے ساتھ ہی میں بھا گا ہوا خلیفہ کے پاس پہنچا اور جو خبر لمی بھی اس سے مطلع کیا لکھا ہے کہ ابوجعفر نے سننے کے ساتھ فوراً اپنا آ دی ابن مقرن کے پاس دوڑ ایا (بیابن مقرن کوفہ کا مشہور صراف تھا' اور پابک سے بہ ظاہر ملا ہوا تھا' لیکن اندرونی طور پر ابوجعفر کی جاسوی کا کام کرتا تھا ) ابن مقرن بلایا گیا سخت پریشانی کے لیجہ میں ابوجعفر نے اس سے کہنا شروع کیا۔

ویحک قد تحرک اهل خرابی ہو تیرے لئے کوفہ والے تو چل الکوفه.

سلیمان کہتے ہیں کہ اس پر ابن مقرن نے منصور کو اطمینان ولایا کہ آپ اس معالمہ کو چھ پرچھوڑ ہے کوئی صورت حال اگر پیش آئے گئو بیس اس کی پوری مگرانی کر رہا ہوں' ابن مقرن کے بیان سے منصور نے اطمینان کی سانس لی۔

الغرض يدادراس فتم كے بييوں واقعات سے بآساني سمجما جاسكا ہے كما جاكك



ایک ایی شورش اور ہنگا ہے کی حالت میں امام ابوحنیفہ پر ابوجنفر نے اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو وقتی مصلحت کا بہی اقتضا تھا لیکن میصرف وقتی بات تھی جیسا کہ معلوم ہوگا امام کے ساتھ منصور نے آئندہ جو کچھ کیا اس میں بہت بڑا دخل ان کے اس طرز عمل کو تھا جو حضرت ابراہیم کے خروج کے ذمانے میں انہوں نے اختیار کیا تھا اس وقت منصور صرف وقت تا لیا ہیم کے خروج کے ذمانے میں انہوں نے اختیار کیا تھا اس وقت منصور صرف وقت تا لیے کے دری تا لیے کے لئے دم ساو ھے رہا بلکہ عمس الائمہ ذرنجری (زرگری) کے حوالے سے کر دری نالئے کے لئے دم ساو ھے رہا بلکہ عمس الائمہ ذرنجری (زرگری) کے حوالے سے کر دری کی تیار بوں میں وہ اس دانے سے مشغول تھا میر ااشارہ کر دری کی اس روایت کی طرف ہے جس میں ہے کہ:

''جب ابراہیم بن عبداللہ نے بھرے میں خروج کیا اور منصور تک لوگوں نے پینجر پہنچائی کہ اعمش اور ابو حنیفہ کوفد کے ان دونوں عالموں نے ابراہیم



کے نام خطوط کھے ہیں تب منصور نے بیان کرابراہیم کی طرف سے ایک جعلی خط اعمش کے نام اور ایک خط اعام ابو حنیفہ کے نام کھوا کر بھیجے دونوں خطوط قبول کر لئے گئے ای کومنصور نے امام ابو حنیفہ پر الزام لگانے کا ذریعہ بنا لیا۔ (ص ۲۱ ج ۲ کردری)

میراخیال ہے کہ آئندہ جوکارروائی منصورامام ابوصنیفہ کے معاملہ میں کرنا چاہتا تھا اس کی میتمہید تھی گویا اس ذریعہ سے اس نے مقدمہ قائم کرنے کی ایک شہادت بھم پہنچائی لیعنی اگرامام ابراہیم کی تائید وحمایت کا انکار کریں گے تو اس وقت دکھانے کے لئے میہ ثبوت پیش کیا جائے گا۔

بہر حال آگریہ واقعہ سے کہ منصور نے کوئی ایسی جعلی کارر وائی امام کے ساتھ کی تقی تقارکر رہا تھا جن کا طلب بہی ہوگا کہ ابھی سے ان باتوں کے لئے وہ زمین تیار کر رہا تھا جن کا ظہور بعد کو ہوا بلک نفس زکیہ اور ابر ابہم بن عبد اللہ کے خروج کے موقعہ پرحسن بن فحطبہ نے جس طرز عمل کو اختیار کیا تھا تو اسی موقعہ پر بھی جیسا کہ گذر چکا اپنے خفیہ نمائندوں کو منصور نے تحقیقات کا تھم دیا تھا کہ اس محفل کو کون بگاڑ رہا ہے اس کا پہتہ چلایا جائے بعض روایتوں میں ہے کہ منصور نے خفیہ کے ان آ دمیوں کو بہمی کہا تھا کہ:

اس کی مرانی کرتے رہوکہ ان قراء (بعنی علاء) میں سے کس کی آ مرورفت حن

لل کہ بھائی ایک ضرورت ہے آئ تو ذراطلوع صح سے پہلے ایک اذان و سے و سے بے چارہ تیارہوگیا اعمش کی اعمش سے امام نے کہا کہ اب گھر جاؤگھر ادھرہ وہ پنج موذن نے رات رہ ج اذان پکاردی آعمش کی بوی نے سجھا کہ جوگئے۔ بولیں لو! اب میں جاتی ہوں طلاق پڑگی آعمش نے کہا کہ رات تو ابھی باتی ہوں خلاق پڑگی آعمش نے کہا کہ رات تو ابھی باتی ہے۔ طلاق کیسے پڑئ ویکھا گیا تو بھی ان کاذکر کے اللہ میں کہ تر چکا ہے کہتے ہیں کہ تشیع کی طرف ان کا میلان تھا۔ بعض مسائل امام ابو جنیف نے ان کے سامنے میان کے تو بولے کہ کہاں سے تم ایسا کہتے ہوا مام نے فرمایا تم بھی ان حدیثوں سے ان مسائل کی طرف بیان میں سے تو معلوم ہوتا ہے۔ اعمش نے کہا کہ میرا ذہن بھی ان حدیثوں سے ان مسائل کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس ذمان فروق میان دوامل صیادلہ (دوا فروق) ہیں اور طبیب تم لوگ ہو۔ ۱۳

## الم ابومنية "ك ساى زندك المنظمة المستحدة المستحد

کے پاس زیادہ ہے 'یاحسن ان میں سے کس کے پاس زیادہ آمدورفت رکھتا ہے۔'' میں نے لکھاتھا کہ اس دفت بھی خفیہ والوں کی رپورٹ خلیفہ کے پاس بھی پیچی تھی ک

> انه یدخل علی ابی ابو ابوطیقہ کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ حنیفة (ص۱۸۲)

میرے خیال میں بیساری کارروائیاں منصور اپنے اس ارادے کی بھیل کے لئے کررہاتھا جے امام کے متعلق ابراہیم کے خروج کے زمانہ میں طے کر چکا تھا معاملہ کسی عام آ دی کا نہ تھا امام اہل العراق امام اہل العراق امام اہل العراق مائی کمشر ق کا معاملہ تھا اور اسی لئے کافی شہاد تیں بھی وہ مہیا کررہا تھا تا کہ آئندہ پلیک کومطمئن کرنے کے لئے امام کے ان ہی باغیانہ چال چلن کو پیش کر کے ثابت کرے کہ میں جو پچھ کررہا ہوں ضابطہ اور قانون کا بھی اقتضاء ہے۔

## حضرت ابراہیم کاسرابوجعفر کے دربار میں

بہر حال دونوں بھائیوں کے خروج کا یہ قصہ تم ہوگیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا سرمبارک جب منصور کے ساتھ ہی منصور بلبلا کررو پڑاد کھنے کے ساتھ ہی منصور بلبلا کررو پڑاد کھنے دالے کہتے ہیں کہ منصور کے آنسو حضرت ابراہیم کے رخسارے پرگررہے تھے۔منصور روتا جاتا تھا کہ:

"قتم ہے خداکی جوشکل پیش آئی میرے لئے سخت نا گوار ہے گر کیا کیا جائے ابراہیم! تم ہمارے ساتھ بہتلا کئے گئے اور میں تمہارے ساتھ بہتلا نہوا۔ (ص۲۱۲ کامل ہے 6)

پھر دربار عام ہوا خلیفہ کے حاشیہ نشین کے بعد دیگرے داخل ہوتے جاتے تھے اور ابراہیم کے حق میں تخت ست کہتے تھے لیکن مصور کو دیکھا جارہا تھا کہ خاموش منہ پھیلائے بیٹھا ہے جب ایک اور صاحب جن کانام جعفر حظلہ تھا' آئے اور آ کرانہوں





نے خلیفہ کوخطاب کر کے کہنا شروع کیا۔

ا پنے بچا زاد بھائی کے ساتھ جوسلوک آپ نے کیا خدا اس کا آپ کو اجر دے اور ان سے آپ کے حق میں جو زیادتی ہوئی اسے معاف فرمائے۔(ص۲۱۲)

ال پر منصور کچومنشرع ہوا یہ بھی کہتے ہیں کہ کی بد بخت نے حضرت ابراہیم کے چہرے پر تھوک پھینکا اس نے خیال کیا تھا کہ منصور اس کام سے خوش ہوگالیکن دیکھا گیا کہ چوب دار نے منصور کے تھم سے اس کی ناک پر کے مارر ہے ہیں اور غصہ میں منصور کے جہرے کہ چینک دوبا ہرلے جاکر مردودکواس کی ٹاگ تھیٹتے ہوئے آخریمی ہوا!

میں نے آخری واقعات کوقصد اس لئے قال کیا ہے تا کہ اس زمانے کے ان خلفاء کی روش اور سیاس حکمت عملی کا انداز ہ ہویہ بھی ممکن ہو کہ واقعی منصور کی آتھوں میں بیہ آنسو تمر مچھ کے آنسونہ ہوں اور اس کا پیغل بقول عارف شیراز۔

> آ فریں بردل نرم تو کہ از بہر ثواب کشتۂ غزهٔ خود را به ِ نماز آمدهٔ

واقع میں بھی مستحق آ فرین و خسین ہولیکن شخص طور پر میرے نزدیک صرف "درائے عامہ" کی خوشا مداور چا بلوی کے بیر مظاہرے ہوتے ہیں افراد بادشا ہوں اوران کے حکام کی خوشا مدکرتے ہیں لیکن یقین سیجئے کہ خود حکومتوں اور حکمر انوں کا بھی عوام کی خوشا مداور چا بلوی کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ فتنہ فروہونے کے ساتھ ہی امام ابوصنیفہ کی دھر پکڑکی طرف اگر منصور متوجہ نہیں ہوااس ہیں بھی جہاں تک میرا خیال ہے محض رائے عامہ کے دباؤہ ہی کو دخل تھا صرف ایک وقتی مہلت تھی جواپنے خاص حالات کی وجہ سے امام کول گئی تھی اور امام بھی اپنے اس انجام سے جو پیش آنے والا تھا نا واقف نہ تھے بلکہ تج یہ ہے کہ'' جہار شدید'' کے تاریخی طرز عمل کوایام ابراہیم میں انہوں نے جس وقت اختیار کیا تھا تو یہ طے ہی کر کے اختیار کیا تھا کہ:

## امام الومنيفة كل سياى زندكى المنظمة ا



ان تتربص منکم الا احدی کینی دواچی باتوں میں سے کی ایک بات کی تم سے تو تع کررہا ہوں۔"

کویا وی مشہور بات کہ مارا تو نمازی ورند شہید ہونے کا ایک مغتنم موقعہ جو سائے آگیا ہے وہ ہاتھ سے کہا جاتا ہے اہراہیم صائع اور ابو صنیفہ کے مسلک میں اختلاف نتيج من نبيس تما بلك نتيج تك ينيج كراسة من تماامام رحمة الله عليه مسلمانون كى كى باضابطة على صاحب قوت اجماع من شريك موكر جائة تع كداس فرض كواداكيا جائے اور ابراہیم بے چارے کی قلندری مشرب میں بیدوور دراز کی را چھی۔انہوں نے اینے قصے کومر و کے ایوان حکومت میں مختصر کر دیا اور امام ابوحنیفه انتظار میں رہے۔

فداشكرخورے كوشكر پہنچا كرد بتا ب مرنے سے ..... چندسال پہلے جب ان ک عمر ساٹھ سے متجاوز ہو چکی تھی لینی ایک حساب سے تو (۱۵) سال کے تھے اور اگر مورخ السعودي كے بیان كھیج تشليم كيا جائے تو خروج ابراہيم كے زمانے ميں مانتا پڑے

گا که (۸۲) سال کی عمراهام صاحب کی تھی <sup>ل</sup>ے

کچھ بھی ہو کتنے ہی دن انتظار میں ان کو کاٹنے بڑے ہوں کیکن خدانے اس سعادت میں شرکت کا موقدان کے لئے بہم پہنچادیا جس میں اگر مرنے سے پہلے شریک نہ ہو جاتے تو شاید ابراہیم صائغ کے سامنے جو گفتگوا مام نے کی تھی اس کو پیش کر کے ممکن تھالوگ ان پرجبن اور بزونی کا الزام قائم کرتے کوئی شبہنیں کہ اس دفعہ ''نفس زکیہ'' کے خروج کے وقت جو تیاریال عمل میں آئی تھیں اور سارے ممالک محرہ سدا سلامید میں اس تحريك كاجوجال بجهاديا كياتها اوريهي دوسرا سباب ايس متصكه غالب قرينه كامياني بی کا بھا گذر چکا کہ خود ابوجعفر منصور کو جتنا مایوس اس زمانہ میں یا یا محیا اور کسی موقعہ پر بید

امام ابوصنیفہ کے من ولاوت کے متعلق عام طور پر اگر چہ یکی مشہور ہے کہ در جمری میں پیدا ہوئے کیکن المسعو دی نے اپنی کتاب مردج الذہب میں وفات کے **دفت ان کی عمر (٩٠) بتا کی** بدر كيموس ٩١ بر حاشيه كالل ابن اثير تعجب بدب كداس جليل القدر مورخ ف اختلاف كالمجمى ذكر تيس کیا ہے اس مسلد کی حقیق انشاء اللہ اپنی کتاب'' تدوین فقہ' میں کروں گا۔ ۱۳



حال اس پر بھی طاری نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی '' جنگ'' کی آگ میں کودنے والوں کے سامنے اس کی دونوں شاخیں ہوتی ہیں اور جنگ کی اس دوسری خصوصیت پرامام کی نظرنہ ہوتی تو کس کی ہوتی یقینا '' جہار شدید'' کے مسلک پر وہ کامیابی اور ناکامی دونوں پہلوؤں اور ان کے سارے واقب ونتائج کوسوج کر شریک ہوئے تھے اس لئے آئندہ جو واقعات پیش آئے اطمینان سے انہوں نے ان کو برواشت کیا اس مسئلہ میں امام کی زندگی کابیآ خری باب ہے اور اب ہم اس کوبیان کرنا چاہتے ہیں۔

جبیها که میں لکھے چکا ہوں حضرت ابراہیم کی شہادت کی خبر جوں ہی منصور کے کان میں پیچی بے ساختہ اس کی زبان پر بیشعرجاری ہوگیا۔

> فالقت عصاها واستقربه النوى كما قر علينا بالاياب المسافر

# بغداد کی تغیر کے بقیہ کام کی تھیل

کویا عدد دشکر کہ جنازہ بمزل رسید 'کے فاری مصرے کا منصور نے عربی میں ترجمہ کیا یا اس عربی شعرکا فاری میں کسی نے ریز جمہ کردیا ہے جس سے اس سکینت قلب اور طمانیت فاطر کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس سے منصور کا دل معمور دلبر پر تھا اب فضا صاف تھی جنی سادات کی جدو جہد کا خاتمہ زید بن علی کی کوشٹوں پر ہوا تھا حنی سادات باتی سے آخری خطرہ ان بی کا تھا خروج کے دا تعہد پہلے چن چن کران میں سے اکثر کو آل کر چکا تھا جوزندہ تھے عوم آجس دوام کی سز ایس جتلا تھے۔ اُباتی یہی دو بھائی رہ گئے تھے ان کو چکا تھا جوزندہ تھے عوم آجس دوام کی سز ایس جتلا تھے۔ اُباتی یہی دو بھائی رہ گئے تھے ان کو

# الماليونية كالمالي المنطقة الماليونية كالمالية المنطقة المالية المنطقة المالية المنطقة المنطقة

بھی ختم کر کے پورے اطمیران کے ساتھ سانس لینے کا اس کوموقعہ ملاقدر تأ الی صورت میں جو خیال سب سے پہلے اس کے سامنے تھا بغداد کی تقمیر کا قصہ تھا۔ ابن خلدون نے کھا ہے کہ:

جب ابوجعفر محرنفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم کی جنگ سے فارغ ہوا تو قصر ابن میر و (جس کو دوران جنگ میں اپنی قیام گاہ اس نے بنائی تھی) وہاں سے تکلاادر پھر بغداد پہنچا اور اس کی تقمیر کے سلسلے کو اس نے پھر جاری کردیا۔ (ص 192ج سائن خلدون)

## نظامت تغيرات برامام كى بجائح جاج بن ارطاة كاتقرر

بھا گے ہوئے راج مزدور پھرائی اپی جگہوں سے سیطے گئے اور دجلہ کے کنار بے جیسے پہلے شائی کیمپ قائم تھا۔ پھرائی ای تزک واحشام کے ساتھ قائم ہوگیا۔ مشور بے کے لئے جولوگ پہلے کیپ بٹل متے۔ سب بلائے گئے لئے ہولوگ پہلے کیپ نٹر بات صرف ایک نظر آتی ہے کہ اہل علم وفقہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں' امام ابو حنیفہ بھی تھے بلکہ مختلف د جوہ سے امام صاحب کی ذات نمایاں تھی مرتقمیر بغداد کا یہ نیا سلسلہ جب شروع ہواتو امام ابو حنیفہ نہیں بلائے گئے اور کوفد کے ایک دوسر سے عالم جن کا نام جاج بن ارطاۃ تھا گو پہلی دفعہ بھی امام صاحب کے ساتھ دو بلائے گئے تھے لیکن اس دفعہ بغداد کے شاتی کہ بیس وہی آگئے ہے گئے اور کوفد کے ایک دوسر سے کے خالفوں کا ساتھ دیا تھا۔ الخطیب نے تاب کے ساتھ دیا تھا۔ الخطیب نے تاب کی سازطاۃ کا ایک قول امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ قال کیا ہے یعنی جات کہا کرتے ہے گئے کہا۔

کان فی صحابة ابی حجاج ابو جعفر ودانتی کے مصاحبوں میں جعفر (ص ۲۵۰ ج۲) تھے۔

الله چلے مسئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملنے کو یول تو عباسیا س کو حکومت ضرور ملی کیکن بڑی بھاری قیمت اس کی ان کوادا کرنی پڑی گر تف ہے اس و نیا پراوراس کی دوروز ولذتوں پر لاحول و لا فو ہ



ای کا نتیج تھا کہ بغداد کی جامع مجد کا نقشہ بھی تجاج ہی ہے بنوایا گیا تھا اور ہمت قبلہ کی تعین میں بھی تجاج ہی مرتبدروز بروز ابوجعفر بڑھا تا چلا جاتا تھا۔ پہلے ان کو بعروکا قاضی بنایا گیا۔ بھر و کے بعد کوفہ کی تفاءت ملی اور آخر میں تواپنے دلی عہدمبدی کے ساتھ منصور نے ان کوخر اسان میں بھیجے دیا جہاں ہے بڑی دولت کما کرلائے یا

## ابوجعفركا حضرت ابراجيم كحمايتول سانقام

ادھرامام صاحب بدد مکھ رہے تھے کہ کوفہ سے جانے کے بعد ابوجعفر منصور کی طرف سے ان او کو سے انقام لیا جارہا ہے جن کی شرکت خروج کے اس واقعہ میں کئی نہ

ا جیا کہ جاج کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوف کے متاز علاء میں ان کا شارتھا۔خطیب نے لکھا ہے کہ کان مفتی الکوف لین کوف کے مفتی تھے مرابتداء میں بے چارے بہت تک حال تے خطیب ى كى رعايت ہے كدا كيك چھوكرى (شرى لوندى) ان كے ياس تھى وى كات كات كر جوسوت ان كو وی تی بی کاس سے گذراوقات کرتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے مقابلہ عیں ایک زرین موقعہ ان کو حومت میں رسوخ حاصل کرنے کا ال کیا افسوس ہے کہ چرعلم ودین کے اقتضاؤں کی انہوں نے پروا ندکی کسی حفی مورخ کانہیں بلکہ خطیب کابیان ہے کہ بھر ویس سے پہلے جس قاضی نے رشوت لی وہ آ پ ہی کی ذات ستود ہ صفات تھی' یہ بھی لکھا ہے کہ اس کوفہ میں ایک حال توبیتھا کہ لونڈی کے سوت پر گذارا تھا' جب خراسان ہے کوفہ والی ہوئے تو ستر بہتر غلام آ کے پیچیے تھے دولت کی متی اتنی سوار مونی کہ جماعت اور جعد کی شرکت اس لئے آپ نے ترک کردی کہ وام کے مجمع میں جانا پرتا ہے۔ ولیسی لطیفہ یہ پیش آیا کہ بغداد کی جامع مجد کے قبلہ کی ست امام ابوطیفہ کی جگہ آپ نے درست فرمائی تھی لیکن مجد بن کر جب تیار ہوئی تو طبری نے لکھا ہے۔ ان قبلتھا علی غیر صواب وان المصلى فيه يحتاج الى ان ينصرف الى باب البصرة قليلا (بغدادكي جاث مجدكا تبل درست نیس بنمازی کو ضرورت موتی ہے کہ باب البصر وی طرف تھے) (ص ۲۱۱) کہتے ہیں کہ آ خرمیں خود کہا کرتے تھے کہ جب جاہ نے مجھے مارڈ الا اب کو یاان پر کھلاتھا کہ بے دقوف امام ابو صنیفہ تھے یا جاج مشہور جملہ کہ''صدر ہر جا کہ نشیمہ صدراست'' خطیب نے لکھا ہے کہ شروع شروع میں آپ بی کی زبان سے پیفقرہ نکلا۔



کی دیثیت سے ابت ہوئی تھی بھرہ کے جتنے سربرآ وردہ افرا

کی حیثیت سے ثابت ہوئی تھی بھرہ کے جتنے سربرآ وردہ افراد جنہوں نے ابراہیم کی حمایت کی تھی ان کے علامی کا مکان ڈھا حمایت کی تھی ان کے تعلق مسلم بن قدید بھرہ کے گورز کو تھم دیا گیا کہ ہرا یک کا مکان ڈھا دیا جا کی لیا

## ابوجعفرى شتر كينكى

حالت بیمی کدان بی حنی سادات کے ایک فردجونفس زکید کے صاحبز ادے تھے عبداللہ الاشتر کے نام سے مشہور تھے بیہ بے چارے سندھ میں ایک ہندو راجہ کی بناہ میں

ا اس فرمان کے متعلق ایک لطیفہ بھی چیش آیا سلم بن تعید کے نام جب ابوجعفر منصور کا بیفرمان آیا تو اس نے خلیفہ سے لکھ کر دریافت کیا کہ ابتدا کس سے کروں مکا نوں سے یا نظستانوں سے ابوجعفر آگ بگولا ہوگیا اس نے خیال کیا کہ سلم نے میر سے ساتھ فداق کیا ہے اور فور أمعز ولی کا فرمان بھیجا گیا بے چارا معزول ہوگیا منصور نے تکھاتھا کہ برنی اور بجوہ مجوروں کے درختوں کے کاشنے کا تھم بھیجوں تو بھے سے تو بیر بو چھے کا کہ کے پہلے کا ٹوں۔؟

ع بیا کی بواطویل قصد ہے طبری کائل وغیرہ بیں تفصیل پڑھے حاصل یہ ہے کہ حنی ساوات کے ختف نمائندے جیے فقف علاقوں بیں کام کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے جونفس ذکیہ نے اپ ان میں کام کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے جونفس ذکیہ نے اپ ان میں ما جزا اور عبداللہ الاشتر کوسندھ کے گورز کے پاس بھیجا تھا جس کا نام عربن دفعی تھا اور عام طور کر' ہزار مرد' کے نام سے مشہور تھا شاید ایک آ دی ہزار آ دمیوں کے برابر بہادری بیں مجھا جاتا ہو محورے دولوں کے بھیس بی عبداللہ الاشتر سندھ پنچے ہزار مرد سے مائے سارا قصد کہد سنایا کہ میرے والد اور پچا ابراہیم مقابلہ پرعباسیوں کے نکل آئے ہیں۔ گورز نے ان کا ساتھ دیا لیکن تعورے دن بعد بھرے سے ابراہیم کی فکست کی خبرآئی اور بیا کہ مدید کی مہم بھی ناکام ہوگئی تب تو عبداللہ الاشتر کو بوی پر بیٹائی ہوئی لیکن ہزار مرد نے کہا کہ گھرا سے نہیں ایک ہندوراجہ قریب ہی ہیں رہنا ہوگئی ہوں۔ ان اور انشاء اللہ آپ کو بوی عزت وقو قبر کے ساتھ رکھے گا کہ بہدوراجہ قریب ہی ہیں راجہ نے بیس کرکہ پی غیرا اسلام کے خاندان کے آ دی میرے گھر آئے ہیں بہت خوش ہوا اور بالکل راجہ نے بیس بہت خوش ہوا اور بالکل میا ہزادوں کی طرح حضر سے عبداللہ کے قام کا خم کردیا لیکن جیسا کہ ہیں نے عرض کیا۔ اس کی خبرا بوجمعفر کو کی سندھ کے گورز پر تقاضا کرکر کے آخراس نے ان کوشہید ہی کرادیاراجہ کواس کا ما بعد کو ہوا۔ لگ



زندگی گذارر ہے تھان تک کااس نے پیچھا کیا حتی کہ اس بے چارے ہندوراجہ پرفوج کشی تک کااس نے حکم دے دیا تھا۔ اگر رضا مندی سے عبداللہ الاشتر کو حوالہ کرنے پر البہ تیار نہ ہوا گر چہڑا اُن کی نوبت نہیں آئی کہ عبداللہ بغیر گڑائی ہی کے منصور کے آدمیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے لیکن اس سے اس مخص کی شتر کھیگی کا اندازہ ہوتا ہے آج تو سینکڑوں سال ان واقعات پرگذر بچے ہیں کیکن اندازہ کیجئے امام ابو صنیفہ کا کیا حال ہوگا جن کے سام ان واقعات گذر دہے تھے۔

## حضرت امام مالك سے انتقام

اور یہ تو خیر براہ راست سیای لوگوں کے ساتھ اس کا برتا و تھا ای زمانے بیں جب کوفۃ سے لوٹ کر بغداد کی تغییر میں نئے سرے سے مشغول ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دارالجر ت کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انقامی کا روائی ہو رہی ہے مطلب بیہ ہے کہ محمد نفس زکیہ کے خروج کے قصے میں ذکر کیا گیا تھا کہ لوگوں نے طلاق والی بیعت کا عذر جب پیش کیا تھا تو امام مالک نے بیفتو کی دے کر کہ یہ بیعت جرآ زبردی کی گئی ہے اس لئے طلاق نہیں پڑے گی۔ آپ نے فتو کی دیا تھا کہ جبری طلاق نہیں پڑی۔ آپ نے فتو کی دیا تھا کہ جبری طلاق نہیں پڑی۔ آپ نے فتو کی دیا تھا کہ جبری طلاق نہیں پڑی۔ اب واللہ اعلم خود ابوجعفر کا براہ راست فرمان مدید پہنچا تھا یا جعفر بن سلیمان عباس جو اس ذم میں مدید کا والی تھا۔ اس کو اندرو نی اشارہ تھا یا خود اس نے سلیمان عباس جو اس نے مال ہوا یہی کہ اسی جعفر بن سلیمان عباس نے امام مالک پر الزام نگا کر کہ عباس حکومت کی بیعت کے متعلق تم نے کا لعدم ہونے کا چونکہ فتو کی دیا

للى حفرت عبدالله در بائ الك كى كنارے شكار كے لئے تشريف لے گئے تنے وہيں عباسيوں كى الك فوج ہے فداد لا يا گيا جو بعد الك فوج ہے أكبر كا ورشہيد ہوگئے الك بچراس عرصے ش ان كاسندھ ہے بغداد لا يا گيا جو بعد كو مدينه منورہ بينج ديا گيا جس نے سل جلى الاشتر كا يد لفظ عربى ہے اكبر كے وزن پر ہے اشتر باھتر جس كے معنی اونٹ كے ہيں بدفارى لفظ ہے ۔ الاشتر عربي ميں اس فض كو كہتے ہيں ۔ جس كى آ كھ كا بجھ حصد لفكا بوا ہوا اور كے ہو۔ ١١

ہے جوصر کے بغاوت ہے وڑے سے بیٹا بھی اور بیان کیا جاتا ہے کہ مونڈ سے سے حضرت والا کے ہاتھ اتر وائے مینے جس کی وجہ سے آخر عمر تک نہ ہاتھ پوری طرح اٹھا سکتے تھے اور نہ بدن پر چا درا ہے دست مبارک سے درست کر سکتے تھے کوڑوں کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ تمیں کوڑے امام کولگائے گئے۔ بعضوں نے زیادہ تعداد بتائی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روا یوں میں ہے کہ سوکوڑے لگائے گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مار کی شدت جب حضرت کے لئے نا قابل پر داشت ہوگئی تو بہوش ہو گئے۔ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ امام کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلافقرہ زبان مبارک پر یہ جاری تھا۔

''لوگو! گواه رموكه يس نے اپنے مارنے والے كومعاف كرديا۔''

درادردی کابیان ہے کہ امام کے ساتھ جب بیرحادثہ پی آیا تو میں وہیں موجود تھا میں نے دیکھا کہ امام پر جب تازیانے کی مار پرتی تو معا آپ کی زبان پر بیدعا جاری ہوجاتی۔

اللهم اغفولهم فانهم لا پروردگار!انٍلوگوںکومعاف فرماد یجے کیونکہ یہ یعلمون کے معلمون کے م

حقیقت یہ ہے کہ امام دار الجرت جس کردار اور سیرت کی بلندی کا جوت اس واقعہ کے سلیلے جس چی ہیں کیا ہے جو ایک مستقل مسئلہ ہے اور میرا ڈیال ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کی سیاسی زندگی کے عظف اجزاء کو سمیٹ کراس کتاب جس چیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ امام مالک کے سیاسی خدمات کی اجمیت بھی لوگوں پر ظاہر کی جائے ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس خدمت کے ساتھ موفق ہوان تفصیلات کو اس کے حوالہ کرتا ہوں کوئی شبہ نہیں کہ امت اسلامیہ کے یہی اکا بر ہیں جنہیں ہوشادہ بیشانی بی اسرائیل اوردوسری امتوں کے انبیاء ورسل کے سامنے مسلمان چاہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں جنہیں کہ امت اسلامیہ کے یہی اکا بر ہیں جنہیں ہوگئی ہو

ا۔ یہ ساری تفصیلات علاوہ عام کتابوں کے ابن فرحون کی مشہور کتاب وہیاج المذہب مل ۲۸ میں طل کتے ہیں۔ ۱۲ میں سال م

## المايونية كارى كالمناه المناه المناه

تو پیش کر سکتے ہیں ان ہزرگوں کو مسلمانوں میں امامت کا مرتبہ آسانی ہے محض دنیا میں عطا کیا گیا ہے اور آخرت میں جو پکھ دیا جائے گا اس کا تو آج اندازہ بھی مشکل ہے۔ میرا خود بھی تی چاہتا تھا کہ جب امام مالک کی اس قربانی کا ذکر چیڑ بی گیا ہے تو تھوڑے بہت مالات حضرت کے بھی اس ذیل میں درج کر دیتا لیکن کتاب بہت طویل ہو جاتی ماسوا اس کے حضرت والا کے شان شایاں بھی یہیں ہے کہ آپ کا ذکر کسی دوسرے امام کے تذکرے کے ذیل میں کیا جائے۔ ادبا ان بی مختصر الفاظ پر قناعت کرتے ہوئے میں امام الوضیف کے ساتھ آکندہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے خروج کے اس واقعہ بل کھے بھی حصہ لیا تھا جب ان کے ساتھ حکومت کی دارد گیر کا قصہ ہر طرف چھڑا ہوا تھا۔ آخرا مام مالک کا قصور کیا تھا؟ پوچھنے پر آپ نے مسئلہ کا جو بھی جواب آپ کی تحقیق کی روسے تھا۔ اس کا صرف اعلان بی تو کیا تھا اس کے علاوہ تو عملی دلچیں اس واقعہ بی آپ کی اور کچھٹا بت نہیں بلکہ بالا تفاق ان تمام مورضین نے جنہوں نے امام مالک کے اس فتو کی کا ذکر کیا ہے ان بی لوگوں نے یہ می کھھا ہے کہ امام مالک کے اس فتو کی کا ذکر کیا ہے ان بی

اسرع الناس الى محمد ولزم لوگ محمد فنس زكيه پر ٹوٹ پڑے (بيعت كرنے مالک بيته (ص٢٠١ ج٩ كے لئے) اور امام مالک اپنے گھر جاكر بيٹے طبرى)

مراس عملی با تعلق کے باوجود جبام مالک کے ساتھ بیسلوک کیا گیا توامام الوصنیفہ جود جہارشدید کی شکل میں ابراہیم کا ساتھ دے رہے تھے اور عسا کرعباسیہ کے سب سے بڑے سپر سالار حسن بن قطبہ کوعین وقت پر خلیفہ کے تھم سے سرتا بی پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کا جرم یقینا امام مالک سے خت اور زیادہ سخت تھا کیکن سے جیب بات ہے کہ امام مالک سے انقام لینے میں اتی جلدی کی جاتی ہے کہ امام مالک سے انقام لینے میں اتی جلدی کی جاتی ہے کہ امام مالک سے انقام کیا جس کے کہ امام مالک سے انقام کی جاتی ہے کہ امام مالک سے انقام کینے میں اتی جلدی کی جاتی ہے کہ خون کا بیان ہے کہ:



ہجری میں پیش آیا۔



حضرت امام مالک کے ساتھ مار کا واقعہ المال

کان ضربه سنة ست واربعین ومائة. (ص۲۸)

جس کے معنی یہی ہوئے کہ خروج کی مہم کے اختیام کے چند مہینے مشکل ہی ہے گذر ہوں گے معنی یہی ہوئے کہ خروج کی مہم کے اختیام کے چند مہینے مشکل ہی ہے گذر ہے ہوں گے کیونکہ ابراہیم کی شہادت ۱۳۵ نے شوال میں ہوئی اور جعفر بنامی مالک کے الاول ۲۰۷ میں مدینہ کا والی مقرر ہوکر پہنچا ہے پہنچنے کے ساتھ ہی حضرت امام مالک کے ساتھ اس نے میکارروائی کی ہے۔

سوال یمی پیدا ہوتا ہے کہ امام مالک تو اتن دور مدینہ میں تھے ان سے بدلہ لیا جائے اور امام ابو صنیفہ سامنے کو فہ میں مقیم میں کوئی واقعہ ایسانہیں ملتا جس سے ثابت ہو کہ امام کی بھی اس عرصے میں حکومت سے کوئی باز پرس ہوئی ہوزیادہ سے زیادہ کوئی واقعہ جس سے حکومت کے بدلے ہوئے رویہ کا پہتہ چاتا ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں وہ بغداد کی تغیری مشور سے میں اس وفعہ امام کے بغیر تجاج بن ارطاۃ کی طبی کا واقعہ ہوسکتا ہے۔ شیح ہے کہ امام ابو صنیفہ کی وفات کے سلسلہ میں واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں نے منجلہ دوسر سے اسباب کے ابراہیم بن عبداللہ کے خروج میں امام کی شرکت کا بھی ذکر اس حیثیت سے کیا ہے کہ حکومت اس کا انتقام لینا چاہتی میں امام کی شرکت کا بھی وفات دی ہوئی ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ امام کی گرفت اس واقعہ کے سلسلہ میں اگر ہوئی بھی ہوتو واقعہ خروج کے چارسال بعد کی گرفت اس واقعہ کے سلسلہ میں اگر ہوئی بھی ہوتو واقعہ خروج کے چارسال بعد ہوئی ہے دریا فت طلب بہی ہے کہ سب کی دھر پکڑ کے ساتھ اتنی طویل مدت تک بوئی ہے دریا فت کے طومت نے تعرض کیوں نہیں کیا اور استے دن ظلاف تو قع باز پرس سے جو مت نے کورس بے کہ سب کی دھر پکڑ کے ساتھ اتنی طویل مدت تک امام سے حکومت نے تعرض کیوں نہیں کیا اور استے دن ظلاف تو قع باز پرس سے جو سے تو کیوں بیج رہے۔ ؟

سوائ نگاروں نے تواس کا کوئی متعین جواب نہیں دیا ہے لیکن اس موقعہ پر بھی ہم واقعات کوچیش کردیتے ہیں میراخیال ہے کہ ان ہی میں اس سوال کے جواب کوشاید ہم پا سکتے ہیں۔







## حضرت امام ما لك كوكوژوں كى سزا

مطلب یہ ہے کہ جعفر بن سلیمان جس نے حضرت امام مالک رحمۃ الله علیہ کو تازيانه كىسزادى تقى المصخف كاحال توبيقا كهابراتيم بن عبدالله كيمهم ميں بعض اہم جنگل کارناموں میں کامیاب ہونے کےصلہ میں پہلی وفعہ مدینہ منورہ کا والی بن کر گیا تھا گویا مجھنا جا ہے کہ نیا نو کر تفاضے نو کروں کا پرانا دستور ہے کہ فر گوش پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔لیکن کوفہ کا معاملہ بالکلیہ اس کے برعکس تھاعیسیٰ بن مویٰ جوالسفاح کے زمانے سے کوفہ کا والی تھا۔تقریباً گیارہ بارہ سال ہے مسلسل کوفہ کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالانکدای بے جارے کی کوششوں سے نفس زکیداور ابراہیم کے بیسارے قصے خم ہوئے تھے۔ کیکن بجائے کسی صلہ کے ابوجعفر منصور نے اس کو بدلہ رید دیا کہ السفاع نے ابوجعفر کے بعدعباس حکومت کی خلافت کے لئے حالائکہ باضابطہ بیعت اس عیسیٰ بن مویٰ کے لئے کی تھی لیکن ابوجعفر کی نیت بدل کئی اور نیت تو اس کی پہلے ہی سے بدلی ہوئی تھی۔ میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ مدینہ جس وقت اس کور دانہ کر رہا تھا اس وقت بھی ول میں اس کے یمی خیال تھا کنفس زکیہ اگرختم ہوئے جب بھی میرا فائدہ ہے اورعینی کام آیا جب مجى ميرى راه كاكانانكل جائے گا۔ ميس نے كہاتھا كەخلىفە بونے كے بعد ابدِ جعفر جا بتاتھا كداس كے بعد كدى يراس كا بينا مبدى بينے \_اندرى اندراس خيال ميس غلطال بيال رہتا تھا، حنی سادات کے اس خطرے سے مطمئن ہونے کے بعد فضا کوایے مطابق یا کر اب علانیاسی خیال کوظا بر کرنے لگا'آ خرایک دن بلا کرصاف صاف این اراوے کا اس نے اعلان بھی کردیاعینی بن موی پراس کا اثر جو کچھ ہوسکتا تھا۔ طاہر ہے دونوں میں زماندتک سوال و جواب کا ایک سلسله جاری رمال بیسیون واقعات اس سلسله مین پیش آئے بالآ خرعینی بے جارے کومجور أمهدی کے لئے اسے حق سے دست بردار ہوتا پرا۔

ل مورضین نے اسسلسلہ میں بہت سے دافعات بیان کے بیں میسی کو ابوجعفر نے زہر می بلادیا تھا جس سے وہ اچھا ہو کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کیارہ ملین درم دے کرمیسیٰ کو ابوجعفر نے رامنی کیا یہ لاہ



جھے اس پورے تھے ہے بحث نہیں بلکہ کہنا یہ ہے کہ کوفہ اور کوفہ کے سارے معاملات جس کے ہاتھ میں برسوں سے شھای سے حکومت جب بگڑگئ تھی اور زبانہ تک رکاڑ کا یہ قصہ چھڑا رہا'' بسااوقات نازک ترین صورت اختیار کرلیتا تھا ایک صورت میں اگرامام ابو حنیفہ کی طرف سے اغماض اور چشم پوٹی میں حکومت اپنی مصلحت بھی ہوتو غالبًا محل وقوع کا اقتضا بھی بہی تھا۔

## حجاج بن ارطاة کی پہلی نحوست

ایک طرف تو کوفہ کے والی کے متعلق بید سکلہ چیز اہوا تھا دوسری طرف بیہ ہوا کہ
ام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کوفہ کے جس عالم کو منصور نے بر حانا چاہا تھا لیمن جائ بن ارطاۃ
اپ علم وفضل کے لحاظ سے خواہ ان کا مرتبہ پھھتی ہولیکن سلسل ان سے ایسے حرکات
صادر ہونے گئے کہ امام ابو حنیفہ تو خیرا مام ابو حنیفہ بی تھے کی معمولی مولوی سے جو تو تعات
قائم کئے جاتے ہیں وہ بھی ان سے پور نہیں ہورہ تھے سب سے پہلی خوست اس
حض کی بھی کہ دنیا کے شہروں میں جس شہر کو تاریخی انتیاز ہونے والا تھا اس کی پہلی جامع
کے قبلہ بی کو اس نے غلط کر دیا۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہرپانچ وقت ہیں لوگوں کو اس مجد
میں اپنے آپ کو اور اپنی صفوں کو خواہ خواہ ٹیز ھی رکھنے پر جو مجبور ہو تا پڑتا ہواس وقت ب

للے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ الوجعفر نے فوج کو اس پر آبادہ کیا کہ وہ مہدی کے سوااور کمی کی ظافت پر
آئندہ داخی نیس بیں اس کا اعلان کریں مہدی اس زبانہ بی فوجوان تھا۔ کہتے ہیں کہ فوج والے عوا

یفترہ دکاتے تھے کہ ع۔ فقد در حسینا بالغلام الامرد ایعنی ہم لوگ تو اس امرواڑ کے کی حکومت پر
راضی ہیں خود الوجعفر ہمی میٹی کو بلا بلا کر سمجھا جاتا کہ برادرعزیز! ہم کیا کریں فوج والے اس
لونٹر رفتی ) کے سوااور کی کو طلفہ بنانے پر داخی نہیں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میٹی بن موی
کے بیچھے بیچھے کھی فوجی ہے آواز لگاتے ہوئے چلتے کہ بی وی (موی) کی گائے ہے جے آخر لوگوں
نے ذرح کے دیا۔ اگر چہ ذرح کرنانہیں چاہتے تھے۔ لینی قرآنی آیت فقیعتو ھا وما کا دوا بفعلون
پر جے سی منصور سے اس کی شکایت کرتا تو جواب میں کہتا کہ میں کروں کیا ان فوجوں کے قلب میں
توای فتی (نوجواں) کی محبت رہے گئی ہے۔ اا







ساختہ زبانوں سے جس قتم کے الفاظ حجاج کے حق میں نکلتے ہوں گے ان کے بعد ان کی وقعت بھلا کیا باقی روسکتی ہے شاید کوئی دوسرا خلیفہ یا بادشاہ ہوتا تو مصارف کے مسئلہ ہے یے بروا ہوکراس معجد کوشہید کرا کے پھر بنوا بھی دیتالیکن ابوالد وائیق منصورے اس کی بھی بھلا کیا تو تع ہو سکی تھی غالبایہ یا نچوں وقت کا مشغلہ نماز پڑھنے کے وقت نمازیوں کا ايها دستورين گيا موگا كه جاج كوشاي كمپ يس زياده دن تك ابوجعفرر كه بهي نه سكا ـ اور يهل بعره پركوفدك قاضى بنائے مكے ليكن بعره بينى كرجىيا كدمور خين نے لكھا ہے۔ ان پررشوت ستانی کا الزام قائم ہوا الہمر و نے متعلی کے بعد کوف پنیج تو جہال غربت کی زندگی سرکر بھے تھای کوفہ بی عوام کے جمع میں شریک ہونے سے قاضی ہونے کے بعدان کوشرم آنے گی۔ای جذبہ کے تحت حمایت بلکہ جعد تک کی شرکت بندہ خدانے ترک کر دی۔ میں توسیحتنا ہوں کہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں جو پہلکھا ہے کہ پہلے بیا ابو جعفر منصور کی مصاحبت میں تھے بعد کومنصور نے ان کواپنے بیٹے مہدی کے ساتھ خراسان رداند کردیا۔اس کی وجدیہ بھی یہی معلوم ہوتی ہےائے آپ کوعراق میں تجاج بن ارطاق نے اتنارسوااور بدنام کرلیاتھا کہ کوئی چارہ کاراس کے سوانہ تھا کہ انہیں عراق سے دور خراسان وغیرہ علاقے میں کھدیٹر دیا جائے۔منصور کو کچھتو اپنی بات کی بھی سیجھی۔امام ابوجنیفہ کے مقابلہ میں ان کواس نے بلایا تھا'اب خود ہی نہیں جا ہتا تھا کہ ان کو گرایا جائے دوسرے انہوں نے اس زمانہ کے علماء کی روشن سے الگ ہوکر عباسیوں کے شعار خاص (لباس سياه) كوبهي ابوجعفر كي خوشامد مين اختيار كرلياتها الغرض كجههان بي باتو س كي مروت تھی جو نکالے تو نہیں گئے ۔لیکن عراق کے عوام کی نگا ہوں سے دور کردیئے گئے۔

## ابوجعفركي امام ما لك سيسياسي معافي

ہم دیکھتے ہیں کہای زمانے میں ابوجعفرا جا تک ج کا ارادہ کرتا ہے اور ج کے سلسله میں وہ مدینہ منورہ بنچا ہے اوروہی امام مالک جن کے ساتھ اس کے عامل سلیمان بن جعفر نے ابھی ابھی وہ سب بچھ کیا تھا جس کا ذکر گذراان بی امام مالک کوخصوصیت

## ام الامنية ك ماى د الماليمنية ك ما

کے ماتھا ہے پاس بلاتا ہے اور سلیمان نے جن حرکات کا ارتکاب کیا تھا اس کو سلیمان کا ذاتی فعل قرار دیتے ہوئے ان کی معافی جا ہتا ہے صرف معافی ہی نہیں جا ہتا ہے بلکہ لکھا ہے کہ امام مالک جب واپس تشریف لے گئے تو مدینے کے اسی والی جعفر بن سلیمان کو پکڑواکرامام مالک کے پاس اس نے روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ:

حفرت کے ساتھ جو بدسلوگی اس نے کی ہے اس کو بھیج رہا ہوں آپ جس طرح چاہیں اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ (ص ۱۸ الدیبائ المہذب) ہیسا کہ حضرت امام کی فطرت عالی کا اقتصاء تھا آپ نے جواب میں فرمایا کہ: خداکی پناہ! فتم ہے اللہ کی ہر کوڑا جو میرے بدن پر اٹھایا گیا' رسول اللہ علیقے کی قرابت کا خیال کر کے ای وقت معاف کرتا چلا جاتا تھا۔''

ابوجعفر کی حضرت امام مالک سے تعلقات وسیع کرنے کی کوشش

ابوجعفر نے اس پر قناعت نہیں کی بلکہ جب تک مدنیہ میں رہا معلوم ہوتا ہے کہ امام

مالک سے اپنے تعلقات کوروز بروز زیادہ بر ھاتا چلا جاتا تھا اور بھی مختلف طریقوں سے
حضرت امام کی دل جو ئیوں میں ہم اس کو مشغول پاتے ہیں 'خود امام مالک اس قصے کے
رادی ہیں کہ ان ہی دنوں میں جب ابوجعفر منصور مدینہ منورہ میں تھا میں اس کے پاس پہنچا
ابوجعفر اس وقت گدے پر بیشا ہوا تھا ، میں بھی پاس ہی بیٹے گیا۔ استے میں میں نے دیکھا
کہ ایک بچہ ہے جو بھی باہر آتا ہے اور پھرائدر چلا جاتا ہے ابوجعفر نے مجھ سے بوچھا کہ
گہا کہ بیہ ہے کون ہے میں نے کہائیس ابوجعفر نے کہا کہ بیمر الزکا ہے آپ کی
ہیست اور رعب سے اس کی بیر حالت ہور ہی ہے جو گھرا گھرا کر بھی اندر جاتا ہے اور بھی

امام ما لک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابوجعفر مجھ سے بعض علمی مسائل دریافت کرنے لگا بن میں بعض کے متعلق حلال ہونے کا اور بعض کے متعلق حرام ہونے کا میں نے فتو کی دیا آخر میں میں نے دیکھا کے مجھ سے کہدر ہاہے۔



انت والله اعقل الناس واعلم تم خداك فتم (اس وقت) لوكول مس سب سه الناس. الناس.

امام ما لک فرماتے ہیں کہ بین کریس نے کہنا شروع کیا کہ۔

لا والله يا امير المومنين. فيمين امير الموثين خداك تتم واقعه ينهين ہے۔

ليكن اس يرجمي ابوجعفريه كهتاجا تاتها كه:

" نہیں تم ضرورسب سے بڑے دانشمنداورسب سے بڑے عالم ہوگراپنے آپ کوتم چھپاتے ہو۔''

لىكىن يا د ہوگا كە:

یا امیر المومنین هذا عالم امیر المونین! آج دنیا یس سب سے براعالم الدنیا الیوم. یکی ہے۔

کالفاظ سے ابھی کچھون پہلے د جلہ کے شاہی کیمپ میں ابوجعفر سے امام ابوحنیفہ کوفہ کے کوتاہ بخت والی عبدی کے عہد ب کوفہ کے کوتاہ بخت والی عبدی کے عہد ب سے معزول کر کے ابوجعفر حج میں آیا ہوا ہے۔

## ابوجعفركا تدوين فقه مالكي كيمتعلق اظهار خيال

کون کبسکتا ہے کہ ابوجعفرا مام مالک پرای "عالم الدنیا الیوم" کا عبد واس وقت بلغ اصرار کے ساتھ جو پیش کررہا تھا تو اس کے دماغ میں حکومت کے باغی ابو حنیفہ اور معزولی ولی عبد کی بیربات نہتی ؟

اگریش زنده ر با تو تمهاری قول ( یعنی اجتبادی مسائل ) کوقطعاً لکھوا کر رہوں گااورا پنے تمام صوبوں میں بھیج کر حکم کروں گا کہ لوگ ای کےمطابق عمل کریں۔( ص۲۲۲)

جیما کدابوجعفر کے اس بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے اور یہی واقعہ بھی ہے کہ آج جس ند ہب کوامام مالک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس وقت نہیں جب ابوجعفر سے کہ رہا



تھا بلکہ اس کے بعد بھی امام مالک کی زندگی میں مدون اور مرتب نہیں ہوا تھا بلکہ بچ ہے ہے کہ خود امام مالک کی بیٹ کے بیٹ کہ خود امام مالک کی بیکوشش بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں کو چیش نظر رکھ کر کتاب وسنت سے ان کے متعلق قوانین پیدا کئے جائیں بلکہ جہاں تک حضرت والا کے حالات سے معلوم ہوتا ہے طریقہ آپ کا بیٹھا کہ پوچھنے والے نے اگر پوچھا تو اپنے معلومات کی بنا پر جو جواب آپ کے نزد کیک ہوسکتا تھا وہ دے دیتے تھے بلکہ بسا اوقات

دراصل قدوین فقداسلامی کی تاریخ کامیر برااجم اساس مسئله ہے تفصیل اس کی انشاء الله وہیں کی جائے گی ابواسحاق شیرازی کی طبقات الفتہاءاوراین خلکان کی تاریخ ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو اس مئل کی تحقیق کرنا چاہیے ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک کی زندگی کے آخری دنول میں قیروان (مغربی افریقہ) سے ایک صاحب اسد بن فرات پڑھنے کے لئے مدیندامام مالک کے پاس آئے سے بوے ذہین آ دی تھے اور تھے نو جوان و ماغ ان کا فطر با قانونی تھا امام مالک سے طرح طرح کے سوالات كرتے جن كامام عادى ند تھ آخراكك دن آپ فرمايا كه سلسلة بنت سلسلة اذا کان کذکذا ( ایعن بھائی بیتو ایک زنجیر کے بعد دوسری زنجیراس کی بیٹی پیدا ہوتی بی چل جائے گ۔ اليا بوتو كيا بوكا\_ يول بوتو كيا بوكا ) اور اسد \_ آ ب في مايا كدا ين ذوق كا تشفى اكر جا بت بوتو عراق طے جاؤیعنی ابوصنیفہ کے شاگردوں کے پاس مطے جاؤ۔اسدحسب ارشادعراق پنیخ امام ابو صنیف کے مخلف شاگردوں سے استفادہ کرتے ہوئے آخر میں انہوں نے امام محمد کو پکڑلیا۔ امام محمد نے مجى پورى توجە سےان كوپڑ ھانا شروع كيا۔ لكھا ہے كەچوخچ ۋال كرچڑيا جيسےا بنے بچوں كودانہ كھلاتى بای طرح امام محد نے اسد کوفقہ کھول کر بلا دی۔اسد نے اس عرصے میں امام ابوحنیفہ کی مجلس وضع قوانین کی مدونہ کتابوں کی تقلیں بھی حاصل کیں۔ان کو لے کروہ مصرینچ اورامام مالک کے شاگردوں خصوصاً ابن القاسم ہے انہوں نے ان ہی حنی ند ہب کی کتابوں کی روشنی میں امام مالک کے فتووں کو جمع کیا کرتے یہ تھے کہ سوال تو امام ابو حنیفہ کی کتابوں ہے چنتے اور جواب اس کا ابن القاسم امام مالک ك ذا ق كو پيش نظر ركه كرجودية احدرج كريلية يول انهول نے امام مالك كے اجتبادات كوايك كتاب كي شكل ميں مدون فرماديا تھا۔ابتداء ميں اس كتاب كانام الاسدية تعابعد كو يحون ايك ما كلي امام نے اس میں کچھردو بدل کیا'' مدونہ'' امام مالک '' کے نام سے اب یہی محون والانسخد مشہور ومتداول ب جهب بھی گیا ہے جس کا مطلب یمی ہوا کہ امام ما لک کا فد جب امام ابوطنیفہ ہی کی مجلس کے سوالات کی روشی میں مدون ہوا ہے تعصیلی بحث کے لئے مدوین فقہ کا انتظار کیجئے۔ ۱۳



آپ بی بھی فرمادیتے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا جواب دیا جائے بیبیوں سوالات کے متعلق علانے لکھاہے امام مالک نے لا ادری یعنی ہم نہیں جانے فر مایا۔

لیکن ابوجعفر کے ان الفاظ سے معلوم ہور ہاہے کہ وہ امام مالک کے اجتہادی نتائج کوئمی با ضابطہ قانون کی شکل میں مرتب کرانے کا مسودہ طے کرچکا تھا اور یہ بھی کہ اس کو حکومت کا قانون قرار دیا جائے بیرائے بھی اس کے سامنے آپھی تھی۔

## تدوين فقه مالكي سابوجعفركا يوشيده سياسي مقصد

سوال یمی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بیہ خیال اس کے و ماغ میں کیوں نہیں آیا امام مالک اور ان کے علم کی شہرت تو ایک زمانے سے پیٹیلی ہوئی تھی گی دفعہ منصور مدینہ آیا اور آ کر چلا گیا لیکن اس منم کے خیالات اس سے پیشتر بھی کی کے سامنے ظاہر نہیں گئے۔

الی صورت میں کیا بیصرف بے بنیادی نری بدگانی ہی ہوگی اگر سمجھا جائے کہ امام ابوضیفہ کے مقابلہ میں وہ ایک نئی زمین تجاج بن ارطاق سے مالوس ہونے کے بعد تیار کرنی چاہتا تھا یہ دعویٰ تو شاید حدسے زیادہ متجاوز ہوگا۔ اگر ابوجعفر کے اس سفر جج کی اصلی غرض یا اس سفر کامشن اسی مقصد کو قر اردیا جائے لیکن مجملہ دوسرے اغراض کے اگر اسلی غرض یا اس سفر کامشن اسی مقصد کو قر اردیا جائے لیکن مجملہ دوسرے اغراض کے اگر

ایک غرض اس کی پیریمی ہوتو اس کے انکار کی کوئی وجہنیں ہو عتی۔

اس وقت توجس کا جی چاہے جتنا ہوا دعویٰ چاہے کر بیٹے لیکن میں جب سوچتا ہوں کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے ہوی حکر ال طاقت اعمل الناس اعلم الناس کا خطاب دیتے ہوئے اپنی حکومت کے سارے وسائل امام مالک کے قدموں کے بیٹچاس لیے ڈال دیتا ہے کہ اپنے اجتہادات وخیالات کوجس طرح چاہیں مدون ومرتب کرکے حکومت کے قانون کی حیثیت سے ان کونا فذکر دیں اپنے اپنے دل پر ہاتھ دکھ کر انصاف کرنا چاہئے کہ کرنے والے کیا چھ نہ کرگذرتے بہ ظاہراس میں شری خرابی بھی کوئی نہ تھی بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام ابوضیفہ تو بہی چاہئے بھی تھای لئے انہوں نے شریعت اسلامی کوایک باضا بطر دستور اور آئین کے قالب میں ڈھال بھی دیا تھالیکن امام الک کو اسلامی کوایک باضا بیا مالک کو کا دیا تھالیکن امام مالک کو



جس چیز نے امام مالک بنادیا وہ ان کی یہی بے نفسی اور ظرف کی وسعت فطرت کی بلندی تھی۔

#### امام ما لك كاجواب

انہوں نے ابوجعفر کے اس ارادے سے داقف ہونے کے بعد جو بات جواب میں فرمائی کہ آج تک تاریخ میں کو نج رہی ہے مختلف مواقع پر نقل کرنے والے اسے نقل کرتے ہیں آپ نے خلیفہ کوخطاب کر کے فرمایا۔

"امير المونين! آپ ہرگز ہرگز اليانہ سيج و يكھے! سلمانوں كے پاس ( مخلف علاء) كے اقوال بہلے ہے ہيں وہ حديثيں من چكے ہيں اور روايتيں روايت كر چكے ہيں اوگوں كے پاس جو بات بہلے بہنے چكى ہاى روايتيں روايت كر چكے ہيں اوراس كواپنادين بنا چكے ہيں پس جس علاقے كر بوده عمل بيرا ہو چك بيں بات كو ان كے حال پر چھوٹر باشدوں نے جو باغيں اختيار كر لى ہيں ان كو ان كے حال پر چھوٹر دسجة (ميزان الكبرى شعرانى وغيره)

امام مالک کاس مشہور قول سے مسلمانوں کے فروی اختلافات کے متعلق ان کے جس نقط نظر کا پیتہ چلی ہے۔ " تدوین فقہ "والے مقالے میں جس کی طرف اشارہ کیا کی ہے وہ تو خیرا کیا ۔ " تدوین فقہ "والے مقالے میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو خیرا کیا۔ الگ متعقل مسلم ہے یہاں میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں بینی اگر یہ جھا جائے کہ علا وعراق کہتے یا ابو حنیفہ اور ان کے تلاندہ کیے ان کے مقابلہ میں ابو جعفر جس خالفانہ محاف کے قائم کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا اور حضرت امام مالک سے اس معاملہ نفع اٹھانا چاہتا تھا اور امام مالک نے اس کے اس کے اس تیرکوا پی ترکیب ہے اس کی طرف مستر دکرنا چاہا ہوتو اس پر تعجب نہ کرنا چاہے ظاہر ہے کہ امام مالک تجاج بن ارطاق جھے مسلم کے چھلے عالم تو سے نہیں کہ حکومت کے میلان کو پاتے ہی امام ابو جنیفہ کو سے وقوف قرار دیتے ہوئے اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں نار کرنے کے لئے آ مادہ ہو جاتے دینا سب کچھ اس کے قدموں میں نار کرنے کے لئے آ مادہ ہو جاتے درنے استاگر فوج ہی دوئی ہوتے تو آئے جیسے جان اور ان جسے دوسرے الی علم اپنے آپ خدائو استاگر فوج ہی دوئی ہوتے تو آئے جیسے جان اور ان جسے دوسرے الی علم اپنے آپ



کو گم کر بیٹے شاید امام مالک بھی ان ہی گم شدہ او گول بی شریک ہوجائے لیکن وہ جان رہے تھے کہ بذات خود بات غلط ہو یا سی لیکن جس مقصد کے لئے پیش کرنے والا پیش کر رماہے وہ مقصد قطعاً غلط ہے۔

میرا تو خیال ہے کہ مسلمانوں ہی کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخوں میں بھی نیک نفسی بلکہ دنیا کی تاریخوں میں بھی نیک نفسی بلندنظری انجام بنی کا ایک ایسانموندا ما لک نے چھوڑ اہے جس کی نظیر مشکل علی سے مل سکتی ہے بہ ظاہر ایک بڑے مہرے موقعہ کو گایا انہوں نے کھودیا لیکن میں خدا کے لئے انہوں نے کھویا تھا واقعات نے ٹابت کیا کہ اس نے ندایام کو کم ہونے دیا اور نہ ان کے خدمات کو لے

ظاصہ یہ ہے کہ امام ابوطنیفہ اور ان کے علمی خدمات کا جو اثر حکومت عباسیہ کے مرکز عراق اور دوسرے مشرق ممالک پرقائم ہوگیا تھا۔ اس اثر اور اقتدار کے ختم کرنے کی یہی ایک واحد تدبیر تھی کہ امام مالک کو ابوطنیفہ کے مقابلہ میں لاکھڑا کر دیا جائے مجموعی



حثیت سے اس وقت سارے اسلامی ممالک میں امام مالک بی کی ستی الی تھی جن سے حکومت امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں فائد واٹھا سکتی تھی۔ لیکن امام نے اپنے چند الفاظ نے ابوجعفر کے اس آخری امید کو بھی ختم کردیا۔

# عبای حکومت کی حضرت امام مالک کوآله کارینانے کی کوشش اوراس کی مایوی

اگرچه عباس حکومت کی طرف سے وقنا فو قنا خود ابوجعفر کے زمانے میں بھی ادر ابو جعفرے بعدمبدی اور ہارون الرشید کے عبد میں بھی امام مالک کو مختلف طریقوں سے دوباره آماده كرنے كى كوششيں ہوتى رئيں ليكن امام كافيصله امام كافيصله تھا جو يجھانبوں نے پہلی دفعہ ابوجعفرے کہا تھا وی آخر ونت تک کہتے رہے ان کے سوائح نگاروں نے ان دا قعات کا تفصیل ے این کتابوں میں ذکر کیا ہے ای سلسلہ کا ایک مشہور لطیف مبدی ك ز مان كاب جوابوجعفر منصور كے بعد عباس خليف تھا يعنى لكھا ہے كدمبدى مديد منورة آيا تھا۔ اینے آنے کی تقریب کے سلیلے میں دو ہزار اشرفیاں امام مالک کی خدمت میں ہدیدہ بھیجیں۔امام نے اشرفیال لے لیس اس دن یا چندون بعدمہدی کا حاجب (عرض بیگی) رہے امام کے پاس حاضر ہوا اور مہدی کا یہ پیغام پہنچایا کدامیر المونین کی خواہش ب كدمدينة السلام بغدادان كرساته آب بهي جلة كهت بي كدامام في جواب من رئ سے کہا کہ 'المال عندی علی حالہ ' ( یعنی جواشر فیاں خلیفہ نے بھیجی ہیں وہ بجنب ای طرح رکھی ہوئی ہیں۔مطلب بیتھا کہ ان اشرفیوں کے دباؤ اورمعاوضہ میں خلیفہ نے اگر یہ تھم دیا ہے تو میں نے ان کوچھوا بھی نہیں ہے جس حال میں آئی میں ای حال میں واپس ہو عمق میں پھرآپ نے رہے کورسول اللہ علیہ کا قول سنایا جوآپ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ والوں کے بہر حال مدینہ ہی بہتر ہے کاش الوگ اس کو جائے <sup>ت</sup>ے

ل صريث كاسلى القاظ به بين المدينة خير لهم لو كانو ا يعلمون ص ٢٢٦ معجم المصنفين ج٢.



جیا کہ بل نے شروع بی بل بیان کردیا ہے کہ ابوجعفر منصور اور امام ابو صنیفہ کے درمیان قضاء وغیرہ کے قصول کولوگوں نے مجما کی طرح بیان کیا ہے کہ ان بیس کسی متم کی زمانی ترتیب کا قائم کرنامشکل ہے۔

# حضرت امام كم تعلق الوجعفر كالأخرى فيصله

لین جہاں تک میراخیال ہے جائ بن ارطاق کے تجرب کی ناکامی اور امام مالک کے جواب سے جو مایوی اس میں پیدا ہوئی ای کے بعد امام ابو صنیفہ کے متعلق خرج ایرا ہم کا واقعہ کے بعد جس طرز عمل کو اب تک وہ اختیار کئے ہوئے تھا یعنی بظاہرامام سے ایرا ہم کا واقعہ کے بعد جس طرز عمل کو اب تک وہ اختیار کئے ہوئے تھا یعنی بظاہرا ام سے آپ کو اس نے گھے بے تعلق سا بنار کھا تھا۔ لیکن ان مرطوں کو طے کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ امام ابو صنیفہ کے متعلق آخری فیصلہ کا اس نے قطعی ارادہ کر لیا اور آئدہ جو واقعات امام اور ابو جعفر کے درمیان چیش آئے ہیں میرے نزدیک ای آخری فیصلے تک چینے کی بیند میرین تھیں۔

#### بغداد کی قمیر کی مدت

امام الوحنیف کی وفات و ای ماہ رجب میں ہو کی اور بغداد کی تغیر میں دوسری دفعہ
الوجعفر الم ایو سے مشغول ہوا جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے پوری تغیر سے چار سال میں
فراغت حاصل ہو کی گویا بغداد کی تغیر کی بحیل اور امام الوحنیف کی وفات کا زمانہ قریب بی
قریب ہان چار سالوں میں ہے ہے ہا ہے تک تو الوجعفر سفر تج اور امام مالک ہے گفتگو
کرنے میں مشغول رہا ہے گویا اس بنیاد پر یہ بھینا چاہیے کہ الوجعفر کا امام الوحنیف سے بدید تعلق مراب کے بیات کے بچھے زمانے میں پیدا ہوا جہاں تک قیاس کا
جدید تعلق (۱۸) ہے ہے اس کی مرت ہے جس میں امام الوحنیف کومتعدد ہار ہم الوجعفر
کے دربار میں پاتے ہیں موفق نے علی بن علی انجم کی کے دوالہ سے بدالفاظ جوفل کے ہیں
کے دربار میں پاتے ہیں موفق نے علی بن علی انجم کی کے دوالہ سے بدالفاظ جوفل کے ہیں

## الاستان المراد المنظمة المستان المراد المستان المستان

ابوجعفرنے امام کو کوفہ سے بغداد بلا کراپنے پاس روکا اور قضاء کے عہدے
پر (غیرمرة) لین کی سے زیادہ مرتبہ مجبور کرتار ہا۔ (ص ۱۵ اے ۲)

اس کا کی مطلب ہے اور غیر مرة لین ایک سے زیادہ مرتبہ امام کو بلا بلا کراپنے
پاس رکھتا اور قضا کے عہد ہے کو قبول کرنے پر امام کو مجبور کرتا رہا ہیا ہام کی زندگی کے ان
می آخری دوڑ ھائی سال کے زمانہ کی باتیں جی قرائن وقیا سات کی مدد سے ان واقعات کو درج کرتا

## كوفه كاعلمي ماحول



ابوطنیفہ کے زیانے عی اس میم کے متاز ترین محدث مفیان اوری تھے ان کا اصلی کام تو کی تھا کہ حلقہ بنا کرا ہے مرویات لوگوں کو سنایا کرتے تھے جن عی رسول اللہ علیہ کی تھا کہ حلقہ بنا کرا ہے مرویات لوگوں کو سنایا کرتے تھے جن عی رسول اللہ علیہ کی ہوئی تھی۔ حدیثیں بھی ہوتی تھی اور محابہ کے قاد کی بھی محابہ کے بعد تا بعین نے جو فتو کی وسیتے اور ان کی بھی کافی تعداد جمع ہو چھی تھی۔ یہی ان کا سب سے بڑا علمی سرمایہ تھا۔ کیان یہ بات کہ انسانی زندگی کے ہر ہر پہلو کے متعلق سوال پیدا کرنا اور پھر ان سوالوں کا جواب نکالنا پھر اپنے تلاندہ کو ان کی تعلیم و بنا خود ان شاگر دوں عی استباط اور اجتباد کے ملکہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا جہاں تک علی جانا ہوں کم از کم کو فد علی یہ کام امام ابو صنیفہ کی مجلس وضع قوا نین کے سوا اور کہیں نہیں ہوتا تھا 'انفر ادی طور پر اس کام کام کام جانا ہی ہو تھا ہوگا ہی ابن ابی لیک و این شہر مداور سب سے زیادہ متاز تجاج بن ارطا قاضے ان تینوں بزرگوں کے متعلق کافی معلویات پہلے گذر ہے ہیں۔

# سفیان وری شریک بن عبدالله مسعر بن کدام

# اورامام ابوحنيفه كى بغداد مسطلى

میراخیال ہے کہ مدید منورہ سے واپی لوٹے کے بعد ابوجعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو جو بلانا چاہا تو قالبًا تنہا بلانا قرین مسلحت خیال نہیں کیا' واللہ اعلم کیا مسلحت پیش نظر مقی ۔ ہوسکتا ہے کہ تنہا طلب کرنے میں اندیشہ ہوکہ پبلک میں امام کی اہمیت بڑھ جائے گی یا امام بی پر بیاثر قائم کرنا مقصود ہو کہ تمہارے علم واثر کوئی خاص انتیازی وزن میرے دل مین نہیں ہے۔ ابوجعفر سے جو گفتگواس موقعہ پر ہوئی ہے اس سے دوسر سے خیال کی زیادہ تا تیر ہوتی ہے۔

بہر حال کہا یہ جاتا ہے کہ کوف ابوجعفر منصور کا فرمان پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوف کے حسب ذیل علاء کوفوراً ہارگاہ خلافت میں رواند کیا جائے یعنی ابو حنیف سفیان



توری اوران دو کے علاوہ شریک لین عبداللہ انتھی اورمسعر بن کدام ال دو بزرگوں کے نام بھی تھے۔

اس بیل شکنیس کہ بجائے خودان دونوں حضرات کا شاریھی کوفد کی ممتاز ہستیوں میں تھا لیکن ابوطنیفہ تو خیر ابوطنیفہ بی ستھے تھی بات یہ ہے کہ سفیان توری کی صف میں بھی شریک ہونے کے قابل یہ حضرات نہ تھے اگر چہ نوعیت ان دونوں کے علمی خدمات کی

قاضی شریک بن عبدالله کاذ کر مخلف مقامات شل پہلے بھی گذر چکا ہے بی صاحب ہیں جن کے متعلق ابن خلکان نے نقل کیا ہے کہ مہدی باور چی نے انٹرے کا حلوا کھلا کر خلیفہ سے کہا تھا کہ اب میر مخض نکل بھا کئے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ باتی مسع بن کدام کوفد کی جامع مجد میں حدیث بیان کیا کرتے تنے ابن سعد نے لکھا ہے کہ ان کی بوڑھی والدہ پڑی عابدہ زاہدہ تھیں۔ قاعدہ بیتھا کہ ایک گدا كد هے برلا د مدوالدہ كوساتھ لئے ہوئے ميمجد على لاكراى كد مدى جيا ديتے جس بران كى والدہ تو نماز يرص ين مشغول موجاتس اورخودمسر ان لوكول كماتديل بيركر جوسنا جاح تصاحديثين روایت کرتے رہے جب فارغ ہو جاتے تو چرای کدے کو کندھے پر ڈال کر والدہ کوساتھ لئے ہوئے گھر تشریف لے جاتے لکھا ہے کہ گھر اور معجد کے سواکوئی دوسری جگدان کے بیضے کی نہیں تھی۔ ص۲۵۴ باتی سفیان وری شاید پہلے بھی کہیں ذکر گذراہے اور کے توبیہ کداسلامی علوم سے تحور ا ببت تعلق جن كاب و وسفيان اوران كعلى مقام سے واواقف نبيس ميں ابن جوزى نے ان كى ستقل سیرت ککھی ہے کہتے ہیں کہتمی ہزارحدیثوں کے راوی ہیں خود کہتے ہیں گدمیرے حافظہنے'' مجھے مجی خیانت نہیں کی ابراہم کے خروج کے واقعہ می خطیب نے لکھا ہے کہ اوگ ان سے شرکت کے متعلق دریافت کرتے تو کہتے کہ نہ میں لوگوں کوشر کت کا حکم دیتا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں ابتداء میں بعض امراء سے انہوں نے اراد کی تھی لیکن بعد کواس میں خطرات محسوں ہوئے چرتھوڑ اسر مابیا ہے دوستوں اور معتقدوں کو دے رکھا تھا ای کے نفع سے زندگی گذارتے تھے کہا کرتے تھے کہا گریے اشرفیاں اینے پاس ندر کھوں تو ید دولت والے مجھے اپنے چیرے کا رومال ہی بنا چھوڑیں ابوجعفر منصور زندگی بحراس فکر میں رہا کہ کسی طرح ان کوا پی حکومت میں شریک کرے لیکن کامیاب نہ ہوا۔ لکھا ہے کہ معظمہ میں تھے کہ ابجعفر بھی ج کے ارادے سے مکہ چلاسفیان کو بڑی پریشانی ہوئی آخر کھید کے ملتزم کے پاس لیٹ مجئے اور دعا کرنے گئے کہ خدا وند! ابوجعفرے جمجینجات دے کہتے ہیں کہ راستہ ى من الإجعفر يمار موااور فل مكه وينيخ كانقال مو كيالاش مكه يني وين وفن كيا كياس١١



قریب قریب وی تھی جوسفیان قوری کی تھی بعض قرائن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دربار
میں چینچنے سے پہلے ان حفرات کو کسی ذریعہ سے اس کی خبر ہوگئی تھی کہ خلیفہ عکومت کا کوئی
عہدہ یا قضا کا عہدہ ہم کو گوں پر چیش کر سے گا اور جیسا کہ چیں نے عرض کیا کہ گوسب کے
سب برابر درجے کے آدی نہیں تھے لیکن حکومت کی ملازمت سے ان چیں ہرایک ناکارہ
تھا ممکن ہے کہ کراہت و ناگواری کے اسباب مختلف ہوں اتنی بات تو سب کے سامنے
کوفہ بی چیں روز دیکھی جاتی تھی کہ قاضی بن ابی لیلی اور قاضی ابن شرمہ بے چارے کی
اس ملازمت کے تعلق کی وجہ سے بدرگت بنی ہوئی تھی جیسا کہ ابن سعد نے تکھا ہے کہ:
اس ملازمت کے تعلق کی وجہ سے بدرگت بنی ہوئی تھی جیسا کہ ابن سعد نے تکھا ہے کہ:
دوائی عینی بن موئی کے دربار جیں مسامرہ (شب گی ) کے لئے حاضر ہوا
کرتے سے طریقہ بی تھا کہ اپنی اپنی سواریوں پر بیگورز کی ڈیوڑھی پر حاضر
ہوکرا جازت کے انظار جیل کھڑ سے رہتے تھوڑی و یہ بعد عینی کی خبر عیاض سے ن
کا عیاض نام تھا وہ بھی اندر بلا لیتا اور بھی کہد دیتا کہ آتی آپ لوگوں کو گھر
جانے کی اجازت ہے ابن شرمہ جوشا عربھی سے چھٹی کی خبر عیاض سے ن

ل قاضی این الی کیل کے حالات کا ذکر پہلے آ چکا ہے' این شرمہ بھی اپ وقت کے متاز آ دی سے دین میں بھی اپ وقت کے متاز آ دی سے دین میں بھی اورعلم میں بھی دین کا حال تو ان کے طبقات ہی میں بیکھا ہے کہ یمن والی بنا کرشروع شروع میں بھیج گئے سے کچھ دن رہاں کے بعد معزول ہو گئے معمر ہو یمن کے مشہور محدث ہیں ان کا بیان ہے کہ دخصت کرنے کے لئے میں ان کے ساتھ ذرا دور تک چلا گیا۔ جب سب لوگ چھٹ کے اور تبایل ہو گئے تھی بھا گیا۔ جب سب لوگ چھٹ کے اور تبایل ہو گئے تھی بھا گیا۔ جب سب لوگ چھٹ کے کرتے کو پہن کر آ یا تھا وہی پہنے ہوئے والی جا رہا ہوں کہ اگر چہ میں کہ ہے کہ کر چپ ہو گئے پھر ہو لئے بھر ہو لئے بھر ہو لئے میں ان کا بید طلال کے متعلق ذکر کر رہا ہوں اور حرام کی تو خیر مخبور ہیں وہ بھی ابن سعد ص ۲۸۷ ج ۲ میں ان کا خاص درجہ تھا بھی اجتمادی سائل ان کی طرف جو مشہور ہیں وہ بھیب ہیں مثلاً لکھا ہے کہ انہوں نے کو تون اور لا کوں کی عمر شاد کی کو تون کر ایا تھا تو کے دور ہوں کو تا جو تا جی بھی میں کہ بھی اور ۱ اسال لاکے کی عمر شاد کی کو تون کو تا تون کا وقانون کی حقیت عطاکی گئی تھی و کھوالقعناء فی الاسلام ہے سے دال سے میں اس میں بھی میں کہ تون کہ اسال سے جند سال پیشتر مدون کر ایا تھا تو اس میں ابن شرمہ کے اس فی اور کا اسال میں میں اس میں اس میں اس میں بھی میں کو تا تون کی دور کی تھی و کھوالقعناء فی الاسلام ہے سے اس میں اس میں ابن شرمہ کے اس کو تا تون کی دور تی تھی دیکھوں کھی و کھوالقعناء فی الاسلام ہے سے اس



کر بھی بھی اس شعر کو پڑھتے (جس کا ترجمہ یہ ہے) جب عشاء کا وقت ہو چکتا ہے اور نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے تو اچا تک عیاض دو راحتوں میں سے ایک راحت کی خبر سنا تا ہے ( یعنی حضوری کی اجازت لا تاہے یا چھٹی کی اور ہمارے لئے دونوں میں راحت ہے۔ ( ص۲۳۵ ج۲)

# جإرول علماء كسامن ابوجعفر كااظهار مقصد

بہر حال چاروں حضرات ابوجعفر کے سامنے پیش ہوتے ہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج ابراہیم کے بعد پہلی ملاقات خلیفہ سے ان لوگوں کی جو ہوئی تو اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ:

لم ادعكم الا المحيو. يس نتم لوكول كو بجزايك التحصكام كاوركى (ص ١٨٠ ج ا موفق) ووسرى غرض سنبيل بلايا -

# مسعر بن کدام اور سفیان تو ری نے کس طرح

## رستگاری حاصل کی

اگریدواقعہ ہوتو گوخطاب اس میں سب کی طرف تھا گر جہاں تک میں خیال کرتا ہوں شاید زیادہ رخ اس خطاب کا ابو حنیفہ ہی کی طرف ہوگا کیونکہ وہی زیادہ بدنام تھے خیر پچھ بھی ہوتا گے بیان کرنے والوں نے جوقصہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اچا تک مسعر بن کدام کود کیھ گیا کہ وہ صف ہے ٹوٹ کر خلیفہ کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں اور بے ما با ابوجعفر کے ہاتھ کوانے ہاتھ میں لے کرمصافحہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"فرمایے آئ کل جناب کا مزاح کیمار ہتا ہے بندہ جب یہاں نہیں تھا تو اس وقت آپ رہے کیے اور آپ کے مویشیوں کا گھوڑوں کا کیا حال ہے پڑوس میں آپ کے فلاں فلاں صاحب جور ہتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے





آپ كنوكرچاكركيے يى -

كتے بيں كمسر في اى كى ساتھ يا ضافي كيا ك

"اور خرب كوفدك بندى وبال كى كليون كاحال بهت خراب ب-"

سارا دربارمسر کی اس حرکت کود کھ کر متحیر تھا کہ آخران کو ہوکیا گیا ہے اور کیسی باتیں کررہے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر میں مسعر نے کہا۔

"آياآب محصقاضي مقرركرنا جائة بير"

آخر کی نے آگے بڑھ کران کو ہٹایا اور طے کیا گیا کہ دما فی توازن اس شخص کا خراب ہو گیا ہے۔ خراب ہو گیا ہے بڑھ کا خراب ہو گیا ہے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ امام ابو صنیفہ بی نے مسعر کے اندراس خیال کو پیدا کر دیا تھا کہ تم مجنونوں کی طرح باتیں کرنے لگنا۔

الغرض معرکی جان تو یوں کے گئی۔ رہ گئے سفیان تو ری سوان کے متعلق کہتے ہیں کہوہ بھاگ گئے۔ اب خدا جانے مسعر کے ان مجیب وغریب حرکات کی وجہ ہے جو گزبرد مجھی اس میں سفیان کونکل بھا گئے کا موقعہ ملایا جیسا کہ بعض روا نیوں میں ہے کہ راستہ ہی ہے۔ استنجاء وغیرہ کا حیلہ کرکے وہ رویوش ہو گئے۔

# امام ابوحنیفه کے سامنے کوفہ کے عہدہ قضاکی پیشکش اور

#### امام كااتكار

ا ب صرف امام الوصنيفداور قاضى شريك خليف كرما من سخے الوجعفر نے امام كو بلا كركماك ميں كوف كا قاضى تم بين بنا عا بتا ہوں جيساك ميں مسلسل كہتا چلا آر ہا ہوں كر بيد قصد امام كے ساتھ متعدو بار چيش آيا اور سوائح فكاروں نے امام كی طرف معذرت چيش كرتے ہوئے فتلف جو ابوں كومنسوب كيا ہے ميرا خيال ہے كہ كوف كے قاضى بنانے كا خيال ابوجعفر نے امام كے سامنے جب چيش كيا تو غالبًا كوف كے خاص حالات الحك لحاظ



ے آپ نے ابج معفر کو سمجانا شروع کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ کوفہ والوں کی ذہنیت

ے آپ واقف ہیں اس وقت تک ان میں ایک خوش باش آ دمی کی طرح میں زندگی

بسر کر رہا ہوں کمی حتم کی افسری اور حکومت کی طاقت مجھے اس شہر میں حاصل نہیں ہے
لیکن قضا کے عہدے پر تقر رکر کے مجھے وہاں جب آپ بھیجیں گے تو لوگ میرے فائدانی حال سے واقف ہیں کہتے ہیں کہ امام نے صاف لفظوں میں کہا کہ میرے والد
کولوگ جانتے ہیں کہ وہ نان بائی لیمی خباز تھے۔خیال کیجے کہ ایک نان بائی کے لڑک کی حکومت کیا کوفہ والے برواشت کر سکتے ہیں کی گرجے نہیں کہ این کی خبر سے اس کی خبر
کی حکومت کیا کوفہ والے برواشت کر سکتے ہیں کی گرجے نہیں کہ این کی خبر سے اس کی خبر ایس دونتے۔

#### لوگوں کا بیان ہے کہ ابوجعفر کے سامنے امام ابوطیفہ نے چھاس طرح تقریر کی کہ

لله معرت عروض الله تعالى عندكى خلافت كے عهد ميں بيشجر بسايا كيا اكين اى زمانے ميں يهال كد باشدول كا حكام سے مجیب تعلق تحاسعد بن الى وقاص ان كے والى تصوّوان كى مسلسل شكايتي حضرت عمرکے پاس پنچیں آپ نے سعد کو بلالیا عمارین یاسرمحانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دالی بنا کر بھیجا ایک سال نومينے بے جارے نے بدشكل گذار سان كے متعلق بدشكايت كرنے لگے كد كرورة دى بين سياست ے داقف نیس بی حضرت عمر کامشہور قول کوف کے متعلق ہے کہ'' کوف دالوں کا بیس کیا کروں اگر کسی توى آدى كوحاكم بناكروبال بعيجا بول تواس كى طرف برائيول كومنسوب كرتے بيں اوركس كزوركو بعيجا مول تو اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ (ص ۲۸۸ البلاؤری) مشہور ہے کہ حضرت سعد نے کوفد کے ایک باشندے کوجس نے بلا وجیدان کی شکایت کی تھی رخصت ہوتے ہوئے سے بددعا دی تھی کہ خدایا اگر ہے مخض میری طرف غلط با تو س کومنسوب کرتا ہے تو اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کی نظر کو غیر حماط بنا دے فتوں میں اس کوجٹلا کرے کہتے ہیں کہ بوڑ حامو گیا تھا اور جوان چھو کر یوں کے بیچے بیچے گلوں میں بما كا بما كا بحرتا تما لؤك يو چيخ كه بزے ميال تمبارابد كيا حال بيتو جواب ش كبتا كرسعد كى بدوعا کڑے ہوئے ہے البلاؤری نے بیمی لکھا ہے کہ حضرت سعد نے کوفد کے لئے بدوعا بھی کی تھی کہ خداوند يهال كے باشدے كى امير سے راضى رئيں اور ندامراءان سے راضى ہول' جاج سے پہلے یہاں کے باشندوں کا دستور تھا کہ جہاں کس امیر سے جڑتے بے جارے پرمجد میں مٹی بحر بحر کر منكريان سيكت " جاج نے اس برى رسم كا زالد كوار كے زور سے كيا۔ ١٢



وہ خاموش ہوگیا۔ شایداس دقت تک بغداد کی تغییر کمل نہ ہوئی تھی درنہ ہوسکتا تھا کہ بجائے کو فیہ کے امام کواسی دفت اپنے شہر جدید کے قاضی ہونے پر آ مادہ کرتا جیسا کہ بعد کواس نے یہی کیا بھی امام رحمہ اللہ علیہ کی بلااس دفعہ یوں ٹل گئی۔

#### قاضى شريك كى بادل ناخواسته عهدهٔ قضا كى قبوليت

صرف قاضی شریک دھر لئے گئے کھ دماغی ضعف وغیرہ کا بہانہ انہوں نے بھی پیش کیا جس کے جواب میں ابوجعفر نے کہا کہ روزانہ روغن بادام میں فالودہ بنواکر پیش کیا جس کے جواب میں ابوجعفر نے کہا کہ روزانہ روغن بادام میں فالودہ بنواکر پلانے کا حکم تمبارے لئے دے دوں گا اس کے بعد قاضی شریک نے قضا کا عہدہ چند خاص شرائط کے ساتھ قبول کرلیا تھا۔ لیچونکہ امام کے سوائح نگاردں نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کا دکر کیا ہے اس نے مجبوراً مجھے بھی اس کا تذکرہ کرنا پڑاور نہ امام کی زندگی کے جس پہلوکو میں نمایاں کرنا چا ہتا ہوں اس پرکوئی خاص روشنی اس واقعہ سے نہیں پڑتی 'بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ابوجعفر خلیفہ اورامام ابوحنیفہ میں خروج ابراہیم کے واقعہ کے بعد سے ایک شم کا حجاب ساجو حاکل ہوگیا تھا یہ پردہ دونوں کے درمیان سے اٹھ گیا اور اس کے بعد ونوں میں کونیا نئے سرے سے بھر تعلقات قائم ہو گئے ابوجعفر نے جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد بار بارامام کو بلانا شروع کیا اور دونوں میں مکالمہ اور شام موتا ہے اس کے بعد بار بارامام کو بلانا شروع کیا اور دونوں میں مکالمہ اور شام سے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد بار بارامام کو بلانا شروع کیا نے شھای روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد بار بارامام کو بلانا شروع کیا ناور دونوں میں موات ہوتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام تبانہیں بلائے گئے شھای طورح آبک دفعہ بہ خالم رہائی ہوتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام تبانہیں بلائے گئے شھای طورح آبک دفعہ بہ خالم رہائی ہوتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام تبانہیں بلائے گئے شھای کا طرح آبک دفعہ بہ خالم دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں ک

اس واقعہ کا ذکر ابتداء کتاب میں گذر چکا ہے کہ قاضی شریک نے شرط یہ پیش کی تھی کہ میں آپ کے عزیزوں اور اقرباء ورباریوں کا خیال نہ کردں گااس پر منصور نے وعدہ کرلیا تھا کہتم کواس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ پھرڈیوڑھی کی خاص لونڈی کا مقدمہ پیش ہوا۔ جس کی تفصیل گذر چکی قاضی شریک کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ نینیا کے عہدے پران کا تقرر ہوا ہے ابوجعفر کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ نینیا کے عہد میں بھی آخر وقت تک وہ کوفی کے قاضی رہے ہیں الخطیب وغیرہ نے بعض دلچسپ واقعات کا تذکرہ ان کے قضا کے متعلق کیا ہے۔ ۱۲ دے ہیں الخطیب وغیرہ نے بعض دلچسپ واقعات کا تذکرہ ان کے قضا کے متعلق کیا ہے۔ ۱۲

اس کے بعد بھی بجائے تین کے امام صاحب کو صرف قاضی شریک اور سفیان توری کی معیت میں اس نے شہر بغداد کے بمپ میں بلایا گیا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے بعضوں نے نہیں کیا ہے اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں ' پجھ بھی ہودوسروں کے ساتھ امام ابو حنیفہ ایک دفعہ بلائے گئے ہوں یا چند بارلیکن جتنی روایتی اس سلسلہ میں بیان کی ٹی ہیں ان سے دو با تیں معلوم ہوتی ہے ایک تو یہی کہ شروع شروع میں امام ابو حنیفہ کوایک دفعہ یا دو دفعہ اکیے نہیں بلکہ کوفہ کے دوسر کے علاء کے ساتھ طلب کیا گیا تھا اور اس کے بعد چند بارتہا امام ابو حنیفہ بی کی طبی دربار خلافت سے ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر طبی کے موقعہ بر حکومت کی طرف سے قضا کا عہدہ پیش کیا گیا ہے۔

# حضرت امام کودوباره قاضی القضاة کے عہدہ کی پیش کش

افسوس ہے کہ لوگوں نے ان ملاقاتوں کے سلسلہ میں اور بہت ی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کو ان بی لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتی ہے اس کی طرف خصوصی توجہ شاید نہیں گئی میں نے شاید پہلے بھی اجمالا اس کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی قضا کا بیعبدہ امام ابو صنیفہ کے سامنے ایک بی شکل میں نہیں پیش ہوا ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو کسی خاص شہر مثلاً کوفہ یا بغداد کا قاضی چاہا گیا کہ ان کو مقرر کیا جائے اور کر دری کی ایک روایت کے جو یہ الفاظ ہیں کہ:

وعهد الأمام الى البصرة اورتقرركا ايك پردانه امام ابوطيفه كے سردكيا والكوفة وبغداد وما گياركه بصره اوركوفه اور بغداد اور جوعلاقے ان يليها. (۲۱ ج۲) صوبوں كے تحت بيں ان كا قاضى تم كو بنايا گيا۔

ان کااگر دہی مطلب ہے جو ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے تو ٹابت ہوتا ہے کہ بجائے کسی خاص شہر یا صوبہ کے چند المحقہ صوبوں (کوفہ بھر ہ بغداد) کی قضا امام پر پیش کی گئی اوران ہی مورخین کے متفقہ بیان سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ آخر میں۔



القضاة.

يطلب منه ان يكون قاضى المم الوطيقه على عام الكروه مارع قاضول کے قاضی بنے کا عہدہ تبول کریں لینی قاضی

القصناة بن جائيس\_

موفق نے احمد بن بدیل کے حوالہ سے بدالفا ڈلفل کئے ہیں اور لکھا ہے کہ احمد سے محرین حسن صاحب الامالی نے بیروایت کی ہے۔ (ص ۱۷۳) پرخودی اس کی شرح میں موفق نے دوسری روایت مجدالائمدابوالفعنل محمد بن عبدالله السرخی کے حوالہ سے بیہ درج کی ہے کہ:

ان يتولى القضاء ويخرج قفاكافتيارات بحى ديئ جات بن اوربيك القضاة من تحت يده الى سارے اسلامی صوبوں میں قاضی امام بی کے جميع كو (الاسلام ص س ا ج٢) المحت تكيل

جس كامطلب باطا بريم ب كنسار اسلامي ممالك بين قاضو ل كعزل و نصب کے اختیارات الوجعفرنے امام ابوطیفہ کے سپردکرنا جایا تھا اگریدروایت سیج ہے تو اسلام قضا کی تاریخ میں ایک افتلانی روایت ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہونی ما ہے لیکن افسوس ہے کہ گودرج کرنے کی حد تک اس روایت کوان بی لوگوں نے درج کیا ہے اورایک روایت نبیس بلک جیسا که میں نے عرض کیا دوروروایتی اس باب میں مردی ہیں جن میں ایک مجمل ہے اور دوسرے میں اس اجمال کی شرح کی گئی ہے لیکن ذکر ان کا کچھ ا پسے سرسری انداز میں کیا گیا ہے کہ مشکل ہی سے اس کی اہمیت کی طرف توجہ لوگوں کی ہو سکتی ہے اس کا بیجہ ہے کہ عام طور برعلاء میں بیمشہور بھی نہیں ہے سمجھا بی جاتا ہے کہ قاضی القصناة كعبدے كى طرف سب سے يہلے بارون الرشيد كا ذبن منقل موا يعنى اس نے قاضی ابو یوسف کو کہتے ہیں کہ اس عبدے پر بحال کیا آئی بات توضیح ہے کہ اس عبدے پر بحالی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے قاضی ابو بوسف بی کی ہوئی جس کا ذکر آ گے آ مجی رہا ہے۔لیکن خوداس عبدے کی طرف ہارون کے زمانہ حکومت میں توجہ موئی یسی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابرجعفر منصور ہی کے زمانہ میں سیروال پیدا ہو چکا



تفااورابوجعفری تجویز کوامام اگر قبول کر لیت تو ابو یوسف نہیں بلکداسلام کے سب سے پہلے قاضی القصاة امام ابوطنیف بی قراریاتے۔

بہر حال لوگوں کی توجہ ادھر مبذول ہوئی ہویا نہیں ہوئی ہولیکن اگریہ واقعہ گذرا ہے تو یقینا یہ سوال کس رائے سے ہوتا ہے تو یقینا یہ سوال کس رائے سے آیا؟

میں ہے کہ ابوجعفر منصور امام ابو حنیفہ کوشکار کرنا چاہتا تھا پہلے اس نے امام کے زور کوتو ڑنے کے لئے حجاج بن ارطا ۃ کے سر پر دست شفقت رکھا' اور جب ان میں مقابله کی صلاحیت نظرندآتی توامام مالک کومیدان میں لانے کا ارادہ کیا ان سے بھی مایوس ہونے کے بعد اب براہ راست وہ امام ہی کو قابو میں لانے کی فکر میں مشغول تھا جیے شکاری شکار کے سامنے والوں کو بدل بدل کر ڈ النے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ ان دانوں پراگر شکارندگرا تو شاید دوسرے دانے اس کومرغوب ہوں اس لئے ان کو چیز کتا ہے۔ان ہے بھی مایوی ہوتی ہے تو کسی تیسری قتم کا انتخاب کرتا ہے کوئی شرنہیں کہ اس وقت ابوجعفر کے طرزعمل کی نوعیت یہی نظر آتی ہے۔ لیکن امام ابوصیفہ کے لئے قضا کے دانے کا انتخاب اس نے خاص طور پر کیوں کیا؟ اس کے پاس اس فتم کے دانوں کی کیا کی تقی وه بزی می بزی گورنریاں بانٹ سکتا تھا' جس نتم کی اور جس شعبہ کی وزارت چاہتا خیرات کرسکتا تھا اور بھی بییوں چیزیں ہوسکتی تھیں جنہیں دانہ بنا کرایے بچھائے ہوئے دام کے نیچے چیزک سکتا تھا۔لیکن یہ فیصلہ کہ جس شکارکواس وقت پھنسانا جا ہتا مول اس سے لئے مرغوب رین شے قضا کے عہدے ہی کا دانہ موسکتا ہے؟ جہاں تک قیاس کا اقتضاء ہے اس کا تعلق تجربوں سے نظر آتا ہے جو خروج ابراہیم کے واقعہ سے بہلے ساحل د جلہ کے شاہی کہپ میں امام ابوحنیفہ کے متعلق ابوجعفر کوان دنوں میں ہوتار ہا تھا' جب تغیری مثوروں میں شریک کرنے کے لئے دوسرے ماہرین اور الل علم وضل كے ساتھ المام ابو حنيف كو بھى بلاكراس في است ياس ركھا تھا اس زماند ميس ابوجعفر كے ذبن میں ان سے بیاثر پیدا ہوا ہوجس کا اظہار اس وقت وہ کررہاتھا ' یعن امام ابوحنیفہ



کے متعلق اس نے تا زلیا ہو کہ میخص صرف قاضی ہونا ہی نہیں چاہتا بلکہ حکومت کے اس شعبہ کو کلی طور پر اپنے قبضہ اقتدار میں لانا چاہتا ہے جس سے قضاء اور عدالت یعنی مسلمانوں کے باہمی خصومات کے فیصلوں کا تعلق ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے آپ پھران چیزوں کو بڑھیے جنہیں اس موقعہ پر میں نے نقل کیا ہے۔

حقیقت توبیہ کراسلامی قوانین کوایک باضابطہ مجلس کے ذریعہ مدون کرنااورای کے ساتھ سرکاری قاضوں کے فیصلوں پر مسلسل بجل گراتے رہنا پھر خلیفہ سے قرب کا موقعہ جب ماتا ہے تو اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا علم اور معلومات اورا پئی فکری ونظری قوت سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہنا ازیں قبل امام اس سلسلہ میں جو بچھ کرتے رہنا ازیں قبل امام اس سلسلہ میں جو بچھ کرتے رہنے قصان سب کو و کھھ کراگر صراحة امام کی طرف سے خواہش کا اظہار نہ بھی کیا گیا ہو جب بھی ان کی زندگی اور زندگی کی ساری سرگرمیوں سے قدرتی طور پر بھی کیا گیا ہو جب بھی ان کی زندگی اور زندگی کی ساری سرگرمیوں سے قدرتی طور پر آدی کواس نتیج تک بینی جانا جا ہے تھا جس پر منصور پہنچا تھا۔

بہرحال میراخیال بی ہے کہ امام کی بیمرغوب ترین خوراک ہوگئی ہے خودامام بی کا قصد أپیدا کرایا ہواا حساس تھا۔ بلکہ امام مالک کے سامنے ابوجعفر نے بیتجویز جو پیش کی تھی کہ ان کے اجتہادی نتائج کو مدون کرا کے ان بی کی پیروی سارے ممالک محروسہ میں لازم کراووں گایہ خیال بھی جہاں تک میراانداز ہامام ابوضیفہ بی کا پیدا کرایا ہوا خیال تھا شاید انتقام کی سب ہے بہتر صورت اس کو بہی نظر آئی کہ جن امیدوں پر ابوضیفہ بی رہا ہے ان کے ختم کرنے کی بہترین صورت بی ہو سکتی ہے کہ امام مالک کے حضرت امام مالک کی روحانی بھیرت سے امام ابوضیفہ کی اماد قدرت کی طرف سے مین اجتہادات کو سارے اسلامی ممالک میں مروج کر دیا جائے اور اس میں کوئی شبہتیں کہ حضرت امام مالک کی روحانی بھیرت سے امام ابوضیفہ کی امداد قدرت کی طرف سے مین وقت پر اگر نہ کرائی جاتی تو ان کی ساری محنت جواب تک اس سلسلہ میں انہوں نے کی تھی سب برباداورا کارت ہوکررہ جاتی ان کی مجلس وضع قوانین کی کوششوں کا سارا سرمایہ نیز اس عرصے میں اپنے شاگردوں کو جن اغراض کے تحت انہوں نے تیار کیا تھا تینی و بی اس جس کی اوقا فو قانا ظہار فرماتے رہتے سے کہ ان میں پھی تو مفتی ہونے کی صلاحیت بیت میں کا وقتا فو قانا ظہار فرماتے رہتے سے کہ ان میں پھی تو مفتی ہونے کی صلاحیت بات جس کا وقتا فو قانا ظہار فرماتے رہتے سے کہ ان میں پھی تو مفتی ہونے کی صلاحیت بات جس کا وقتا فو قانا ظہار فرماتے رہتے سے کہ ان میں پھی تو مفتی ہونے کی صلاحیت بات جس کا وقتا فو قانا ظہار فرماتے رہتے سے کہ ان میں پھی تو مفتی ہونے کی صلاحیت بات جس کا وقتا فو قانا خیار فرماتے دیا جسے سے کہ ان میں پھی تو مفتی ہونے کی صلاحیت



رکھتے ہیں کچھ قاضی بن سکتے ہیں اور چندا پہے بھی ہیں جو قاضوں اور مفتیوں کی تربیت و تعلیم کا کام انجام دے سکتے ہیں ہورارا مسودہ ان کا دھرا کا دھرارہ جا تالیکن امام مالک نے ابوجعفر کو اپنے متعلق کچھا تنا مایوس کر کے واپس کیا کہ اب کوئی دوسری صورت اس کے سواسا منے نہ رہ گئ کہ ابو حنیفہ کو قابو میں لانے کے لئے ان دانوں کو اس کے سامنے بھیر دیا جائے جن کے لئے وہ زندگی جر تر بتارہ ہے۔

میرا تو خیال ہے کہ اسلامی عدالت کی بیت ظیم بینی بیہ جوہور ہاتھا کہ حکومت جے چاہتی تھی قاضی مقرر کر کے مختلف علاقوں میں بھیج دیتی تھی اور اس کی مطلقا پروانہیں کی جاتی تھی کہ نقاطِ نظر اور معلومات وغیرہ کے لحاظ ہے ان کا کیا حال ہے؟ جس کا نتیجہ بیہ و ہاتی تھی کہ وقت پرجس کی بجے میں اپنے خام غیر منتی معلومات کی بنیاد پرجو ہات بھی آ جاتی تھی ای کو فیصلہ قرار دے ویتا تھا'اس سلسلہ میں جو بچھ ہور ہاتھا تفصیل ہے اس کا ذکر کر پرکا ہوں۔ بتا چکا ہوں کہ امام ابو صنیفہ کے طریقہ کارہے بھی بچھ میں آتا ہے کہ وہ انتشار و پراگندگی فوضویت دلا مرکزیت کے ان خرخشوں کا اسلامی عدالتوں سے خاتمہ کرانا چاہتے تھے سب سے پہلاکام اس سلسلہ میں اسی لئے انہوں نے اسلامی قوانین کی جہتا ہوں کہ مشہورانشا پرواز عبداللہ بن امقفع جس کا قیام بھرے میں تھا اس کی طرف باضا بطہ دوین کو قرار دے کراپناسب پھھائی نصب العین کی بحیل میں لگا دیا تھا اور میں تو تاریخوں میں یہ بات جومنسوب کی تی ہے کہ اس عباسی خلیفہ ابوجھ فرمنصور کے پاس اس ان کے کو تاریخوں میں یہ بات جومنسوب کی تی ہے کہ اس عباسی خلیفہ ابوجھ فرمنصور کے پاس اس نے کو ای دوشہروں کے متعلق خصوصاً اور عام اسلامی علاقوں کے متعلق یہ کہ اس نے کو قادر بھی ای ایک بی جاتھ کے کہ اس میں علاقوں کے متحلق یہ کہ اس کے کو ای دوشہروں کے متعلق خصوصاً اور عام اسلامی علاقوں کے متعلق یہ کہ اس خور اس میں جی ان خلافات کی طرف متوجہ کرانا جا ہتا ہوں جو

تفناۃ کے فیملوں کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہور ہے ہیں لوگوں کی جان اور لوگوں کے ناموں وعزت کے متعلق طرح طرح کی بے تر تیبیاں پیدا ہو۔ گئ جین بیدواقعہ ہے کہ حمیرہ (جو کوفہ سے کل چیمیل دور ہے) اس شہر میں ا کئ جین کی گردن مارنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یا عورت کی مردکو دلادی



جاتی ہے۔ حالا تکہ تھیک ای نوعیت کے مقدموں میں دیکھا جاتا ہے کہ وسط کوفہ میں بیٹے ہوئے قضا قبالکل اس کے خالف فیصلے دے رہے ہیں۔ اس نے رہمی ای خط میں لکھا تھا کہ:

بہت سے لوگ رہی امیری حکومت کے زمانہ کے فیصلوں کو بہ طور نظیر کے
استعال کر رہے ہیں ہو چھا جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کس بنیاد پرتم نے کیا تو نہ
رسول اللہ علی کے عبد کا کوئی فیصلہ پیش کیا جاتا ہے اور نہ خلفا وراشدین
کے عبد کا بلکہ کہ دیا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ پس فلاں
مخص نے مثلا یکی فیصلہ کیا تھا یا ای تم کے دوسرے حکمر انوں کا نام لے کر
لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔''

بیان کیا جاتا ہے کہ ای این المقفع نے آخر میں اپنی بیرائے الوجعفر کے سامنے اس خط میں بیٹی کی تھی کہ:

اسلامی قوا بین کاایک مجموعہ سنت اور سی کی روش میں مدون کیا جائے
اور حکومت اس کوعدالتوں میں بطور ضابطہ کے نافذ کردے تا کہ اس گڑ بڑاور
انتشار و را گندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ (ص ۸۵ القصناء فی الاسلام)
انتشار و را گندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ (ص ۸۵ القصناء فی الاسلام)
اگر ابن العقع نے واقعی اس تم کا کوئی خط ابوجعفر کو کھا تھا تو میں خیال کرتا ہوں کہ
یہ بی ہو پھر بھی این المقتص بے چارا تو صرف ایک تجویز پیش کر دہا تھا اور امام ابوحنیفد ان
مارے قصوں کو عملاً ختم کر چکے تھے۔ ہیں سال کی مسلسل محنت کدد کاوش سے اسلامی
تو اخین کا ایک عمل ضابطہ بھی انہوں نے مدون کر لیا تھا اور ان ضوابط کو صحح طور پر استعال
کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت اپنے تلاخہ ہی شکل میں اگر سارے اسلامی ممالک
مشکل بی سے کوئی مرکزی شہر عراق و خر اسان وغیرہ میں بیا ہوا تھا جہاں ان کے شاگر د

# المارادم في المارد المنافقة المارد المنافقة المن

جن کے متعلق حسن بن حماد کا بیقو ل قل کیا جا تا ہے۔

کان الحفاظ للفقه کما نقر (کسائل) کمافظ بهار آدمی تھای ہم یحفظ القران اربعة زفر کے مافظ بھے قرآن کے مافظ ہوتے ہیں ہین ویعقوب واسد بن عمرو علی زفر لیقوب (ابو ہوسف) اسد بن عمرہ علی بن بن مسهر (ج۲ ص۲۱۱ مسمر

کردری)

ا ما ابوطنیفد کی مجلس کے مدونہ توانین کی تعداد کے متعلق خوارزی علی کے بیان کو ا كرسيح مان لياجائ يعنى (٨٣) بزار دفعات يران كابيمجوع مشتل تعاجب بمى خيال كيا جاسكا بكرزباني است دفعات كوقرآن كى طرح يادكر ليناكيا آسان تما؟ مكرامام ك سامنے جو لائح عمل تھا جس کو پیش نظر رکھ کروہ کام کردہے تھے۔اس کے لحاظ سے اس پر تجب بھی نہیں ہوتا جوعلانیا ہے طلبداور تلاندہ کو بیمشورہ دیتا ہوکدا سے کمالات اپنے اندر پیدا کرد که لوگ تمهار معتاج موجائین شاگردون کو دمیت کرتا مو که حکومت کی ملازمت میں اس ونت تک تم لوگوں کوشر یک نہیں ہونا جا ہے جب تک اس کا اطمینان نہ كرلوكةم پردوسرول كوحكومت ابترجي ندو \_ كى الغرض بياوراى تتم كى دوسرى باتيل جن كا ذكر يبل تفصيل سے كر چكا مول ان كود كيست موئے كي بعيد بين سے اگرامام ك خاص شاگردوں نے ان کے مدونہ قوانین کے سارے مجتوعہ کوزبانی یاد کرلیا ہو خصوصاً قاضی ابو یوسف کے متعلق جو باتیں ان سے مروی ہیں مثلاً یمی کدایک دفعدا بی طالب العلمی کے زمانہ میں قاضی ابو بوسف بھار ہوئے مرض سخت تھا' امام ابوحنیفہ بار باران کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ایک دن امام صاحب حسب دستوران کود کیمنے کے لئے جو آئے تو دیکھا کہ ابو یوسف کی حالت بہت غیر ہورہی ہے بے ساختہ امام صاحب کی زبان پراناللدوانااليدراجعون كے الفاظ جارى ہو گئے ۔ راوى كابيان ہے كماس كے بعد بوے در دناک کیج میں امام ابوطنیفہ کومیں نے سنا کہ وہ کہد ہے۔

ما اعظم بركة الى حنيفة فتح الوصيف كن با بركت آدمى سے دنيا اور آخرت



لناسبيل الدنيا والاحواة. دونول كى راه مين بم يران بى كى كھولى بوئى (صسم ج)

آپ قاضی ابو بوسف کے اس فقرے کوامام ابو صنیفہ کے ذرکورہ بالا فقرے کے ساتھ ملائے جوان کی زندگی سے مایوس ہونے کے وقت انہوں نے فر مایا تھا کیا قاضی ابو بوسف کا بیصراحة کھلا ہوا اعتراف اس کانہیں ہے کہ جوصور تیں ان کے ساتھ بعد کو پیش آ کیں ان میں امام ابو حنیفہ ہی کا ہاتھ تھا۔

اور ایک ابو بوسف کیا؟ آپ ان تلاندہ کے حالات پڑھیے جنہیں امام نے عباسیوں کے ممالک محروسہ کے اکثر علاقوں میں پھیلا دیا تھا کہا دمقداراان کی جوتعداد معمی تووہ وہ بجائے خود ہے شافعی المذہب مورخ حافظ ابن مجرنے خیرات الحسان میں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

'' سیح طور پرامام کے تلانہ ہ کا اور ان لوگوں کی تعداد کا پیتہ چلانا دشوار ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے علمی استفادہ کیا ہے شاید اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ کے اصحاب اور تلاندہ کی جتنی کثرت ہے اس کی نظیر مسلمانوں کے دوسرے مشہورائمہ میں مشکل ہی سے ل سکتی ہے۔ حافظ ہی نے اس کے بعد نقل کیا ہے کہ:

ن سے ایک میں بعض محدثین نے امام ابوطنیفہ کے شاگردوں کی فہرست جو '' مچھلے زمانہ میں بعض محدثین نے امام ابوطنیفہ کے شاگردوں کی فہرست جو

بنانی چابی تو قریب قریب آنمی سونام اس سلسله میں ان کوسلے۔' (ص۵۴ م منقول از مجم)

موفق نے (۷۳۰) آ ومیوں کے نام اس سلسلہ میں گنوائے این صاحب

ا سیماں یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ یہ تعدادامام کے ان شاگردوں کی ہے جنہوں نے امام سے مسائل اخذ کر کے دوسرول سے بیان کئے ہیں ور ندان ہی موفق نے اپنے والد کے حوالہ سے بیات فقل کی ہے کہ امام کے شاگردوں اور مقتدیوں کی تعداد ہزار ہا ہزار سے متجاوز ہے تفصیل کے لیے مناقب موفق اور جم المصنفین التو کی ۱۲۔



لودرت ان عندنا واحداً میری آرزو ہے کہ ہم میں اس جیما ایک آدی مثله (ص۲۱ ج۲) بھی ہو۔

ای ہے اندازہ سیجئے کہ جن قاضوں کا رجال کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا ان میں کیے کیے لوگ ہوں گے۔

اور علاوہ ان بزرگوں کے جنہوں نے قضا کے عہدے کو قبول کیا مشکل ہی سے ممالک محروسہ عباسیہ کا کوئی ایسا شہر یا قصبہ اس زمانہ میں تھا جس میں امام کے تلافہ ہنہ پائے جاتے ہوں ان میں ایک بڑا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہیں درس وقد ریس افتاء و تعنیف وغیرہ کے لحاظ سے اپنے علاقوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔مولا نامحمود حسن ٹوئی نے اپنی کتاب مجم المصنفین میں ان مقامات کی فہرست درج کرتے ہوئے



جاں جاں ام كالد واس ذمائے ملى بائے جاتے تعصب ويل شرول كانام ليا ہے یی:

(۱) بعره (۲) واسلا (۳) موصل (۴) جزيره (۵) رقد (۲) تصليمان (٤) دمشق (٨)رمله (٩)ممر (١٠) يمن (١١) يمامه (١٢) بحرين (١٣) بغداد (١١) ابواز (10) كرمان (١٦) اصنهان (١٤) طوان (١٨) استراباد (١٩) بعدان (٢٠)رے (۱۲) قومس (۲۲) وامعان (۲۳) جرجان (۲۴) پیا پور (۲۵) سرخس (۲۷) نساور (١٤)مرو(٢٨) بخارا (٢٩) سرقد (٣٠) كش (٣١) زز (٣٢) في (٣٢) برات (۳۳) قبعان (۳۵) بحعان (۳۷) رم (۳۷) خوارزم ـ

ان کے سواکوفہ جو امام کا وطن تھا اور حربین ( مکمعظمہ اور مدینہ منورہ) جہال برسول امام تعمرے بیں ان کا تذکرہ اس فہرست میں نہیں کیا گیا ہے اس زمانے میں ملانوں کی آ دورفت کا سلسلہ جس طریقہ سے مروج تھا خصوصاً فج کے لئے خواسان ے براو کوفہ جولوگ سفر کرتے تھے اگریہ با تیں لوگوں کے سامنے ہوں تو جوفہرست پیش ك كى ب قطعان بران كوتجب ند بونا جائي من في اس مسلد كى طرف بهل بحى شايد کھا شارہ کیا ہے اور کی مید ہے کہ اس تم کے معاملات میں کھی تیبی تا ئیدوں کو بھی وظل موتا ، موفق نے عبداللہ اللہ کے حوالہ سے ایک قصد نقل کیا ہے۔ یعن وہ کہتے

عالبًا بيوى عبدالله يس جن كاتذكرة دوسرى صدى جرى كابتدائي صدك واعظول ك ملسله يس كياجا تاب بالماج بد ظاهرام الوحنيف كن زعر كى عن كابدوا قدب ياان كى وفات كى كحدون بعد كا اوراس برتجب ندكرنا جابي كدكوفد سي خطل موكر ندصرف امام الوحنيف كالمدب عى بلكدان كامجل وضع قوانین کی مدوند کمابیں افریقہ کے دور دست علاقوں میں ای زمانہ میں کیے بھی حکیں۔ وجداس کی سے ے كداك ماحب جن كا نام مبدالله بن فروج تعار الله جرى يس بيدا ب اصل وطن تو ان كا خراسان تھالیکن بعد کو کی وجہ سے جرت کر کے بیافریقہ کے مشہور شمر قیروان چلے گئے اور وہیں رہ یزے ۔ لکھا ہے کہ انہوں نے کوفہ کا کی کر باضابط ایام ابو صنیفہ سے تعلیم حاصل کی اور سے الے جری میں بد معرة ي معرب قيروان چلے محك غيرمعولى دين آدى تھاى سان كى دبانت كاا عداره كيج كدامام ابومنيفه كے تمام شاكرووں ميں سب سے زيادہ ذبانت ميں زفر بن بذيل كى شرت ب كلى

المايمنية كالماكن الماليمنية كالماليمنية كالمالي

تے کہ میں نے مجد حرام ( کم معظمہ) میں اپنے والد کود یکھا کہ ایک فض سے بحث کر رہے ہیں۔ یہ ایک پر دلی مسافر آ دی معلوم ہوتا تھا، گر با تیں پے پے کی ہو چر ہاتھا میرے والد نے اس کے سوالات کی گہرائیوں کود کی کر دریافت کیا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہواس نے کہا کہ جناب میرا وطن طنجہ ہے اسلام کے آخری مدود کا بیعلاقہ ہے کہ معظمہ سے کی بڑارمیل دور ہے میرے والد نے ہو چھا کہ چربیہ با تیں تمہیں س ذریعہ سے معلوم ہوئیں جوتم ہو چے رہے ہواس نے کہا کہ امام ابو صنیفہ کی کما ہوں سے اور ترین سے اور ایم اور ایم اور ایم اور ایم اور ایم اور ایم کا کہ کو جارے یہاں امام یا لک اور امام اور ای کے اقوال کا بھی تذکر کا کیا جا تا ہے۔

کی بھی ہویہ خیال عباسیوں کے دو رحکومت کے ابتدائی دنوں میں جو پیدا ہو گیا تھا کہ قضا کے مسئلہ میں جو گندگی اور انتثار کی کیفیت پیدا ہو گئ ہے اس کوختم کر کے باضابط تنظیم اس کی اس طور پر کی جائے کہ مما لک محروسہ کے سارے قضا ہ اور ساری

لله لیکن کھا ہے کہ زفر کو ہیشہ این فروج کے مقابلہ میں تکست تی افحانی پڑی خود این فروج ہیان

کرتے تھے کہ جس کی سے ہیں اب تک طا ہوں سب سے زیادہ فقیہ ہیں نے آپ ہی کو پایا ہجو ایو صنیفہ

کے علادہ علم فضل کے لوگ ان کے تقو گی اور پارسائی کی ہی شدت سے معقد تھے گر سے جب نکلتے

قریضوں کا ہجوم راستہ پردم کرانے کے انظار میں کھڑا رہتا تھا، حری اور این حیان سے وی نے ان کا

ذکر کیا ہے اور تو تی گی ہے ان سے بھی محد ثین کو ان بی دو پا قول کی شگایت تھی ایک تو وہی کہ نیز کو

طال بچھتے تھے اور دوسری بات امام الوصنیفہ کے سیاسی فقط نظر میں ان کی ہم نوائی تھی ۔ لین کلھا ہے کہ

طال بچھتے تھے اور دوسری بات امام الوصنیفہ کے سیاسی فقط نظر میں ان کی ہم نوائی تھی ۔ لین کلھا ہے کہ

مقریزی نے کہ المخلط میں ان بی عبد اللہ بین فروج جواہیر مفیہ ص ۱۸۰ جوائی ہے ہو تھی کہنا تھا کہ

مقریزی نے کہ باخلط میں ان بی عبد اللہ بین فروج کے متعلق کھیا ہے ۔ کہ افریقہ میں پہلے کی خاص

مقریزی نے کہ باخلط میں ان بی عبد اللہ بین فروج کے متعلق کھیا ہے ۔ کہ افریقہ میں پہلے کی خاص

مقریزی نے کہ باخلط میں ان بی عبد اللہ بین فرات امام کی کہ بیں افریقہ میں لے گئے۔

ملک کے لوگ پابند نہ تھے بلکہ صدیث وقر آن پر عامل شے ان بی عبد اللہ بین افریقہ میں لے گئے۔

میکر مقریزی میں اور ای میں اس می ورکو ہوئی اہمیت حاصل ہے کہا جو تھی ان می افتا واللہ اور ان کے بعد اسد بین فرات امام کی کہا جی ان افی اور خی فقہ میں جو دکو ہوئی اہمیت حاصل ہے کہا ہے تھی ان ان ورند میں انشا واللہ اس کی تابی کا درخ میں انشا واللہ اس کی تاب تہ وین فقہ میں انشا واللہ اس کی تنافی اور خی فقہ میں انشا واللہ اس کی تنافی کی انشا واللہ اس کی تنافی کی انسان کی تابی کی میں انسان میں ہونے گی۔ ان



عدالتوں کو کسی ایک بی آ دمی کے سپر دکردیا جائے بعنی ' قاضی القضاة''۔

ابوجعفر نے امام ابوصنیفہ کے سامنے پیش کیا تھا یہ خیال خودامام ابوصنیفہ ہی کا پیدا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اسلامی عدالت کی تنظیم اور نظام عدالت کی تو حید کیلئے سردھڑ کی بازی لگا دی تھی اور کوئی شبہیں کہ جس وقت ابوجعفر نے امام کواپنے دام میں لانے کے لئے ان کے اس آخری مرغوب دانے کوسامنے رکھ دیا تو بہ ظاہر عقل کا تقاضا یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس عہدے کو چاہئے تھا کہ وہ قبول کر لیتے اور جس طرح مقامی یا چندصو ہوں کی قضا کو انہوں نے مستر دکر دیا تھا عکومت کے اس پیش کش کومستر دنہ کرتے۔

#### امام الوحنيفه كاآخرى امتحان

لیکن میرے خیال میں امام ابوضیفہ کی زندگی کا بھی آخری امتحان تھا' بھی دیکھنے کی بات تھی کہ اس وقت وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ بچے ہے کہ اگر اس پیش کش کو حکومت کے وہ جی قبول کر لیتے تو بہ ظاہر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے اس مقصد میں جس کے لئے وہ جی رہے تھے اس میں کا میاب ہو جاتے لیکن ابوضیفہ ابوضیفہ بی کب بنتے اگر ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ بھی وہی بات آتی جو ہر عامی کی سمجھ میں آتی ہے۔

سوچناچاہے کہ سارے ممالک محروسہ کے قاضی القصناۃ بن کر حکومت عباسیہ میں امام ابو حنیفہ ایک ممتاز مقام آگر حاصل کر لیت 'کویا ایک طرح سے ابوجعفر منصور کے دزیر عدالت کے منصب جلیل پر اس طریقہ سے فائز ہو جاتے اور وہی گراں قدر تخواہ اور دسری آ مدنیاں اس عزت و جاہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ کوئل جاتیں جواسی قاضی القصناۃ کے عہدے پر بحالی کے بعد قاضی ابو یوسف کوملیں 'تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یقینا ایسے

ا تاضی ابو یوسف کو مالی منافع کیا حاصل ہوئے 'اگران کا حساب کیا جائے تو لا کھوں لا کھ سے وہ متجاوز ہوجا کیں جا وہ متجاوز ہوجا کیں گے۔ شاید کوئی مہینہ گذرتا ہوگا جس میں خلیفہ کی طرف سے یا خلیفہ کے اعز ہ واقر ہاء اور بیگموں کے پاس سے قاضی صاحب کے پاس بڑی بڑی رقمیں انعام میں نہ آتی تھیں۔علاوہ رقوم کے قیتی کپڑوں کے تھان طرح طرح کے ظروف اور تخفے ہدایا جن کا ذکر مورخین نے کیا ہے' ابھی لاج



ز مانے میں جب ان بی عہدوں اور مال وجاہ کو حاصل کرنے کے لئے لوگ سب کچھ کر رے تھے آسان کے قلا بے زمین سے اور زمین کے قلابے آسان سے طار ہے تھے نہ خود مرنے سے ڈرتے تھے نہ دوسروں کو مارنے کی بروا کرتے تھے۔مسلمانوں کا خون بہاتے تھے۔قریب سے قریب ترعزیزوں اور رشتہ داروں تک کوائی راہ میں حاکل یاتے ہوئے دیکھ کر بے در دی کے ساتھ ان کوختم کر دیتے تھے۔الغرض جیسے ہمیشہ جاہ و مال کے لئے دنیاسب کھے کرتی رہی ہے وہ بھی کررہے تھے ۔ جھنے والوں کوکون روک سکتا تھا۔اگر یہ بھتے کدان ہی راہوں میں ایک راہ علم اور دین کی نبی تھی جس کوؤر بعد بنا کر حکومت کے اس منصب واقتد ار کے حاصل کرنے میں ابو حنیف نے کامیابی حاصل کی خدانخو استر تلوق کواس رائے کے قائم کرنے کا موقعہ اگر دے دیا جاتا مخواہ نیت کے لحاظ سے بیرائے ان کی غلای ہوتی ۔ لیکن امام صاحب کی ساری کوششوں کے را نگاں ہونے میں کیا کوئی شبہ باقی روسکن تھا۔ یقینا انہوں نے جو کچھ کیا تھا سب اکارت ہو کررہ جاتا' ایک وقتی طمطراق کے سواان کے مجاہدات کی نوعیت قطعاً اور کچھ باقی نہیں رہتی جیسے ہرز مانہ میں اس تتم کی کوششوں کا انجام ہوا ہے کوئی دجہ ہو سکتی تھی جوا مام کی کوششیں اس بزے انجام سے چی سی تھیں۔

مرمصیبت مینی کدیدا خری خوراک تھی جے حکومت نے ان کے سامنے پیش کیا

لله پوری تخیق ہے نیں کرسکا۔ کین ابن المبارک کے حوالہ سے عام کم ابوں میں ان کی تخواہ بتائی گل ہے کہ طلائی سکہ ۱۰ سواور فقرئی سکے بڑار ما ہوار سلتے ہے۔ وینار طلائی سکہ ۱۱ سوجودہ عہد کے روپ سے کننے روپ کا ہوتا تھا بیڈ را تنصیل طلب مسکہ ہے گرجیا کہ میں نے عرض کیا عطایا اور انعام کے مقابلہ میں اس تخواہ کی کوئی حقیقت نہتی۔ ہارون نے جب بھی انعام دیا ہے تو ایک لا کھ دولا کھ دوم وس بڑار سے کم تو شاید بھی جی جی دیا ہم ابو ہوسف کی سوار ع عری لکھا ہے کہ ان بی کے ساتھ بہ فاص رعایت ہارون کی تھی کہ سوار سی کے ساتھ بہ فاص رعایت ہارون کے سماحت افتا اس وقت بھی سوار بی رہے۔ ہارون کے سماحت آتے تو عادة اس معری کوخرور رہے۔ ہارون کے سامنے آتے تو عادة اس معری کوخرور رہے۔ ہارون کے سامنے آتے تو عادة اس معری کوخرور میں جارون کے سامنے آتے تو عادة اس معری کوخرور کے دیا جارون تھی دو میرے سامنے آیا کھا ہے کہ تاخی صاحب کے اصلی کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی ان کھا ہے کہ تاخی صاحب کے اصلی کی ایک وقت جی سرات سات مونچی اور تین تین ہو گھوڑے در بیتے ہے۔ ال



تقا\_ ابوجعفر كالصلى مقصدتو امام كوايخ قابومين لا ناتھا' ان فتوں كا جن كا تجربه امام ابو منیفہ سے ہو چکا تھا۔اس کے سواکوئی علاج نہ تھا کہ امام کو یا تو حکومت میں شریک کرلیا جائے یا ان کوخم کردیا جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ اس خطرناک کا نے کواپی حکومت کی راہ سے بہر حال نکال کررہوں گا'اور وہ جو کچھ بھی کرر ہاتھا ای لئے کرر ہاتھا۔ قاضی القضاة كاعبده يغنى عدل وانصاف فصل خصومات جيبا كهعرض كرچكا بول حكومت ك اس جو ہری شعبہ کے کلی اختیارات کی سپر دگی اس سیاس باز یگری کا آخری پیۃ تھا جے ابو جعفرنے پھینک دیا تھا۔اس کے بعدا گر کوئی اور چیز دی جا سکتی تھی تو شاید وہ خود خلافت ېې ہوسکتی تھی۔

## ابوجعفر کے وزیر عبدالملک بن حمید کا حضرت امام کومشورہ ·

خلاصدیہ ہے کہ بیآ خری لقمہ تھا ابوجعفراس کے رقمل کود یکھنا چا بتا تھا ، کہ اب ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں؟ امام کے سوانح نگاروں نے امام ابوحفص الکبیر کے صاحبز ادے ابو عبدالله محمر کے حوالہ سے جو بیقل کیا ہے کہ ابوجعفر منصور اور امام ابوحنیفہ کے درمیان جس ز مانے میں کش کش کا پیسلسلہ جاری تھا تو ابوجعفر کے وزیرعبدالملک بن حمید جوامام سے عقیدت رکھتا تھااس نے آ کرامام کو مجھاتے ہوئے مطلع کیا تھا کہ:

ان امير المومنين يطلب امير الموشين (يعني ابوجعفر) تو صرف حيله كي علیک علة فان لم تقض الاش من ہار آپ اس کے عطیہ کو قبول نہ صدقک علی نفسک داخل کری گے ہم جوبدگمانیاں آپ کے متعلق رکھتے بك. (ص٢٠١ ج ا موفق) بين ان كمتعلق يقين كرليس كركم بي بين -

امام ابوصنیفہ کے سامنے اب کل دوراہیں یا تو ابوجعفر کے اس پیش کئے ہوئے آ خری لقمہ کونگل کرخود ہے جا کیں'لیکن اپنی زندگی کی ساری کمائی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دین یا ابوجعفر کی بر ممانیوں کو یقین کے در ہے تک پہنچا کرا سے نصب العین کو بقاء دوام بخشے کے لئے خود اپنی ذات کے ختم ہو جانے کے خطرے کو برداشت کرنے کے لئے



حضرت امام کے تازیانے کی سزا کی روایتوں پر تنقید

جھے بار بارافسوس کے ساتھ اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ امام کے سوائح نگارا پی ذاتی دلچیدوں کی تفصیل میں پھھاس طرح منہمک ہوگئے ہیں کہ بہت سے واقعات جن کا تذکرہ ضروری تھا ان کوغیرا ہم قرار دے کرلوگوں نے نظر انداز کردیا ہے مثلاً اس قتم کی باتیں کہ البجعفر نے امام کے سامنے آئی رقمیں پیش کیں۔ اس قصے کو یا البجعفر کی طرف جو بیمنسوب ہے کہ امام کو اس نے کوڑے سے بٹوایا بھی تھا اس کی تفصیل سے ان کو اتن دلجی معلوم ہوتی ہے کہ کوڑ وں کی تعداد کتنی تھی کوئی وس کوڑے بومیہ کا حساب بتاتا ہے کوئی تمیں کوڑوں کی روایت کو ترجیح دینا چاہتا ہے پھر سے کہ جب البجعفر کو اس کے پچا عبدالصمد نے آ کر ڈائنا تو گھرا کر البجعفر نے کہا کہ فی تا زیانہ میں تمیں تمیں ہزار درہم بطور فدید دینے پرتیار ہوں 'آ ہے جا کر ان کو راضی کیجے لیکن امام صاحب راضی نہ ہوئے اس پرراوی پھرا تی بیردائے پیش کرتا ہے کہ:

سوچنے کی بات ہے کہ بیاس زمانے کا قصہ ہے جب ایک درم آج کل کے حساب سے سودرم کا قائم مقام تھا کیونکہ پہلے زمانہ میں روپے کی اتنی کثرت بھی جتنی اب ہے۔ اِ

ا موفق نے راوی کا نام عبدالعزیز بن عصام بتایا لکھا ہے کہ ابوطنیفہ کے دیکھنے والوں میں تھے ان کے اس تشریح سے میری بھے میں ایک اور بات آربی ہے یعنی کھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے زمانہ کے اس تشریح میں ایک اور بات آربی ہے یعنی کھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے اور زمانہ کے متعلق شائد ہمیشہ لوگوں میں بیخوش اقتصادی پائی گئی ہے کہ روپیدان بی کے زمانہ میں ستا اور ارزال ہوگیا ہے ورندان کے زمانے سے پہلے بہت کا میاب تھا۔ آج بھی بولنے والے تقریباً آتھ نوسوسال کے بعد بخیسہ ان بی الفاظ کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے مسلمانوں کے معاشی اور معاشر تی مسائل کے متعلق بعض معلومات ایک کتاب میں کچھ جمع کردیے ہیں ان کو دیکھے اس مغالطہ کی حقیقت کی نہ کسی حد تک ان معلومات سے واضح ہوتی ہے اس میں بہت کچھ دخل میرے نزد یک اپنے اپنے زمانہ کی خوش اعتقاد یوں کو بھی ہے۔ ۱۲





مالاتکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں خودراو یوں کو طلایا نہ زندگی کے لحاظ سے ان رقموں کوخواہ جتنی بھی اہمیت حاصل ہو لیکن کروڑوں نہیں تو لا کھوں لا کھ کے کاروبار کرنے والے امام ابوصنیفہ کی نسبت سے بوچھے تواتنے روپوں کی چنداں وقعت بھی نہتھی۔ ا کین ان حضرات کے زویک چونکہ یہی بہت بڑی چیزتھی۔اس لئے بار بار مختلف پیرایوں میں یا تورویے کے ردوقبول کے ذکر پراپناز وران حضرات نے خرچ کرویا ہے یا واستان کوزیادہ پر کیف اور بامرہ بنانے کے لئے مار پیٹ کے قصول کے بیان کونے میں ب سو چھے بغیر کہ دوسرے حالات ہروہ کس حد تک منطبق ہوسکتے ہیں بوی درازنفسیوں سے کام لیا گیا ہے حتی کہ بعضوں نے تو یہاں تک بیان کردیا کہ علانیہ کھلے میدان میں جس کا نام' عقابین' کامیدان تھا' کہتے ہیں کہ ام ابو حنیفہ کوکوڑوں سے بینا جاتا تھا' اور بات ای برختم نہیں ہوگئ ہے۔ان بی بیان کرنے والوں نے الی روایتی بھی پھیلا دی ہیں جن کوا گرمی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یمی ہوسکتا ہے کہ امام صاحب کے بدن سے كيڑے اتروا كرصرف يائجاہے كے ساتھ پوليس والے ہاتھ ميں بيزياں ڈالے جيل خانے سے ان کو باہر لاتے۔ چرتماشاد کیفنے کے لئے لوگوں کو عام دعوت دی جاتی 'جب لوگ جمع ہوجاتے تو امام برکوڑے لگائے جاتے مارتے مارتے کھال ادھیروی جاتی حتی کدامام کی ایز ہون سے خون بہنے لگا 'ای حال میں ہولیس کے یمی سیابی امام صاحب کو بغداد کے سارے بازارول می فلفہ کے عم سے گشت کراتے امام صاحب روتے جاتے ایک سے زیادہ دن تک ان لوگوں کابیان ہے کہ بغداد کے بازاروں میں بیتماشا چیں ہوتا رہا کوئی شرنیس کدان اضافوں سےمظلومیت کی تصویر کشی میں درد کی کیفیت مبت زیادہ بوج جاتی بلیکن اب اے کیا کہے کہ ایک بی سانس میں ان روایوں کے ساتھ ساتھ بيائى كىتے جاتے بيل كدان بى حالات بى آخرامام كى وفات بوكى اورجس میدان می جنازه کی نماز برحی کی نمازیوں سےده بحرکیا تعامیدان کی جب بیائش کی گی تواعداده كياكياكم ازكم بياس بزارة دى جنازك فازيس شريك تصريبي كبت جی کمفازیوں کی کوت کی مجدے جودفدامام کے جنازے برنماز موئی بلکہ بعض



روا توں میں ہے کہ جن لوگوں کو جنازے کی نماز نبل سکی وہ قبر پر میں دن یا اس سے بھی زیادہ دن تک نماز پڑھتے رہے یہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کی وفات کی خبر جب شہر میں پھیلی تو

كنو بكاء الناس بكثرت لوك امام كى وفات برروئ \_

عليه. (ص۱۸۲ ج۲ موفق)

سوال به پیدا ہوتا ہے کہ جس فض کی عام ہردل عزیزی اور حسن قبول کا بیصال تھا کیا اید جعفر منصور عقل ہے اتنا کورا تھا کہ عام مخلوق کے ایسے با اثر ذہبی پیٹوا کو اس طرح بازاروں میں روزانہ گشت کرا کے پٹوا کروہ ساری دنیا کوا پی حکومت کی دشمنی پرخواہ مخواہ بلا وجہ آ مادہ کر لیتا؟ کسی اور جگہ ای کتاب میں میں نے اسی ایو جعفر کے بیٹے مہدی کا وہ قول نقل کیا ہے کہ سفیان توری سے اور مہدی سے جب پھے تخت گفتگو ہوتی تو مہدی کے در باری ربح نے کہا کہ امیر المونین! اس جائل کی بیجال جوآ ب سے ایسی گفتگو کرے جھے تھم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں اس پرمبدی نے جھڑ کے ہوئے رہے کو کہا تھا۔

اسکت ویللک ما یوید هذا چپره کم بخت بیاوران جیے لوگوں میں اس و امثاله الا ان نقتلهم فنشقی کے سوااور آرزوکیا پائی جاتی ہے کہ ہم ان کوئل بعادتهم. (ص۱۱۱)

#### بدبخت بنادے

عباسیون کااحوذی بازاههب کیاای سیاس نظریه سے ناوانف تھا؟

واقعہ یہ ہے کہ پچھام ابوطنیفہ ہی کے اس قصے میں نہیں بلکہ اس نوعیت کے اکثر واقعہ سے سرف اس بھی بیٹ بلکہ اس نوعیت کے اکثر واقعہ ہے سرف اس پر قناعت کرتے ہوئے لوگوں کو بہت کم پایا گیا ہے خدا جانے یہ کیوں بچھ لیا جاتا ہے کہ جو پچھ گذرا ہے صرف اس کا اظہار سننے والوں پر اس اثر کونہیں پیدا کرسکنا جے بیان کرنے والے پیدا کرتا چاہتے ہیں شاید اس لئے عموماً ان واقعات کی تعبیر میں اضافہ اور حاشیہ آرائی پچھنا گزیر عادت ی بن گی ہے جس کی سب سے بری مثال 'فاجعہ کر بلا' ہے۔ کر بلا میں جو پچھ رسول کے گھرانے ہے جس کی سب سے بری مثال 'فاجعہ کر بلا' ہے۔ کر بلا میں جو پچھ رسول کے گھرانے

پر گذرا بجائے خود اپنی دور انگیزیوں اور اثر آفرینوں میں وہی کیا کم ہے۔ لیکن بیان کرنے دا بجائے خود اپنی دور انگیزیوں اور اثر آفرینوں میں وہی کیا کم لینا کرنے دالے خدا جانے ان کو کیوں ٹاکافی خیال کر کے رنگ آمیزیوں سے کام لینا ضروری قرار دیتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کے اس واقعہ کے متعلق بھی کچھائی تم کے صورت پیش آتی ہے۔

میرامطلب بینیں ہے کہ تا زیانہ زنی کے جس واقعہ کو ابوجعفر خلیفہ کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں وہ سرے سے غلط ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ واقعہ کی تعبیر واظہار ہیں بیاں بھی حاشیہ آرائیوں سے کچھ کام ضرور لیا گیا ہے امام ابوالمحاس حسن علی الرغنیا نی لئے جو تحریر بخارا سے لکھ کر امام ابو حنیفہ کے اس واقعہ کے متعلق علامہ موفق کے پاس بھیجی تھی اس تحریر کو درج کرتے ہوئے موفق نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن عصام جن کے حوالہ سے علامہ مرغنیا نی نے اس واقعہ کو اپی مسلسل سند سے نقل کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ کے دیکھنے والوں میں تھان کا بیان تھا کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا تھا۔ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش والوں میں تھان کا بیان تھا کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا تھا۔ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ ابوجعفر خلیفہ نے قضا کے لئے ان کو بلایا تھا۔ کین امام نے جب انکار کیا اور دونوں میں گفتگوا پی انتہائی شدت کو بی گئی تو ابوجعفر نے غصے سے مغلوب ہوکرا مام کو ہرا بھلا کہا اور کوڑ دی سے پٹوایا بھی۔ رادی کہنا ہے کہ میں نے عبدالعزیز سے بو چھا کہ کیا تم نے خود اپنی آئکھوں سے امام رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ای کے جواب میں جو بات اپنی آئکھوں سے مام مرحمۃ اللہ علیہ کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ای کے جواب میں جو بات کہی گئی وہی سوچھنے کی ہے انہوں نے کہا کہ:

'' بیدواقعہ تو خلیفہ کے سامنے پیٹن آیا' بھلا مجھ جیسے آ دمی کی وہاں کیا گذر ہو سمتی تھی۔''

اس کے بعد کہا کہ:

" ہاں جب خلیفہ کے سامنے سے وہ باہر لائے گئے تو اس وقت میں نے د یکھا کہ صرف یا عجامہ پہنے ہوئے ہیں اور پشت پران کے مار کے نشا نات

ا یصاحب بداید کے استادیں جامع ترندی کی سندصاحب بداید نے ان ہی سے حاصل کی سخص در کھوجواہرمفیدج اس 1921ء







نمايال تصاير يول برخون بهي بهدر ما تعا- "

بقینا عبدالعزیز بن عصام کی اس چشم دید شهادت کودوسروں کی سی سائی روایتوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ جہاں تک میں سیحتا ہوں عبدالعزیز کے اس بیان سے حسب ذیل با تیں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہی کہ امام کے ساتھ بیوا قعہ کی ایک جگہ میں پیش آیا ہے جہاں عوام کی گذر نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات قرین عقل وقیاس بھی ہے ' بلکہ آگ عبدالعزیز بن عصام کا جو یہ بیان ہے کہ امام صاحب باہر لائے گئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے وہ الفاظ یہ ہیں۔

ولکن اخرج مجرد الی الدار کیکن با ہرلائے گئے امام صاحب دار کی طرف فی السراویل. (ص۱۸۲) یا نجاے ش۔

اس میں 'الی الدار'' کا لفظ قابل غور ہے میں نے اس اصطلاح کی شاید کہیں پہلے بھی تشریح کی ہے بینی عربی میں دار کا لفظ آنا بل غور ہے میں نے اس اصطلاح کی جائیں ہو کہ ہمی تشریح کی ہے بینی عربی میں دار کا لفظ '' کے منہوم کو ادا کرتا ہے بہ ظاہراس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کی خاص نشست گاہ کے سامنے تو واقعہ پیش آیا جہاں عوام کی گذر نہیں ہو سکتی تھی اس صاحب دار الخلافت کے اس عام احالہ میں بایا بہر گئے۔ جہاں تک عوام بھی بینج سکتے تھے وہیں امام کو عبد العزیز نے اس حال میں بایا بہر حال میں امام صاحب کو دار الخلافت کے احالہ ہی میں حال میں بھی امام صاحب کو دار الخلافت کے احالہ ہی میں دیکھا گیا ہے عام جگہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

کس قدر عجیب ہے اس عبدالعزیز بن عصام کی روایت کا وہ مشہور جز جس کا مختلف موقعوں میں تذکرہَ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یعنی تا زیانہ کے اس واقعہ کے بعد ابوجعفر کے پاس اس کا چچاعبدالصمد کی پنچااور کہنا شروع کیا۔

ا عبای خاندان کا بیجیب وخریب تاریخی آدمی ہے۔لکھاہے کدان کی عمر (۸۱) سال کی ہوئی کی جی جوئے کہ دودھ کی جس کے معنی یمی ہوئے کہ دودھ کے دودھ کے دودھ کے دودھ کے دونت ان کے نہیں ٹوٹے تھے۔حضرت عبداللہ بن عباس صحافی کے حقیقی ہوتے ہیں یعنی عبدالصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بیدنسب نامہ ہے۔عباس خلفاء میں سے السفاح ابوجعفر مہدی کا لئے



امرالمونین! آپ نے آج کیا کیا'ایک لاکھ تکواریں اپنے او پر مجوالیں' یہ عراق دالوں کا امام ہے' مشرق دالوں کا فقیہ ہے۔

اگریمی واقعة قاا اور یقینا پرواقعة قاا تو ابوجعفر چیے ہوشیار سیاس کی طرف اس غلطی کوعل منسوب کرنے کی جرات کرستی ہے کہ عراق اور مشرق کے مسلمانوں سے بھر سے شہر بغداد بیں امام کے ساتھ علانیہ اس فتم کے حرکات کا وہ ارتکاب کرے بلکہ عبدالعزیز ہی کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی فاص نشستگاہ (دیوان فاص) بیں امام کو تازیان نا کا کا محم ابوجعفر نے کسی وقتی اور فوری فصد کے زیراثر دیا تھا اور یہ بھی اس کی غلطی تھی جس پرفور آ اس کے بہی خواہ چپانے آ کر اس کو متنبہ کیا 'پھر عبدالعزیز کی اس ماطلی تھی جس پرفور آ اس کے بہی خواہ چپانے آ کر اس کو متنبہ کیا 'پھر عبدالعزیز کی اس دوایت کے آخر میں جو یہ اضافہ ہے کہ امام صاحب جب ابوجعفر کے سامنے سے بٹائے گئے اور دار (احاطہ) میں لاکر کھڑے کے گئے تو ابوجعفر کو اس کی اس فاش سیاس غلطی پر ملامت کرنے کے بعد عبدالعمد جو امام صاحب کے متعلق خلیفہ سے سفارش کرتا رہا آخر میں ہے کہ:

حتى اذن له فى الانصراف تاآ نكه ظيفه نے امام ابوضيفه كو اپنى فردوگاه الى منزله. (موفق ص١٨١ ج٢) جانے كى اجازت دى۔

اس سے بھی میرے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے کہ عبدالعزیز نے خلیفہ کے سامنے سے آنے کے بعدامام کو دارالخلافت کے احاطہ بی میں دیکھا تھا بلکہ آگے بیان کیا ہے کہ: عبدالصمدنے امام صاحب کوان کے کپڑے پہنائے اور جہاں وہ تھہرے ہوئے تھے کہنچادیا۔ (ص۱۸۲)

اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ دارالخلافت سے امام صاحب اپنے پورے

لائم ہادی ہارون پانچ خلفاء کے زمانے کودیکھا۔ ہارون کے در باریس ایک دن بطور لطیفہ کے کہا بھی تھا کہ امران کے در باریس ایک دن بطور لطیفہ کے کہا بھی تھا کہ امیر الموشین کے بچا اور بچا کے بچا بھی موجود ہیں' یعنی خودا بی طرف میں کا اشارہ تھا کو یا اس حساب سے ہارون عبدالعمد کا رشتہ چھڑ بوتا ہوا دیکھوانخطیب ۲ ساج اا۔



لباس میں باہر نکلے۔ بہر حال اس تم کی روایتیں کہ بازاروں میں روزانہ گشت کرا کے عقابین کے میدان میں امام کوکوڑے لگائے جاتے تھے میرے نزدیک سے عام حاشیہ آرائی ہے جس کے اضافہ کا اس تتم کے واقعات میں عام رواج ہے۔

# قاضی القصناء کے عہدہ کے پیشکش پر حضرت امام اور ایوجعفر کی گفتگو

خرمی بر کبنا جابتا تھا کہ اصل معالمہ یعنی مقامی قضایا چندصوبوں کی قضا کے بعد آخریس ابوجعفر خلیفدنے سارے مالک محروسہ کی عدالتوں کے قاضی القعنا ہونے کا عهده امام پر جب پیش کیا تو ہر ہرمنزل پر امام صاحب اور خلیفہ میں تفصیلی گفتگو ئیں جو ہوتی رہیں افسوس ہے کہ تر تیب کے ساتھ اہام کے سوائح نگاروں نے ان کوفل نہیں کیا ہے وہ زیادہ تر رقمی قصوں اور تازیانہ زنی کے واقعات میں الجھے نظر آتے ہیں ان کے بیانات سے بمشکل جو چندمعلومات فراہم ہوتے ہیں ان کے متعلق میر کہنا وشوار ہے کہ ان میں ہے سے گفتگو کا تعلق ان تیوں تدریجی منزلوں میں ہے سے منزل ہے ہے تخیفی طور براگر کھے کہا جاسکا ہے توشایدوہ یمی ہوسکتا ہے کہ مقامی قضا کا قصہ جب امام کے سامنے پیش کیا گیا تو کوفہ کے قاضی ہونے سے اٹکار کرتے ہوئے امام نے وہی عذر پیش كيا جس كا ذكركر چكا مول يعني مي خباز ( تا نبائي ) يا خزاز ( خز فروش ) كالز كامول كوفه والے مجھے قاضی دیکھ کراینٹ اور پھر سے میری خبرلیں مے۔ای طرح معلوم ہوتا ہے کہ بحائے کوفد کے خود بغداد دارالخلافہ کے قاضی مونے سے اٹکارامام نے جب کیا تو شاید ای وقت ابوجعفرے آپ نے وہ باتیں فر مائیں جنہیں الفاظ کے معمولی رووبدل ہے تقریا تمام سواخ نگاروں نے نقل کیا ہے خور کرنے سے ان کا مطلب کم از کم میری سمجھ میں جوآتا ہوہ یمی ہے کہ عدالت وانصاف خداکی ایک امانت ہے جو بادشاہوں کے سردكى جاتى ہاس امانت كى ذمدداريوں سے سحح معنول مس عبده برا ہونے كى أس



میں کوئی شبہبیں کہ یمی صورت ہو سکتی ہے کہ ایے آ دمی کا تقرر قضا کے فرائف کی بجا آ دری کے لئے کیا جائے جس کے دل میں کسی کا خوف نہ ہواس کلی قاعدے کے ذکر کے بعد خودا پینے متعلق امام نے کہا:

"جھ پر بجروستم کو نہ کرتا چاہے اگر خوثی ہے بھی اس عہدے کی ذمد داری میں قبول کروں جب بھی میں آپ کو مطلع کرتا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی فیصلہ دینے کا موقعہ میرے سائے آگیا اور مجھے بید دھم کی دی جائے کہ اس فیصلہ سے یا تو ہٹ جاؤور نہ دریائے فرات میں تجھے فرق کر دیا جائے گاتو میں کہو دیتا ہوں کہ فرات میں ڈوب مرنے کو قبول کرلوں گالیکن فیصلہ کے بدلنے پر داختی نہیں ہوسکا اور جب رضا مندی سے اس عہدے کو قبول کرنے میں بیر میرا خیال رہے گاتو اس سے اندازہ کیجئے کہ زبردتی خلاف مرضی اگر جھے قاضی بنایا گیا تو اس وقت غصہ کی حالت میں میں جو پچھ کروں گاوہ فلا ہر ہے۔" (ص اے ای عمونی)

كتي بي كداى سلسله من ام فرمايا تفاكه:

ولک حاشیة بعتاجون الی آپکے ماشیر (الثاف) میں لوگ ہیں جنہیں من یکرمهم لک. (موفق ضرورت ایسے آ دمی کی ہے جو آپ کی وجہت ص ا ک ا ج۲) ان کے دقار کو برقر اررکیس۔

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہی تھا کہ بھلا جو خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہو' خواہ اسے جان بی سے دست ہر دار ہونے کی دھم کی اسے کیوں نہ دی جائے تو وہ اس کا خیال کہاں تک کرسکتا ہے کہ آپ کے اسٹاف والوں کا وقار کس فیصلہ سے متاثر ہوتا ہے ادر کس سے متاثر نہیں ہوتا جہاں تک میں جھتا ہوں کہ دار الخلافت کے قاضی ہونے سے امام نے جب انکار کیا تھا قالبًا ای وقت اس عذر کو آپ نے پیش فرمایا تھا۔

باتی ای سلسله میں جو پینقل کیا جاتا ہے کہ مسئلہ قضا کے ردوقدح سوال وجواب کان بی قصوں میں امام نے ابوصنیفہ منصور کوایک وفعہ رہیجی کہاتھا کہ:

#### المارومنية كالماك المنافقة المارومنية كالمارومنية كالم

" قاضی بننے کے لئے ایسے آدی کی ضرورت ہے جو تمہارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت وجراًت اپنا اندرر کھتا ہو نیز تمہارے خانوادے کے لوگوں اور تمہارے فوجی افسروں کے خلاف بھی فیصلہ صادر کرنے کی اس کے دل میں قوت ہو۔ " (ص۲۱۵ج۱)

بظاہر پھھالیا معلوم ہوتا ہے کہ ثاید سے باتیں امام نے خلیفہ کے سامنے اس وقت فرمائی ہیں جب چند صوبجات یا سارے ممالک محروسہ کے قاضی اور عدلیہ کے مطلق العنان حاکم ہونے کا عہدہ ان پر چیش کیا گیا تھا اس زمانہ میں صوبجات کے ولاق اوراعلی حکام شاہی خانوا و سے عموماً منتخب ہوتے تھے اس لئے علاوہ خلیفہ کے ان کا نیزشائی خاندان کے سواد وسرے حکام کا بھی آپ نے تذکرہ فرما یا ور نہ دار الخلافت کی حد تک تو صرف خلیفہ اور خلیفہ کے حاشیہ (اسٹاف) سے معاملہ تھا، لیکن سارے ممالک محروسہ کے قاضی القضاق کو تو حکومت کے سارے عہدہ داروں کے مقابلہ میں اگر ضرورت چیش قاضی القضاق کو تو حکومت کے سارے عہدہ داروں کے مقابلہ میں اگر ضرورت چیش قاضی القضاق کو تو حکومت کے سارے عہدہ داروں کے مقابلہ میں اگر ضرورت چیش آئے گی تو مخالفانہ فیصلہ کرنے برآ مادہ ہونا بڑے گا۔

#### ابوجعفر کے سامنے حضرت امام کا عباسی حکومت مین میں نال

پربےاعتادی کااظہار

اس تقریر میں ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ آخر میں بے اعتادی اور بے اطمینانی کی۔ اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے جو حکومت کی طرف سے بے چارے سرکاری قاضیوں اور سرکاری ملازموں کے دلوں میں پائی جاتی تھی امام نے فرمایا کہ:

ا اصل افظ عربی میں یہاں پر اولدک 'کا ہے جس کا افظی ترجمہ تو ہوگا کہ تمہارے بچوں کے خلاف میں فیصلہ کروں گا۔ خلاف میں فیصلہ کروں گا۔ خلاف میں فیصلہ کروں گا۔ خلاف میں اوروہی عموماً صوبجات کے حکام ہوتے تھان شانی خانواد ہے کا فراد جوعموما خلف ، کی اولاد میں اوروہی عموماً صوبجات کے حکام ہوتے تھان کے خلاف فیصلہ کی خلاف کی خل

## 

" مراہا حال قوش بدد مجدر ہاہوں کہ (استے بوے اہم فیصلوں کے متعلق تو جھے کیا اطمینان ہوگا) تم جس وقت مجھے بلاتے ہوتو جان میں میری جان اس وقت تک والی نہیں ہوتی جب تک کہ ( پخیر و خوبی ) تمہارے در بارے سے باہر میں آتا ہوں۔ در بارے سے باہر میں آتا ہوں۔

کویا مطلب بیرتھا کہ جہاں مطلق العنانی کا دور دورہ اس رنگ میں ہوکہ دربار میں ایک شخص جب بلایا جاتا ہے ہی ہوگئی معلوم کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا' دہاں سے زندہ لوثوں گا' یا میری لاش واپس ہوگی جہاں غیر سرکاری اشخاص کی بے اطمینانی کا بیہ حال ہو وہاں بے چارے سرکاری ملاز مین ادر نوکر دی کے بے اعتمادی اور بے اطمینانی کی جو کیفیت ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے اس کی پوری پوری منانت نہ دی
جائے کہ ہر حال میں حکومت کی مطلق العنان مرضی کی نہیں بلکہ حکومت کے صرف آئین و
قوانین کی پابندی سرکاری ملاز مین کا فریضہ ہوگا' اس وقت تک خلیفہ یا خلیفہ کے
خانوادے کے ارکان یا دوسرے ولا قوحکام کے مقابلہ میں فیصلہ کرنے کی جرات آ دی
میں کہاں بیدا ہوگی وہ تو شاید کی چراس یا خلیفہ کے گھر کی کی لوٹڈی کے خلاف بھی فیصلہ
کرنے کی ہمت مشکل ہی سے کرسکتا ہے۔ خواہ بظاہر اس کو قاضی یا قاضی القصنا قا ملک
القصنا قایا جس قسم کے الفاظ سے بھی مخاطب کیا جائے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اس موقعہ پرامام صاحب سے منسوب کر کے لوگوں نے چند ایسے الفاظ نقل بھی کئے ہیں جن سے فہ کورہ بالا مطلب سمجھ میں آسکتا ہے۔ لیکن جیرت اس پر ہے کہ امام کے اس مطالبے پر ابوجعفر نے پھر کیا کہا اس کا قطعاً کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے لکھا ہے تو صرف بیلکھا ہے کہ امام صاحب کی اس گفتگو کوئ کر ابوجعفر کے کہا کہ:

'' تو پھرمیرے دلتی عطیہ کو آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟'' گویا اس کا بہ ظاہر مطلب یمی ہوا کہ امام صاحب کی اس شرط کے قبول کرنے پر



وہ راضی نہیں ہوا۔ اس لئے بات بی اس نے بدل دی وال تکہ کی حیثیت سے بھے میں نہیں آتا کہ ابوجھ اس مطالبے کے قبول کرنے سے گریز کرنا چاہتا تھا؟ گذر چکا کہ اس کا اصل مقصود تو کسی نہ کی طرح امام کواپنے قابو میں لا نا تھا۔ اور بیابیا معقول مطالبہ تھا کہ خواہ آئندہ اس پڑ مل ہوتا یا نہ ہوتا۔ لیکن وعدہ کر لینے میں کیا بگڑتا تھا، میں دیکھیا ہوں کہ ان بی لوگوں نے قاضی شریک کے قصے کو جہاں نقل کیا ہے جس کا تذکرہ ابتدائے کہ ان بی گرچا ہوں وہاں قاضی شریک کی طرف سے قریب قریب بی شرط اسی ابو جعفر منصور کے ماسے بیش کی گئے۔ گذر چکا کہ اس کے جواب میں منصور نے کہا تھا کہ:

احکم علی وعلی تم مجھ پراور میری اولاد کے ظاف مجی فیملہ کر والدی (ص۱۹۲ ج ا موفق) کتے ہو۔

پریکا سجھ بی آنے کی بات ہے کہ امام ابو صنیفہ کے ای معقول مطالبہ کے جواب بیں وہ ای جواب کے دہرادیے کے قابل نہ تھا جہاں تک میراخیال ہے امام کے اس مطالبہ کے جواب بیں بھی یقینا ان کو ای طرح مطمئن کیا گیا ہوگا ، چیے بچو دن پہلے قاضی شریک کے ای مطالبہ کو ابوجع خرنے منظور کر لیا تھا۔ لیکن دوسر ہے جزئیات کی تعمیل بیل پیش کر الی بہت کی ضروری با تھی بیان کرنے ہے دہ گئی بیان کرنے ہی میں اس بھی ظیفہ کا رل گیا اور بچ تو یہ ہے کہ قاضی القصاق کے عہدے پیش کرنے ہی میں اس شرط کی ضائت مستور تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹمل کرنایا نہ کرنا بیدوسری بات ہے۔ لیکن اس عہدے پر بحال کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اس عہدے پر بحال کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اس عہدے پر بحال کرنے کو حوالی القصاق کے قدرتی اور آ کھی افقیا دات میں اس عہدے کہ بوجو قاضی القصاق کے قدرتی اور آ کھی افقیا دات میں اس عہدے کہ وہ سارے عبد اس میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ وہ بین کرر ہے تھے جیسا کہ موفق بی نے بی بین کی کے حوالہ سے جوروایت تقل کی ہو بیش کرر ہے تھے جیسا کہ موفق بی نے بی بی بی کیا گیا ہے کہ:

ارادہ علی القضاء غیر موۃ قضاکی خدمت ابوضیفہ کے سامنے ابوجعفرکی

## الم الوطنية "كا سياى زندك المنظمة المستحدث المست

فاعتذروا استعفی واحتال طرف ہے متعدد بارپیش کی گئی کین وہ عذری بیکل حیلہ. (ص۱۷۸) کرتے رہے معافی چاہتے رہے اور جتنے حیلے حوالے ممکن تھے سب بی سے کام لیتے رہے۔

دراصل ای سلسله پس اس سوال کوبھی امام نے اٹھایا تھا۔لیکن بیدا پیا عذر تھا جس کا جواب ابوجعفرا ثبات بیس دے کرنہایت آسانی سے ان کو چپ کرسکتا تھا کوئی وجنہیں ہوسکتی کہ وہ خاموش رہا ہوگا۔

ای لئے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی القضاۃ کے عہدے کے ساتھ جن شرائط کی صانت امام ابو صنیفہ صراحۃ خلیفہ سے لیما چاہتے تھے۔اس کی صنانت ان کو ضرور دی گئ واللہ میں مارح دی گئ جیسے قاضی شریک کو دی گئ تھی مگر سوال آ گے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد امام نے کیا کیا افسوس ہے کہ درمیان کی یہ کڑی کچھاس طرح کم ہوگئ ہے کہ کنایۃ و اشارۃ بھی اس کا کوئی سراغ کسی روایت میں اب تک مجھنہیں ملاہے۔

البتہ ایک بات یعنی آخری دفعہ امام ابوحنیفہ جب ابوجعفر کے پاس بغداد آتے ہیں یا البتہ ایک بات بعنی آخری دفعہ امام ابوحنیفہ جب البحی کے جاتے ہیں جس کے بعد پھر کوفہ والبس نہ ہو سکے اور جیسا کہ معلوم ہے ہیں بھی آئدہ بیان کروں گا بغداد ہی ہیں ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے کوفہ میں ہم امام کو ایک خاص حال میں پاتے ہیں۔

## امام ابوحنیفه کی ایک اہم تاریخی تقریر

میرامطلب بیہ ہے کہ موفق نے جوروایت نقل کی ہے۔اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہا کی دن امام صاحب کے جو بڑے بڑے متازشا گرد تھے وہ خود امام کے پاس حاضر ہوئے لیکن صاحب مجم المصنفین کے الفاظ بیہ ہیں کہ:

فجلس فی مجلس فی جامع امام ابوطنیفکوفہ کی جامع مجدکی ایک مجلس میں بیٹھے الکوفة فاجتمع معه الف من پھر ان کے ایک بزار شاگر دجم ہوئے جن میں اصحابه اجلهم وافضلهم چالیس آ دمی تو ایسے تھے جو اجتباد کے مرتبہ تک





اربعون قد بلغواحد الاجتهاد بي على حكم الله الم الكوالي قريب بون فقربهم وناداهم. (ص۵۵) كاحم ديا اوربلندآ واز الكوكم الثروع كيا-

اہمیت تو ای تقریر کو ہے جے میں پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن صاحب بچم کے ان الفاظ سے اس تقریر کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے بہر حال اس صد تک تو موفق اور صاحب مجم دونوں متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اپ متاز تلا فدہ کے سامنے ایک تقریر کی باتی یہ بات کہ تلا فدہ خود حاضر ہوئے تھے یا بلائے سکے تھے صاحب بچم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باضا بطد وعوت پر دور دور سے لوگ جمع کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد بیتقریر کی گئی تھے۔ اور اس کے بعد بیتقریر کی گئی تھی کہ جو بہلے میں حضرت امام کی اس اہم تاریخی تقریر کا ترجمہ درج کرتا ہوں تلا فدہ کے اس مجمع کو ان الفاظ سے خطاب کرتے ہوئے کہ

''میرے دل کی مسرتوں کا سارا سر مابیصرف تم لوگوں کا وجود ہے تمہاری ہستیوں میں میرے حزن اورغم کے از الد کی صانت پوشیدہ ہے۔'' امام نے فرمانا شروع کیا کہ:

"فقد (اسلامی قانون) کی زین تم لوگوں کے لئے کس کر میں تیار کر چکا ہوں اب تہارا ہوں اس کے مند پر تہارے لئے لگام بھی میں چڑھا چکا ہوں اب تہارا جس وقت جی چاہاں پر سوار ہو کتے ہوئیں نے ایک ایسا حال پیدا کردیا ہے کہ لوگ تمہارے نقش قدم کی جبتو کریں گے اور ای پر چلیں گے۔
تمہارے ایک لفظ کولوگ اب تلاش کریں گے۔ میں نے گردنوں کو





تمبارے لئے جمادیا اور بموارکر دیا ہے۔"

پران خاص چالیس معزات کوخصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے جنہیں ا امام نے ایے قریب بلایا تھا۔ فرمایا:

"لى اب دقت آ ميا بك آ باوگ ميرى ددكري من يدكها چابتا مول كرتم (چاليس) من برايك عهده قضاء كى ذمددار يول كسنجالخى پورى صلاحيت اپنا اعدر پيداكر چكا باوردس آ دمى قوتم من ايس بي جو صرف قاضى بى نبيس بكد قاضوں كى تربيت و تاديب كا كام بخو في انجام دے كتے بس ـ "

کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے بعد الم نے ان بی چالیس شاگردوں کو خطاب کرتے ہوئے مایا:

"الذكاواسطدية بوئ اورعم كاجتناحمة پاوكوں كا طاباس علم كى عظمت وجلالت كاحوالدية بوئ بوئ باكوكوں سے ميرى يتنا بكراس علم كو عظمت وجلالت كاحوالدية بوئ بيات ربنا اورتم ميں سے كى كو تفاك فر مدواريوں ميں جلا بون براگر مجورى بونا پڑے تو ميں يہ كہدوينا چاہتا ہوں الى كرورياں جو علوق كى نگابوں سے پوشيدہ بوں جان بوجم كر (اپنے فيعلوں ميں) جوان كا ارتكاب كرے كاس كومعلوم بونا چاہتا كر اليے آدى كا فيعلہ جائز ند بوگا اور ند تفناكى طازمت اس كى حلال بوگى جو تو خوا اس كى حلال بوگى ۔

قفا کاعدہ ای وقت تک می اور درست رہتا ہے جب تک کہ قاضی کا فلا ہر باطن ایک ہوای قفا کی شخوا و طال ہے:

#### سلسله كلام كوجارى دكتے ہوئے فرايا:

بہر مال ضرورت کود کھ کراس عبدے کی ذمددار ہوں کوتم میں سے جو تعل کرے میں اے درمیان کرے میں اے درمیان

روک ٹوک کی چیزوں کومثلاً دربان، حاجب وغیرہ کو حاکل نہ ہونے دےگا۔ چاہیے کہ جماعت
کے ساتھ وہ شہر کی جامع مبحد میں پانچوں وقت کی نماز ادا کیا کرے۔ اور نماز کے اوقات میں
سے ہرونت میں اعلان کرائے کہ کسی قتم کی کوئی ضرورت یا حاجت کوئی چیش کرنا چاہتا ہوتو چیش
کرے۔ پھرعشاء کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ تین دفعہ با آواز بلند اس اعلان کا اعادہ
کرایا جائے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد گھر جائے۔ اور چاہیے کہ بیاری کی وجہ سے جتنے
دن تک قضا کے کام سے قاضی معذور رہا ہوتو حساب کر کے استے دن کی تخواہ کوادیا کرے'(۱)
دن تک قضا کے کام سے قاضی معذور رہا ہوتو حساب کر کے استے دن کی تخواہ کوادیا کرے'(۱)

"امام (بعنی مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر) اگر مخلوق خدا کے ساتھ کسی غلط روبیکو اختیار کرے تو اس امام سے قریب ترین قاضی کا فرض ہوگا کہ اس سے باز پرس کرے"۔ (موفق ج:۲،ص:۱۰۰)

بہر حال بیتو امام کی تقریر کا ترجمہ تھا حتی الوسع میں نے لفظی ترجمہ ہی کی کوشش کی ہے،
بعض مقامات پرممکن ہے ایک دوتشر کی الفاظ کا اضافہ ہوگیا ہو، تقریر کی تاریخی اہمیت کا اندازہ
اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ امام موفق نے لکھا ہے کہ میر ہے پاس اس تقریر کی نقل نیشا پور سے بھی
آئی اور ہمدان سے بھی، شہر نیشا پور سے توشی حسالح ابوسعد محمد بن جامع نے اور ہمدان سے سید
الحفاظ ابومنصور دارالدیلمی نے قلم بند کر کے روانہ کی تھی۔ تقریر کے ابتدائی راوی قاضی ابو پوسف
سے حسن بن زیاد براہ راست من کر لوگوں سے اس کوفل کیا کرتے تھے، موفق نے بیھی کھا ہے
کے طہیر الاسلام حسن بن علی المرغینا نی نے بھی اپنی کتاب میں اس تقریر کودرج کیا ہے۔
میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ تقریر امام نے کب اور کن حالات کے تحت

<sup>(</sup>۱) طاہر ہے کہ اس کی بنیادان شرائط پر قائم ہے جو حکومت ملازمتوں کے لیے طے کرتی ہے۔ اگر یہی شرط ہو کہ بیاری کے زمانہ کی تخواہ نہیں دی جائے گی تو اس وقت تنخواہ لینے کا حق قاضی کو نہ ہوگا، لیکن بیاری کے زمانے میں بھی کل یا نصف شخواہ کی شرط پہلے ہے اگر موجود ہوتو اس وقت بیاری کی تنخواہ شرط پابندی کے ساتھ حلال ہوجا کیگی۔ ۱۲

کی؟اس کا پید کمابوں سے نہیں چلنا،لیکن اگر بیچے ہے کہ آخر میں امام ابوصنیفہ کے سامنے حکومت کی طرف سے سارے ممالک محرور عباسیہ کے کلی اختیارات پیش کئے گئے تتھاور ابوجعفر ان کوقاضی بنانے برراضی ہو چکا تھا ،تو کیوں نہ مجھا جائے کُہ معاملہ کواس آخری حد تک پہنچانے کے بعدامام نے اپنے تلانہ ہ کواس ہے مطلع کیا کہ جس نصب العین کے لیے کوشش جاری تھی اس میں کامیاب ہونے کا وقت آگیا۔امام کے بلیغانہ اشارے، کہ کس كساكر كهوز \_ كوتيار كرديا كيا ب، لكام بهي چرهادي كئي ب، راسته صاف ب، دنيا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تم لوگوں کے علم کی ضرورت کا عام احساس لوگوں میں پھیل چکا ہے، صرف سوار ہوکرچل پڑنے کی ضرورت ہے، پھرای کے ساتھ جالیس آ دمیوں میں تمیں کو قضا کے عام عبدوں کے مناصب قرار دینا، اور دس شاگردوں کے متعلق بید دعویٰ کہ قاضیوں کی تربیت ویرداخت کی صلاحیت این اندر رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس کا کھلا ہوا مطلب یمی ہوسکتا ہے کہ قاضی القصاۃ کے عہدے کے قیام کے امکان کومحسوس کر کے، جن لوگوں میں اس جلیل منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برانے کی قابلیت یائی جاتی تھی ان کو بھی امام صاحب نے متعین کر کے بتادیا۔ گویا'' فقد اسلامی'' کا شاندار متعقبل بعد کو تاریخ كسامنے جوآيا امام صاحب نے بھانب لياكه اس كے ليے زمين تيار مو چكى ہے۔

خود بی سوچنا چاہیے کہ ان خیالات کے اظہار کا موقع اس وقت کے سوا اور کب مل
سکتا تھا؟ جب امام میں اور حکومت میں اس قاضی القصنا ہ کے اس عہدے کے متعلق جو گفتگو
ہور بی تھی اس گفتگو کے بعد امام صاحب کو کوفہ آنے کا اور اطراف وجوانب سے تلانہ ہ
واصحاب کے جمع کرنے کا موقع کیے ملا اور کس وقت ملا؟ بلا شبہ یہ ایک سوال ہے کہہ چکا ہوں
کہ سلسلہ کی یہی تو وہ کڑی ہے جے امام کے سوانح نگاروں نے دوسرے جزئی واقعات کی
تفصیل کی لذتوں میں غرق ہوکر درمیان سے غائب کردیا ہے اس کے سوااور کوئی چارہ کار
نہیں ہے کہ چھ ترینے اور قیاس سے کام لیا جائے۔

جہاں تک پی بھتا ہوں' قاضی القضاۃ'' کا بیع ہدہ جواسلامی حکومت کی ڈیڑھ سو سال کی اس طویل مدت بیں ایک نئی قطعاً نئی بات تھی، جوسامنے آئی تھی ۔ جی کہ واقعات سے اور فقد اسلامی کی صحیح تاریخ سے جوناواقف ہیں ان کے لیے اب تک بیر سوال معمد بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ڈیڑھ سوسال بعد اچا تک'' قاضی القضاۃ'' کے اس عہدے کا خیال کہاں سے اور کیوں آیا؟ ایک عصری مصنف جضوں نے ''اسلامی قضا'' کے متعلق مغربی زبانوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اپنی کتاب'' تاریخ القصاء فی الاسلام'' میں علاوہ اسلامی تاریخوں کے ان مغربی مصنفین کے معلومات اور خیالات سے بھی کافی استفادہ کیا ہے۔ انھوں نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، لیکن بایں ہمداس سوال کو اٹھاتے ہوئے مصر کے بہی عصری مصنف قم طراز ہیں:

"انتہائی بحث دجتو کے بعد بھی اب تک اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں ملا ہے کیوں کہ خلفاء داشدین کے داند میں بھی" قاضی القضاۃ" کا لفظ نہیں پایا جا تا اور ندنی امید کے عہد میں اس کا سراغ ملک ہے۔ اور اب تک ہمارے علم میں بدبات نہیں آئی کہ اسلام کے مرکزی شہروں کے قضاۃ کی قضیات اور قری کے قضاۃ ان دونوں زمانوں میں نیابت کرتے تھے خود دار الخلافت میں قاضی کے عہدے پرجس کا تقرر بنی اُمیہ میں نیابت کرتے تھے خود دار الخلافت میں قاضی کے عہدے پرجس کا تقرر بنی اُمیہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا گواس کا انتخاب خلیفہ کرتا تھا۔ لیکن دوسرے قاضیوں اور دار الخلافت کے اس قاضی میں کمی کا فرق نظر نہیں آتا یعنی دوسرے قاضیوں کے انتخاب کا اختیار کمی زمانہ میں بھی دار الخلافت کے قاضی کوئیس دیا گیا" (ص: ۹۰۹) کا اختیار کی زمانہ میں بھی دار الخلافت کے قاضی کوئیس دیا گیا" (ص: ۹۰۹)

"اچا تک بی عباس کے زمانہ میں قاضی القضاۃ کا عہدہ نظر آتا ہے اور کتابوں میں اس کے اختیارات کی تفصیل کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ قاضی القضاۃ ہی کو دوسرے قاضی سے تقرر کا بھی اور عزل وموقوف کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ نیز

قاضی القصناة کے فراکف میں ہے ہیں ہے کہ ملک کے تمام قاضیوں کی گرانی کرتارہے ان کے حالات سے باخبرر ہے، ان کے فیصلوں کی جانچ پڑتال کرتارہے اوران کے چال چلن، طرز وروش سے واقفیت حاصل کرتارہے۔ لوگوں کے مماتھ کس قتم کے معاملات وہ کررہے ہیں ان کی خبر لیتارہے۔ ہرعلاقے کے قاضوں کے متعلق اس علاقے کی معتبر شخصیتوں سے ان کے حالات دریا فت کرتارہے ''۔

یمی مصنف اس کے بعد لکھتا ہے کہ:

'' نیظعی ہے کدریہ جدریرعهده سب سے پہلی دفعہ بغداد میں قائم ہوا''

مگر بغداد میں کیوں قائم ہوا؟ کس کی اندرونی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا؟ اوراسلامی تاریخ
میں سب سے پہلی دفعہ کس کے سامنے حکومت نے قاضی القضا قا کے اس عہد ہے کو پیش کیا؟
کیوں پیش کیا؟ چوں کہ بے چارامصنف باوجود کافی وسیج النظر ہونے کے ان چیزوں سے
ناواقف ہے، اس لیے آخر میں جیسا کہ اس زمانہ کا عام دستور ہے کہ ہلکی ہی مشابہت کے
ادفیٰ ترین سے اشار ہے کو بھی کسی نتیجہ کے پیدا کر لینے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ جرا تیں
جب بہاں تک بوھی ہوئی ہیں کہ آ دم زاد کی شکل وصورت میں بندروں کی شکل وصورت کی
جو ہلکی ہی جھلک پائی جاتی ہے، صرف اس جھلک کی روشنی میں اس شجرہ نسب کی قطعیت کا
جو ہلکی ہی جھلک پائی جاتی ہے، صرف اس جھلک کی روشنی میں اس شجرہ نسب کی قطعیت کا
حیوانی نسب نامہ کے ساتھ ملادیا ہے۔ اور آج کی زندگی کے واقعاتی مہمات کا ایک بواحصہ
حیوانی نسب نامہ کے ساتھ ملادیا ہے۔ اور آج کی زندگی کے واقعاتی مہمات کا ایک بواحصہ
دیوانی نسب نامہ' یرمبنی کردیا گیا ہے۔

ظاہرہے کہ جب ایسے عظیم انقلا فی عقیدے کی بنیاد معمولی صوری مشاہبت پراس زمانے میں قائم ہوسکتی ہے، تواس بے چارے مصنف کے اس خیال پر تعجب نہ ہونا چا ہے کہ جب سوال کے حل کی کوئی صورت ان کونظر نہیں آئی تو یہ خیال کرکے کہ چھ نہ چھ کہنے سے یہ بہتر ہے کچھ کہدی دیا جائے۔ انھوں نے اپنا خیالی جواب پیش کیا کہ:

"ايرانيول يے قاضى القضاة كايرنظام معلوم بوتا ہے كه ليا كيا".

منثاءاس خیال کا جیسا کدونی لکھتے ہیں بیہ کد

"ابرانيون بي من قاضي القصناة بهواكرتے تھے"۔

آپ کوتجب ہوگا کہ قاضی القضاۃ تو عربی زبان کالفظ ہے پھرارانیوں میں یہ کیسے پایاجا تا تھا؟اس جیرت کاازالہ مصنف صاحب کی اس تحقیق سے فرمائی، لکھتے ہیں کہ:

"شاپور ذوالا كتاف ايرانى بادشاه كعبد ميں جب موبذ موبذان مركيا، تو لوگوں نے شاپوركو بيد دياكم اصطخر كے شلع ميں ايك شخص ہے جواس موبذ موبذان كعبد كے ليے مناسب ہوگا"۔

مصنف نے جاحظہ کی مشہور کتاب ' الناج' سے اس واقعہ کونقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جاحظ نے اس موقع پر یعنی ' موبذموبذان' کے عہدے کے لیے بجائے موبذموبذان کے لکھا ہے کہ ' قضاء القضاء' کا لفظ مناسب ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ یہی ''موبذموبذان'' وضی القضاۃ' تھا۔

خداجانے مصنف نے جو بچھ کہنا چاہا ہے آپ نے سمجھا بھی یانہیں؟ مطلب ہے کہ جاحظ نے ''موبذ موبذان' کے لفظ کا ایک جگدا پی کتاب میں چوں کہ ''قضاء القصاء'' کا ترجمہ کیا ہے بس یہی ''بنیاد' ہے، جس پر بیساری عمارت کھڑی کردی گئی کہ عباسیوں نے ایرانیوں سے قاضی القصاۃ کے عہدے کو اخذ کیا تھا۔ گویا جاحظ اگر''موبذ موبذان' کے اس لفظ کا اتفاقا قضاء القصاء کے لفظ سے ترجمہ نہ کرتا، بلکہ وہی ایرانی لفظ''موبذ موبذان' کارہنے دیتا تو پھرتو تحقیق کا جودروازہ ہمارے اس عصری مصنف پراچا تک واہوا ہے بندہی رہتا۔

اب اس دعویٰ اور دلیل طریقه استدلال کے متعلق میں کیا کہوں؟ واقعہ یہ ہے کہ'' موبذ'' دراصل ایرانیوں کے''پروہت'' کو کہتے تھے۔ یہ ایک قتم کا نہ ہمی مقتداء ہوتا تھا، اور سارے نہ ہمی رسوم دعبادات وغیرہ کا وہ گراں ہوتا تھا۔محکمہ عدل وانصاف اولاً اس کا کوئی تعلق بی ندتھا بھوڑ ایہت اگر تھا بھی تو اس کی حیثیت ٹانوی کام کی تھی ۔ تیقی فرائض موبذوں پوجا پاٹ ہوم وغیرہ کی راہ نمائی تھی ۔ گرکیا کہتے جاحظ نے چوں کہ ' دقضاء القضاء' کے لفظ سے غلط یاضیح اس کا ترجمہ چوں کہ کردیا ہے۔ پس حریفوں کو آگ بنالینے کے چنگاری کے لئے چنگاری مل گئے۔ بظاہر مصنف صاحب کی شاید بیا پی ای نہیں ہے بلکہ یورپ بی کے وحیوں میں غالبا ایک وی بیمی ہے۔

خیر کھے بھی ہواس میں سے یو چھے تو دوسروں سے زیادہ ہمیں اپنوں ہی سے شکایت كرنى جايي القصاء في الاسلام 'ك مصنف كوتو جهور ي من يوجهما بول كهاسلامي علوم كعلاء كے خاص طقول ميں بھى اس كى كتوں كو خبر ہے كہ قاضى ابو يوسف كے قاضى القضاة ہونے سے پہلے اور بہت پہلے خودامام ابوحنیفہ کے سامنے بھی حکومت نے اس عبد ہے کوپیش کیا تھا۔اس میں شک نہیں کہ خود موفق نے ایک چھوڑ دود وطریقوں اورسندوں سے اپنی کتاب میں اس واقعہ کوفقل کیا ہے جس کی تفصیل گزرچکی الیکن ذکر کرنے والوں نے ذکر ہی ا اس واقعہ کا اس طریقے سے کیا ہے کہ مشکل ہی سے اس کی اہمیت کا پڑھنے والوں کو اندازہ موسكتا ہے، نگاه اس برای مخص كى الك سكتى ہے جس نے ابتداء ہے آخر تك اس راہ ميں امام الوصنيفيكى جدوجهدكے مرمرجز اورجوقدم بھى اس راه ميں انھوں نے اٹھايا ہے،اس كاكامل احتياط اورانهاك وتوجد عصمطالعه كيابوه بلاشبروه اسيخ اسمطالعه كيسلسله كيل خود بخود ایک ایس منزل برینی سکتا ہے جہاں پرامام صاحب اس وقت کھڑے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ لینی مقامی تضا پھر چندصوبوں کی قضا کے بعد سارے ممالک محروب عماسیہ کی قضا وعدالت كے كلى اختيارات كامسكد المام اور حكومت كورميان چيز اجواب عكومت المام كو قابوس لانے کے لیے اس آخری لقمہ کے پیش کردینے برتیار ہوجاتی ہے۔لیکن حکومت کو ہمیشہ کے لیانے قابویس رکھنے کے لیے امام اس پیش کش کے قبول کرنے پر راضی

نہیں ہورہے ہیں۔ یہاں تک کی تو تحریریں شہادتیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی رنگ میں لل
جاتی ہیں، نیکن آگے کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ امام نے جب بی عذر پیش کیا کہ حکومت
کے سامنے ہمیشہ اپنے اور اپنے حکام کے وقار کا مسلہ پیش آثار ہتا ہے۔ اور قاضی القضاة
کے فرائض سے مجمع طور پر وہی عہدہ براہوسکتا ہے، جو ہر چیز سے بے پرواہو کرخود حکم ال اور
حکم ال کے شاہی خانواد ہے اور دو مرے حکام اور فوجی افسروں کے مقابلہ میں فیصلہ کرنے کا
افتد اررکھتا ہو، لیکن جس بے اطمیعنانی کی یہ کیفیت ہو کہ در بار میں آنے کے بعد اس سے بھی
وہ مطمئن نہیں رہتا کہ یہاں سے زندہ واپس ہوگا۔ یا مردہ۔ اس بے چارے کو صرف لفظی
طور پر قاضی القضاۃ اگر بنائی دیا گیا تو واقع میں وہ قاضی القضاۃ کے فرائض تو کیا معمولی
قاضی کی ذمہ دار یوں کو بھی مجھے طور پر ادانہیں کرسکتا۔

امام کے اس عذر کے جواب میں ابوجعفر نے کیا کہا؟ اس کے متعلق کوئی تصریح جھے
اب تک نہیں ملی ہے۔ لیکن قاضی شریح کے اس عذر کے جواب میں ہی ابوجعفر نے ان کے
سار بے شرائط مان لیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ امام ابوصنیفہ "پر
جمت پوری کرنے کے لیے وہی ابوجعفران ہی الفاظ کے دہرانے سے کیوں بازر ہا ہوگا؟ یقینا
اس کے بعد امام صاحب کے لیے کافی و شواری پیش آگئی ہوگی۔ اس کے بعد اب حکومت
کے پیش کش کومستر وکرنے کی وجہ ہی ان کے پاس اور کیا باقی رہی تھی؟ لیکن چوں کہ بیتو امام
صاحب بہر حال طے کئے ہوئے تھے کہ حکومت کی ملازمت خواہ جس نوعیت کی بھی ہواس کو
قبول کر کے اس خطر ہے کو بھی نہیں خریدوں گا، جس کے بعد اللہ کے لیاور اللہ کے رسول
میں مرف ایک شخصی اقتد از ،منصب وجاہ کے حصول کا آلہ بن کر رہ
جاتی ،کم از کم کہنے والوں کے لیے کہنے کی گئوائش نگل ہی آتی اور بیتو خیر باہر کی بات تھی ، امام

کے باطن کے جوجانے والے تھان کے اقوال اس باب میں جونقل کئے جاتے ہیں آج تو ان پراعتاد کرنا ہی مشکل ہے، مثلاً امام بخاری کے مشہوراستاذ اسحاق بن را ہویہ سے ان کے صاجز اوے علی یہ بگوش خود سنے ہوئے الفاظ نقل کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے اسی قصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یعنی قضا پر حکومت ان کو مجبور کرتی رہی وہ راضی نہ ہوئے اسحاق نے پھراینے ذاتی احساس کا ظہاران الفاظ میں کیا:

کان یحتسب فی تعلیمه و إرشاده موفق: ۲، ص: ۵۸)
د این این تعلیم میں بھی اور مسلمان کی راہ نمائی میں بھی امام ابو حذیفہ کے سامنے خدا
کے سوااور کچھ نہ تھا''۔

جس کامطلب اس کے سوااور کیا ہے کہ ملازمت قبول کر لینے کی صورت ہیں دنیادی
آلایش کا چوں کہ خطرہ تھا اس لیے اس قتم کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے
اسحاق بن را ہویہ کی رائے تھی کہ امام ابوصنیفہ نے قضا کی خدمت قبول نہ کی ، اس طرح اپنی
تعلیم میں بہی اخلاص کے رنگ کو باقی رکھنے کے لیے خودتو کسی قسم کا معاوضہ کیا لیتے ؟ گزر چکا
کہ پڑھنے والوں کی امداوفر مایا کرتے تھے۔اورکیسی امداد؟ اور واقعہ یہ ہے کہ می وانگون کی
لاگ سے اپنے عمل کو پاک رکھنے کا دعو کی کرلینا تو آسان ہے لیکن زندگی کی آخری سانس تک

(۱) اسلامی تاریخ میں اسلام کی تائید ونفرت کے لحاظ سے جو چنداعز ازی ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں ایک ابن راہویہ کہ بھی ہے۔علاوہ فقیہ ہونے کے جلیل القدر محدثوں میں آپ کا شار ہے۔امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب ان ہی کے اشار ہے سے مرتب فرمائی۔ ہزار ہاہزار حدیثیں ناو ہیں۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کو تنی حدیثیں یاو ہیں؟ فرماتے کہ عدد تو نہیں بتا سکتا لیکن جو حدیث میں نے بی ہسب یاد ہیں۔ بار ہاان کے حافظ کا اسخان ہوا ایک حرف کی کی وہیثی نہ ہوئی۔امام ابو صنیفہ سے بعض اجتہادی مسائل میں اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن امام کی جو خوبی تھی اس کا بھی اعتراف نہ کورہ الفاظ میں آپ نے کیا ہے، اس زمانہ کا حام حال بھی تھا۔ بھی ابن راہویہ ہیں امام احمد بن خبرا نے ہوئے کہ کو بعض مسائل میں میرا ان سے اختلاف ہے لیکن دعوی سے کہ سکتا ہوں کہ خراسان جاتے ہوئے دو جلہ کے بل سے جنتے آوی بھی گذرے ہیں ان میں ابن را ہویہ کے جوڑ کا کوئی نہ کہ خراسان جاتے ہوئے دو جلہ کے بل سے جنتے آوی بھی گذرے ہیں ان میں ابن را ہویہ کے جوڑ کا کوئی نہ کھرخطیب ترجمہ اسحاق بن ابراہیم خطبی جن ج

اس التزام کے نباہ دینے میں ان ہی لوگول کو کامیا بی ہوتی ہے جوامام ابو حنیفہ جیسے حضرات کی طرح خصوصی طور پر توفیق یافتہ ہوں۔

اسی کے ساتھ جیسا کہ آئندہ اس واقعہ کاذکر آ گے آر ہاہے اس کو پیش نظرر کھتے ہوئے شایدایک اور بات بھی تھی،مطلب ہے ہے کہ ہرمسلد میں انتہائی احتیاط کے پہلوکواختیار کرنا امام ابو صنیف کے اجتہاد کی عام خصوصیت بتائی جاتی ہے۔ تفصیل کاموقع نہیں ہے۔ورنہ ثبوت میں ان کے بیبیوں اجتہادی مسائل پیش کئے جاسکتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ مخاط ترین پہلو کے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پران مثالوں ہے اہل علم واقف مجى بي عمومان كاتذكره بهى كياجاتا ب\_غوركرنے معلوم بوگا كداجتهادى مسائل جو کتاب وسنت کوپیش نظر رکھ کر پیدا کئے جاتے ہیں ان میں تو احتیاط کے پہلو کو لمحوظ رکھا جاسکتا ہے، بینی احوط ترین پہلو جو کتاب وسنت کے لحاظ سے نظر آئے اس کوآ دمی اختیار كرتا چلا جائے ،كيكن حوادث وواقعات كے متعلق جب مختلف دعوىٰ كرنے والے مختلف دعوؤں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں تو ان میں کس کے دعویٰ اور بیان کو واقعہ کے مطابق قراردیا جائے ، یعنی مقد مات کے فیصلہ کرنے میں جوکام آدمی کو کرنا پڑتا ہے ان میں بھی اگر عام جائے كداحتياط كاس اصول كوپيش نظرر كه كرفيصله كيا جائے تو بادنى تامل معلوم موسكتا ہے کہ بیکتنی دشوار بات ہے، نبوت کبری کی روشی سے جوفطرت منور تھی لیعنی خودرسول الله صلی الله علیه وسلم کا اس باب میں جب بیرحال تھا کہ لوگ مقد مات لے کر خدمت والا میں حاضر ہوتے، ہر فریق اینے اینے مدعا کے ثبوت میں باتیں کرتا۔حضور صلی الله علیه وسلم طرفین کی باتوں کوس کر بالآخرکوئی فیصله فر مادیتے الیکن فیصلہ کے ساتھ ساتھ رہیجی ارشاد فر ماتے جس کا حاصل میہوتا کہتم میں بعض لوگ اپنے مطلب کے اظہار میں بیانی قوت سے کام لیتے ہیں، میں رائے قائم کرلیتا ہوں کہ اپنے بیان میں وہ سچا ہے اس کے اس کے مطابق فیصلہ کردیتا ہوں لیکن (میں بتانا جا ہتا ہوں کہ) ناحق فیصلہ اگر ہوا ہے تو اس حق کے

لینے والے کو مجھ لینا جا ہے کہ میں اسے آگ کا محرادے رہا ہوں۔

بہر حال جہاں تک میں مجھتا ہوں یہ احوط پندی جو امام ابوطنیفہ کی کچھ فطری خصوصیت معلوم ہوتی ہے ہوسکتا ہے کہ اس کو پیش نظرر کھتے ہوئے واقعتہ امام صاحب اپ آپ کو فیصلہ کرنے کے قابل نہ پاتے ہوں، جو قصہ آگے آرہا ہے اس سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ بلخ کے مشہور فی امام ظف ابن ابوب جو خود ہی صد سے زیادہ محاط تھے، امام ابوطنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے:

"امام ابوصنیف" کے خصائل وعادات بین ان کی بید دوباتیں جھے سب سے زیادہ پہند آئیں بھے سب سے زیادہ پہند آئیں بھی تضاء کی خدمت انھوں نے جونہ قبول کی حالاں کہ اس کے لیے انھیں طرح ترغیبیں بھی دی گئیں۔اوردھمکیوں سے بھی ڈرائے گئے،مار بھی کھائی،ایک بات توب دوسراان کا بیفاص طریقہ کے قرآن کی تغییر میں انھوں نے حصن بین لیا" (ج میں اا

میر نزدیک بیری پندگی بات ہے۔اجتہادی مسائل کے متعلق تو ابتداءہی سے بید طیشدہ ہے کہ سب کے سب طنی ہوتے ہیں،اس لیےان کا مسئلہ اتناد شوار نہیں ہے اور کتاب وسنت کوسا منے رکھ کرجس پہلو میں زیادہ احتیاط ہوا سکوآ دمی اختیار کرسکتا ہے،لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیافصل خصو مات کا تعلق تو واقعہ کی تحقیق سے ہوتا ہے دلائل ووجوہ کا انبار فریقین کی طرف سے لگادیا جاتا ہے حقاط ترین فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کا مطے کرنا حوادث وواقعات کے متعلق آسان نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ظنی نتائج کی کتاب نہیں ہے بلکہ جوعلم وواقعات کے متعلق آسان نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ظنی نتائج کی کتاب نہیں ہے بلکہ جوعلم

<sup>(</sup>۱) یہ ام کے نہیں بکدان کے شاگردوں ابو یوسف،اسد بن فرات، عمر والحیلی وغیرہ کے شاگرد ہیں، حدیثیں بوے بولے کا کو کیس اس کی منزلیں طے کیس ان کی بولے کو گوں سے نی،اور شہور رئیس الصوفیدا براہیم بن ادہم کی محبت میں تربیت نفس کی منزلیں طے کیس ان کی فرجین نزاکت حسی کا اندازہ ای سے کیجئے کہ اذان ہوری تھی ، دیکھا کہ بچائے اذان کی طرف متوجہ ہونے کے ایک فرخیس کھنے میں مشغول ہے گواہی میں وہی جب چیش ہواتو اسے مردودالشہادة قرار دیا۔ان ہی کامشہور فتوئی ہے کہ محبد میں فقیروں کو جو بھیک دے گا اس کی شہادت مستر دکردی جائے گی۔ یعنی محبد میں بھیک ما تھتے ہی کو گراہ نہیں محبد میں فقیروں کو جو بھیک دے گا اس کی شہادت تک ایسے آدمی کی غیر معتبر ہوجاتی ہے۔ ما (جواہر سفینہ)

بھی اس سے پیدا موتا ہے اس کاتعلق یقین سے ہے، حقیقت سے بے کظنی آراء بلکہ آ ماد روایتی جوزیادہ سے زیادہ مفیدظن ہیں ان کی مدد سے قرآن کے مفہوم کومتعین کرنے کی جرأت \_ بوی جرأت ہے،تفیر میں صحیح حدیثیں جوبہت کم یائی جاتی ہیں۔ایک دازاس کا پیر بھی ہے اورامام ابوطنیفہ گلطرف قرآنی آیات کی تفییریں جونہیں منسوب یا بہت کم منسوب ہیں،اس میں بھی ان بے چارے کی اسی فطری خصوصیت کو خل تھا،ای امیں مجمعتا ہوں کہ قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بددوئ جوامام کی طرف منسوب کبا سےاس کا ایک بیمی ہوسکتا ہے بلکداس کے سواان کے اس دعویٰ کی دوسری توجیدتو میرے خیال میں مشکل ہی ہے۔ ببرحال میں این مطلب سے دور ہوتا چلا جار ہا ہوں غرض بیتھی کے حکومت کی طرف ے اگرامام ابوصنیف اواس کا اطمینان دلایا گیا تھا کہ وہ خلیف اور شاہی خانوادے سرکاری حکام کے خلاف بھی حکومت کے وقار کا خیال کے بغیر بھی فیصلہ دینے کا اختیار رکھیں مے، حکومت ان کے ان فیصلوں کو بھی اس طرح لفیل کرائی گئ جیسے عام فیصلوں کا نفاذ اس کا کام ہے، تواس وقت ملازمت کے تبول نہ کرنے کا عذران کی طرف سے چرکیوں پیش ہوا؟ متعین طور پرتویاس کا پیتنیس چانا، بیعذر که مین قاضی بننے کی صلاحیت نبیس رکھتا اس میں شک نہیں کہ اوگوں نے بکثرت مختلف روایتوں میں ان کی طرف سے ان الفاظ کرمنسوب کیا ہے لیکن میراخیال ہے کہ گوامام نے آخر میں ای عذر کو پیش کیا ہے لیکن ام جیسے آدمی سے اس کی توقع کہ ابتداء ہی میں وہ اس عذر کو لے کر کھڑے ہو گئے قرین عقل نہیں معلوم ہوگا۔ای ابرجعفر كے سامنے مجھ بى سے آپ س چكے كدامام ابوحنيف في الميازات كونفسل سے بيان کیا تھاصبے سے شام تک سرکاری قاضوں کے فیصلوں پراعتراض کرتے رہے تھے،اور بوں بھی ابوجعفر تو بوامردم شناس تھا،اس زمانے کے سی عامی کو بھی امام صاحب مشکل ہی سے ہیہ باور کراسکتے تھے کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، جہاں تک میں مجمعا موں امام صاحب نے یہ بات میں مفرور ہے، لیکن اس وقت کھی ہے جب کوئی حیلہ اور کوئی عذر

ملازمت سے گلوخلاص کے لیے ان کے پاس باقی ندر ہاتھا، ان کے معاذیر کے ترکش کابیہ آخری تیرتفا۔ چوں کہ بیالی بات تھی جے بظاہرامام صاحب کی زبروی ہی تیجی جاسکتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ ابچعفر کواس پر عصر آگیا ، اور اس غصے کی حالت میں سیمجھ کر بیخض غلط بیانی ےقصدا کام لےرہا ہے،اس نے تازیاندلگانے کا حکم دیا۔اورمعاملہ اس برختم ہوگیا۔لیکن جسمرحله براس وقت امام صاحب اور حكومت كے درمیان كی گفتگوتھی كم از كم ميراخيال يبي ہے کہنداس مرطلے پرامام نے اس عذر کو پیش کیا تھا اور نداس سے پہلے آیک ایسے دعوے کے پیش کرنے کی ان میں جرأت پیدا ہو علی تھی، جسے ہرسننے والا سننے کے ساتھ غلط قرار دیے پر مجورتھا۔امام صاحب ایے نادان نہیں تھے کہ نجات کی دوسری راہوں کے باتی رہے موے خواہ خواہ ایک ایس بات پیش کردیتے جس کے متعلق دنیاان بی کوالزام دینے برآ مادہ موجاتی -جیسا کدمیں نے کہاوا قعہ کے لحاظ سے امام کا بدعذر اگر چہ غلط نہیں تھا الکین مرحض کی مجھ میں بیرنکتہ کہاں سے آسکتا تھا کہ اسٹے بڑے عالم وفقیہ ہونے کے باوجود' فصل خصومات "كى صلاحيت اين اندرنبيس ركحة بين، جس كام كوبرادني فانون كاجان والا آ دى انجام ديتار ہتا ہے كيكن وى سوال سامنے آتا ہے كه اس موقعہ بر آخر انھوں نے كس عذر کوچش کیااوراس کے بعد کیا ہوا؟ کہد چکا ہول کدمیرے یاس کوئی ایساو ثیق نہیں ہےجس کی بنیاد پر کسی قطعی جواب کوپیش کروں، تاہم میں نے پہلے بھی علی بن علی انحمیر ی کے حوالہ سے ایک بات نقل کی تھی ، لینی یہی کہ امام ابوصنیفہ پر قضا کی خدمت متعدد بار پیش کی گئی لیکن وہ عذرى كرتے رہمعافى بى جا بے رہاى سلسله يس على نے كہاتھا كه:

وكلم وزراء اميرالمومنين وخاصته: ج٢،ص:٩٧٣.

'' پھرخلیفہ کے دزراءادر دربار کے خاص اوگوں نے امام کے متعلق خلیفہ سے گفتگو گئ گویدالگ الگ کلڑے ہیں اور مختلف روایتوں میں فدکور ہیں۔ مگر ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگریہ کہا جائے کہ امام کی نرم گفتگو اور مداراتی انداز کچھ وزراء اور دربار کے امراء کی سعی وسفارش سے کم از کم ایک دفعہ امام کو کوفہ واپس جاتے اوراپنے خاص لوگوں (لیعنی شاگردوں اوراصحاب سے) مشورہ لینے کا موقع حکومت کی طرف سے دے دیا گیا اوراس کے بعد امام کوفہ پنچے پہنچ کراطراف وجوانب سے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے فہ کورہ بالا تقریر کی ، تو شاید عقل وقیاس کے فریب تر بہی بات ہو سمتی ہے۔ امام کی اس آخریر کو دوبارہ ذراغور سے پڑھے الفاظ پر غور کیجئے۔ کم از کم میرااحساس تو اس تقریر کے الفاظ پر غور کیجئے۔ کم از کم میرااحساس تو اس تقریر کے الفاظ پر غور کرنے کے بعد بھی ہے کہ ''قاضی القصاق'' کا جوعہدہ امام پر حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور جس قسم کے اختیارات عطاکر نے پراس کے شمن میں حکومت نے آمادگی کی تھی ، اس کے بعد اس قسم کی تقریر کی جاسکتی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریر میں جن جن باتوں کی طرف امام نے اجمالاً اشارے کئے ہیں، تقریر کے بعد ان کے متعلق تفصیلی مشود ہے بھی ہوئے ہوں گے؟

میرامطلب یہ ہے کہ حکومت کی ملازمت میں ندداخل ہونے کا جو تطعی ارادہ امام کا تھا خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہو، اس ارادے کے اظہار کے بعدا پے شاگردوں میں سے جو جو قاضیوں کی تربیت و پرداخت یعنی قاضی القضاۃ بننے کے لائق تھے، اگران کو امام صاحب نے اس پر تیار کیا ہو کہ حکومت جب اس عہد ہے کو منظور کرچی ہے اور سارے عدالتی اختیارات کو اپنے اقتدار سے نکال کراہل علم کے بپرد کرنے پر آمادہ ہوچی ہے تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تم لوگوں کو تیار ہوجانا چا ہیے، اس طرح جن میں صرف قاضی بننے کی صلاحیت امام کے نزدیک تھی ان کو قاضی بننے کے لیے کھڑا ہوجانا چا ہے ان باتوں کو اگر شاگردوں کی اس مجلس میں امام صاحب نے پیش کیا ہو ہراکیک کی متعلقہ ذمہداریاں جن کا شاگردوں کی اس مجلس میں امام صاحب نے پیش کیا ہو ہراکیک کی متعلقہ ذمہداریاں جن کا تقریر میں اہما صاحب نے پیش کیا ہو جو تقریر اس موقعہ پر آپ نے فرمائی تقریر علی اس کے الفاظ و کھتے ہوئے عشل تجویز کرتی ہے کہ اس تحریر میں ان الفاظ کا بھی کے صاحب جم نے امام کی اس تاریخی تقریر کونش کرتے ہوئے آخر میں ان الفاظ کا بھی کے صاحب جم نے امام کی اس تاریخی تقریر کونش کرتے ہوئے آخر میں ان الفاظ کا بھی

جواضافه كياب يعنى المصاحب في تحريس فرماياك

فإن الناسَ قد جعلونی جسرُ افالر احتلفیری و التعب علی ظهری: ص: ۹ ه. 
"لوگول نے (مقعد) کک چنچ کے لیے جھے بل بنالیا، پس غیروں کے لیے تو صرف آرام بی آرام

والله اعلم میح مطلب ان الفاظ کا کیا ہے؟ لیکن واقعہ کی جونوعیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب آگریدلیا جائے کہ ان عہدوں اور بڑے بڑے مناصب تک پیچانے کے ذریعہ امام کی ذات جزبن رہی تھی ، اور اوّل سے آخر تک اس ساری کش کا بوجھ براو راست امام نے اٹھایا لیکن عہدوں پر قبضہ کرنے کے بعدراحت ان بی شاگردوں کو حاصل ہوگی تو محل ومقام کی خصوصیت کے لحاظ سے میں نہیں خیال کرتا کہ ان الفاظ کا اور کوئی دومرا مطلب لیا جاسکتا ہے؟

بظاہر خیال گزرتا ہے کہ ان بی مشاغل میں پچھ دن امام کے بسر ہوئے ہوں گےلیکن الجعفر کا دل ان بی کی طرف لگا ہوا ہوگا ، وہ تو امام کواپنی راہ کا کا نثالیتین کر چکا تھا کہ پچھ بھی موجائے ان کوآ زاد چھوڑ ہے رہنا کسی حیثیت سے بھی جائز نہیں ہوسکتا اسی بنیاد پر پھر بغداو ان کی طبی کا فرمان اس نے بھیجا۔

جہاں تک یس جمتا ہوں کہ امام کی کوفہ سے بغداد کی طرف آخری روائی جس کے بعد چرکوفہ اور کوفہ والوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آئی، ای طلی کے بعد ہوئی کس طرح بلائے مسے؟ کتنے دنوں کے بعد بلائے مسے؟ کیوں بلائے مسے؟ بدستور ان سارے ضروری سوالوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، بھری بھری منتشر روایتوں میں پھھاجڑاء پائے جاتے ہیں ان بی سے بھھا تھا نہ از دکیا جاسکتا ہے۔

میں نے جیسا کہ کہاا مام کی فدکورہ بالاتاریخی تقریر جوشا گردوں کے کو یاسب سے

بوے جمع میں ہوئی۔اگر چہاس کے حصح وقت کا متعین کرنا ذراد شوار ہے، کین بجائے خود
اس تقریر کی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اہمیت بچھلے لوگوں میں محسوس کی گئی ہے، جس کی ایک
واضح دلیل یہ ہے کہ اس مجمع میں امام کے جو ممتاز چالیس تلاندہ تھے مثلاً داؤد طائی (۱)
عافیہ اودی(۲) قاسم بن مسمعودی، حسن، حفص بن غیاث نخفی، وکیع بن الجراح (۳)
مالک(۵) بن مغول ، زفر بن ہزیل وغیرہ حضرات کے تذکرے حفی طبقات کی کتابوں میں
جہاں درج کے گئے میں عمو آسب سے پہلے ان کوروشناس کراتے ہوئے بہی کھھاجا تاہے کہ

(۱) داؤد طائی اہام کے ان شاگردوں میں ہیں جھوں نے پڑھنے پڑھانے کو ترک کر کے عزالت اور گوشنشنی کی زندگی اہم کے ان شاگردوں میں ہیں جھوں نے پڑھانے کو ترک کر کے عزالت داؤد نے زندگی افتیار کر لی تھی۔ بیس سال کی زندگی اس بیس دینار سے داؤد نے پوری کی کی ہے جھے نہاں ہا وجود اس کے اہام البوضیفہ کے بڑے بڑے بڑے شاگرد مشکل مسائل ان سے جاکر پوچھتا تو وہ اندازہ کر لیتے کہ دواتھی اس مسئلہ کی ضرورت مسلمانوں کو ہے تو جواب دیتے اوراگر میصوس ہوجاتا کہ صرف ذہنی کرتب کا بتیجہ ہے تو مسکراکر جیب ہوجاتے کہ جمائی جھے کام ہے۔ ۱۲

(٢)ان كے حالات كاجمالاً ذكر كرر چكا ہے۔١٦

(٣) بیشهور صحافی عبدالله بن مسعود نے بہی تعلق رکھتے ہیں نقد کے سواعربیت یعن عمر فی ادب کے امام مانے جاتے سے مشہور تو کا امام ان کے قول کے شہادت بیس ہیش کرتا تھا لیکن خودان سے پوچھا گیا کہ ادبی علوم اور نقد بیس آپ کیا تعلق پاتے ہیں؟ بولے کہ خدا کی تم امام ابو صنیفہ کی ایک کتاب کا مقابلہ بھی ادبی علوم کا سارا ذخیر فہیں کرسکتا۔ کوفہ کے قاضی شے لیکن تنو او بھی نہیں لی۔ ۱۱

(۳) جلیل محدثین میں ان کا شار ہے لی بن مدنی نقد رجال کے امام کا بیان تھا کہ سفر وحضر میں وکیج کے ساتھ میں رہا ہوں وہ صائم الد ہر تھے، ہر شب میں قرآن ختم کرتے تھے اور ایک تہائی قرآن پڑھے بغیر سوتے نہ تھے۔ ان کا ترجمہ بہت طویل ہے جا ہاجائے تو ایک مختمری کتاب کھی جائتی ہے۔ ۱۲

(۵) ما لک بن مغول ان کے مقام کے انداز کرنے کے لیے بھی کافی ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں ہیں۔ اور یمی حال حفص بن غیاث کا ہے رہی بغداد کے قاضی ہوئے ، خاتم القصنا قان کو سمجھا جاتا تھا۔خطیب نے طویل ترجمہ ان کافقل کیا ہے باتی زفر بن ہذیل جیمیوں جگہای کتاب میں ان کا ذکر گزرا ہے بیتو قاضی ابو یوسف کے جوڑ کے آدمی حفی فقہ کی کتابیں ان کے ذکر سے معمور ہیں۔ ۱۲ "بیامام کے ان شاگردول میں جواس تقریروالی مجلس میں شریک تھے جس میں ان لوگوں کو خطاب کر کے امام نے"انتم مساد قلبی و جلاء حزنی" فرمایا تھا لینی وہی الفاظ جن کا ترجمہ اردومیں بیکیا گیا تھا کہ:

''میرے دل کے لیے سر مایہ نشاطتم ہی لوگ ہوہتم ہی سے میراغم غلط ہوتا ہے''۔

آپ طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان بزرگوں کے حالات اٹھا کر دیکھئے۔ عموماً

سب سے پہلافقرہ ان کے تذکرے میں یہی ملے گا کہ یہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق
امام نے آنشہ مساد قلبی و جلاء حزنی فرمایا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی
معمولی تقریر اور معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس مجلس میں اسی اہمیت کی بنیاد پر خیال گزرتا ہے کہ
ابر جعفر امام ابو صنیفہ سے بوں تو خیر کھٹکائی ہوا تھا۔ کیا تعجب ہے کہ پہنچانے والوں نے
کوفہ سے اس تک بی خبر پہنچائی ہوکہ امام نے اپنے شاگردوں کواطراف و جوانب سے بلا بلاکر
اکٹھا کیا ہے ، ان کے سامنے تقریر کرتے ہیں ، مشور سے ہوں ہو امام گی دفعہ بغداد
کوآمادہ کیا ہوکہ کوفہ سے جہاں تک ممکن ہوا مام کو بلالیا جائے۔ یوں تو امام گی دفعہ بغداد
بلائے گئے ہیں۔ لیکن جس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کے گورز عیسیٰی بن موگا کے
یاس ابر جعفر کافرمان بایں الفاظ آیا کہ:

إجمَل أباحنيفه :ص: ١٧١.

''سوار کرا کے ابو حنیفہ تومیرے پاس فور أروانہ کرو''۔

''میں طبی کے فرمان کی خبرس کرامام سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ سوار ہو چکے ہیں۔اور گورنر کے پاس رخصت ہونے کے لیے جارہے ہیں''ص:ا کا۔



ای حال میں امام روانہ ہوئے ای روایت میں ہے کہ کل پندرہ دن بعد کوفہ امام کی وفات کی خبر آئی جہاں تک اسلسلہ کی ساری روایتوں کو طاکر میں نے غور کیا ہے ان سارے اجزاء کا تعلق امام کی ای آخری روائلی ہے معلوم ہوتا ہے البتہ بعض راویوں کے بیان میں جویہ پایا جاتا ہے کہ اس آخری روائلی کے موقعہ پرامام ابوضیفہ کے چبر ہے کو بہت اداس پایا گیا ایسا اواس کہ کا نہ سے (امام کا چبرة خشک ٹاٹ کا جیسا معلوم ہوتا تھا) اور بعض کہتے ہیں کہ چبرة ان کا سیاہ پر گیا تھا لکھا ہے کہ:

کا د وجهه لیسود ڈرکی دجہ سے قریب تھاکہ امام کا چہرہ ساہ پڑ خوفا. (ص ۱۷۱ ج۲ موفق) جائے۔

یای کے قریب قریب دوسرے الفاظ جواس سلسلہ میں نقل کئے گئے ہیں ان سے قطع نظراس بات کے کہ امام کی طرف ایک الی کزوری منسوب کی گئی ہے جوان کی سیرت و کردار کے لحاظ سے مجھ بعیدی معلوم ہوتی ہے اور عام بشری کزوری برمحول کر کے ہم اس کو مان بھی لیس چربھی اس کی تھیج اس وقت ہو سکتی ہے جب سے تعلیم کرلیا جائے کہ ابرجعفر منصور نے جوسلوک اس طبی کے بعد آپ سے کیا اس کاعلم بغداد چہنچنے سے پہلے كوفدى من آپ كومو چكاتها حالانكهاس كا ثابت كرنا آسان نبيس بهم از كم جهي تواب تک کوئی روایت اس سلسله میں الی نہیں ملی ہے جس سے تعوزی بہت تا ئید بھی اس کی ہو على بوي ج بكابوجعفرى جانب سے خطرات تو امام كوضرور تنے اوران خطرات كا اندازہ کرنے کے بعدی انہوں نے ابراہیم کا بھی ساتھ دیا تھا فوجیوں کو بھی تو ژرہے تے جانے تے کوسن بن قطبہ کی اچا تک علیحد گی فوج سے جب عمل میں آئے گی توب واقد چھانبیں روسکا کرعسا کرجہای کے اس سب سے بڑے جزل کے وڑنے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور اس کا جو بچھانجام ہوسکتا تھا امام صاحب کی بصیرت سے زیادہ اس كاميح اندازه اوركون كربيكما قعا كين بيخطرات تواس وقت تك تص جب تك كه خردج ابراہیم کے واقعہ کے بعد خلیفہ ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ محر ملاقات ہو جانے کے بعد بھی خوف کی بات کوئی باقی رہی تھی بجائے سز ااور انتقام کے جب اس کی



کوش ابوجمع کی مرف سے پوری قوت کے ساتھ ہوری تھی کہ حکومت میں ام ابو صنیفہ کو کئی نہ کی طرح شریک کرے اپنا ہم نوااور ہمدرد بنالیا جائے اور اس کے لئے بوی سے بوی پیش کش جو مکن ہوسکتی تھی اے امام کے سامنے بودھا چکا تھا تو امام کے لئے خوف کی مخبائش ہی کیا تھی بات یہ کہ اس آخری پیش کش کے مستر دکر دینے کا اظہار جب میری طرف ہے ہوگا تو اس وقت ابوجمع فر پراس انکار کا رد مل کن شکلوں میں ہوگا؟ ابھی ابہام کی حالت میں تھا کم از کم الی حالت قطعاً نہتی کہ بوے سے بوے حادثہ میں جس کی کا حالت میں تھا کم از کم الی حالت قطعاً نہتی کہ بوے سے بوے حادثہ میں جس کی کمنت ووقار میں کی قشم کا کوئی تغیر نہیں محسوس کیا گیا۔ بعض واقعات وشوا ہواس سلط میں گذر بھی بچے ہیں جن سے امام کی فطرت کا انداز و ہوتا ہے۔ بھلا ایک غیر شعین انجام کے تھر و جا تا کہ چرہ کالا پڑ گیا 'خون خشک ہو گیا' معلوم ہوتا کے تصور سے ان کا اتنازیا دو متاثر ہو جا تا کہ چرہ کالا پڑ گیا' خون خشک ہو گیا' معلوم ہوتا کہ بجائے کھال کے امام کے چیرے پر کوئی ناٹ چڑ ھا ہوا ہے میں اس کی کوئی معقول وجہ نیس پا تا۔علاوہ ان عقلی قر اکن کے اہن سعد نے اپنے استاذ واقد کی کے حوالہ سے امام

## ام الوصنيف الله المعنيف الم الوصنيف الم الموصنيف الم المحالة ا

ابو حنیفہ کی اس روائل کے متعلق جو روایت درج کی تھی میرے نزدیک ان بیانات کی تر دیدواقدی کی اس چیم دید شہادت ہے بھی ہوتی ہے ابن سعد نے امام ابو صنیفہ کا تذکر وَ درج کرتے ہوئے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے۔

قال محمد بن عمرو کنت محمد بن عمرو کنت محمد بن عمرول کنیان ہے کہ جس دن یوم مات بالکوفة اتوقع امام ایو حنیفہ کی وفات ہوئی میں کھا قدومه فجاءنا نعیه (ص۲۵۷ ان کے آنے کی توقع کر رہاتھا کہ اچا تک ان کی ج۲ ابن سعد) وفات کی خبرآئی۔

جس سےمعلوم ہور ہاہے کہ امام صاحب کی وفات بغداد میں جس وقت ہونی ہے اس وقت واقدى كوفى على تصحيبا كمين في عرض كيا كوفد سے روانہ مونے كے دى پندرہ دن بعدامام کی وفات ہوگئ ہے'اس لئے واقدی کے متعلق میں مجھنا جا ہے کہ روا گی کے وقت بھی وہ کوفہ بی میں ہوں گے چرآ کے واقدی کا پیربیان کہ ہم لوگ امام کی واپسی کا انظار کررہے تھے لیکن خبران کی وفات کی آئی' اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو جعفری اس آخری طلی کے موقعہ پرامام کے متعلق کسی قتم کے خطرے کا حساس دلوں میں نہیں یایا جاتا تھا' بلکہ برخلاف اس کے بخیر وخو بی واپسی کی توقع لوگ کررہے تھے اور وفات کی خرکو فہ کوفہ والوں کی تو قع کے خلاف پنجی اضطراب و پریشانی سراسیمکی اور گھراہٹ کی ان بی کیفیتوں کے ساتھ کوفد سے امام اگر بغدادروانہ ہوئے ہوتے تو یقیناً واقدی پنیس کہتے کہ ہم آنے کی توقع کررے تھے الی صورت میں تو آنا خلاف توقع ہوتا۔ اور وفات کی خرتو تع کے مطابق ہوتی ' کچھ بھی ہومیرے نزد یک امام کے اضطراب و پریشانی وغیرہ کی بیروایتی بھی کچھای طرح بے اصل معلوم ہوتی ہیں جیسے خواہ کو اہام کی طرف بازاروں میں گشت کرانے اور عقابین کے میدان میں پلک کوبلا بلاكرسب كے سامنے كوڑے لكوانے وغيرہ كے واقعات منسوب كئے محكے ہيں تنقيح كے بعد جیسے بیروایتی باصل ابت ہوئی ہیں کھے بھی حال اس کا بھی ہے خدا جانے دنیا کا پیکیا عارضہ ہے کہ ہمیشہ اس قتم کے واقعات کے بیان کرنے میں اصل واقعہ کے اظہار



ے ان کی تملی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ اضافدا پی طرف سے بیان کرنے والے ضروری تجھتے ہیں اور امام کے متعلق تو اس سلسلے میں لوگوں نے بہت زیادہ حاشید آرائیوں سے کام لیا ہے ہم سے پہلے بھی تقید کر کر کے لوگوں نے ان اضافوں کو مستر دکر دنیا ہے۔ لم میرے نزدیک سے باتیں بھی ای قبیل کی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی تقید وجرح کے بعد

اس سلسله میں کردری نے ایک دلچسپ بات کمی ہے بینی ان کابیان ہے کہ میں جن دنوں خوارزم مين تعانة وبإل ايك "مجلده فتحمد" كي صورت مين ايك كتاب" سير الصالحين" بجيه لي اس مين امام ابوطنيف كى وفات كا ذكركرت بوئ لكما تفاكد ابوجعفر نان كوز بريلوايا كين اس كوخيال كذرا کہ زہرمعدے سے جلدی سارے جسم میں نہیں تھیلے گا اس لئے ستون میں باندھ کراس نے تھم دیا کہ کوڑے سے امام کو بیٹا جائے تا کہ خون میں ال کرز ہرسار ہے جسم میں کوڑے کی مار سے جلد پھیل جائے پس يكى كيا كيا امام صاحب پرز بركا اثر فورا مرتب بوا اور مر مح اور يكي نبيس اى "مجلده خيمه" ين كردرى كت بين كدوا تعديمي مين في يرحاكدامام صاحب مركة اورعوام الناس كي شورش كاابوجعفركو خطرہ محسوس ہوا تو وزیر کو بلا کراس نے مشورہ لیا' رائے وزیر نے بیدی کہ مجصمعلوم ہوا ہے کہ بدعتی عقا كدر كھنے والا آ دى قبر يس كالے كتے كى صورت اختيار كرليتا ہے پس مناسب ہے كما مام كى لاش قبر ے تكال لى جائے اور ماركران كى جكداكيك كالے كتے كوگاڑ ديا جائے ابوجعفركوبيرائے بيندآ كى تكم ديا حمیا کہ ام کی قبر کھودی جائے اور کالاکتاان کی جگدر کھودیا جائے لیکن امام ابوطنیف نے مرنے سے پہلے اسيخ لوكون كووميت كي تمي كريل رات ميرى لاش كواس قبرين ندر بين ويناجس يس كا زا جاؤن ومیت کی تمیل کرتے ہوئے منصور کے آومیوں سے پہلے امام کی لاش کو نکال کرلوگ لے جا چکے تھے۔ ابمنعوركة دميول فام كى قبرجوكمولى تولاش عائب تمى الوكول كويرت موكى ليكن چرمى كهاكيا كدكالاكاج اركرلايا كيااے امام كى جكدون كردياجائے مع كوفر پھيلاني كى كرقبريس امام كى لاش نے کا لے کتے کی عکل اختیار کرلی ہو لوگ جع سے محتے اور قبر کھولی کئ کین ٹھیک جس وقت بیٹل ہور ہا تقاامام كے لوگوں نے آ كر خردى كدامام كى لاش تو كھريس ہے قبر سے توجم لوگوں نے اس كو نكال لياتھا تب او گوں کومحسوں ہوا کہ بیت تکومت کی کارستانی تھی ابد جعفرول میں بہت ذکیل ہوا کر دری نے اس قصے کونل کر کے لکھا ہے کہ اس کتاب میں اور بھی اس تم کی بہت ی بائٹ بڑھا پڑھا کر بیان کی گئی ہیں جو امام کی عام سواخ عمریوں میں نہیں پائی جاتیں آخر میں اس تم کے واقعات کی تعلیط کرتے ہوئے کردری نے اپنی رائے میر ظاہر کی ہے کہ اس تنم کی بعید از فہم وعقل روایتوں پراعتاد نہ کرنا چاہیے دیکھو منا قب کردری ص ۲۵ ج۲ ب



بہر حال امام کوفہ سے روانہ ہوئے اور جہاں تک عقلی رفقی شہادتوں کا اقتضا ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روا گئی اس حال میں ہوئی کہ جو واقعات ان کے ساتھ بغدادیں پیش آئے امام کوان کی تو قع نہتھی باقی بیدستلہ کہاس دفعہ امام صاحب جو جارب تصقو خود کیا سوچتے ہوئے جارب تھے۔ یعنی بیر قطعی طے شدہ مسئلہ تھا کہ خواہ جتنے وسیع اختیارات کے ساتھ قضا کے عہدے کو حکومت پیش کرے گی اس کو میں قبول نہیں کروں گا'لیکن بجائے اپنے کیاان شاگردوں کے نام کوپیش کرنا چاہتے تھے جن میں نہ کورہ بالامجلسی تقریر میں مختلف صلاحیتوں کی انہوں نے نشان دہی کی تھی یا کہئے تو کہ*د سکتے* میں کہ امام کی وفات کے بعد واقعات جس رنگ میں پیش آئے بعنی ان کے شاگر دقاضی ابو بوسف عبای حکومت کے پہلے قاضی القصاة مقرر موسے اور تعور سے ہی دنوں میں ممالک محروسہ عباسیہ کی ساری عدالتوں میں عموماً امام ہی کے منتب خیال کے فقہاء جو داخل ہو گئے کیا بطورمشورے کے حکومت کے سامنے اس کووہ پیش کرنا جائے تھے؟ ایس کوئی روایت مجھےاب تک نہیں ملی ہے جس کی روشنی میں اس کا پچھے جواب دیا جاسکتا ہو۔ اور سی توبہ ہے کہ ایس کوئی تجویز حکومت کے سامنے امام صاحب رکھتے بھی تو پذیرائی کی توقع ہی کیا ہو عتی تھی؟ کیونکہ اصلی مسئلہ قضا اور عدالت کی تنظیم جدید کا کیا کب ، تقاية وايك دام تقاجس ميں ابوجعفرال فخف كو پھنسانا جا ہتا تھا جے ايك لحد كے لئے آزاد چھوڑے رکھنا اپنی حکومت کے لئے عظیم خطرہ خیال کئے ہوئے تھا۔ شاگر دوں کے تقرر ے اس کا پیمطلب کب پورا ہوسکتا تھا اور میں تو سجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے اس تجویز کے پیش کرنے میں امام صاحب نے اگر بیمحسوں کیا ہو کہ حالات نے جن چیزوں کے امکانات کوقریب تر کر دیا ہے کہیں وہ دور نہ جائیں توان کی دوراندیش عقل سے بیابعید نہیں ہے خیران امور کوتو جانے دیجئے جن کی نفی واثبات کی کوئی شہادت ہی ہمارے سامنے نہیں ہے۔اب ان واقعات کو سنیے جو بغداد پہنچنے کے بعداس دفعہ امام صاحب کے سامنے پیش آئے۔



یہاں بھی مجھے بہی کہنا پڑتا ہے کہ روایتوں میں باتیں بھری ہوئی ہیں اس کے سوا کوئی چارہ کا رنبیں ہے کہ قرائن وقیاس کی الداد ہے ان میں ترتیب پیدا کی جائے ان روایتوں کوسامنے رکھنے کے بعد جو ترتیب مجھے نظر آتی ہے دہ یہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بغداد پینی کے بعد امام صاحب کی خلیفہ کے دربار میں باریابی ہوئی قضا کی جس خدمت پر حکومت مہار اتقر دکرنا جا ہتی ہے آخرتم نے اس ك متعلق كيا فيصله كيا؟ ابوجعفركي طرف سے جيسا كه جا ہے تھا چھريمي وريافت كيا گیا۔ بیسوال ظاہر ہے کہ ایک دفعہ نہیں متعدد بارامام صاحب کے سامنے پیش کیا كيا ـ لوگوں نے يہ بيان كرتے ہوئے احتال بكل حيله (جواب ميس امام مخلف حیاوں سے کام لیتے رہے) یا ہے کہتے ہوئے کہ اعتل علیه بعلل ولم یقبل (مخلف اسباب انکار کے پیش کرتے رہے) اور قبول نہیں کیا گیا پھرامام کے مخلف جوابوں کومختلف راویوں نے نقل کیا ہے' اپنے اپنے موقعہ پر جہاں تک میری سمجھ میں آ یا ہے ان جوابوں میں ترتیب پیدا کر کے میں درج کر چکا ہوں' ان ہی جوابوں کے سلسلہ میں لوگ بیمجی نقل کر کے گذر جاتے ہیں کہ امام صاحب نے ایک وفعہ بیمجی کہا تھا کہ الی لا اصلح (میں قاضی بنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا) جس طریقہ سے سرسری طور پراس جواب کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی معمولی بات تھی جے امام نے دوسرے جوابوں کے ساتھ بھی میدویا تھا۔لیکن باوتی تامل واضح ہوسکتا ہے کہ جس جواب کوغیرا ہم بنا کر بیان کرنے والوں نے درج کیا ے واقعہ میں میا تناغیرا ہم جواب نہ تھا۔ سوینے کی بات ہے کہ بیکون کہدر ہاہے اسلامی قانون کا امام اعظم کہدر ہا ہے اور کہد کیا رہا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ خلیفہ وقت کے آ مے گویا دعویٰ کی شکل میں ایک واقعہ کا اظہار کر رہا ہے۔ ابوالحن مرغنیانی کی تحریری یا دواشت سے موفق نے اس قصے کو جہاں نقل کیا ہے اس میں تو یہاں تک تصریح موجود ہے کہ در بار سے باہر آنے کے بعد علی حمیری سے جوامام صاحب كے ساتھ كوفد سے بغدادا يا تھا خودامام في بيان كياكه:

## الم ابومنية "ك سياى زندك المنظمة المستحدة ١١٥ المنظمة المستحدة ١١٥ المنظمة المستحددة ١١٥ المنظمة المنظ

اعلمته انی لا اصلح. یم نے ابوجعفرکومطلع کیا کہ قضا کی جھ یمن (ص۲۱۵ ج ا موفق) ملاحیت نہیں ہے۔

نیز دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں سوال و جواب کا ردوبدل ہوتا رہا امام صاحب کہتے کہ لااصلح اور ابوجعفر کہتا بل انت تصلح (بلکہتم ضرور صلاحیت رکھتے ہو)۔

حقیقت یہ ہے کہ سوال و جواب کے اس سلسلہ میں امام نے اس سے پہلے جتنی

با تیں کہی تھیں دہ المی تھیں کہ بہ ظاہر ابو جعفر کا سننے کے بعد جو حال بھی رہتا ہو لیکن اندر

سے اس کا خمیر ان کمزور یوں کے اعتر اف کوشعوری یا غیرشعوری طور پرضرور پاتا ہوگا جن

می طرف امام اشارہ کرتے تھے لیکن امام کی طرف اس دفعہ جواب جودیا گیا تھا۔ ابوجعفر

ہی کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس کی جگہ کوئی دوسر ا آ دمی ہوتا ہم ہوتے آ ب ہوتے کوئی ہوتا

اپ دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کرنا چا ہے کہ اس کے جواب کا ردمل آ دمی کے خمیر پر کیا

ہوسکتا ہے؟

این علم وضل اورائی قانونی و فقهی مهارت کے متعلق جن معلومات و بلا واسطہ یا بالواسطہ ابوجعفر تک خود مسلسل امام صاحب پہنچاتے رہے تھے ان معلومات سے قوت حاصل کرتے ہوئے ابوجعفر کے ضمیر نے زندہ ہوکر شاہی اضیارات کے استعمال کے جوازی سنداس کے ہاتھ میں اس جواب کے بعدا گردے دی ہوقو اس پر قطعاً متجب نہ ہونا چا ہے اور بات اس حد تک ختم ہوجاتی تو شاید معاملہ آگے نہ بڑھتا لیکن ہوا ہے کہ اپ قطعی غیر مشکوک معلومات اور ذاتی تجربات پراعتا دکرتے ہوئے امام کے اس جواب کو سنکو کر بات پراعتا دکرتے ہوئے امام کے اس جواب کو سنکر ابوجعفر نے صاف لفظوں میں امام کی طرف غلط بیانی کو منسوب کرتے ہوئے کہا:

کذبت انت تصلح مجمون ہولئے ہو قطعاً تم قضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔

لیکن امام صاحب خاموش نہیں ہوئے بلکہ انتہائی بے پروائی کے ساتھ اس مشہور الزامی جواب کا اعادہ ابوجعفر کے سامنے آپ نے کیا جے عموماً امام صاحب کی ذہانت



ے ذکر کے سلیلے میں لوگ بیان کرتے ہیں کینی جوں بی کدا بوجعفر کے منہ سے اُکلا کہ: "م جموث بولتے ہوقطعا تضاکی لیافت رکھتے ہو۔"

امام نے فرمایا:

'' لیجے آپ نے اپنے خلاف خود فیصله کردیا' آپ کے لئے کیا بہ جائز ہے کہا اس مخص کوقاضی بنائے جوجموٹا اور کذاب ہے۔''

بعض روایات کے الفاظ کا ترجمہ تو یہی ہے بعضوں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا:

''آپ جب جانتے ہیں کہ میں قضا کی لیا تت رکھتا ہوں' باو جوداس کے مجھ سے من رہے ہیں کہ میں اس کی لیا تت نہیں رکھتا جس کے معنی یہی ہوئے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں الی صورت میں اس عہدے پر ' میراتقر رجائز کیسے ہوسکتا ہے۔ (ص ۱۸اج ۲مونق) الفاظ کچھ ہوں' یہ ہوں یا وہ ہوں مآل دونوں کا واحد ہے۔

حضرت امام کوعہدہ قاضی القصنایر مامور کرنے کے لیے اللہ اللہ اللہ عشری قسم کے اللہ اللہ عشری قسم

ابوجعفرامام صاحب کے ابتدائی جواب سے پھر چکا تھا'اس جواب الجواب نے جس میں ایک طرح سے زبنی شکست کی رسوائی بھی شریک تھی اسے حدسے زیادہ مشتعل کر دیا۔ امام کے پہلے جواب بی کے بعدعرض کر چکا ہوں کہ شاہی اختیارات کے استعال کی سند جواز بغیر کسی دغد نے اس کا ضمیر دیے چکا تھا جواب الجواب نے جب اس کے اشتعال کو حدسے زیادہ متجاوز کر دیا تو اب وہ تم کھا جیٹھا بشیر بن الولید الکندی کے حوالے اشتعال کو حدسے زیادہ متجاوز کر دیا تو اب وہ تم کھا جیٹھا بشیر بن الولید الکندی کے حوالے سے خطیب نے جوروایت تاریخ بغداد میں نقل کی ہے اس میں ہے کہ:

تحلف المنصور ليفعلن. فتم كهابيهامنصوركم كوقضا كاكام كرنابي يرسكاً





# عهدة قاضى القصناة ك قبول ندكر في يحضرت امام كي قتم

ادھر منصور عباسیوں کامطلق العنان فرماں رواقتم کھار ہا تھا اورای کے مقابلہ میں دیکھاجارہاہے کہائی آ زادی کے ساتھ امام ابوطنیفہ بھی اس کی تنم کے سننے کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ منم خدا کی میں ہرگزنہیں کروں گا۔"

ابوجعفر منصور کی طرف میہ جومنسوب کیا گیا ہے کہ امام صاحب کواس نے تازیانے کی سزادی میں عرض کر چکا ہوں کہ سزا کے اس قصے میں راویوں کی رنگ آمیزیوں کا بہت بڑا حصہ شریک ہے لیکن اصل واقعہ کا بھی انکارنہیں کیا جاسکتا میرا خیال ہے کہ ای سوال وجواب کے قصے میں بتدریج ابوجعفر کا قصہ بڑھتار ہا اورمعلومات کی بنیاد پر قطعاً ا مام کفلطی پراوراپے آپ کوخل پروہ پار ہاتھا پھراس الزامی جواب سے قدر تا کھیاسا جانے کی کیفیت جواس میں پیدا ہوئی اور معااس کی شم کے ساتھ امام صاحب نے بھی شم جو کھالی تو ابوجعفر کے حاجب رہے سے امام کی اس جسارت پڑئیس رہا گیا اور کہنے لگا کہ:

" تم كياكرر بهوامير المومنين كاتم كے مقابله ميں قتم كھار بهو-" اس پہمی امام صاحب نے اس حاضر د ماغی کے ساتھ رہیج کو چھڑ کتے ہوئے کہا کہ:

''امیر المونین این قتم کے کفارہ کے ادا کرنے میں مجھ سے زیادہ قادر

یعنی شم کوتو ہم دونوں نے کھائی ہے پھراپی شم میں کیوں تو زوں ابوجعفر ہی کیوں نہ تو زین' وہ تو امیر آ دمی ہیں ہرمشکل کے کفار نے پر قادر ہیں ایس صورت میں کوئی تعجب نہیں کہ غصے سے اند ھے ہو کرعوا قب اور نتائج کا انداز ہ کئے بغیر ابوجعفر کے منہ سے تازیانہ برداروں کو حکم امام صاحب کے مارنے کا دے دیا گیا ہو۔

جیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تا زیانہ زنی کے سلسلے میں روایتوں کا ایک ا نبار جمع ہو گیا ہے لیکن بتا چکا ہوں کہ عقلاً ونقل بہت زیادہ اجزاءان روایتوں کے نا قابل اعتبار ہیں اس سلسلہ میں سب سے بنجیدہ ترین روایت کم از کم میرے نزدیک وہی ہے



جے پہلے بھی ترجے دے چکا ہوں لیعنی عبدالعزیز بن عصام کی چٹم دید شہادت جس میں اس فض نے پوچھنے پر کہا تھا کہ مار کھاتے ہوئے امام ابو حنیفہ کو ہم جیسے عوام کیے دیکھ سکتے کہ واقعہ ابد جعفر کی نشست گاہ خاص میں چیش آیا وہاں ہماری گذری کہاں تھی البت وہاں سے نکلنے کے بعد دارالخلافت کے اطاطہ رواں میں میں نے امام صاحب کودیکھا تھا کہ پشت مبارک نگلی تھی بدن میں صرف یا جامہ تھا ایر یوں پرخون بہدر ہا تھا۔ بہر حال ان روایتوں کی تقید کی بحث گذر چکی ہے۔

# تازیانے کی سزاکے متعلق سیحے روایات

اس وقت مجھے صرف میہ کہنا ہے کہ سیح تر روایت عبدالعزیز بی کی معلوم ہوتی ہے گو خوداس فض نے بھی دیکھانہیں تھالیکن معتبر لوگوں سے غالبًا سنا ہوگا کیونکہ وہیں وہ موجود تھااس نے کوڑوں کی تعداد تمیں بتائی ہے بلکہ اس عدد کو بتاتے ہوئے اس نے فوری طور پر غصہ سے مغلوب ہوجانے کی وجہ خلیفہ کے متعلق بھی بیان کی ہے کہ:

جب امام صاحب نے ابوجعفر کوالٹ کر ملزم بنا دیا کہ میری طرف جھوٹ کو منسوب کر کے تم نے فیصلہ کر دیا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ اس پر ابوجعفر جھلا گیا اور بولا۔

ان زایفیر الکلام بانی کذا. بیخش بات کوبدلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بی نے بین الکلام بانی کذا. بین فیصلہ کردیایا میں بی طرح مول۔

عبدالعزيزناس كيعديان كيامك

لثمة ودعاً لدبالسياط فضريه الرجعفرالم صاحب كوبرا بحلا كن لكا وركور امنكا ثلاثين (موطاص ١٨١) كرتم كور الكات -

بلد عبد العزیز کے الفاظ کو بلا وجد بجازیرا گرمحول نہ کیا جائے۔ تو اس کے الفاظ کے حقیق معنی سے تو یہ کے الفاظ ک حقیق معنی سے توبیٹا بت ہوتا ہے کہ ابوجعفر نے تا زیانہ پر دازوں سے امام کوئیس پڑوایا۔ بلکہ غصہ میں خود بی چند کوڑے لگائے۔اگر چہ امام جیسی معظم ومحترم ستی کے ساتھ اور وہ





بھی عمر کے ایسے خصے میں جب وہ ستر سال میں قدم رکھ چکے تھے۔ بڑی بےرحی کا کام پیہ کیا گیا اس لحاظ ہے ابوجعفر کو جو بچھ بھی کہا جائے ۔لیکن میرے نزدیک اس تازیانے کے قصے کی اصل حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے شایدلوگوں نے ابن ہمیر ہ کے واقعات ہر ابو جعفر کے واقعات کو قیاس کرلیا حالانکہ اس وقت امام کی حیثیت زیاد و تر کوفہ کے ایک کامیاب دولت مند تا جرسے زیادہ نتھی لیکن ابوجعفر کے زمانے میں توبیدوا قعہ ہے کہ وہ عراق کے امام مشرق کے نقیہ تھے جیسا کہ اس روایت میں ابوجعفر کے چیا عبدالعمد نے ابوجعفر کی اس حرکت کی خبریانے کے ساتھ ہی اس کوان ہی الفاظ سے دھرکایا بھی جس کا مختلف حیثیتوں سے ذکر گذر چکا ہے۔اوریہاں اب اس کے اعاد ہے کی ضرورت نہیں۔ کھے بھی ہویہ واقعہ تو گذر گیا۔اورجس طرح بھی گذرا ہو۔اے خدا کے علم کے حوالہ کیجے کیکن یہاں دوسوالات اب باقی رہ جاتے ہیں کمٹو بت جب تا زیانہ زنی کے اس واقعہ تک پیچی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اور اس سے بھی اہم سوال وہی ہے کہ امام صاحب کے اس قول کا کیا مطلب تھا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں یقینا ان جیسے دانش مندآ دمی سے غالبایہ بات پوشیدہ بھی نہ ہوگی کہان کے اس جواب کوابوجعفر کیا کوئی دوسرا آ دمی بھی مشکل ہی ہے محیح تسلیم کرسکتا ہے۔

ان ہی منتشر پراگندہ روایتوں سے جو با تیں ان دوسوالوں کے جواب میں میری سمجھ میں آئی ہیں انہیں اب پیش کرتا ہوں۔

صرف تازیانہ کے اس واقعہ کے بعد اتنا تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ کہ ابوجعفر کے چپا کے سامنے سے جب دار الخلافہ کے احاطہ میں امام صاحب لائے گئے تو ابوجعفر کے چپا عبدالصمد نے ابوجعفر کو پینا کر گھر پہنچا دیا۔ یہ بھی گذر چکا کہ عبدالصمد کے متنبہ کرنے کے بعد ابوجعفر کو بھی اپی فاش سیاس غلطی دیا۔ یہ بھی گذر چکا کہ عبدالصمد کے متنبہ کرنے کے بعد ابوجعفر کو بھی اپی فاش سیاس غلطی کا احساس ہوا اور باوجود یکہ بے چار اایک ایک دانق کی گرانی کرتا تھا۔ پھر بھی واقعہ کی ابھیت کا اندازہ کرکے کہ فی تازیانہ ایک فرار درہم بطور زرفدیدادا کرنے کے لئے وہ تیار ہو گیا۔عبدالعزیز ہی کی روایت میں یہ جز بھی پایا جاتا ہے آگے بیان کیا ہے کہ ابو



جعفر کے تکم سے حماب کر کے تمیں ہزار درم کے توڑے امام صاحب کے پاس پیش کئے گئین فلاہر تھا کہ امام صاحب اس کا کیا جواب دیتے۔ شاید اس معاملہ پر بینفیاتی ترکیب اس کی سمجھ میں آئی کہ اس کی تازیانہ کی اس حرکت کے جو اثرات عام مسلمانوں پر پڑ سکتے ہیں ان کے ازالہ کی بہی شکل ہوسکتی ہے کہ روپیے کے ذریعہ سے اس کو دھو دیا جائے۔ اور کوئی شبر نہیں کہ امام صاحب بھی خدانخو استہ اگر دوائتی الفطرت آدمی ہوتے اور اس زیفد ہے کو جو لر لیتے تو اس کے نصب العین کی تحیل میں ضرب تازیانہ کے اس واقعہ سے جو قدرتی امداد حاصل ہوئی وہ قطعاً حاصل نہ ہوتی بلکہ ساری مصیبت انہوں نے اس راہ میں جو اٹھائی تھی سب رائیگاں ہوکر رہ جاتی ۔

جہاں تک میرا اندازہ ہے روایوں میں امام صاحب کی نظر بندی کا اور اس بات کا کہلوگوں سے ان کے متعلق ان امور کا جو تذکر ہ کیا گیا ہے وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔

ا اسلامی فرومراقریب قریب ایک چشم دیدواقد ہے چندسال ہوئے بہار کے ایک شہری ہندووں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوئی ہندووں کے ہاتھ سے اتفاقا اس شہر کے مسلمان سیشن نج کے صاحبر اورے بد گئے مقدمہ جب حکومت میں دائر ہوا تو اس واقعہ نے ہندووں کی پیشن نج کے صاحب کی فرومر کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت ان کی بچھ میں یہی دوائی علاج آیا۔ نج صاحب کی فدمت میں لوگ عاضر ہوئے اور عذر ومغدرت عدم علم وغیرہ کے بہانے چش کر کے ان کاعندیہ جو لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ولایت جانے کا خرج اگران کے معروب لا کے کے ہندوجی کر دیں تو وہ اپر لائے کے دوگوی کو درمیان سے اٹھالیس گے رو پیدجس کی کافی تعداد تھی ساگیا کہ نج صاحب کی فدمت میں لاکر جمع کر دیا گیا اور ای رو پ سے ان کے معزوب صاحبر اور نے صاحب کی فدمت میں لاکر جمع کر دیا گیا اور ای رو پ سے ان کے معزوب صاحب اور نج صاحب کے ارکے کے ساتھ مسلمانوں کی جو عام ہمدرویاں تھیں اور ان ہی ہمدیوں نے اس واقعہ میں بہت زیادہ اجمت پیدا کر دی تھی وہ سازی اجمت وطل وحلا کرصاف ہوگئی بلکہ عام مسلمانوں کے قلوب میں اس مسلمان نج میا ہی جانے میں اس مسلمانوں کے قلوب میں اس مسلمان نجو کی جانب سے جیشہ جیشہ جیشہ جیشہ سے لئے نظرت و تھارت کے جذبات پیوا ہو گئے ای کا نام میں نے دوائی نفسیاتی ترکیب رکھ چھوڑا ہے۔ تا



## سزاکے بعد مفتی کی خدمت کی پیش کش اور

#### حضرت امام كااتكار

احمد بن بدمال والی روایت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ تا زیانے کی اس سزاکے بعدامام صاحب کے متعلق ابوجعفرنے میے تھم دیا کہ:

"اچھاتو تم کو محم دیا جاتا ہے کہ قضا نہ سبی الباب یعنی دارالخلافت کے دروازے پر جاکر قیام کرواور جس شم کے احکام تمہارے پاس بیمج جائیں ان کے متعلق فتویٰ دیا کرو۔"

اى رعايت مى يى كى كد:

واخذ منه الكفلاء. (ص١٧٣) امام صاحب عابوجعفرنے فيل لئے۔

ایا معلوم ہوتا ہے کہ دربار میں جن لوگوں کو امام ابوطنیفہ سے ہمدردی تھی مثلاً عبدالصدعباسی ابوجعفر کے چایادوسرے وزراء وامراء جن کے متعلق گذر چکا کہ ابوجعفر سے ابوطنیفہ کے متعلق سفارش کیا کرتے سے ان کو بلا کر ابوجعفر نے تھم دیا کہ میں وارالخلافت کے باب (دروازے) پر قیام کا ان کو تھم ویتا ہوں اور اس بات کی طانت کہ بہاں سے بی غائب نہ ہونے پائیں تم لوگوں کو صانت دینی پڑے گئ صانت عالبا دے دی گئ کین بیان کیا جاتا ہے کہ جب دروازے پر لاکرامام صاحب کو بیا ابار دیونی ویت کی اس جیج تو انہوں نے نوئی دینے کیا۔ اور ابوجعفر نے بعض مسائل امام صاحب کے پاس جیج تو انہوں نے نوئی دینے سے انکارکردیا جس پر بات پھر بردھی۔

## جیل کی سزا

کھا ہے کہ تب ابوجعفرنے امام کوجیل بھیج دینے کا عکم دیا اور مید کدان پر حق کی جائے اصل الفاظ میہ ہیں۔



وغلظ وضيق عليه تضيفاً ال يرتخى كى جائدادر خوب تك كياجائد شديداً. (ص١٤٣)

والله اعلم اس بختی اور بھی کی ملی شکلیں کیا کیا تھیں بعض روا یوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے چنے بین تکلیف پہنچائی گئی۔ داؤد بن راشد واسطی کے حوالہ سے موفق نے جو روایت درج کی ہے بیان کرتے ہوئے کہ بین مجی اس زمانہ میں بغداد بین موجود تھا داؤد کہتے تھے کہ:

ضيقو الامر فى الطعام كمانے پينے ميں امام پرتنگى كى كئى اور قيدو بند والشراب والحيس. (ص ١٦٠ ميں بھى تنى اختيار كى گئى۔ ج٢ موفقى

### نظربندي

لكين معلوم موتا ہے كه چندون سے زيادہ امام كوجيل ميں ندر منا برا كيونكدلكها

ہے۔ تحلم وزداء -امیر المومنین امیرالموثین کےوزراءاورخاص لوگوں نے اپو

وخاصته بان یعوجه من جعفرے امام کے متلہ میں گفتگوکر کے اس پر السجن فی منزل. (ص ۱۷ ا) راضی کیا کہ قیدخانے سے ان کو ثکال لیا جائے

اور کسی خاص مکان میں رکھا جائے۔

مطلب وہی تھا کہ ایک طرف امام صاحب قضا کی خدمت کو قبول کر کے جیسے کسی طرح اپنی عمر مجر کی محنت کے را کھال اور برباد کرنے پر آ مادہ نہ تھے اسی طرح اپنی عمر محرکی محنت کے را کھال اور برباد کرنے کو آزاد چھوڑ کرر کھنانہیں چاہتا تھا' سعی و سفارش کا صرف اتنا اثر اس نے لیا کہ بجائے جیل کے کسی مکان میں نظر بند کرنے کا تھم دیا ہی کے بعد لکھا ہے کہ:

''اس مکان میں متقل کا حکم دیتے ہوئے ابوجعفر نے بھی اس کا حکم دیا کہ نہ تو

## 

امام کے پاس فتو کی وغیرہ پوچھنے کے لئے لوگوں کوآنے دیا جائے اور نہ کی کوان کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہوگی اور یہ کداس مکان سے وہ باہر بھی نہیں نکل کتے ہیں۔'(ص ۲ اج ۲ )

گویادنیا کوامام سے اور امام کو دنیا سے حکومت نے جدا کر دیا بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں ابوجعفر امام کے پاس وقفہ وقفہ سے اپنے اس پیغام کو کے بہتر ہم کی کرتا تھا کہ:

اگر میری بات تم اب بھی مان لوتو قید سے آزاد کر کے تہیں سر فرازی بخشی جائے گی۔

ان اجبت لاخر جتک من الحبس ولاکرمک. (ص۱۸۲)

#### رصافه كي خدمت قضا كي قبوليت

یددوایت عبدالرحن بن ما لک کی ہے ای کے بعد ہے کہ امام بہر حال شدت

کے ساتھ انکار بی پر اصرار کرتے رہے عام طور پر لوگوں کا بیان ہے کہ ای حال میں
امام صاحب کا انتقال ہوگیا۔ لیکن عباس دوری کے حوالہ ہے ایک روایت ای سلسلہ
میں امام کے سوائح نگاروں کو بم نقل کرتے ہوئے پاتے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ نظر
بندی کے ان بی دنوں میں ابو چعفر کی طرف ہے امام کو سمجھانے بجھانے کے لئے جو آیا
بندی کے ان بی دنوں میں ابو چعفر کی طرف ہے امام کو سمجھانے بجھانے کے لئے جو آیا
جھلے رہیں گے۔ فلیفہ بر سرضد آ مادہ ہے سم کھاچکا ہے جب تک اس کی ضد کی بحکیل نہ
ہوگ ۔ وہ آپ کو بیس چھوڑے گا'اس کے بعد ان لوگوں نے جو پچھ کھھا ہے اس سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ شاید امام صاحب کی بچھ میں اس وقت ایک بات آگئے۔ یعنی فلیفہ کی
ماری کو شخوں کا حاصل وہی سمجھا جائے گا کہ بیساری کش کمش حکومت میں ایک
کی ساری کو شخوں کا حاصل وہی سمجھا جائے گا کہ بیساری کش کمش حکومت میں ایک
برے عہدے کے حاصل کرنے کے لئے تھی'اس خطرہ کا بھی احتال نہ بیدا ہو کہتے ہیں
کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت و جلہ کے
کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت و جلہ کے



اس پارایک چھوٹی نمی آبادی کی بنیاد جو پرری تھی جو بعد کو ابو جعفر کے بیٹے مہدی کا فوجی کی پر آرار پایا اور ''رصافہ''کے نام سے ایک مستقل شہر بن گیا تھا۔ اس بیرونی آبادی کی قضا کی خدمت اختیار کر کے میں خلیفہ کی شم کو پوری کر دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آئی شدید کش کمش اور مقابلہ کے بعد امام کا اگر اس چھوٹی موثی خدمت کے قبول کر لینے پر آمادہ ہو جانا اس وقت بہت بڑی بات بھی گئی ہوگی ابو جعفر کو ان کی رضا مندی کی خبر بہنچائی گئی۔ بہت خوش ہوا اور اس نے تھم دیا کہ اچھا اس آبادی کے وہ قاضی مقرر کے جاتے ہیں امام کونظر بندی والے مکان سے نجات کی اور دجلہ کے اس پار جہاں وہ آبادی مقی بنچے۔

## حضرت امام کی عدالت میں مقدمہ

اب يہيں سے سفنے كا قصه بے بيان كيا جاتا ہے كددودن تك تو كوئى مقدمه يى

ا سیمری اپن تعیر ہودند دوایت یمی قرار صافت کی اذکر ہے تعیر کے بدلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ فوجی چھاؤئی قرار پانے کے بعد ارصافت کے استقل شربغداد کے مقابلہ یمی جو قائم ہوا تو جیسا کہ عام مورضین نے تکھا ہے کہ یہ دا تعدای اجری کا ہے جب مہدی فراسان سے واپس آیا ہواد مال پہلے والی سے ایک سال پہلے والی میں ہو چگی تی میرا خیال ہے کہ اگر یہ دا قدیجے ہے تو جہاں پرارصافت آیاد ہوا ای جگہ کی کی چھوٹی آبادی کی میرا خیال ہے کہ اگر یہ دا قدیجے ہے تو جہاں پرارصافت آباد ہوا ای جگہ کی کی چھوٹی آبادی کی خدمت قضا امام صاحب نے تبول کی تھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو دون تک کوئی مقدمہ ہی چی نہ ہوا اور سیرے دون چی مقدمہ ہی تو ایک شخیرے کا مقدمہ دوئی بھی دو درم چار چیوں کا لین ایک روپیے ہیں اس کی حیثیت تیرے دون چی ہوا ہی تو ایک میں مواج ہوتا ہے کہ جس وقت امام صاحب اس مقام میں جا کر بیضے ہیں اس کی حیثیت ہی کہ کا ای سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت امام صاحب اس مقام میں جا کر بیضے ہیں اس کی حیثیت ہی کہ کا ای سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت امام صاحب سے غرباء دغیرہ دوباں دہتے ہوں گا امام نے ایک میری کی تو ایک میں ہوئے ہی گئی ایک مقداء کی خدمت پر دہ شبہتیں ہوسکا جوقاضی القدا آبا اس کو پیند بھی اس کی دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی گئی اور بھی کی خدمت پر دہ شبہتیں ہوسکا جوقاضی القدنا آبا ہوئی کی بڑے اس آبادی کے اور بھی جیوں کی میری آبادی کے اور بھی میں اس کو جانے کہ دیا تا آبا ہوئی کے اور بھی جیوں کی بڑے ہا میں کی بڑے اس آبادی کے اور بھی میں ان کو جانے کہ دیا دو اینے سامنے اپنی میکٹی تھی گئی اور بھی میں ان کو جانے کہ دیا تا وہ اپنے سامنے اپنی میں کی کرکھنا چا ہتا تھا۔ ا



روی مده می ایر است کی ایر اس خوال بر میرے دودرم ادر چار پیے باتی ہیں میں نے اس کے سامنے آیا اوردعویٰ کیا کہ اس خوال بر میرے دودرم ادر چار پیے باتی رہ گئے ہیں امام کو پیتل کی ایک ٹھلیا دی تھی جس کی قیب میں سے استے دام باتی رہ گئے ہیں امام صاحب نے تعقیرے کے مدی علیہ کو خطاب کر کے کہنا شروع کیا کہ:

" بھائی اللہ سے ڈر مھنیراجو کھے کہدر ہاہے بتا کہ داقعہ کیا ہے"

مدی علیہ نے صاف افکار کردیا اور بولا کہ مجھ پراس کاحبہ بھی باتی نہیں ہے چونکہ
مدی کے پاس کوئی شہادت اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے نہ بھی تو جیسا کہ قاعدہ ہے
اسلامی قانونی کی روسے مدی کوئن دیا گیا ہے کہ وہ مدی علیہ سے تم لے تعقیرے نے
امام صاحب سے کہا کہ اس فخص سے تم لیجئے تم لینے کا جو قانونی طریقہ ہے اس کو اختیار
فرماتے ہوئے امام نے مدی علیہ کوئا لب کر کے کہا:

قل والله الذي لا اله الا هو. كما جما كبوتم باس الله ك جس كسواكوكي معبوديس ب

ادهرامام صاحب کے منہ سے بدالفاظ نظے کہ سننے کے ساتھ بی انہوں نے ویکھا کہ مدی علیہ نے بغیر کسی جھیک کے بہتحاشا بغیر کسی تر دو و غدغہ اور جھیک کے وہ ختم کھانے دگا۔ ایمان کی جس حسی ذکاوت سے ان کی فطرت سرفراز تی قتم کھانے والے ک بید لیری اور جرائت ان کے لئے نا قابل برواشت بن گئی۔ کھھا ہے کہ ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ درمیان میں بات کو کاٹ کر کے اس کو امام صاحب نے چپ کردیا۔ ویکھا گیا کہ اپنی آسٹین سے کچھ چیز نکال رہے ہیں۔ ایک دی بیک تھا جس میں بچھ درم پڑے ہوئے تھے بیک کو کھول کر امام صاحب نے دو بھاری بھاری درم میں بار کے ہوئے کے درم ایک کھول کر امام صاحب نے دو بھاری بھاری درم میں بار کے ہوئے کی فرف نالب ہوکرفر مایا کہ:

"ای دام کے جس بقایا کا دموئی تم نے اس پر کیا ہے لوجھ سے لو۔" اور اس ترکیب سے مرکی علیہ کو جو بے محابا حق تعالی وسجانہ کے نام سے تم کھار ہا تھا"آپ نے تتم کھانے سے روک ویا۔ ساری زعر کی جس کی مقدمہ کے تجربہ کا بچی ایک



موقعہ تھا' جوان کو ملا میں نہیں کہرسکتا کہ بیروایت کس صد تک درست ہے۔لیکن اگر واقعہ ہے تو شاید بیقدرت کی طرف سے بات تھی کہ اپنے متعلق بار بار باصرارتمام ابوجعفر کے سامنے یہ جوفر ماتے متھے کہ میں قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا' اس دعوے کے ثبوت میں ایک عملی دلیل کو یا مہیا ہوگئ۔

میں نے پہلے بھی کھا ہے کہ عدم صلاحیت کا یہ دعویٰ یقینا کی واقعہ پرجئی تھا۔ اپنے حال سے وہ خود واقف ہے ۔ غالبًا ان کے ایمان کی یہ سی ذکا وت سب سے بڑی روک تھی۔ جس کی طرف وہ اشارہ کررہے تھے جانے تھے کہ قانون کا بجھتا قانون کا واقعہ پر منطبق کرنا 'یہ سارے کا م تو میں کرسکتا ہوں 'لیکن اس کا یقین کیے حاصل کرسکتا ہوں کہ یہ مدعی یا مدعی علیہ جو پچھ کہدرہے ہیں اس میں اصل واقعہ کیا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایما معالمہ ہے کہ پیغیر تک نے اعلان کر دیا کہ میرے فیصلہ سے کسی کو دھو کہ نہ کھانا چاہیے کہ میں نے واقعہ کے مطابق جو واقعی حق وارہے ای کو حق دلایا ہے۔ الی صورت چاہیں کر واشت نہیں کر حیل کے ختم میں وہ تھے تھے کہ بہت می با تیں ایسی چش آئیں گی جنہیں میری فطرت پر داشت نہیں کر علی ختم سے پی صورت آپ د کھی رہے ہیں کہ حتم کے پورے الفاظ کا سننا بھی ان کے لئے قابل خل نہ رہا اور اپنی جیب سے دام نکال کر قصے کو آپ نے ختم فرما دیا۔ ا

استم کے اکابر میں بعض آئی باتی بائی جاتی ہے۔ جن کا سیح اندازہ ہم جیسے عامی لوگوں کو ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک جیسے بدام ابو حنیفہ کا قصہ ہے کد دنیا کے بڑے بڑے مصنفین کی صف اول کے آدی ہیں۔ لین قانون کے عملی استعال سے اپنے آپ کو وہ معذور پاتے تیے جس کا اعتبار مشکل ہی ہے کوئی دوسرا کر سکتا ہے ابوجعفر کی حدے زیادہ برہی کی وجہ بھی ان کا بھی دعوی بن گیا۔ ٹھیک جیسے اما ابوحنیفہ کا یہ حال تھا۔ امام مالک کی طرف بھی کتابوں میں ایک جیب بات منسوب کی گئی ہے۔ یعنی وفات سے کچھون پہلے ان پرایک خاص حال طاری ہوگیا تھا کہتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے مسجد آتا تو ایک نہروز کی جماعتوں ہیں شریک ہوتے تھا در نہ جمد میں بلکہ جنازے تک کی نماز آپ ترک کر دیا تھا نہروز کی جماعتوں ہیں شریک ہوتے تھا در نہ جمد میں بلکہ جنازے تک کی نماز آپ نے ترک کر دیا تھا نہروگوگوں سے بیان کرے حالانگہ آپ تی سے یہ بھی متعقول ہے کہ دویا میں رسول الشہ حقیقی کی زیارت ہر شب میں نفیس ہوتی تھی ادران کی جلالت شان کا کون انکار کر سکتا ہے گریہ لائ



## حضرت امام کی وفات

عباس دوری کی اس روایت میں بیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قضا کی اس خدمت کے تین دن تو اس حال میں گذرے دو دن بیسلسلہ اور بھی جاری رہا گر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلے دو دنوں میں کوئی مقد مہنیں آیا تھا ان باقی دو دنوں میں بھی نہ آیا کہ عباس کے الفاظ اس کے بعد رہے ہیں کہ:

دو دن کے بعد امام ابوضیفہ بیار ہوئے اور چھ دن بیارر ہے پھرآپ کی وفات ہوگئ۔ فلما كان بعد يومين اشتكى ابو حنيفه فمرض ستة ايام ثم مات. (ص 24 موفق)

عباس دوری کا شار معترترین روایت حدیث میں ہان خوش قسمت راویوں میں ہیں جن پرائم نقدر جال میں سے کسی نے کسی شم کی کوئی تقید نہیں کی ہے۔سبان کی صداقت لہجہ پرشنق ہیں۔اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ حدثونا این کسی ایک آ دمی سے من کراس روایت کوئیں بیان کرتے تھے۔ بلکہ جماعت سے بی خبر امام ابو حذیفہ کے متعلق انہوں نے سی تھی۔

#### وفات کےاسباب

بہر حال ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی وفات مرض میں مبتلا ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ جہاں تک میراخیال ہے۔ زیادہ ترینے عقل وقیاس بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ میں ابوجعفر خلیفہ کی برأت کرنا جا ہتا

للہ کیسی عجیب بات ہے کہ سنت کی اشاءت میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ وہی جماعت عیسی سنت مؤکدہ کی پابندی سے معذور ہوگیا تھا۔ پھر کیا تعجب کہ مسلمانوں کا جوسب سے بڑا مقنن تھا۔ قانون کے استعال سے اپنے آپ کو عاجزیا تا تھا اور بیوجہ جو میں نے پیش کی ہے۔ اتفا قامعلوم ہوگئ ہے کون کہ سکتا ہے کہ تفا کی عدم صلاحیت کا دعوی کن کن باتوں پرینی تھا والنداعلم۔ ۱۳

ہوں۔ آخراس کا مانا تو بہر حال ضروری ہے کہ ابوجعفر نے امام کوکوڑے لگائے خیال
کرنے کی بات ہے امام صاحب کی زندگی علمی زندگی تھی۔ عربی برتر کے قریب پہنچ چی
تھی ایک دونہیں بلکہ غصہ میں تمیں تمیں کوڑے سے آپ کا مار کھانا کوئی معمولی بات نہیں
ہے۔ اگر اس ضرب کا بھی آپ پراٹر ہوا ہو۔ نیز جیل خانے میں کھانے پینے کی جو تکلیف
آپ کودی گئی اور جو تختیاں آپ پرکی گئیں۔ مجموی طور پر ان بی چیز وں نے آپ کو بیار
ڈال دیا ہوتو اس میں کیا تعجب ہے اور میں تو سجمتا ہوں کہ ان بی بیان کرنے والوں میں
سے بعضوں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ابوجعفر کی اس دارو گیرتشد دو جبر سے بیزار ہوکر امام
صاحب رویا کرتے تھے اور۔

اكثر الدعاء. (ص ١٨٢ ج٢) اوربهت زياده دعاكر في كلا

س چزی دعا کرنے گے؟ گواس کی تصریح نیس کی گئ کین راوی کا ای کے بعد بیان کہ:

قلم یلبث الایسیراً حتی پس ندهمرے اس کے بعدلیکن چندروز تا ایں کہ مات. وفات ہوگئ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صورت بیش آئی شائدای کی دعا بیں زور لگا دیا گیا تھا۔ یا یوں سجھنے کہ ظالم کے پنج سے نجات کی دعاء کرتے ہوں کے اور موت ہی کو قدرت نے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔

لکھا ہے کہ امام کو اپنی موت کا جب یقین ہو گیا تو سجدے میں چلے گئے اور اس

ام بخاری کے ساتھ جب بخارا کے حاکم نے ای تم کاظفہ وتشدد شروع کیا۔اور تھا آکر بخارات آپ سرقد کے ایک تھی تھی۔ ان بخارات آپ سرقد کے ایک تھی تھی۔ ان بخارات آپ سرقد کے ایک تھی بخارات کے بعد ش نے دیکھا کہ ان پرایک حال طاری ہے اس وہوں شریک جب وہ شرفک میں تے عشاء کی نماز کے بعد ش نے دیکھا کہ ان پرایک حال طاری ہے ہاتھا تھا ہے ہوئے فرمارہ جی برنگ ہو چکی ہا تھی اس میں میں میں میں میں میں میں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہور گار اب اپنے پاس مجھے بلا لیجئے کہتے ہیں کہ مید بھی پورا ہونے نہ پایا کہ ای قریب شریب امام بخاری کی وفات ہوگئی۔ ا



مال میں ان کی جان جان آفرین کے پاس والیس موگئ لے

تخسل

یہ ما جری کے شعبان یا شوال یا جیسا کہ اکثر وں نے لکھا ہے رجب کا مہینہ تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں امام کے صاحبزاد ہے ماد بن کے سواان کی اور کوئی اولا دنہ تھی بغداد بیج گئے تھے۔ وفات کی خبر شروع میں چند خاص لوگوں میں مثلاً شہر کے قاضی حسن بن محمارہ دغیرہ تک محدود تھی۔ عبداللہ بن واقد کا بیان ہے کہ خسل کا پانی میں بی ڈال رہا تھا اور قاضی حسن بن محمارہ امام کوشس دے رہے تھے۔ کپڑوں کے اتار نے کے بعد امام کے جم پر مجاہدات کے جونشا نات تھے ان کود کھے کرسب رو پڑے

ا موفق نے اس روایت کو کتاب المجھین '' نے قل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس سند سے بید روایت نقل کی گئی ہم موتی کی اس رکیا ہے کہ روایت نقل کی گئی ہم موتی کی لڑی ہے لینی بڑے برے معتبر تقدروات ہیں ۔ گر تعجب اس بر کیا ہے کہ سب کے سب شافعی المد ہب حضرات ہیں پھر شکر بیادا کیا ہے کہ خود حفیوں کی کتابوں میں بیروایت نہیں پائی جاتی ہے ۔ لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی بیڈھومی کیفیت ان ہی شافعی علماء کے ذریعہ ہے ہم لوگوں تک پینچی ۔ فیجز اهم الملہ احسن المجزا . (ص ۱۸۵ ج ۲ موفق)

ع حسن بن نمارہ کا ذکر مخلف مقامات پر گذرا ہے ' بھی صاحب بن کے قول کی تھی کرتے ہوئی ہوئے ہری جلس ہیں امام ابو صنیفہ نے اپنی غلطی کا اعر آف کیا تھا ہے ابوجعفر منصور کے عہد ہیں خاص بغداد کے قاضی تھے۔ بڑے جواداور تی تھے۔ ان کے متعلق ابوجعفر کا ایک دلجے لیف ہی ہے کہ مہدی جوابوجعفر کے بعد عبان خلیفہ ہے آپی نوجوائی کے زمانہ ہم مقاتل بن سلیمان کوزیادہ پندکیا کرتا تھا۔ دراصل مقاتل افسانہ کوتھا 'ابوجعفر کو خبر ہوئی تو بیٹے کو بلاکر سمجھایا کہ قصے کہانچوں سے تہیں اپنی آئندہ زندگی میں کا م نہیں پڑے گا 'اگر اپنی تکومت کے عہد میں کا میاب ہونا چا جے ہوتو حسن بن ممارہ سے فتہ سیکھواور تھر بن اسحاق سے سیرومغازی کے واقعات کا علم حاصل کرو 'اس سے اس نرمانہ کے خلفاء کے علی رججانات اور تعلی نقلہ نظر کا پیتا چا ہے۔ گرکیا سیجے کہ نوجوائی کے دنوں میں نمانہ کے خلفاء کے علی رجانات اور تعلی نقلہ نظر کا پیتا چان ہوتی ہوتا ہے پہلے بھی بھی تھا۔ اب بھی ہے۔ آئی ناول اور افسانچ و فیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوتی سے بڑھتے ہیں۔ آئی ناول اور افسانچ و فیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوتی سے بڑھتے ہیں۔ آئی ناول اور افسانچ و فیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوتی سے بڑھتے ہیں۔ آئی ناول اور افسانچ و فیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوتی سے بڑھتے ہیں۔ 11



قاضى صاحب نهلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

## جنازه پرلوگول کا ہجوم

جنازہ بھی جس وقت اٹھا ہے تو بعض دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ابتداء میں چار پانچے آ دمی سے زیادہ نہ سے وہی صاحب کہتے ہیں کہ خراسانی دروازے کے طاقوں سے ہم گذرر ہے تھے۔ اچا تک ایبا معلوم ہوا کہ سارے شہر میں کسی نے بحلی دوڑا دی 'یہ سننے کے ساتھ ہی کہ امام ابوضیفہ کا جنازہ جارہا ہے۔ جو جہاں تھا۔ جس حال میں تھا وہیں سے پلٹا اور جنازے کی شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے شریک ہوگیا۔ بل کے پاس کیا اور جنازے کی شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے شریک ہوگیا۔ بل کے پاس کے دروازے کے پاس چینچے لوگوں کے اللہ دہام اور بھیڑ کا بیہ حال ہوا کہ عمر کے بعد بھی بہ مشکل جنازے کی نماز پڑھی گئی اور جننے آ دمیوں نے نماز پڑھی ان کا جب اندازہ کیا گیا تو

بلغ خمسین الفااو اکثر ، پچاس بزاریا اس سے بھی زیادہ تعداد ان کی (ص۲۱ ح ۲ موفق) ثابت ہوئی۔

خیریہ تو امام اوران کے جنازے کا حال تھا۔ لیکن اب آیئے اور دیکھئے الوجعفر خلیفہ کا کیا حال ہے شاکدیہ اس وقت کی روئداو ہے جب چاروں طرف سے سمٹ سمٹ کر امام کے جنازے میں لوگ شریک ہو چکے تھے اور جیسا کہ الور جا الہروی کا بیان ہے کہ: لم ادبا کیا اکثر من اتنے زیادہ آدمیوں کو روتے ہوئے میں نے یومئیڈ (ص ۱۷۲ ج۲ موفق) نہیں دیکھا تھا۔

#### .. فين مدين

یبی دردناک منظرتھا جو عاشق کا جنازہ پیش کررہاتھا کہتے ہیں کہ زمین کے جس مبارک قطعہ کوامام کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے خلیفہ کو معلوم ہوا کہ اس زمین



میں وضع کرنے کی امام نے وصیت کی تھی۔ان کا خیال نقل کیا گیا کہ اسی زمین کووہ پاک زمین بچھتے تھے اور کہتے تھے کہ بغداد جس قطعہ اراضی پر آباد کیا گیا ہے وہ غصباً زبر دئ حاصل کیا گیا ہے۔ ٰ

میں نے پہلے بھی کہیں نقل کیا ہے کہ امام کی اس وصیت کی خبر ابوجعفر خلیفہ کو جب پنچائی گئی تو اس کی زبان ہے بے ساختہ نکلا۔

من یعلونی منه حیا جھے ابوطیفہ کے سامنے کون معذور تھر اسکتا ہے ومیتاً (ص۱۸۰ ج۲) زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔

اور بے چارا ہے کہتا تھا' یہی ایک واقعہ کیا اور اسی وقت کیا' امام کی وفات کی اس خاص نوعیت نے ابوجعفر ہی کے لئے نہیں بلکہ حکومت عباسیہ کے لئے ایک مستقل مسلکہ کی شکل اختیار کر لی۔ حسین کا قل جیسے ہمیشہ یزید کے مرگ کا پیغام بن جاتا ہے' تاریخ پھراسی واقعہ کو دہرار ہی تھی کون اندازہ کرسکتا ہے ابوجعفر کی اندرونی سوزشوں اور پریٹانیوں کا ادہام ووسواس کے بادل شورو پکار کے چھائے چلے جاتے ہوں گے وہی اس کو بجھ سکتے ہیں۔ جنہیں بھی اس حال سے دو چار ہونا پڑے ایک لا کھانسانوں کے ہاتھوں میں کھینچی ہوئی تکواروں کا جونفشہ ابوجعفر کے تجربہ کار بوڑھے بچا عبدالعمد نے سختے کہ دام کا جنازہ اس شان وشوکت کے ساتھ نے سے مقبرہ خیزران کی طرف جا رہا تھا تو نقشہ نقشہ نیس بلکہ واقعی میں وہ شمشیر ابوجعفر کے دل ود ماغ میں نہیں چک رہی عباسی تخت پر ابوجعفر کے بعد خلیفہ بن کر جو کے دل ود ماغ میں نہیں چک رہی تھیں؟ عباسی تخت پر ابوجعفر کے بعد خلیفہ بن کر جو

الرچدام مصاحب کے متعدد سوانح نگاروں نے بیردایت ان کی طرف منموب کی ہے ' کین البلاذ ری نے مدینة السلام کی زمین البوجعفر نے البلاذ ری نے مدینة السلام کی زمین البوجعفر نے مختلف دیہاتوں کے باشندوں سے خریدی تھیں۔ ص ۳۰ سالاذری البی صورت میں امام کی روایت کا مطلب شاید یہ ہوسکتا ہے کہ دام حکومت کی طرف سے ادا کے گئے ہول لیکن مالکان زمین کی رضامندی شاید یہجے میں شریک نہ تھی غضب کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے اور بیدستور تو اس وقت تک ان محکومتوں میں بھی مردج ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ان سے پہلے انصاف وعدالت کے لفظ سے بھی دنیا واقف نہتھی مرا

## 

بیٹھا لیٹی مہدی سفیان ٹوری کے قصے میں رہیج کو ڈائٹتے ہوئے اس نے جو کہا تھا یہ تو وہی لوگ ہیں جوموت کی سعادت حاصل کر کے ہماری شقاوت اور کوریختی میں اضافہ کرنا جا ہے ہیں۔

میں تو سجھتا ہوں کہ امام کی وفات نے مہدی کے باپ ابوجعفر کی قسمت پر شقاوت کی مہر جو لگا دی تھی اس کے مشاہرے نے شاید اس خیال کومہدی میں پیدا کیا تھا۔

## حضرت امام کی وفات کے اسباب پر بحث

ای سے اندازہ کیجئے کہ امام کی' موت' جوظا ہر ہے کہ ایک بی موت بھی اور ایک بی دو تھی اور ایک بی دو تھی اور ایک بی دفعہ واقع ہوئی کیوں واقع ہوئی ؟ ای زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ بیبیوں روابیتیں مشہور کرنے والوں نے عوام میں پھیلا دی تھیں میں نے تو عہاس دوری کی روابیت پر مجروسہ کرتے ہوئے ای کوفل کر دیا ہے لیکن جیسا کہ موفق نے لکھا ہے کہ:

ثم اختلفوا بعد ذلک فمنهم پجرلوگوں میں اختلاف ہے بعض کھتے ہیں کہ من بقول مات من الضرب مارے امام کی وفات ہوگی اور بعض کہتے ہیں و بعضهم قالوا سقی کہام کون ہر پلایا گیا تھا۔ السم (ص ۱۷۹ ج۲ موفق)

اور بیاختلافات تو کیوں کے جواب میں یعنی اسباب موت میں تھے۔ باتی بیہ سوال کہ موت کیے واقع ہوئی؟ اس کے جوابوں کا جوذ خیرہ ہے وہ صحح ہوں 'یا غلط' کیکن عوام کے جذبات کا ان سے ضروراندازہ ہوتا ہے۔منسوب کرنے والوں نے تو ابوجعفر کی طرف یہاں تک منسوب کیا ہے کہ:

"ابوجعفر نے بلاکرامام صاحب کی طرف ایک پیالہ برحایا جس میں زہر تھا ادراس کے پینے کا حکم دیا۔امام نے کہا کہ میں نہیں پول گا۔اس پر ابوجعفر

نے اصرارے کہا کہ پیتا پڑے گا'الغرض وہ انکار کرتے جاتے تھے اور ظیفہ
کا اصرار پلانے پرای نسبت سے بڑھتا چلا گیا' آخر میں امام نے کہا مجھے
معلوم ہے کہ اس بیالے میں کیا ہے میں اپنی خود کشی پر مد ذہیں کروں گا۔
تب امام صاحب چکے گئے اور ان کے منہ کوز بردی کھول کرز ہر کے گھونٹ کو
ابد جعفر نے حلق میں اتاردیا۔''

اورقصهای برخم نہیں ہوگیا ہداوی کابیان ہے کہ:

"اماماس كے بعدائھ بیضے اور جانے كے لئے كھڑ ، ہوئے تب ظیفہ نے كہاكہ چكے كہاں؟ امام نے فرمایا كہ جہاں تم مجھے بھیجنا جا ہے ہو۔"

اصل حقیقت سے تو عالم الغیوب کے سوااور کون آگاہ ہوسکتا ہے۔ لیکن مجھے تو بے وارے ابوجعفر پر رحم آتا ہے بیخبریں اس کے کانوں تک جب پنجی ہوں گی کین ملمانوں میں بیخیالات تھلے ہوئے ہیں کہ میں نے عراق کے نقیداور مشرق کے امام کو یک کرز ہرکا پالدز بردی مندچرکر باایا اورای زہرے وہ مرکئے سوچے تواس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔اورایک بیز ہری کیا؟ کچھور پیلے تازیانہ کے قصے کی بوقلمونیوں کا ذکر بھی تو گذر چکا ہے۔ جیل جانے سے روز انہ دس دن تک باہر نکالا جانا کیڑے اتر واکر ساری مخلوق کے سامنے سر برکوڑوں کی بارش کوڑے بڑتے جاتے ہیں اور امام روتے جاتے ہیں خون بہدر ہاہے بلکان عی حاشیوں میں خوارزم کی کتاب کا ایک حاشیدوہ بھی تو تھا جس میں کوڑے کی ماراورز ہرخوانی دونوں جرائم کوابوجعفر کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیکاتی پیداکیا گیا تھا کہ سارے جم میں زہر کے اثر کو پھیلانے کے لیے جسم کے مرصد برکوڑے لگائے جاتے تے تا کہ خون کے ساتھ ال کر مرجگہ زمر مجلل جائے۔ بحائے خود یہ قصے چیے کچے ہیں طاہر ہے۔لیکن جن جن راویوں کی طرف منسوب کر کے کابوں میں لوگوں نے ان کوفقل کیا ہے۔ عموماً ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جوامام کی وفات کے زمانے میں یا اس زمانے سے قریب تر زمانے میں بائے جاتے تھے جس کا مطلب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ ابوجعفر کی زندگی ہی میں ان واقعات کا انتساب



اس کی طرف ہو چکا تھا غریب ابوجعفرا مام کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتا تھا۔ لیکن ان مسموعات کے بعد جس پیلڑ ہے میں خود اپنے آپ اپنی آل دادلا دکوا پی حکومت کو جکڑا ہوا پاتا ہوگا۔ اس کا اندازہ ہم یا آپ شاید مجھے طور پر کر بھی نہیں سکتے 'تاریخ کی عام کتابوں میں اس تم کے دافعات جو نقل کے جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جس سال انتقال ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد ابوجعفر نے ایک خاموش سفر ج کا اس طور پر کیا کہ انتقال ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد ابوجعفر نے ایک خاموش سفر ج کا اس طور پر کیا کہ ام اوقت ہوئی جب شہر کے سواد میں وہ پہنچ چکا تھا 'پھرای کے بعد خاص ترکیب سے کوفہ اس وقت ہوئی جب شہر کے سواد میں وہ پہنچ چکا تھا 'پھرای کے بعد خاص ترکیب سے کوفہ کی جسے مردم شاری سے واقعیت حاصل کرنا اور ان ہی دنوں میں سفیان تو ری عباد بن کثیر این جربح جیسے انکہ کہار کو گرفتار کرانا آگر چہان واقعات کا ابو حنیفہ کی موت سے کوئی تعلق خبیں بیان کرنا کی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

بہر حال کی بھی ہوجیے ایک طرف خلیفہ کی شقادتوں میں شقادتوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ بے چارے نے جو کچھ کیا تھا' وہ تو خیر کیا جی تھا۔لیکن رنگ آمیز یوں اور حاشیہ آرائیوں کا جو طوفان اس کے بعد اٹھا تھا وہ اس کی رسوائیوں پر رسوائیوں کی تہ پر تہ جماتے چلے جاتے تھے۔ادھراس کا تو یہ حال تھا اور دوسری طرف یہ قدرتی بات تھی کہ امام کی احرّ امی سعادتوں کا اضافہ اسی نسبت سے ہوتا چلا جائے' سوہور ہاتھا۔

کش کش کش کی اس راہ میں امام کی جن قرباندوں کا تماشامسلسل دنیا کررہی تھی۔ یقینا ان کی قیت ضائع نہیں ہوسکتی۔ آخر بادشاہی کے سوا اور کون کی چیز تھی جس کا لقمدامام کے سامنے نہیں چیش کیا گیا۔ لیکن۔

#### پنجہ با پنجہ خدائے زدہ

ہر چہ ادنیت پٹت پائے زدہ

کی شوکروں سے حکومت کے مقابلہ میں گول پر گول جودہ کرتے چلے گئے تھے بے کی اور شہادت کی اس موت نے بیتنا اس میں چارچا ندلگا دیئے۔ کہتے ہیں کہ قاضی حسن بن عمارہ امام کو مسل دیتے ہوئے دوسری باتوں کے ساتھ سیکھی کہتے جاتے تھے۔





اتعتبر من بعدک وفضحت این بعد کولوگول کو بری مصیبت ش م ف جالا القرآء. (ص 47 ا ج ٢ موفق) كرديا\_اللعلم كوتم في رسواكرديا\_

مطلب قاضی صاحب کاوہی تھا کہ کم کے خصوصاً علم دین کے مجھے تقاضوں کی محیل میں جو علمی نمونے چھوڑ کر دنیا میں تم کئے دوسروں سے اس کی نباہ مشکل ہی ہوگی تمہارے مقابلے میں سب کا چراغ کل ہوگیا' سراٹھانے کی مخبائش علماء کے لئے باتی نہیں رہی!

اورصورت حال بھی کچھ ایس ہی ہے اسلامی تاریخ کا دامن بحد اللہ کو دین کی راہوں کی قرباندوں سے خالی نہیں ہے شاید ہی کوئی صدی ایس گذری ہے جس میں محر علی کے علم و دین کے خافظوں کی طرف سے جب ضرورت پیش آئی ہے۔ استقامت واستقلال صبروثبات کے مہیب نظائر نہیں پیش ہوئے ہیں ان ہی دنوں میں مجھ ہی ہے امام مالک سفیان توری وغیرہ حضرات کی قربانیوں کا اجمالاً ذکر سن چکے ہیں یا ا مام کے پچھ ہی دن بعد امام احمد بن طنبل امام شافعی وغیرہ ائمہ کمبار میں سے کون ہے جو اس م کی آ زمائش کی بھٹیوں سے کھڑا ہو کرنہیں نکلا ہے؟ لیکن مجموعی طور برسو جے ان حفرات کومھائب ضرور برداشت کرنے پڑے اور سخت سے سخت جگر گذار روح مسل مصائب لیکن جیا کہ میں نے عرض کیا ہمٹیوں میں جانے کے بعدوہ باہرنکل آئے لیکن آ ز مائشوں کی اس راہ میں جان بھی دے دی گئی ہوالیں صورت ان حضرات کے ساتھ نہیں پیش آئی۔اگر چہ میچے ہے کہ نوبت اس کی بھی اگر آ چاتی تو انشاء اللہ ان میں سے کی کا قدم پیچےنہ بٹنا'تا ہم فرق ہے کہ گذرنے میں اور کر گذارنے کی توقع میں اِل

خودامام احد بن منبل رحمة الله عليه جواستقامت وثبات كى اس راه كے بھى برے امام ہیں اساعیل بن سالم یغدادی کی روایت ہے کہ آمام اٹی آ زمائش سے گذرنے کے

بات بہت طویل ہو جائے گی ورندان نظائر وامثال بر کافی بحث ہوسکتی ہے مطرت امام بخاری کود کیھئے بے ٹک بحالت غربت ومسافرت حکومت کے ساتھ ای کش کمش کے قصے میں حضرت کی وفات ہو کی لیکن جہاں تک واقعات کا تعلق ہے زود کوب جیل اور جس کے مصائب سے خدانے ان کو محفوظ رکھاا ی طرح ای کتاب میں ایرا ہیم الصائع رحمة الله عليه كا واقعه برد اور دناك واقعہ بے جے آب بڑھ بچے ہیں۔لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی تار نی میں ایرا ہیم اس صنف کے آ دی نہیں ہیں جس اللہ



بلکہ بیں تو سجمتا ہوں کہ موفق وغیرہ نے اس متم کی روایتیں جونقل کی ہیں مثلاً عبداللہ بن یزید کے متعلق لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جب ذکر کرتے تو کہتے "حدانا شاہ مودان" مردوں کے بادشاہ نے مجھ سے یہ بیان کیا ص ۳۳ یا ابوعبدالرحن المقری کی عادت تھی کہ بجائے نام کے امام کی طرف کی بات کو منسوب کرتے ہوئے کہتے کہ "حداثنا شاہنشاہ" ص ۳۰ (مجھ سے بادشاہ ہوں کے بادشاہ نے یہ بیان کیا) شاید یہ ان کی ای شان دارموت کے بعد کے واقعات ہیں۔ کو یا جو جو انمردی امام نے دکھائی ادر حکومت کے مقابلہ میں علم اور دین کی جو لاج انہوں نے رکھ لی تھی۔ ان بی باتوں کا اعتراف مرف عراق بغداد وکوفہ بی کی حد تک نہیں بلکہ جن علاقوں کی زبان عربی نہیں تھی وہاں بھی ان الفاظ سے کیا جاتا تھا۔

اورگوکابوں میں بعض واقعات کا تذکرہ سربری اور خمنی طور پرکردیا گیا ہے۔لیکن میرے زددیک قوامام کی عظیم وجلیل قربانیوں کے وہ ناگزیرنائج ہیں اگرلوگ نہ بھی بیان کرتے جب بھی علل واسباب کی روشی میں انسانی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ جو حالات پیش آئے تھے ان کے بعد وہی ہونا بھی چاہیے تھا جو ہوا میرا مطلب یہ ہے امام موفق یا الکردری وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس قتم کے واقعات جو نقل کے ہیں۔ مثلاً لکھا ہے کہ مشہور نحو وعربیت کے امام نفر بن شمیل جو امام ابو حنیفہ اور ان کے تلا نہ وکی طرف سے دل میں بچور قابت رکھتے تھے۔ لجب یہ حضرت خراسان بہنچے جہاں اللہ وکی طرف سے دل میں بچور قابت رکھتے تھے۔ لجب یہ حضرت خراسان بہنچے جہاں

للے میں ابو حنیفہ تنے اور یکی میرا مطلب ہے کہ مجموعی حیثیت سے امام کی قربانیاں اینے اندر جو خصوصیتیں رکھتی ہیں ان کی نظیر مشکل ہی ہے ل سکتی ہے۔ ١١

ا موفق نے کھا ہے کہ احربی شمیل کی مجلس میں کس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ قاضی ابو بیسف اس باب میں امام ابوطنیفہ کا بیرقول قل کرتے تھے اس پر بے ساختہ افر کی زبان سے لکلا کہ بیار کی روایت بیارے مجلس میں قاسم بن شبرنا می ایک بزرگ بیٹے ہوئے تھے انہوں لاج



مامون الرشيد كا چينا وزيرفضل بن بهل جوذ والرياسين كے لقب سے ملقب تھا۔ اس كے مزاج ميں اچھا درخوران كو حاصل ہو كيا۔ آخر ايك دن موقعہ پرفضل كوانبوں نے اس پر آمادہ كيا كہ ام ابوحنيفہ كے قول پرعدالتوں ميں عمل درآ مدنہ كيا جائے معلوم ہوتا ہے كہ ابتداء ميں فضل نے ان كے اس مشور برزيا وہ توجہ نہ كي كين كہتے كہتے آخراس مسئلہ كو فضل كے لئے انہوں نے قا على غور بنا ديا۔ اس نے الحل علم وعقل كر سر برآ وردہ افرادكو جمع كيا ادراس معاملہ ميں ان كى رائے وريافت كى بيان كيا جاتا ہے كہ بحث ومباحث كي بيان كيا جاتا ہے كہ بحث ومباحث كى بيان كيا جاتا ہے كہ بحث ومباحث كے بعداس مجلس شور كي نے جس رائے برا تفاق كيا وہ يقى كہ:

ان هذا الامر لا ينفذ وينتقص بيربات قطعاً نيس چلى بلد مارا ملك آپ جميع الملك عليكم. لوكول (عباى محرانول) يرثوث يزك

مكومت كانظام درجم برجم بوجائكا\_

ارباب ورئ فظل سے بیمی کہا کہ:

من ذکر ذلک فہو ناقص جس نے بدرائے آپ کوری ہے وہ کوئی کوتاہ العقل (ص۱۵۸ ج۲ موفق) عشل آ دمی معلوم ہوتا ہے۔

ارباب عقل وعلم یا راوی کے الفاظ بیں اهل العقل والمعبوة بالامود (پین فضل نے جن لوگوں سے مصورہ لیا تھا وہ دانشندلوگ ہے اور گردو پیش کے حالات سے باخبر سے )ان لوگوں کا بیکنا کہ ابو حنیفہ کے قول پڑکل درآ بدی ممانعت اگر عدالتوں بی کر دی جائے گی تو حکومت عباسیہ بیل ابتری پیل جائے گی اور سارا ملک ٹوٹ پڑے گا بیرائے کیا امام کی وفات کے سودوسو برس بعددی گئی تی امام کی وفات کے سودوس برس بعددی گئی تی خابر ہے کہ یہ مامون الرشید عباس کے عبد کا واقعہ ہے گویا امام کی وفات کو بھائی سال بھی تو پورے نہیں ہوئے ہے۔ ہم مامون کو عباس حکومت کا خلیفہ یا ہے

للی نظر سے کہا کہ جناب والا جب قامنی ہوئے تھے آس وقت فاکسارے امام ایو حنیفہ کی جلس کی کا بین مارے امام ایو حنیفہ کی جلس کی کتابیں ما تھے کر پڑھا کرتے تھے تو بیار کی روایت بیارے اس وقت جناب کے خیال میں نہتی نظر مشردہ ہوکر چپ ہوگئے۔ (ص ۱۵۷ج ۲)



ہیں بلکہ جانے والے جانے ہیں کہ فضل تو مامون الرشید کی رفاقت میں اس زمانے میں سے تھا جب مامون خراسان کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا اور مامون نے اس زمانے میں سارے مہمات اس کے سپر دکر رکھے تھے۔ لیمیرا خیال ہے کہ نفر بن شمیل کے اس مشورہ کا تعلق بھی اس زمانہ سے جب مامون خراسان کا حاکم تھا۔ جس کے معنی یہی موئے کہ امام کی وفات کے تیس بتیس سال بعد گویا یہ حال تھا بلکہ اس سلسلہ میں ان بی مناقب والوں نے مشہور صوفی صافی حارث محاسبی کے حوالہ سے تو خود مامون الرشید کے متعلق نقل کیا ہے کہ نفر نے مامون کو بھی وہی رائے دی تھی جو فضل کے سامنے پیش کی تھی شایداس کی وجہ ہو کہ ارباب خبریت کے مشورے کے بعد فضل نے نفر سے کہا گئی شایداس کی وجہ ہو کہ ارباب خبریت کے مشورے کے بعد فضل نے نفر سے کہا تھا کہ:

"مامون تمباری رائے کو اگر سن لیس کے تو نا پیند کریں گے اور ایسی بات جس میں ان کی نا گواری ہو میرے لئے نا قابل برداشت ہے۔" (ص ۱۵۸ج ۲ موفق)

معلوم ہوتا ہے کہ نصر فے فضل سے بین کرخود مامون بی کومتا ر کرنا جا ہااس میں

ا دیکھے قشل کے حالات علاوہ عام کتا ہوں کے تاریخ خطیب میں دراصل بیا برانی شاہزادوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ مہل ہی مسلمان ہو گیا تھا پھر خدانے فضل کو وزارت مطلقہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ہڑا کر بھر اور جواد آ دمی تھا۔ کہا کرتا تھا کہ بخل میں جھے خدا کے ساتھ بدگمانی اور سخاوت میں خدا کے ساتھ حسن ظرن کی کیفیت نظر آتی ہے۔ آخر میں بیچارہ قبل ہو گیا۔



شكنيس كنظر كى ادبى قابليد كى وجهد مامون ان كوبهت ما نتا تقااى سے قائد وافعاً كروافعاً كروافعاً كروسيا كه حارث كاليان منظر في يرتجويز مامول كرسامن بعى ايك دن جي كى كه د

"حنی سلک کے سارے قاضوں کو برطرف کردیا جائے۔"

ليكن لكھاہے كه:

انه ماکان یحبیبه الی ذلک مامون نظر کے مثورے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ لان الغلبة بخراسان کان لا کیونکہ ٹراسان میں ابوطیقہ کے ٹاگردوں کا صحاب ابی حنیفة. افتراراورغلبرتھا۔

(ص۱۵۲ ج۲)

اور پچ تو یہ ہے کہ ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کی تقمیر مکروہ میرتوں کا جب بید مال ہو کہ خطیب جیسا مورخ جو حفی کتب خیال کے بزرگوں کے مالات کے بیان كرنے ميں بہت زيادہ احتياط سے كام لينے كے عادى بين اپنى تاريخ بغداد ميں متقل سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد بھی مامون الرشید اینے ای وز رفضل ذوالریاشین کے ساتھ مروپینچا۔اس زیانہ میں مرومیں امام ٹھہ بن حسن الشباني كے شاكردابراميم بن رستم في دباغوں (چرا إيكانے والوس) كے محلّہ میں قیام اختیار کر کے ان ہی د باغوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا جس وقت مامون مرد پنچا تو ابراہیم بن رستم کے علم وفضل سے مردکومعمور یایا۔ مامون فے ابراجيم كوخاص ودرير دعوت وے كراين دربار من بلايا اور بهت ويرتك باتي كرتا ر ہا قضا کا عہد ہ بھی چش کیا الیکن ابراہیم راضی نہ ہوئے اور درس وقد ریس ہی کے مشغلہ میں رہنا اینے لئے پیند کیا لکھا ہے ایک دن فضل دباغوں کے اس محلّه میں ابراہم کی قیام گاہ پران سے ملنے کے لئے آیا اس وقت وہ دباغوں کے بچوں کے پر ھانے میں معروف تے فعل ان کے حلقہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیالیکن خطیب کے الفاظ بين كه:



فلم يتحرك له ولا فوق شروابرا بيم الي جكرت المحاور نه يؤهن والول اصحابه عنه. (تاريخ بغداد كوجداكيال الم

ص ۲۲)

ایک صاحب جووزیر کے ساتھ تنے اور بڑے ہولنے والے تنے ان سے ندرہا گیا۔ابراہیم کی طرف خطاب کرکے کہنے لگے:

"ابراہم تجب ہے خلیفہ کا وزیرآ پ کے پاس آیا ہے اورتم ان چڑوں کے پاک آیا ہے اورتم ان چڑوں کے پاک ایسے والوں کے خیال سے جو تمہارے پاس بیٹے ہیں وزیر کی تعظیم کے لئے الشے بھی نہیں۔"

ابراہیم ابھی کچھ کہنے بھی نہ پائے تنے کہ طقہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بول اٹھا۔

'' ہاں! جناب ہم لوگ اب چڑے کے دباغ نہیں ہیں' بلکداس دین کو پختہ کررہے ہیں جس نے اہراہیم کواتی بلندی بخش ہے کہ فلیفہ کا وزیر بھی ان کے پاس آتا ہے۔''

ا خلیب کی تاریخ بی اس واقد کوجس وقت پڑھ رہا تھا' معا سے ایک چٹم وید عظر آگیا فاکسارجس زمانے بیں معزت بی البندمولا نامحود حین قدس اللہ مروالعزیزے وارالعلوم دیوبندین طریخ کا احرین کلاریا کھروت ایک وفوتیں متعدد بارچی آئی کے معزت ملقہ درس بی تشریف فرما ہیں اور ضلع کا احرین کلاریا کھر العلوم کے معائد کے سلسلہ میں کھومتا ہوا مولا ناکے مطقہ تک آتا ہے لیکن ایک دفتہ تیں ہر باریک و کھا گیا کہ مولانا نے نظرا فاکر کبی ندد کھا کہ کون آیا ہے بلکہ طلبہ کی طرف خطاب کر کے فرماتے جائے ہاں ما حب آگے ہوجے آخر بی جب موبہ کا گورزجس کا نام جیس مٹن تھا۔ وارالعلوم کے معائد کے لئے آیا خاہر ہے کہ عدر سدگی سب سے بڑی و مدوار سی کھے تھے لیکن جب تک گورز کا قیام عدر سدی رہا مولانا کے مدرت بی سے وی مدر دارالعلوم اور سب کھے تھے لیکن جب تک گورز کا قیام عدر سدی رہا مولانا کے مدرت تی سے وی مدر دارالعلوم اور سب کھی تھے لیکن جب تک گورز کا قیام عدر سدی رہا مولانا کے مدرت تو بیف نہ لائے گرا کے مدائے کرائے جی کہ اور کی گرا ہے کہ در مات کے رہا ہے در ہے کہ مدرت تی ہے در مات کے رہا تھا۔ کر لینے بی کی گورز مات ہے ہوا ہے۔ نے ہی اور سے کہ تھے تا کہ مدرت کی اور جی ہے۔ فرماتے رہا کہ کہ کھرتے ہی کی گورز ما دیں ہے کہ المور سے کہ المور ہے۔ فرماتے رہا کہ در مات سے کہ المور سے کہ المور سے کہ کورز کا گرا کہ در مات ہیں ہوا ہے۔ ان مات کر لینے بی کہ کورز کا کورز مات سے کہ المور کور سے کہ المور کی کا کورز مات سے کہا گورز کی کا کورز مات سے کہا تھا۔ المور کے کا کورز کا کورز کی کا کورز مات سے کہا تھا۔ کہ کھر کی کورز کا کورز مات سے کہا تھا۔ کہا کہ کورز کی کا کورز مات سے کہا تھا ہے۔ ان کہا کا کورز کی کا کورز مات سے کہا کورز کے کہا گرائی کورز کا کورز کی کا کورز کی کورز کا کر کی کورز کی کورز کی کورز کا کورز کی کورز کی کورز کا کورز کی کو

ظاہر ہے کہ ابراہیم بن رسم کا شارائمہ اصناف کی صف اول کے لوگوں میں نہیں ہے۔ لیکن ان کا حال بھی جب بے تھا تو اس سے سیمجھا جا سکتا ہے کہ امام کے وفات کے بعد مما لک عباسیہ میں بڑے بڑے قضاۃ جن میں چالیس تو وہی تھے جن کا ذکر امام کی تاریخی تقریر کے سلسلہ میں گذر چکا اور سیمھنے کے کیا معنی ان بزرگوں کے حالات تو کتابوں میں موجود ہیں میری کتاب بہت طویل ہوجائے گی۔ اگران میں سے چند کے حالات بھی یہال درج کرتا ہوں۔ اس وقت تو صرف اجمالاً صرف ان شقاوتوں اور سعادتوں کی تصویر پیش کررہا ہوں جن کا ایک ہی نبست کے ساتھ خلیفہ اور امام ابوضیفہ کے ساتھ افروں ہا تھا ابوجعفر جس کا سب کچھ تھا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جانشینوں اور دار اور ارثوں کو کہ اپنے ہی ملک میں وہ کچھ نیں۔

### حضرت امام کاتر که

اورامام ابوصنیفہ خریب جن کا کچھ نہ تھا'اور جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ گوامانتیں تو امام کے پاس لاکھوں لاکھ کی وفات کے بعد تکلیں' لیکن ان کے ذاتی مملوکات کے متعلق کھھاہے کہ:

لم يجدوا في بيته الا مصحف نه پايا امام ابوطيفه ك كريس لوكول نے مگر القران. (ص ١٨١ ج٢ موفق) صرف قرآن كاايك نسخه

والله اعلم بدروایت کہاں تک صحیح ہے کچھ بھی ہو ابوجعفر کے مقابلہ میں بھلا امام صاحب بے چارے کی کیا حیثیت تھی ۔لیکن جس کا پچھ نیس تھا آج اس کے جانشین ابو جعفر ہی کے ملک میں ایسے اقتد ارکے مالک بیں کہ حکومت ان کوآ کھا تھا کر بھی نہیں دکھ علی حالات وواقعات سے جو واقف تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے چھیڑنے کا مطلب بہ ہوگا ابوجعفر کے وارثوں کو حکومت ہی سے دست بردار ہونا پڑے گا۔

بہر حال کچھ بھی ہوا مام کی وفات کے کل بیں سال کے بعد یعنی ہارون الرشید کے خلیفہ ہونے کے زمانہ تک آپ عباسیوں کے قاضوں کا رجس اٹھا کر و کی بغداد' بھر ہ







کوفہ واسط مدائن مرو مدینہ منورہ مصر خوارزم رے کر مان نیٹا پر اسحتان دمشق تریز جرجان بلخ ، ہدان ضعا شیراز اجواز ستر اصفہان سمرقند ہرات رم اوران کے سوا مما لک محروسه عباسیہ کے تقریباً اکثر مرکزی شہروں میں حنفی قاضیوں کو محکمہ عدالت پر قابض دوخیل یا ئیں ہے۔ جن میں بعض کا تقرر ابوجعفر منصور نے بعض کا مہدی نے بعض کا ہادی نے بھی کیا تھا اور ہارون الرشید کے عہد تک تو خیر انتہا ہی ہوگئی ایسا انقلا بی واقعه پیش آیاجس کے اثرات حال حال تک باقی تصاس انقلابی واقعہ کی تفصیل تو آ گے آ رہی ہے کیکن اس سے پہلے میں بیر کہنا جا ہتا ہوں کہ حنفی قضاۃ یا حفیت کے آھے عباسیوں کی جبار حکومت نے فورا ہی سرنہیں جھکا دیا تھا' ابوجعفر کے متعلق تو گذر ہی چکا کہ امام ابوصیفہ اوران کے شاگردوں کے زور کوعراق میں تو ڑنے کے لئے امام مالک کے بغداد لانے کی انتہائی کوشش کی مرناکام واپس آیا ابوجعفر کے بعداس کا جانشین مہدی بھی اب عبد حکومت میں جہاں تک معلوم ہوتا ہے اس کوشش سے باز نہیں آیا امام مالک کا شاگرد بنا اوران کی اتن عظمت کرتا تھا کہ مجرے دربار میں امام مالک کی تشریفہ ، آور ی اگر کہیں ہو جاتی تو خاص طور پر بلا کراپنے پاس بٹھا تا بلکہ ایک دفعہ تو جگہ اتی تنگ تھی کہ مبدی اگرایک یاؤں کواٹھانہیں لیتا تو جگہ نہیں نکل سکتی تھی۔اس نے یہ بھی کیا اور امام صاحب کوساری مجلس پرتر جیج دے کراینے پاس ہی بٹھایا۔ گر آخر میں وہی بات کہ ''بغداد'' تشریف لے چلئے تو جو جواب باپ کو دیا گیا تھا وہی اس کوبھی دیا گیا شایداس قصے کومیں نے کہیں نقل بھی کیا ہے کہ مہدی نے حضرت کی خدمت میں جونذ رپیش کی تھی۔ فر مایا کدا شرفیاں مہدی کی دی ہوئی اپنے حال پر رکھی ہیں ، چاہیں تو واپس لے جا سکتے ہیں۔ کیکن بندہ مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بلکداگر مینچ ہے جبیا کہ متعدد کتابوں میں لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ہارون نے بھی حضرت امام مالک کے سامنے اپنے دادا کی تجویز موطا کی عمومیت و لزوم کی پیش کی تھی اور وہی بغداد چلنے کی آرزو ظاہر کی لیکن امام نے

کے نہیں تو مجم المصنفین مولاً نامحود حسن خال ٹوئل میں امام کے تلامذہ کی فہرست پر ایک سرسری نظرة ال لینے ہے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام کے کتنے شاگردکہاں کہاں کے قاضی تھے۔11





انا لیس نقدو نضربهم فانما ہم ان لوگوں کو مارٹیس کتے اس لئے ان لوادبهم بمثل هذ الذی تری طریقوں سے ان کوادب کھاتے ہیں۔ خطیب (ص ۱۵۹ ج ۹)

ے الگ الگ كيوں رہتے ہيں۔جواب يس فرمايا كه:

مطلب وہی تھا کہ حکمرانوں کو بیہ مغالطہ ہوجاتا ہے کہ خداکی زمین پرسب سے بوی طاقت وہی ہوئے ہیں 'ساری دنیاان کی مختاج ہوگئی اور وہ کسی کے مختاج ہاتی شد ہے اس کئے چاہتے ہیں کہ ساری دنیاان کا احترام کرے اور ان کی نیاز مند بٹی رہے۔ان لوگوں کو بید دکھانا چاہیے کہ خدا کے بندے کچھا ہے بھی ہوتے ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔لیکن انتہائی حقارت کے ساتھ وہ تمہیں ٹھکراد ہے ہیں۔

بہرحال جب بہی ان کا نصب العین تھا تو وہ ان کی ملازمت کیے قبول کر سکتے تھے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اپنے فرار اور روپوشی میں سفیان توری کے سامنے خود امام ابو صنیفہ کا مسئلہ بھی نہ تھا ان ہزرگوں کے درمیان اس میں کوئی شبہیں کہ باہمی معاصرانہ چشمکوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے واقعات ایک نہیں بیسیوں ہیں کہ باہر سے لوگ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے تھے گر جب وقت آتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ دل سب کے ایک تھے یا

ہارون الرشید کے متعلق کبری زادہ نے مفتاح السعادۃ میں بیروایت بھی نقل کی ہے کہ امام مالک کو بغداولا نے سے مایوس ہونے کے بعد وہ واپسی میں مکہ معظمہ پنچا اور اس زمانے میں مکہ کی علمی امامت اور ریاست جن کے ہاتھ میں تھی لیمنی سفیان بن عینیہ ان سے ملا۔ ملنے کے بعد تھم دیا کہ جو کتابیں انہوں نے کھی ہیں میرے ساتھ کر

ا طبقات ابن سعد ہیں ابراہیم یمی اور ابراہیم نخی کے جن تعلقات کا تذکرہ کیا گیا ہے ای سے اس زمانے کے حالات کا کچھا ندازہ ہوتا ہے لینی ای طبقات ہیں ایک سے زیادہ اقوال الیے بھی نقل کئے ہیں جن سے کوفہ کے ان دونوں معاصر علماء کے درمیان معلوم ہوتا ہے کہ معاصرانہ چشمکیں چلی رہتی تھیں لیکن باوجوداس کے بیقصہ سننے کا ہے کہ بنی امیہ کا طافیہ بجائے جب ابراہیم نخی کے ور پے ہوا اور نخی اس کے ظام وزیادتی کے خوف سے رو پوش سے کھا کہ ایک دن جاج کے کان ہی آ دمیوں نے جو ابراہیم نخی کی تاش میں سے ابراہیم نخی کے شبہ میں ابراہیم نجی کو گرفتار کرلیا اور جاج کے پاس سے باور کراتے ہوئے ان کو پیش کردیا کہ بہی ابراہیم نخی ہیں حالا نکہ ابراہیم تھی کو اس کے متعلق آگر میں بہر کہدوں کہ میں ابراہیم نخی ہیں حالا نکہ ابراہیم نخی جان کو پیش کردیا کہ بہی ابراہیم نخی ہیں مول تو چھوڑ دیا جاؤں گا۔ لیکن وہی ابراہیم نخی جن سے سے سام بران کے تعلقات معاصرانہ بہتر نظر نہیں آتے تھے۔ ان کو بچا لینے کے لئے آثر فروقت تک وہ نہ کھا جانا ہی کہجاج دیا۔

یہ ایک ایسا جیل تھا جس میں حجت کا سایہ نہ تھا۔ کھلا میدان تھا۔ صرف چاروں طرف دیواریں تھیں۔گرمی سردی ہے بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھااور دود و آ دمیوں کوزنجیر میں جکڑ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہی سلوک ابراہیم تیمی کے ساتھ بھی کیا گیا۔لیکن اس پر بھی بندہ خداکی زبان پرایک لفظ نہیں آیا تا ایں کہان کی وفات جیل ہی میں ہوگئے۔11

# هند الرابومنيذ كراسياى زندك المنظمة ال

دیں ابن عینیہ نے اپنا سارا دفتر ہارون کے لوگوں کے حوالہ کردیا عراق پینی کر جب ان کے کام کی ہارون نے جانچ کرائی تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کن لکلا۔ ہارون نے بڑے افسوس کے لہجہ میں کہا۔

رحم الله سفیان تو اطاء سفیان پرخدارهم کرے ہمارے ساتھ ہم آ بنگی پر لنافلم ننتفع بعلمه. (ص ۸۸ وه آ ماده بھی ہوئے توان کے علم ہے ہم نفع ندا ٹھا ج۲)

اور نفع کیاا ٹھا سکتا تھا۔ ابن عینیہ اور ان جیسے بزرگوں کے پاس علم کا جو ذخیرہ تھا بالکل خام حالت میں تھا لیعنی حدیثیں تھیں صحابہ اور تابعین کے آثار تھے' لیکن ان کو پیش نظرر کھ کر باضابطہ کی ایسے مجموعہ تو انین کی تدوین وتر تیب جو کی حکومت کے دستور العمل بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں یہ بات ان لوگوں کے بس کی تھی بھی نہیں یہ کام تو صرف امام ابوصنی فہ بڑی محنت سے اپنی مجلس وضع قوانین کی مدد سے انجام دیا تھا اور بھی تو یہ ہے کہ اسد بن فرات کی کوشش سے پہلے خود امام مالک کاعلم بھی کچھ غیر متر تب ہی حال میں تھا جس کا ذکر اجمالاً کہیں پر میں کر بھی چکا ہوں اور اس کے صحیح تفصیل کے مقام میری کتاب دروین فقہ' ہے۔

#### خلافت مهدى

### حضرت امام کے شاگرد

بہر حال اس ساری تفصیل سے غرض یہ ہے کہ جس افتد ارکوامام ابوحنیفہ عباسی حکومت کے شعبہ عدالت میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ان کی وفات کے بعد بھی پندرہ ہیں سال تک حکومت اس کا اندرونی طور پر مقابلہ ہی کرتی رہی اور گوامام کی وفات کی وجہ سے جس خطرے کو ابوجعفر نے عباسی حکومت کے لئے پیدا کر دیا تھا مکنہ حد تک امام ابوحنیفہ کے سر برآ ور دہ ممتاز شاگر دوں کو قاضی بنا بنا کر حکومت اس خطرے کے انسداد کی



تدبیروں میں مشغول رہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پندرہ میں سال کے عرصے میں اکثر مرکزی مقامات کوام ہی کے تربیت یا فتہ قاضیوں سے بحردیا گیا تھا۔

## عهدهٔ قاضی القصناة كا قيام

لیکن امام کی زندگی میں بید مسئلہ جواٹھ چکا تھا کہ عدالت کے شعبہ کو بالکلیہ اپنے
اقتدار سے نکال کر اہل علم کے سپر دکر دیا جائے بعنی قاضی القضاۃ کا عہدہ قائم کیا جائے
جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے حکومت کتر اتی ہی رہی اور تو اور امام ابو
صنیفہ کے شاگردوں میں قاضی ابو بوسف اور زفر بن بذیل کے متعلق امام نے اپنی تاریخی
تقریر میں فرمایا تھا کہ یہ ایسے دو آ دمی ہیں جو صرف قاضی ہی نہیں بن کتے ہیں بلکہ
قاضوں اور مفتوں کی تربیت و تاویب کا کام بھی کر سکتے ہیں ان دونوں کو بھی گو حکومت
نے ملانے کی کوشش امام کی دفات ہی سے شروع کردی تھی۔

# امام زفر كے سامنے عهد أو قاضي القصاة كى پيش كش

کیکن امام زفرنے تو بالکلیہ حکومت کی حلقۂ ملازمت میں شریک ہونے سے اٹکار کردیا' طاش کبریٰ زادہ نے لکھاہے۔

"دز فرکومجبور کیا گیا کہ قضا کی خدمت کو قبول کرلیں۔ لیکن انہوں نے شدت کے ساتھ انکار کردیا 'اور رو پوٹ ہو گئے۔ حکومت نے تھم دیا کہ ان کا گھر ڈھا دیا جائے۔ گھر گرادیا گیا 'لیکن اس کے بعد بھی وہ زمانہ تک رو پوٹ ہی رہے۔ پھر دن کے بعد ظاہر ہوئے اور اپنے منہدم شدہ مکان کو درست کرایا حکومت نے دوبارہ پھران پر اصرار کیا۔ لیکن کی طرح راضی نہ ہوئے 'آخر مجبور ہوکر ان کا پیچھا جھوڑ دیا گیا اور معانی کی گئے۔ (ص۱۱۳ جسمقاح السعادة)

ای کتاب میں ہے کہ امام زفر کی وفات کا وقت جب آیا احتضار کی حالت میں تص قاضی ابو یوسف نے کہا کہ مجھے وصیت کرنی موتو سیجئے تو بولے گھر اور جو پچھاس میں سرمایہ ہے بیتو میری لاج







#### امام ابو بوسف

لیکن ابو بوسف جیسا کرمعلوم ہے حلقہ طازمت میں داخل ہو گئے کین " قاضی القضاۃ" کا مسلمة قاضی ابو بوسف کی ملازمت کے قبول کر لینے کے بعد بھی ایک مدت تک سر بمہر ہی رہا امام زرنجری کے اس بیان سے جے کردری نقل کیا ہے بعنی خود قاضی ابو بوسف کہتے تھے کہ:

''مہدی (جو ابوجعفر کے بعد 109 جمری میں خلیفہ ہوا اس نے مجھے بغداد کے مشرقی حصے کا قاضی مقرر کیا بھر مہدی کا انقال ہوگیا' اور میں ہادی (جو 1۲ جمری میں خلیفہ ہوا اس کی طرف ) قاضی رہا پھر رشید (جو کے اجمری میں خلیفہ ہوا اس نے بھی مجھے تضایر بحال رکھا۔'' (ص۱۳۲ ج۲)

''اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجعفر کے بعد ہی ان تینوں خلفاء کے ذمانے میں ابو پوسف قاضی رہے۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ مہدی نے اپنے بیٹے ہادی کے ساتھ قاضی ابو یوسف کوخراسان بھیج دیا تھا۔ ہادی نے جرجان کا انتخاب اپنے قیام کے لئے کیا تھا۔ قاضی ابو یوسف جرجان میں ہادی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب مہدی

لابہ ہوی کو دے دیا جائے اور تین ہزار درم ہیں بیر ہرے بھتیج کے حوالہ کر دیئے جا کیں اس کے سوانہ مجھ پر کسی کا باتی ہے نہ میراکس پر بچھ باتی ہے 'وفات کے بعد گھر میں جوسا مان تھا اس کی قیت لگائی گئ تو تین درم سے زیا دہ کا نٹھیراوہ بچہ جسے تین ہزار درم دینے کے لئے فر مایا تھا۔ یہ اس عورت کا بچہ تھا جو ان کی بیوی تھی کیونکہ بھائی کے مرنے کے بعد انہوں نے اس سے نکاح کرلیا تھا۔ ۱۲

ل کوئی خاص و ثیقہ تو مجھے اب تک نہیں ملا ہے۔ لیکن امام ابو صنیفہ کے سب سے بڑے شاگر دجو کو یا ابو صنیفہ کے ضایفہ تھے۔ مہدی کا اپنے بیٹے کے ساتھ ان کو ٹر اسان بھیجنا ممکن ہے کہ کسی سیا ک مصلحت پر بھی بنی ہو کیونکہ جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے ' ٹر اسان کے مسلمانوں پر امام ابو صنیفہ کا سب سے زیادہ اثر تھا ان کے بڑے بڑے تلافہ ہ خراسان کے اکثر شہروں بیں تھیلے ہوئے تھے تاضی ابو یوسیف کی وجہ سے بھینا ان جذبات کے دبانے میں حکومت کو مدو ملی ہوگی' جو امام ابو صنیفہ کی موت نے قدرتی طور پرلوگوں میں پیدا کردیا ہوگا۔



کی و فات کی خبر جر جان پینچی اور خلیفه بن کر قاضی ابو پوسف کے ساتھ ہادی بغداد پہنچا اور بغداد کا قاضی ان کومقرر کیا۔' (ص ۲ ے حموفق)

بہر حال کچھ بھی ہو بغداد میں ہویا جو جان میں قاضی ابو یوسف کی حیثیت ایک معمولی قاضی سے زیادہ اس وقت تک نہ تھی جس کا مطلب بہی ہوا کہ ایک مدت تک خلفاء دوسرے قاضوں کے تقرریا عزل ونصب کے اختیارات کو کسی دوسرے کے سپر د کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ کی آخر زندگی میں ابوجعفر ہی اس پر تیار ہو چکا تھا' بہ ظاہراس کی وجہ وہ ہی معلوم ہوتی ہے کہ اب تک حکومت کی دوسر کے متب خیال کے فقہاء کو امام ابوحنیفہ اور ان کے تیار کئے ہوئے شاگر دوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ہارون پر آخر میں جب ثابت ہوگیا کہ جن لوگوں کو کھڑا کرکے پیلک کے دل سے حتی خیال کے فقہاء کی عظمت میں اضحالال پیدا کرناممکن کو کھڑا کرکے پیلک کے دل سے حتی خیال کے فقہاء کی عظمت میں اضحالال پیدا کرناممکن ہو تھا اور جو آٹا جا ہے جین ان میں اس نے دیکھا کہ مقابلہ کی صلاحیت نہیں ہوتے اور جو آٹا جا ہے جین ان میں اس نے دیکھا کہ مقابلہ کی صلاحیت نہیں ہوتے اور جو آٹا جا ہے جین ان میں اس نے دیکھا کہ مقابلہ کی صلاحیت نہیں ہوتے اور جو آٹا جا ہے جین ان کو ملاقا۔ امام شافعی جاتا ہے کہ براہ راست اس سے او پر تابعین سے استفادہ کا موقعہ ان کو ملاقا۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے۔

كدامام مالك اورسفيان بن عينيداگر نه موت تو مجاز كاعلم ونيا كونه مات (ص 2 اخطيب ج 9)

یعن جاز والوں کے پاس صدیث وآٹار کا جوذ خیرہ تھا وہ غائب ہوجا تاعلم صدیث وآٹاریس ان کا جو پایے تھا' کہتے ہیں کہ خود ہارون الرشید بھی اس سے اتنا متاثر تھا کہ مکہ معظمہ سے جب کوئی آ دی ہارون کے پاس پہنچتا تو وہاں کے سربرآ ور ہاشمیوں کی خیر وعافیت دریافت کرنے کے بعد یوچھتا کہ:

وما فعل سيد الناس. لوگول كسرداركاكيا حال ہے۔

رادی نے چرت سے پوچھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی سیدالناس ہوسکتا ہے۔ ہارون نے کہا کہ سیدالناس''سفیان بن عینیہ'' ہیں خطیب ص ۹ کاج ۹ کیکن بایں



ہمہ آپ دیکھ چکے کہ ان کے علم کے سارے طو مار کو ہارون نے منگوا کر جانچنے کا تھم دیا۔ لیکن سفیان کاعلم ہارون اور اس کی حکومت کے کام کا نہ تھا۔

جیسا کہ بہت ی چیزوں کے نہ ملنے پر میں نے افسوں کا اظہار کیا ہے۔افسوس ہے کہ ان تجربات کے بعد بالآ خر حکومت عباسیہ نے جو آخری انقلا بی فیصلہ کیا۔اس کا ذکر لوگوں نے اتنی لا پروائی کے ساتھ سرسری طور پر کتابوں میں کیا ہے کہ اگروہ واقعہ نہ ہوتا تو شایداس کی طرف لوگوں کی توج بھی نہوتی اور'' قاضی القصاۃ'' کے جس عہدے کو امام ابو صنیفہ پر ابوجعفر نے پیش کیا تھا جے دنیا اس کو بھول چکی ہے۔اس واقعہ کو بھی شاید بھول ہی جاتی واقعہ کو بھی ساتھ بھول ہی جاتی واقعہ کو بھول ہی جاتی واقعہ کی جاتی واقعہ کو بھول ہی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی بھول ہی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کہ کو بھول ہی جاتی ہو کی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی کی جاتی ہو کی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی ہو کی کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی گورٹ ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی

میرا مطلب یہ ہے کہ یوں تو ابوجعفر کے زمانے سے ہارون تک جیسا کہ گذر چکا
امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کا دارالسلطنت بغداد اور اس کے مختلف اسات کے سواا کش
صوبوں اور صنعوں پر بھی حکومت مسلسل قضا کے عہد ہے پر تقر رکرتی چلی جاتی تھی' لیکن
امام ابو صنیفہ کے سامنے سامنے'' قاضی القضا ق' اور اس کے اختیارات کا مسئلہ جو چھڑا
تھا۔ اس بیس سال کے عرصے بیس ہم اس کا ذکر کرتے ہوئے کسی کونہیں پاتے۔ بلکہ
اندرونی طور پر حکومت حفیوں کے زور کے تو ڑنے ہی بیس ایک طرح سے مشغول نظر آتی
اندرونی طور پر حکومت حفیوں کے زور کے تو ڑنے ہی بیس ایک طرح سے مشغول نظر آتی
متعلق ہارون قطعی طور پر ناامید ہوگیا' تو اس کے سوااب کوئی صورت ہی اس کے سامنے
متعلق ہارون قطعی طور پر ناامید ہوگیا' تو اس کے سوااب کوئی صورت ہی اس کے سامنے
باتی نہ رہی کہ اپنے جن دوشاگر دول کے متعلق امام ابو صنیفہ بھری مجلس میں بیا علان فرما

هما يصلحان لتاديب القضاة يدونون صلاحيت ركهة بين كمقاضون اورفتوى وارباب الفتوى. دين والون كرير بيت يرداخت كرير \_

ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں'' قضا اور ارباب فتو کی گی تا دیب'' کا کام سپر دکر ہے امام زفر کے متعلق تو گذر ہی چکا کسی شرط پر بھی حکومت میں شریک ہونے کے لئے وہ تیار نہ ہو سکے گھر تک ان کا منہدم کرا دیا گیا۔لیکن انکار ہی پرمصرر ہے۔اب



دوسرے قاضی ابو یوسف بعقوب ہی باتی رہ گئے تھے سلسلہ طلازمت میں وہ مہدی ہی کے زمانے سے داخل ہو چکے تھے <sup>ل</sup>ے

### خلافت بإرون الرشيد

### عهدهٔ قاضی القصاة برامام ابو پوسف كاتقرر

ہادی سے بھی جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے قاضی ابو یوسف کے تعلقات بہت اقتصے متنے غالبًا کہی وجوہ واسباب تنے کہ بالآخر ہارون کو اپنے اس مشہور تاریخی فیصلہ پر مجبور ہوتا پڑا جس کا ذکر مقریزی نے بایں الفاظ کیا ہے۔

فلما قام هارون الرشيد جب خلافت كى گدى پر اردن الرشيد آياتواس التحلافة ولى القضاء ابا نے ابو يوسف يعقوب بن ابرائيم كے سرد قضا

ا خود قاضی ابو بوسف ہی کے حوالہ ہے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ میرا حال آخر میں جب اس نو بت کو پی گئے گیا کہ کوئی چیز جب باتی شدری تو اپنے سرائی مکان کی ایک ہیچر نگلوا کر بازار بیخ کے لئے بھی نے بھیجا' یہ بات میری خوشدا من صاحب کو جومعلوم ہوتی تو و یکھا کہ ان کے چیرے پر کائی گرائی کے آثار میں بلکہ بڑی بی اس بات میں ان سے بچھ بولیس بھی۔ شاید یہی کہا ہوگا کہ انچی میری لئی کی قسمت بھوٹی' ایسے آ دی سے بیابی گئی جوخود تو کیا کھلائے بلائے گا اب میرے کھر کی شہتر تک نی کی قسمت بھوٹی' ایسے آ دی سے بیابی گئی جوخود تو کیا کھلائے بلائے گا اب میرے کھر کی شہتر تک نی کی تو سے باہر ہوگئی۔ اس کے بعد میں آن کی کومت میں قضا کا عہدہ بیش کیا تھا' قاضی ابو دسم بھی جتی الوسم اس کی تصریح بیش کیا تھا' تا میں باک توسف بھی جتی الوسم اس کی تعرب بات یہاں بوسف بھی جتی الوسم اس کی تو بہ بی بیش کیا گئی اور جا سے بہاں کہ تو بی تھی ہی گئی تب مجور آ انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ امام کے دوسرے شاگرد قاضی حضی بن غیاث کے حالات میں بھی تکسیا ہے کہ فرماتے تھے جب مردار کا کھانا جمھے پر علال ہوگیا تب میں نے تضا کا عہدہ تبول کیا۔ ۱۱ کے حالات میں بھی تکسیا ہوگیا تب میں نے تضا کا عہدہ تبول کیا۔ ۱۱ کہ حوال کیا۔ ۱۱ کہ کہ تو کی کہ بیا ہوگی کی کہ بات میں کے حالات میں بھی تکسیا ہوگی اس بھی بھی تکسیا ہوگی تب میں کھی کسیا ہے کہ فرماتے تھے جب مردار کا کھانا جمھے پر علال ہوگیا تب میں نے تضا کا عہدہ تبول کیا۔ ۱۱

کو کر دیا۔ یہ ابو بوسف امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں میں تھے اور واقعہ رہے ایک بعد کا ہے جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ عراق خراسان مام مصر میں کوئی قاضی مقرر نہیں ہوسکتا مار کین وہی جس کے متعلق ابو بوسف مقار کین وہی جس کے متعلق ابو بوسف

يوسف يعقوب بن ابراهيم احد اصحاب ابى حنيفة رحمه الله عليه بعد سنة سبعين ومائة فلم يقلد بلاد العراق وخراسان والشام و مصر الامن اشاربه القاضى ابويوسف.(ص ١٨١ جلد٣)

كان اليه تولية القضاء في

الافاق من الشرق الى الغرب.

حافظ ابن عبدالبر كے حواله ہے قرشی نے بھی نقل كيا ہے۔

قاضی ابو بوسف ہی کے اختیار میں تھا کہ مشرق سے مغرب تک قاضوں کا تقر دکریں۔

(ص ۲۲۱ ج۲ جواهر)

خود اس قصے میں بھی جس کا تذکرہ میں نے حاشیہ میں کیا ہے کینی معاشی در اس قصے میں بھی جس کا تذکرہ میں نے حاشیہ میں کیا ہے کینی معاشی در وخت کر اس جب قاضی ابو یوسف کی اس حدکو پہنچ گئی تھیں کہ سسرالی گھرکی شہتر فروخت کرنے پرمجبور ہوئے ۔ کرنے پرمجبور ہونے اورا پی خوش دامن پرنا گواری کے آٹاران کو جب محسوس ہوئے ۔ تب غیرت دامنگیر ہوئی کوفہ سے بغداد پینچ خود فرماتے ہیں کہ:

''مہدی جواس وقت خلیفہ تھا' وزیروقت نے مجھے اس پر پیش کیا' صلوٰ ق خوف کے متعلق گفتگو ہوئی اس کے بعد مہدی نے بغداد کے مشرقی حصہ کا قاضی مجھے مقرر کیا اور ہمیں ہزار درم عطا کئے' مہدی کی وفات کے بعد میں ہادی کے ساتھ رہا ہادی کے بعد ہارون الرشید کا زمانہ جب آیا تو۔

فولانی قضاء البلاد این سارے ممالک محروسہ کا عہدہ قضامیرے کلھا. (ص ۲۳۹ جلد ۲ موفق) سیرد کردیا۔



#### قاضى القصناة كاختيارات

بہر حال یہ تو تطعی ہے کہ'' قاضی القصنا ق'' کا عہدہ سب سے پہلے ہارون الرشید ہی کے زمانہ میں قائم کیا گیا۔ اگر چہ اس عہدہ کا خیال جیسا کہ تفصیلا عرض کر چکا ہوں۔ ابو جعفر منصور ہی کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا' لیکن بجائے امام ابو صنیفہ کے سارے مورضین اس پر متفق ہیں کہ قاضی ابو یوسف کی بحالی اس عہدے پر ہوئی اور یہ بھی مسلم ہے کہ اس عہدہ کا مطلب وہی تھا جس کی تصریح مقریزی اور ابن عبد البرنے کی ہے' گویا دوسرے معنی اس کے بہی ہوئے کہ محکم عدلیہ کی مطلق العمان وزارت قاضی ابو یوسف کے حوالہ کی گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے زمانہ میں لوگ'' قاضی القصنا ق'' کے ساتھ ساتھ کہی بھی کہہ دیتے۔ ابو الولید الطیالیسی کے حوالہ سے ایک روایت موفق وغیرہ نے قبل کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ ابوالولید نے کہا:

هذا هوالوزير وقاضى القضائة. يهي مخض وزيراور قاضى القضاة بـــــ

(ص۲۲۵ ج۲ موفق)

لیکن بایں ہمہ جی جاہتا تھا کہ ہارون الرشید نے جس وقت اپنی حکومت میں اس عہد کو قائم کیا تھا اور قاضی ابو یوسف کو بلا کراس عہد کے قدمداریاں سپر دکی تھیں۔
اس وقت کے واقعات کا مورخین اگر تفصیل سے ذکر کرتے تو مسئلہ زیادہ واضح شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتا۔ اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو یوسف کے خیر معمولی اعزاز اور اختیارات کود کھے کر ہارون سے بعض لوگوں نے جب چھ شکایت کی تو اس نے جو اب میں کہا کہ:

''میں نے یہ جو کچھ کیا ہے جان ہو جھ کر کیا ہے 'کافی تجربوں کے بعد میں اس فیصلہ پر پہنچا ہوں' خدا کی قتم علم کے جس باب میں بھی اس خفس کو میں نے جانچا اس میں اس کو کامل اور ماہر پایا۔ (ص۲۳۳ ۲۳ موفق) درمیان میں ہارون نے اپنی طالب علمی کے زمانہ کے بعض تجربات کا بھی ذکر کیا



ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو یوسف کی قابلیت کی دھاک اس کے دل پرای زمانے سے بیٹھی ہوئی تھی اُ خریش قاضی صاحب کی دینی سیرت و کردار کے متعلق جو

احساس ہارون اپنے اندرر کھتا تھااس کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے: دعلہ میں سریات میں میں میں میں استعمال کا اعتباران الفاظ میں کیا ہے:

''علی امّیازات کے ساتھ ساتھ میں نے مذہب میں اس مخف کے قدم کو استوار پایا ہے میں آلود گیوں سے اس کے دین کو محفوظ پاتا ہوں' آخر کوئی آدمی قاضی ابو پوسف کے جیسا ہوتو پیش کرو۔'' (ص۲۳۲ج ۲۳۸وفق)

### محكمه عدليه برامام ابوحنيفه كي جدوجهد كااثر

ہارون اور قاضی ابو پوسف کے تعلقات کے بیبیوں دلچیپ قصے مزے لے لے کرلوگوں نے جو بیان کئے ہیں' ان سے بھی اور جوخصوصی مراعات دربار میں قاضی صاحب کے ساتھ کئے جاتے تھے جن کا میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ قامنی صاحب نے ہارون کی طبیعت پر غیر معمولی افتد ار حاصل کرلیا تھا' بی امیه کے عہد میں اس عدلیہ یا محکمہ فضایر بے تمیزی کا ایک زیانہ وہ بھی گذراتھا کہ قاضی کے لئے معمولی نوشت وخواند تک کوغیر ضروری قرار دیا گیا تھا جالیس جالیس مشائخ کی شہاوت گذرتی تھی کہ خلفاء اور سلاطین کی ذات قانونی دارو گیرے بالاتر ہے۔عباسیوں ع عبد میں بھی آ پ د کھے سے کہ قاضی شریک سے وعدہ وعید کرنے کے بعد بھی خلیفہ کی ڈیوڑھی کی ایک لوٹڈی کی شکایت ہرقاضی صاحب عہدے سے برطرف کر دیئے گئے۔ کیکن امام ابوصنیفہ کی جدو جہداوران کی وفات کی خاص نوعیت کے بعد ہی اگر چہ قضامیں بہت کچھاصلاح کے آٹارنمایاں ہو چکے تھے ایک طرف حکومت بھی کافی طور برمتاثر ہو چکی تھی اور دوسری طرف ملک کےطول وعرض میں امام کے تلانہ ہ کے قالب میں ایسے محکم کرداراوراستوار سیرت کے نمونے تھیلے ہوئے تھے کداب آسانی کے ساتھ حکومت من مانے فیصلے ان لوگوں سے نہیں کر اسکتی تھی جن کے ہاتھ میں فضل خصو ماہت ٔ عدل و انساف کا کام سیرد کیا جاسکتا ہے ابوجعفر منصور کے بعد بی مہدی خلیفہ ہوا ہے آسی کے



زمانہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بخارا میں قاضی ابو یوسف کے شاگر دمجاہد بن عمرو قاضی سے مہدی نے اپنا ایک خاص قاصدان کے پاس کمی خاص غرض سے بھیجا قاضی صاحب نے جو جواب وہ چاہتا تھا، نہیں دیا، قاصد نے مہدی سے اپی طرف سے ایک جموث بات تراش کر بیان کردی ہے قاصد بخارا کار ہے والا تھا، جب بخارا والی آیا قاضی مجاہد کو اس کی افتر اپر دازی کی خبر ل چکی تھی ۔ انہوں نے افتر اکا مقدمہ اس پر قائم کر کے اس کوڑے لکواد ہے مجاہد کے شاگر دوں کو خت تشویش ہوئی کہ مہدی کو جب اس کی خبر ہوگی کوڑے آئی مہدی کو جب اس کی خبر ہوگی کہ تاس کے خاص آدی کو تازیانے لگائے ہیں تو دیکھنے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کہ قاضی نے اس کے خاص آدی کو تازیانے لگائے ہیں تو دیکھنے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن موسم بدل چکا تھا لکھا ہے کہ مہدی کی جب خبر ہوئی کہ افتر اء کے جرم میں قاضی مجاہد نے اس کومزادی ہے تو بجائے رنجیدہ ہونے کے قاضی مجاہد کی اس جراحت سے وہ خوش مواورانعا مواکرام سے ان کر سرفراز کیا۔ (ص ۲۳۹ ج ۲ کر دری)

مہدی کے بعد ہادی خلیفہ ہوااس وقت بغداد کے قاضی امام ابو یوسف تھا ایک باغ کے معالمہ میں خود ہادی سے کی عامی آ دمی کا جھڑ اتھا۔ پہلی بات تو بہی ہے کہ ہادی نے تھم دیا کہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چیٹی ہو۔ خلیفہ کی طرف سے بعض لوگوں نے قاضی صاحب کے اجلاس میں شہادت ایک ادا کی کہ اس شہادت پراگر بحروسہ کیا جاتا تو باغ خلیفہ ہی کے قبضہ میں رہ جاتا۔ قاضی ابو یوسف کو تحقیق سے معلوم ہوگیا تھا کہ دراصل باغ خلیفہ ہی کے قبضہ میں رہ جاتا۔ قاضی ابو یوسف کو تحقیق سے معلوم ہوگیا تھا کہ دراصل باغ اس وقت ایک تریران کی بھی میں آئی 'مقدمہ کواس وقت تو ملتوی کر دیا۔ ہادی سے ملاقات ہوئی۔ اس مقدمہ میں آپ نے کیا فیصلہ کیا جو میری طرف سے آپ کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے ۔ اس مقدمہ میں آپ نے کیا فیصلہ کیا جو میری طرف سے آپ کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے 'قاضی صاحب نے کہا کہ جی ہاں آپ کے گواہوں کی شہاد تیں قو گذری جیں کین فرین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مدی (خلیفہ ) سے اس نے بریشان ہو کر یو چھا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہے۔ حالا نکہ حفی نہ جب میں مدی علیہ کو اس میں مدی علیہ کو اس میں مدی علیہ کو اس میں مرکی علیہ کو اس میں مرکی علیہ کو اس می مطالبہ کا حق نہیں ہو کیکھر آپ کی کیا رائے ہی کیر رائے بھی کی تھی۔ کی دیا جو کھی بہی تھی۔ کیان جو اب میں اس می مطالبہ کا حق نہیں ہو کو حق اس میں مدی علیہ کو اس میں مرکی طرف سے مطالبہ کا حق نہیں ہو کہ کیاں اس می مطالبہ کا حق نہیں جو اب میں اس می مطالبہ کا حق نہیں ہو کو حق میں مرکی مطالبہ کا حق نہیں ہو کہ کیور آپ کی کیاں اس میں مرکی علیہ کو حق کیاں اس میں مرکی مطالبہ کا حق نہیں ہو کو حق کی دو اس میں مرکی میا کی دو اب میں



خلیفہ سے انہوں نے کہا کہ ابن الی لیل کا فتوی یہی تھا' یہ سننے کے ساتھ می ہادی نے کہا کہ باغ اس کے حوالہ کر دیجئے اور حلف لینے سے اس نے انکار کیا۔ (ص ۲۱۷ ج۲ موفق)

اگر چہ یہ جزئی واقعات میں لیکن دلوں کی انقلا بی کیفیت کا اس سے ضرور اندازہ ہوتا ہے مہدی ہو یا ہادی دونوں مطلق العنان حکمراں سے بنی امیہ کے زمانہ کے خلفا مرک مطلق العنانیوں کے قصے ان تک پہنچ ہوئے سے لیکن آپ نے دیکھا کہ مہدی نے قانون کے نافذ کرنے پر بجائے عصہ ہونے کے قاضی مجاہد کو سراہا اس طرح ہادی کے لئے کہ بردی باتھی کہ اس نے اپنا مقدمہ عدالت میں بھیج دیا اس سے بھی عجیب تربیہ ہے کہ جو چزایک زمانہ سے اس کے قبضہ میں جلی آری تھی اس سے وست بردار ہوگیا۔

## امام ابوحنيفه كى جدوجهد كابعد كے خلفاء كى

### سيرت وكردار براثر

ای طرح ایک قصہ ہارون الرشید کا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی قاضی ابو یوسف ' قاضی القصاۃ ' نہیں بنائے گئے ہیں اور بغداد کے مشرقی سمت کے قاضی الم ابو حنیفہ کے دوسرے شاگر دھفص بن عیاث شفے۔ واقعہ کی صورت یہ تھی کہ ہارون کی شاہ بیگم زبیدہ خاتون (جوابو جعفر منصور کی بوتی تھی ) اس کا وکیل یعنی جا گیر کا گماشتہ ایک مجوی بیگم زبیدہ خاتون (جوابو جعفر منصور کی بوتی تھی ) اس کا وکیل یعنی جا گیر کا گماشتہ ایک مجوی (پاری تھا) اس نے کسی خراسانی ہے تھی ہزار درم میں چنداونٹ خریدے لیکن وام اوا کرنے میں لیت ولیل کررہا تھا' آخر جب کافی تا خیر ہوگئ تو خراسانی نے حفص بن غیاث کے اجلاس میں دعویٰ وائر کر دیا' قصہ تو طویل ہے حاصل یہ ہے کہ پاری نے قاضی صاحب نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ جب دام باتی ہیں' تب قاضی صاحب نے کہا کہ جب دام باتی ہیں تو زبیدہ خاتون کا وکیل ہوں مطالبہ جب دام باتی ہیں تو زبیدہ خاتون کا وکیل ہوں مطالبہ سیدہ (زبیدہ) ہے کرنا جا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم عجیب ہے وقوف آدمی ہو



ابھی تم نے اقرار کیا کہ دام جھے پر باقی ہیں اور جب مطالبہ کیا جاتا ہے قوسیدہ کا نام لیتے ہوئت مدی یعنی خراسانی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہتم کیا چاہتے ہواس نے کہا کہ میرے دام دلائے جا کیں ورنداس کوقید کیا جائے۔ پارس سے پوچھا گیا کہ اب تم کیا صاحب نے بھر وہی دہرایا کہ المال علی السیدہ لینی زبیدہ پر دام واجب ہیں قاضی صاحب نے تھم دیا کہ اس کوجیل میں داخل کیا جائے پاری قید ہوگیا اس کا قید ہونا تھا کہ خرس مارے شہر میں آگ کی طرح کچیل گی۔ زبیدہ فاتون کوجس وقت معلوم ہوا کہ قاضی سارے شہر میں آگ کی طرح کچیل گی۔ زبیدہ فاتون کوجس وقت معلوم ہوا کہ قاضی حفص نے بیجا نے ہوئے کہ پارسی میراوکیل ہے اس کوجیل وے دیا آپ سے باہر ہو گئی آپی ڈیوڑھی کے غلام خاص جس کا نام سندی تھا تھم دیا کہ میرے وکیل کوجیل سے چھڑا کرفور آمیرے پاس حاضر کرو سندی جیل خانہ پہنچا اس کے تھم سے سرتا بی کی حال کس میں تھی آسانی کے ساتھ چھڑا کر لے آیا۔ یہ خبر قاضی حفص کو ملی یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شریت یا فتہ قاضی شھے۔ بولے یا تو پارسی زبیدہ کا وکیل جیل واپس کیا جائے گا۔ ورنہ قضا کر جیت یا فتہ قاضی شھے۔ بولے یا تو پارسی زبیدہ کا وکیل جیل واپس کیا جائے گا۔ ورنہ قضا کے حاجلاس میں آئندہ میں بیٹھنے سے باز آیا۔

بی خبرسندی کومل ۔اس نے خیال کیا کہ ساری مصیبت میرے سر پر ٹوٹے گی روتا دھوتا زیدہ کے یاس پہنچا اور بولا کہ:

"د حضور! بية اضى حفص كا معامله ہے۔ امير المومنين (يعنى ہارون) اگر جھ سے پوچھ بيٹے كہ قاضى نے جے جيل ميں داخل كيا تھا۔ تو نے كس كے تقم سے اس كوجيل سے باہر تكالا تو ميں كيا جواب دوں گا ميرے لئے تو قيامت بى بريا ہوجائے گی۔ "

اورگر گرا کرزبیرہ سے کہنے لگا کہ۔

''اس وفت اس پاری کوجیل واپس کر دینے کی اجازت دیجئے' میں قاضی حفص کو سمجھا بچھا کراس کور ہائی ولا دوں گا۔''

ا قرض خواہوں کواس کاحق اسلامی قانون میں دیا گیا ہے کدایے قرض داروں کوجیل دلا سکتے ہیں۔۱۲



زبیدہ کوسندی بے چارے کے حال پر رحم آگیا' اور اجازت وے دی کہ اچھا اسے جیل میں واپس کر دو۔ وہ تو خیر جیل میں پھر واپس ہوگیا۔لیکن اتنے میں ہارون زبیدہ کے پاس آیاد کیھنے کے ساتھ ہی زبیدہ نے کہنا شروع کیا۔

" إرون المباراية قاضى بوااحق آدى ہے مير فديل كواس فيل بيج ديا ميرى اس في سخت تحقير كى ميں جائتى ہوں كەقفناء كے عبد سے سے اس كومعزول كردو ـ "

ہارون ہوت کش کمش میں بتا ہو گیا' زبیدہ کی کبیدگ اس کے لئے نا قابل برداشت تھی آ خر کچرسوج کرقاضی حفص کے نام عم الکھوایا جس کا حاصل ہی تھا کہ اس پاری کے معاملہ سے درگذر کیجے ابھی ہارون بی حم الکھوائی رہا تھا۔ کہ قاضی حفص کے گئر دوں نے ان تک خبر پہنچائی کہ خلیفہ کا تھم اس نوعیت کا آ رہا ہے۔ قاضی صاحب نے بیس کر خراسانی کو کہا کہ فورا اپنے گواہ میرے سامنے چیش کر دوتا کہ خلیفہ کے تھم کے وصول ہونے سے پہلے میں ای پاری پر تبارے بقایا کا فیصلہ کر کے عدالت کی مہر لگا وروں ۔ بی کیا گیا۔ قاضی صاحب کے پاس آ گیا۔ اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ امرائم فرمان ہے۔ دوں ۔ بی کیا گیا۔ قاضی صاحب کے پاس آ گیا۔ اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ امیرالمونین کا فرمان ہے۔ لیکن قاضی حفص نے کہا کہ خبر والیک کام کر رہا ہوں اس سے فارغ ہوجاؤں تب اس فرمان کو پڑھتا ہوں فرمان لانے والا بار بار کہتا تھا کہ امیرالمونین کا فرمان ہے اورقاضی صاحب کئے تھے کہ خبر و میں کام سے فارغ ہولوں۔ بہر حال اس عرصے میں باضابلہ صاحب کیتے تھے کہ خبر و میں کام سے فارغ ہولوں۔ بہر حال اس عرصے میں باضابلہ عدالت کی مہر و غیرہ فیصلہ پر جبت ہوئی۔ تب فرمان کے کرقاضی صاحب نے پڑھا پڑھ کہا خرمان لانے والے سے کہا کہ:

"امرالمونین سے مراسلام وض کرنا اور کہنا کے فرمان سے پہلے میں فیصلہ کرچکا تھا۔"

فرمان لانے والے نے کہا کہ آپ نے جوکارروائی کی ہے جس اے دیکر ہاتھا مین قصد آفیملے سے خرمان کے لینے ہے تم نے کریز کیا۔ جس امیر الموشین کے کوش



گذاراس واقعہ کو دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تیرے جو بی میں آئے کہد ینا۔ آ دمی ہارون کے پاس واپس ہوااور جو واقعہ تھااس کی رپورٹ کی اور کہد دیا کہ قاضی نے فیصلہ کی تحیل سے پہلے فرمان لینے سے گریز کیا۔

لیکن لوگوں کو بید دیکھ کر جمرت ہوگئی کہ قاضی حفص کے اس طرزعمل کی خبر سے ہجائے ہرافروختہ ہونے بحد کی جائے ہارون بنس رہا ہے اور صرف ہننے ہی بات ختم نہیں ہوگئی۔ساتھ ہی ہارون نے حاجب کوخطاب کر کے کہا۔

''تیں ہزار درم کے تو ڑے ابھی قاضی حفص کی خدمت میں روانہ کرو۔''

ہارون کا وزیر کی بن خالد بر کی جو در بار میں موجو و تقااوراس کواس کی خرنبیں تھی کہ خلیفہ نے قاضی صاحب کو کیا لکھا تھا اس کا جواب کیا آیا۔ صرف اتناد یکھا کہ ہارون نے تمیں ہزار درم کے انعام کا تھم قاضی کے لئے دیا ہے۔ در بار سے اٹھ کر قاضی صاحب کے پاس کی پنچا اور پوچھا کہ آج آپ نے کیا کیا جس پر امیر الموشین اشنے خوش ہوئے۔ قاضی حفص نے کہا کہ بھائی! میں نے اس کے مواتو اور پھینیں کیا ہے کہ مجوی پر جو دعویٰ کیا گیا تھا۔ دعویٰ چونکہ تھے تھا اس لئے مدی کے مشاء کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ زبیدہ کو قاضی حفص اور ہارون دونوں کے طریقہ کار کی جب خبر ملی تو فیصلہ کہ دیا ہوگئی۔ ہارون جب اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ عصمہ سے کا نب رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ

"اب ندیس تمہارے لئے مول اور ندتم مارے لئے جب تک کہ قاضی حفص کوتم قضامے برطرف نہیں کرتے۔"

لیکن ہارون پر بھی اس وقت خلافت کا نشہ چڑھا ہوا تھا گویا جہا تگیر کی طرف نور جہال کے متعلق بیفقرہ جومنسوب ہے کہ ای قتم کے ایک واقعہ میں نور جہال سے اس نے کہا تھا کہ '' جانال بنو جان دادہ ام ایمال نددادہ ام'' آجہارون بھی قریب قریب ان بی الفاظ یا ان کے مفہوم کو زبیدہ کے سامنے دہرار ہا تھا۔ زبیدہ تا دُگی کہ اب ناز سے کام نہیں جلے گا' اپنی بیکی اور خفت کو منانے کے لئے اس نے نیاز مندی سے کام لینا شروح منبیں جلے گا' اپنی بیکی اور خفت کو منانے کے لئے اس نے نیاز مندی سے کام لینا شروح



کیا۔اورخوشامد برآ مدکر کے ہارون کواس پرراضی کرلیا کہ کم از کم اس قاضی کا تبادلہ کردیا جائے۔ ہارون نے اس کومنظور کرلیا اور بجائے بغداد کے قاضی حفص اپنے وطن کوفد کی قضایر نتقل کردیئے گئے۔ (خطیب ص۱۹۲ج ۸)

اور یہ قصے تو اس وقت کے ہیں جب تک قاضی ابو پوسف قاضی القضاۃ مقرر نہیں ہوئے تھے ان کے قاضی القصاۃ ہونے کے بعد حکومت اور قانون میں جوتعلق پیدا ہو گیا تھا۔ آج بھی ان قصول کوئن کر حمرت ہوتی ہے۔ ایک بری رسم جس کی بنیاد بنی امیہ کے سلاطین کے زمانہ سے پڑ می تھی۔ آخر بندرت اس پر قابو حاصل کرتے ہوئے اسلامی تضاۃ توت واقتدار کے کس مقام تک پہنچ کئے تھے اس کا انداز واس سے بیجئے کہ قاضی ابو یوسف نے خلیفہ کے وزیر کومردود الشہادت قرار دیا لین کسی مقدمہ میں وزیر نے گوائی دی تھی ۔لیکن خلیفہ کے بعد حکومت کا جوسب سے بڑا آ دمی تھا ابو پوسف کے اجلاس سے اس کوسنایا گیا که تمهاری شهادت قابل قبول نهیس هوشکتی \_ وزیراینی اس تو بین کو دیکه کر قاضی صاحب کے اجلاس سے سیدھا خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور قاضی ابو یوسف کے اس برناؤ کی نشکایت کی۔ کہتے ہیں کہوز مرکی اس شکایت پر ہارون نے قاضی ابو پوسف کو بلا كروريافت كيا كداس بي جاركوآب نے مردودالشهادة كيون قرار ديا۔روايتي مختلف میں بعض کہتے میں کہ قاضی صاحب نے مردود الشہادة کیوں قرار دیا۔روایتیں مختلف میں بھش کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے خودایے کا نوں سے اس مخض کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ'' میں تو خلیفہ کا عبد اور بندہ یا غلام ہوں۔' <sup>مل</sup>اور بعض

ا دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کی خوشامہ کی امیروں میں پچھ بید ستور بھی چل پڑا تھا کہ خلیفہ وقت کا پنے آپ کوعہداور بندہ کہتے تھے۔ دراصل بیلوگ بے چار مے خلیفہ کے بندی تو کیا ہوتے تھے۔ دراصل بیلوگ بے چار مے خلیفہ کے بندی تو کیا ہوتے تھے۔ درحقیقت اس درم و دینار کے بندے ہوتے تھے جو خلیفہ کے خزانے میں تھے بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو پوسف ہراس امیر کومر دودالشہا دستہ آراد سے تھے جس کے متعلق ان کومعلوم ہوجاتا تھا کہ اس تھی کہ الفاظ استعال کرتا ہے بیتو وزیر کا قصہ ہے مناقب کی ان بی کتابوں میں ایک فوجو تا تھا کہ اس محتال ہی تکھومونی میں اجلام کے متعلق بھی تکھومونی میں اجلام کے متعلق بھی تکھومونی میں اجلام کا متعلق بھی تھے جس کے متعلق ہی تعلق کے اس میں اجلام کا متعلق بھی تعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق بھی تعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے متعلق ہی تعلق ہی تعلق ہی تعلق میں اور پوسف نے تعلق ہی تعلق ہ



روا توں میں ہے کہ قاضی صاحب نے اس پر بیر جرح کی کہ جماعت کے ساتھ نمازنیس
پڑھتا اور ایسے آ وی کی شہادت میں قبول نہیں کرسکا اگر دوسرا زبانہ ہوتا تو حکومت کے
وقار کے اس صدر مدی کا برداشت کرنا مشکل تھا اسکین ہاردن نے قاضی صاحب کے
جواب کو خاموثی کے ساتھ سننے کے سواجہاں تک راویوں کا بیان ہے اور پکوٹیس کہا بلکہ
آ کے ان بی روایتوں میں جواضافہ پایا جاتا ہے کہ وزیر نے اپنی ڈیوڑھی کے محن میں
مجد تقیر کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند ہوگیا میں تو خیال کرتا ہوں کہ ہارون
بی کے اشارے سے اگریہ ہوا ہوتو کچھ تجب نہیں۔ (ص کا اس محافق)

## قاضى كى اجم ذمهداريال

اوربياتو خيروزى يىكا قصدے قانون كى قوت بارون كے زمانة تك اس مدتك كئے چکتمی که خلیفه کی طرف سے نبیس بلک قاضی ابو بوسف کا بیان ہے کہ خودان کی کمروری کی وجدے جباس واقعہ کا خیال آ جاتا تو تکلیف ہوتی تھی تصدوہ بھی ایک باغ بی کا تھا ہارون الرشید کے قیضے میں ایک باغ تھا' قاضی ابو بوسف کتے ہیں کہ سواد کے ایک بوڑھے کسان نے دعویٰ کیا کہ باغ اس کا ہےجس پر ظیفہ عامباند بعند کے ہوئے ہیں۔ یددوی اس دن پیش ہوا جس دن خود ہاردن انساف کے لئے اجلاس کیا کرتا تھا۔اور اوگوں کے بیانات قاضی ابو بوسف ظیفہ کے سامنے چیش کرتے تھے ای سلسلہ میں اس بدھے کسان نے بھی قاضی ابو ہوسف کے ساسنے اپنا مقدمہ پیش کیا، قاضی صاحب نے ما ہا کہ بجائے ہارون کے باغ کی طازموں کی طرف اس کے دعویٰ کورجوع کردیں۔ لیکن بڑھے کوامرار تھا کہ براہ راست غصب کی بیکارروائی امیرالمونین بی نے کی ہے۔ قاضی صاحب نے مارون کے سامنے یمی بیان کردیا کہ آپ بی پروہ دوئ باغ کے متعلق كرد إباك كما تحركها كدهم مواوسات ماخركيا جائد بادون في كماكم بال! لا ي بدها سائة يا- قاضى صاحب في مربوجها كرتيرا كيادوي ب- بارون ك نشست کری پڑھی بازو میں یکی بن خالد برکی دزیردوسری کری پرتھا بر مصد کے کہا کہ



امیرالمونین پرمیرادعویٰ ہے میرے باغ پر ناخل انہوں نے بعنہ کرلیا ہے ؟ اس نے

یوسف نے بڑھے ہے کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے گواہ پیش کرسکا ہے؟ اس نے

کہا کہ امیرالمونین سے تم لیجے بس بھی میری دلیل ہے قاضی صاحب نے ہارون سے

کہا کہ آپ کوئم کھانا چاہیے ہارون نے قسم کھا کر کہا کہ میرے والد (مہدی) نے یہ باغ

مجھ کوعطا کیا ہے اور اس کا بی مالک ہوں اس بنیاد پر بی اس پر قابض ہوں ہارون کی

زبان سے قسم س کر بڑھا یہ کہتا ہوا کہ جیسے کوئی ستو پی جائے اس محض نے قسم کھائی ایک

معمولی رعیت کی زبان سے بیس کر ہارون کا چرؤ سرخ ہوگیا۔لین کی بن خالد نے فورا

قاضی ابو یوسف کو خطاب کر کے کہنا شروع کیا۔

''لیقوب! اس انصاف اورعدالت کی نظیر دنیا میں ال سکتی ہے ایک معمولی رعیت کے ساتھ تم نے دیکھاا میر المومنین نے کیسا برتاؤ کیا۔

قاضی ابو بوسف نے بھی کہا' سجان اللہ کیا کہنے گرای کے ساتھ قاضی ابو بوسف نے اتنا اضافہ کیا کہ ڈاروق سے اتنا اضافہ کیا کہ ڈاروق سے اس فتم کے انصاف کی توقع کی جاسکتی ہے۔

ان دونوں کی گفتگونے ہارون کے دل ہے اس بارکوا تاردیا جو خصر کی وجہ ہے پیدا ہو گیا۔ تھا دیا تھا۔ بید قر خیر ہوگیا۔ تھا دیا تھا۔ بید قر خیر بجائے خود ہے۔ جس بید ذکر کرنا چاہتا تھا کہ قاضی الو یوسف اس قصے کو بیان کر کے آخر میں بیر بھی فرمادیا کرتے تھے کہ:

''اس مجلس کے واقعہ کا جب مجھی خیال آجاتا ہے۔ تواپنے اندر سخت کوفت محسوس کرتا ہوں' اورڈ رمعلوم ہوتا ہے کہ انساف کے تن کے ادا کرنے میں مجھ سے جوکوتا ہی ہوئی ہے'اس کا خدا کو کیا جواب دوں گا۔''

لوگ پوچھے کہ آپ نے بھلا انصاف میں کوتا ہی کیا گی اس سے زیادہ آپ کے افتیار ہی میں کیا تھا۔ (بعنی ایک معمولی کسان کے مقابلہ میں دنیا کے سب سے بوے بادشاہ کوتم کھانی پڑی) قاضی ابو یوسف جواب بادشاہ کوتم کھانی پڑی) قاضی ابو یوسف جواب

الم الوصنية كا ساك زعد كي المنظمة المستحدة المست

میں کہتے کہ آم اوگوں نے سمجھانہیں کہ جھے تکلیف کس خیال ہے ہوتی ہوگی کہتے کہ آخر
اب باتی ہی کیارہ گیا تھا جس کا آپ کوا تناخیال ہے جب قاضی صاحب بڑے افسوس کے
لہد میں کہتے کہ بھائی! امیر الموشین سے میں بینہ کہد سکا کہ کری سے اتر جائے۔ جیسے
آپ کا فریق زمین پر کھڑا ہے آپ بھی زمین ہی پر کھڑے ہوجا ہے۔ یااس کے لئے
بھی کری منگوا ہے لیکن افسوس کہ میں بینہ کہد سکا۔ (می ۲۳۲ ہ ی ۲ موفق) آپ دیکھ
رہے ہیں۔ یہی قاضی ابو یوسف ہیں یا بادی کے زمانہ میں ان ہی کا حال بیتھا کہ ابن ابی
لیا کے فتو کی کی پناہ میں خلیفہ سے حق دار تک حق کے پہنچانے میں کا میا بی حاصل کر سکے
سے بینی صاف صاف کھڑے الفاظ میں بادی نے یہ کہنچ کی جرائت نہ کر سکے کہ انصافا
باغ اس کا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ قانون کی اقتد اری قوت ہارون ہی
کے زمانہ میں ارتقاء کی اس منزل تک پہنچ گئی کہ ہارون اور ایک معمولی کسان کی نشست
سے کہنی ہو گئی ہے کہ ہارون کوا گر قوجہ دلائی جاتی تو قاضی ابو یوسف کوامیر تھی
کے تاک تو قتے پر بئی ہو سکتی ہے کہ ہارون کوا گر قوجہ دلائی جاتی تو قاضی ابو یوسف کوامیر تھی
کے تاک تو قتے پر بئی ہو سکتی ہے کہ ہارون کوا گر قوجہ دلائی جاتی تو قاضی ابو یوسف کوامیر تھی

### ام ابومنيد كى ساى زنوك المنظمة المنظمة

بھی نہیں ہوا تھا کہ ای عرصے میں ہارون کو چھینک آ گئی۔ چھینک کا آنا تھا کہ "يوحمك الله يوحمك الله"كى وعاسے دربار كونج اٹھا اصطلاحاً چھينك ك موقعہ پربیدعا جودی جاتی ہے'اس کانام' دعشمیت' ہےجیسا کہ عام طور پرمسلمان جانتے بیں کہ چھینک آنے کے بعد مسنون ہے کہ جے چھینک آئی ہووہ"الحمد لله" کے تب جایے کہ سننے والے یو حمک الله (الله تم پر رحم کرے) کے ساتھ اس کو جواب دیں ۔ لیکن ہارون نے الحمد لله نہیں کہا تھا۔ گر دربار کے خوشامہ یوں کواس کی کیا ضرورتھی۔امیرالمونین کی چھینک ہی دحمک الله کہنے کے لئے کافی تھی ارون نے د یکھا کہ سارے در بار بول نے تو تشمیت کی لیکن قاضی عافیہ جیب بیٹے رہے۔اس نے بوچھا کہ کیوں قاضی صاحب سموں نے تو تھمیت کی آپ کیوں جی رہے بے ما با قاضی عافیہ نے جواب دیا کہ آپ نے الحمد لله کب کہا تھا۔ جوش "رحمکِ الله" کہتا ساتھ ہی انہوں نے ایک حدیث بھی سنا دی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مجلس مبارک میں دوصا حبوں کو چھینک آئی جن میں ایک صاحب کی تشمیت رسول اللہ صلی الله علیه واله وسلم نے فرمائی اور دوسرے صاحب کی تشمیت نہیں کی گئ انہوں نے در یافت کیا کہ یا رسول اللہ اس مخض کوتو آپ نے رحمک الله کی دعا دی اور مجھے محروم رکھا گیا۔ جواب میں رسول الله صلی الله علیه والدوسلم نے فرمایا کدانہوں نے الحمد لله كما تقاال كئ ان كورحمك الله كما كياتم ف الحمد لله نبيس كما میں نے بھی نہیں کہا۔ ہارون قاضی عافیہ کے جواب کوئن رہا تھا۔ بات ان کی جب ختم ہوئی۔ ہارون نے کہا کہ:

" جائے جائے آپ اپنا کام قضا کا جا کر سیجے ' بھلامیری چھینک کے ساتھ جو کی اور رعایت پر آمادہ نہیں ہوسکتا ' وہ کسی دوسرے کی پاس داری فیصلہ میں کہا کرےگا۔ ''

یہ قاضی صاحب سے ہارون نے کہااور جس مخص نے ان کی شکایت کی تھی اور در باریوں میں جن لوگوں نے اس کی جمایت کی تھی سب کی سرزنش کی گئی۔ ( ص ۳۰۹





ج٣ تاريخ بغداد)

امام ابوطنیفہ کی وفات کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ممالک محروسہ عباسیہ کے طول وعرض کی عدالتوں میں عموماً ان کے تلافہ ہ کا قضا کے عہدے پرتقریر کیا گیا تھا۔ تقریباً ہرا کیا ہے اس کے جربے آئے دن ہوتے رہتے سے خلفاء کو بھی اور صوبہ کے دلا ہ و حکام کو بھی اس قتم کے جربے آئے دن ہوتے رہتے تھے اور یہی میں کہنا جا ہتا ہوں کہ اس قتم کے کردار کے وہ لازمی نتائج تھے کومت ان لوگوں کے سامنے اگر نہ جمکتی تو کرتی کیا؟

# امام ابویوسف کی کتاب "کتاب الخراج" کے

### ديباچه پرتبصره

ہارون کے عہدتک قانون اور شریعت کا پنچہ حکومت کے مقابلہ میں کتنا مضبوط ہو
چکا تھا۔ قطع نظران تاریخی تصریحات کے میں تو کہتا ہوں کہ قاضی ابو بوسف کی مشہور
کتاب ''کتاب الخراج'' کے دیباہے کی عبارت کالب والجہ بھی اس کے اندازہ کرنے
کے لئے کافی ہے۔ یہ تو الی تطعی شہادت ہے جس میں اس تم کے شکوک وشبہات کی بھی
گنجائش نہیں جوعمو ما تاریخی روایتوں کے متعلق دلوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ دیبا چہ جو
تقریباً سترہ اٹھارہ صفحات میں بھیلا ہوا ہے ظاہر ہے کہ سب کے نقل کرنے کی یہاں کیا
منجائش ہے لیکن مثالاً ابتداء کے چند فقروں کا ترجمہ درج کر دیتا ہوں' اندازہ کے لئے
انشاء اللہ یکی کافی ہوں گے۔

یہ تو شایدلوگوں کومعلوم ہوگا کہ قاضی ابو یوسف نے ہارون کے تھم سے اس کتاب میں مال گذاری اور خراج کی تحصیل وصول ومصارف وغیرہ کے شرقی تو انین مدون کر دیۓ ہیں 'یہ لکھنے کے بعد کہ آپ نے جھ سے جو بیخواہش کی ہے کہ حکومت کی آمدنی اور اس کے مختلف اقسام کے متعلق ایک جامع کتاب لکھ دوں اس کی تخیل کر رہا ہوں قاضی ابو یوسف نے ہارون کو خطاب کر کے لکھا ہے!



"امرالموشن افدا کاشکر ہے کہ ایک بوی ذمدداری آپ کے برد کردی
گئی ہے جس کا اواب بھی تمام اوابوں میں بردا ہے لیکن اس کی سرا بھی تمام
سزادل سے بدتر اور بخت ہے آپ کے برداس امت (مسلمانوں) کے
معاملات کئے گئے ہیں' آپ ذمد دار تخبرائے گئے ہیں کہ فدا کی بے شار
گلوق کے حقوق کی بنیادوں کو متحکم کریں ان کے ایمن ہیں اور اس ذمہ
داری کو آپ برعا کد کر کے فدا آپ کی آزمائش کرد ہاہے۔
میں یہ کہددینا چاہتا ہوں کہ فدا کے ڈر پر جس تقیر کی بنیا دہیں رکھی جائے گئ
اس کے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے کہ کس وقت قدرت اس کو او عدمے مند کرا

پربهت ی فیحوں کے ساتھ چی چی میں لکھتے چلے مجے ہیں۔

"قیامت کے دن وی حکر ال سب سے زیادہ خوش بخت ثابت ہوگا جس نے اپنی رعیت کو خوش حال رکھنے کی کوشش کی دیکھئے آپ جادہ متقیم سے اگر ہے تو رعیت بھی آپ کی ہٹ جائے گی .....دنیا اور دین میں جب کش مکش کی صورت پیش آئے۔ تو چاہے کہ آپ دین کے پہلو کو ترجے دیں کہ وی باتی رہنے والی چیز ہے۔

پھر قیامت کے میدان کا نقشہ پٹن کر کے اور حق تعالی کے جلال وجبروت کا حوالہ دیتے ہوئے ہارون کو کہتے ہیں۔

''پی جا ہے کہ خدا ہے آپ کی طاقات الی حالت میں نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کی راہ پر چلے ہوں جنہوں نے اس کے مقررہ حدود کی پردانہ کی ہر فخص کو اپنے عمل کا بدلہ طے گا دنیا میں اس کا کیا مقام تھا اس کی پرواہ اس وقت نہیں کی جائے گی۔''

ببر مال اس فتم كى باتول كے ساتھ بارون سے قامنى صاحب نے مطالبه كيا



لوگوں کے متعلق آپ کو چاہیے کہ خدا کے قانون کے لحاظ سے سب برابر موں خواہ آپ کے قریب ہوں یا آپ سے دور ہوں ملامت کرنے والوں کی بروانہ کرنی جاہیے۔

اور کتاب کے مضامین کے شروع کرنے سے پہلے لکھاہے۔

آپ نے جو تھم دیا تھا میں نے اس کے مطابق کتاب لکھ دی ہے اور آپ
کے لئے ساری باتوں کی شرح جیسی کہ چاہیے میں نے کر دی ہے اب یہ
آپ کا کام ہے کہ ان کو بھے غور کیجئے اور بار بار اس کا مطالبہ کیجئے۔ تا ایس
کہ کتاب آپ کو یا دہو جائے۔ میں نے آپ کی اور مسلمانوں کی بہی خواہی
میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا ہے۔

# عباسى شنرادون كوفقه حفى كي تعليم

ی پوچے تو قاضی ابو بوسف کی کتاب الخراج اوراس کتاب کے طرز خطاب کو دیکھنے کے بعد حنقی فقہ کے مورضین کی ان روایتوں میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبائ شغرادوں کو دوسر علوم وفنون کے ساتھ فقہ ختی کی باضابط استدلا لی رنگ میں تعلیم دی جاتی تھی اور کیسی تعلیم ؟ وی نظر بن شمیل جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے مروی نیخنے کے بعد اور مامون جو اس زمانے میں اپنے والد ہارون کی طرف سے خراسان کے والی ہونے کی حیثیت سے مرویس مقیم تھا اس کے در بار میں نظر خرف سے خراسان کے والی ہونے کی حیثیت سے مرویس مقیم تھا اس کے در بار میں نظر خفی فقہ اور فقہ اور کہ جو اس کر لیا تھا اپنے اس افتد ارسوخ جو حاصل کر لیا تھا اپنے اس افتد ارسوخ عوصت میں حفی فقہ اور فقہ اور کا جو اثر ہے اس کو کی طرح ختم کر دیا جائے مروکے مقامی علاء کی ایک جماعت جو حفیوں سے ناراض تھی وہ اس میم میں نظر کے ساتھ ہوگئ تھی مامون کو حفی فقہ کی اس مخالفانہ تحرکے کی حب عالم ہوا تو اس نے خود اس مسلک کا فیصلہ کرنا چاہا کہتے ہیں کہ دربار میں دونوں فریق کے علاء جمع سے مامون نے نظر بن شمیل کی طرف خطاب کر کے دربار میں دونوں فریق کے ماتھ آخرا ہوگوں کے اس مخالفانہ طرزعمل کی وجہ کیا ہے خود نظر تو



کھے جواب نہ دے سکے۔لین ان کے ایک ہم خیال عالم احمد بن زہیر نے عرض کیا کہ جھے تھم ہوتو کچھ عرض کروں مامون نے کہا کہ بہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں احمد بن زہیر نے وہی پرانی بات کہ ابو صنیفہ کی فقہ میں فلاں فلاں مسائل ایسے ہیں جن میں صراحة کیا بات کہ الله علیات کے گئی ہے مامون نے پوچھا کہ تم نے کیا باللہ اور سول اللہ علیات کی گئی ہے مامون نے پوچھا کہ تم نے کسے سمجھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ان مسائل میں خلاف ورزی کی گئی ہے احمہ سے یہ کہنے کے بعد مامون نے قاضی خالد بن مجبح حفی جوو ہیں دربار میں بیٹھے تھے ان سے یہ کہنے کے بعد مامون نے قاضی خالد بن مجبح حفی جوو ہیں دربار میں بیٹھے تھے ان کے دریا فت کیا کہ اچھا آپ ہتا ہے اس مسئلہ میں جس کا احمد نے ذکر کیا ہے امام ابو صنیفہ کا کیا فتو کی ہے جوفتو کی تھا۔ قاضی صبیح نے بیان کیا' احمد بن زہیر نے من کر کہا کہ لیجئے اس مسئلہ میں سنے رسول اللہ علیات نے تو یہ فرمایا ہے اور ابو صنیفہ نے بالکل اس کے خلاف مسئلہ میں سنے رسول اللہ علیات جب ختم ہوگی تو بجائے قاضی خالد نے خود مامون احمد فتو کی دیا ہے' احمد بن زہیر کی بات جب ختم ہوگی تو بجائے قاضی خالد نے خود مامون احمد کی طرف متوجہ ہوا کیک بی صدیم نہیں بلکہ کھا ہے کہ:

ابو حنیفہ کی تائید میں ایس چند حدیثیں دلیل ہیں مامون چیش کرنے لگا جن سے مخالف جماعت کے لوگ ناواقف تھے لیا

جعل المامون يحتج لا بى حنيفة باحاديث لم يكن يعرفها هولاء .(ص٥٦ ج٢ موفق)

ا حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں اور شاہزادوں کے علم کا بیر حال تھا کہ بڑے برے حید شین اور فقہاء بھی ان معلومات سے محروم شے اور یہ کیفیت تو مامون کے دین علم کی تھی عقلی علوم وفنون سے اس کی دلچ پیوں کا جو حال تھا وہ اس سے فلا ہر ہے کہ آج آج آیک اقلیدس کی ایک مستقل شکل مامونی کے نام سے موسوم ہے اور کسی جگہ تو نظر سے یہ بات نہیں گذری ہے ۔ لیکن 'آب مح العلمی''شام کی طرف سے جو محاضرات ( ککچرز) شائع ہوئے ہیں ان بی گیروں میں ایک گیچر میں بیان کیا گیا ہے کہ ظیف مامون الرشید کو علاوہ اپنی مادری زبان کے بونانی جرد (عبرانی) فاری زبانوں میں بھی دست گاہ حاصل تھی اور دلچ سپ بیان اس محقق کا میں بھی ہے کہ وہ ہندی (غالبًا سنسکرت) زبان بھی جانتا تھا۔ (صساس محاسل محاسل



اورایک بی مسئل نہیں بلکہ جس جس مسئلہ کے متعلق خالف فریق کا الزام تھا کہ اس میں قرآن و صدیث کی خالفت کی گئی ہے مامون پوچھتا تھا اور امام ابوطیفہ کی تائید میں دلیلیں چیش کرتا جاتا تھا جب اس قتم کے مسائل کی کافی مقدار پر بحث ہو چکی تو جسیا کہ بیان کیا گیا ہے۔

جب اس متم کے مسائل پرکافی بحث ہو چکی تب مامون نے کہا کہ اگر حنفی فقہ کو ہم اللہ ک کتاب اور رسول اللہ علی کی سنت کے خالف پاتے تو وستور العمل کی حیثیت سے ہم اس کوقطعاً اختیار نہیں کرتے۔

فلما اكثر وامن هذا قال المامون لو وجد ناه مخالفاً لكتاب الله تعالى وستة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استعملناه. (ص ٥٦ ج٢ موفق)

کھا ہے کہ ان الفاظ کے بعد نظر اور ان کی جماعت کی طرف خطاب کر کے مامون نے کہا:

"خبردار! آئندہ پھراس قتم کی حرکت کی جرات تم میں کوئی نہ کرے اگر تمہاری جماعت میں اس وقت پیشخ ( یعنی نفر بن قتم مل ) نہ ہوتے تو تم میں ہرا یک کومیں الی سزادیتا جسے تم بھی بھول نہیں سکتے تھے۔ ( ص ۵۲ )

بہر حال بجائے خود قصہ کی نوعیت جو پجھ بھی ہو میں تو اس نتیج پر متنبہ کرتا چاہتا ہوں جو اس تاریخی بیان سے پیدا ہوتا ہے خیال کرنے کی بات ہے کہ مامون سے مختلکوجن لوگوں سے ہورئی تھی ان میں نفر بن شمیل جیسے وسیح معلومات والے آدمی بھی شخصا دران کو بھی جانے دیجئے کیونکہ ان پر حدیث وقر آن سے زیادہ ادب وشغر کا نداق خالب تھا جرت تو اس پر ہوتی ہے کہ احمد بن زہیر جنہوں نے اجازت لے کر مامون سے مختلکو شروع کی تھی ان کا شار تھا ظر حدیث میں ہے خطیب نے کھا ہے کہ:

للے پایہ بہت بلند ہوتا تھا' کوئی ان میں جب مرجاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرے فقیہ کا تقرر کردیا جاتا تھا۔ لیکن مسائل کی تحقیق کے وقت تابت ہوتا تھا کہ ان تمام فقیہوں میں سب سے بڑا فقیہ خود مامون ہے۔(ص ۵۲ مح ۴ موفق)





كان ثقة عالماً متقضاً حافظاً برك معتبر متاط عالم اور ما فظ مديث بصيراً. (ص١٦٢)

علم حدیث میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ ای ہے ہوتا ہے کہ بیٹی بن معین اور احمد بن حنبل رحمۃ الله علیما کے متاز تلاندہ میں لوگوں نے ان کو داخل کیا ہے ان کی تاریخ میں ایک مشہور کتاب بھی ہے جس کے متعلق خطیب کا بیان ہے کہ:

'' میں جن کتابوں کو جانتا ہوں ان میں تاریخ کی اس کتاب سے جے اس مخص نے تصنیف کی ہے کوئی ایسی دوسری کتاب ان فوائد پر مشمل نہیں پائی جواس کتاب کی خصوصیت ہے۔ (ص۱۲۱ج ۲۳)

گرآپ دیکورہ بیں کہ فقد حقی کے مسائل جن آ ٹاروا حادیث پہنی ہیں مامون الرشید کو جن کی تعلیم دی گئی تھی۔ ان سے این زہیر بھی واقف نہ تھے اور یہی میرا مطلب تھا۔ اس دعویٰ سے کہ فقد حقیٰ کی عباس شاہزادوں کو باضابطہ دلائل و دجوہ کے ساتھ الیا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اس سلسلہ میں موفق وغیرہ نے بعض دوسری روایتیں بھی نقل کی ہیں کین میں ان کونظرا نداز کرتا ہوں۔

حقیقت بیہ کر حطرت امام نے اپ بعد اپنی مدونہ نقد اور اس نقد کے جائے والوں کی جو جماعت چھوڑی تھی ان سے حکومت کو مسلسل ایسے تجربات ہی ہور ہے تھے کہ قدر تا ان تعلقات کا پیدا ہو جانا ضروری تھا جو اس فقد کے ساتھ عہای حکومت کے قائم ہو گئے تھے ایک طرف امام کے تلا فدہ کے تجربات کی وہ نوعیت اور دوسری طرف اس عہاسی حکومت اور اس کے حکمر انوں میں دوسرے طبقات کے علاء اور فقہاء کے متعلق ایسے احساسات جب پیدا ہور ہے تھے جن کا ایک مشہور نمونہ خود ہارون الرشید کے عہد کا بیہے۔







# امام ابو بوسف کی وفات

قاضی ابو یوسف کا جب انقال ہوگیا تو سوال پیدا ہوکہ قاضی القضاۃ کا جوعہدہ حکومت میں قائم ہوگیا ہے۔ اس پر کس طبقہ کے عالم کا تقر رکیا جائے قاضی ابو یوسف نے قدرتی طور پر سارے ممالک عباسیہ کی عدالتوں کو اپنے ہم مشرب علاء یعنی حنی نقہاء کے قاضیوں سے بھر دیا تھا' گوخود ہارون نقہ خنی اور خنی نقہاء سے متاثر ہو چکا تھا اور اس سے تاثر کا ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے شاہزاد ہے مامون کو ضابطہ نقہ خنی کی الی تعلیم دلائی تھی کہ ہوئے ہوئے محدثین کے علم پر مامون کے معلومات برتری ماصل کئے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی بہ ظاہرا سیامعلوم ہوتا ہے کہ ایک بی طبقہ اور جماعت ماصل کئے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی بہ ظاہرا سیامعلوم ہوتا ہے کہ ایک بی طبقہ اور جماعت کا حکومت میں اتنا غیر معمولی افتد ار ہارون کو سیاسی مصالح کے خلاف معلوم ہوا۔ قاضی ابو یوسف کی زندگی تک تو خاموش رہا۔ لیکن ان کی وفات کو ایک منتم موقعہ خیال کر کے ایک ایس عہدے کے لئے اس نے انتخاب کیا' جس کا اسلی طور سے خاندان ایک ایسے عالم کا اس عہدے کے لئے اس نے انتخاب کیا' جس کا اسلی طور سے خاندان قریش سے تعلق تھا۔

# قاضى القصناة كے عہدہ پر قاضی وہب كا تقرر

میرااشارہ قاضی وہب بن القرشی کی طرف ہے جواپی کنیت ابوالبختری کے نام سے عام طور پرمشہور ہیں۔خطیب نے بھی اور حنی طبقات کے مورضین نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ:

ا خود برا مکد کے ساتھ ہارون نے آخر میں جوسلوک کیا' بازاری گیوں کوتو جانے دیجے' لیکن اصلی رازاس کا بھی وہی تھا کہ حکومت کے ہرشعبہ پرآل برا مکہ کا چھاجانا ہارون کوایک خطرہ کی بات معلوم ہوئی۔۱۲



مارون رشید نے ابوالمختر ی وجب بن وجب کا كان الرشيد ولى ابا البخترى قاضی القصاۃ کے عہدے پر ابو یوسف کے بعد وهب بن وهب قضاء القضاة تقرر کیا۔ بغداد بعد ابی یوسف.

(ص۱۸۹ ج۸ موفق)

## قاضی وہب کی پستی کردار

مراس قریش قاضی سے ہارون کو جوتجر بات ہوئے آج تک تاریخ کے اوراق میں وہ محفوظ میں ایک دفعہ نیں متعدد مواقع ایسے پیش آئے ہیں کہ ہارون کسی کام کوکرنا چاہتا تھالیکن اس کے جواز عدم جواز میں اس کوشبہ تھا۔ قاضی وہب نے ہرموقعہ پر بیہ حرکت کی کہای وقت اینے د ماغ سے تراش کرالی حدیث ہارون کو سنا دی جس ہے اس فعل كا جواز ثابت موتا مو كلها ب كه بارون مدينه پنجا ، جبيها كه اس زمانے كا دستور تھا'خطبداورامامت کا کام خلفاء مجى انجام دياكرتے تھ منبرنبوى پرخطبددينے كے لئے جب بارون چر صن فکاتومعاس کوخیال آیا کددر باری رنگ سیاه کیروں کے ساتھ رسول الله عَلَيْ كَمْ مَرْمبارك يرج مناشايد مناسب ديموده رك كيا- قاضي وبب في معا ایک مدیث گو کرسنادی که:

"جرئيل رسول الشعطي بازل موع اس وقت جرئيل كجم برسياه قبا مقی کرمیں پڑکااور ٹیکے میں خنجرتھا۔''(ص۵۲ جم)

گویا جس لباس میں ہارون اس وقت تھا' قاضی وہب نے باور کرایا کہ پہلباس تو جرئیل کا تھا' ہارون جوخود بھی حدیثوں سے کافی واقفیت رکھتا تھا۔ ول میں سمجھتو گیا کہ قاضى نے محض ميرے خاطريه حديث گھڑى ہے كيكن اس وقت خاموش ہو كيا " كچھدن بعد ہارون بغداد میں کوتر اڑار ہا تھا۔اتے میں قاضی وہب بھی آ گئے ہارون نے یو میما كئے كوتر بازى كے متعلق بھى كوئى روايت آپ كے علم ميں ہے۔ بے حابا اس مخص نے كهناشروع كياكه:



"جھے سے ہشام بن عروہ نے بیروایت بیان کی ہے کہ ہشام سے ان کے والد عروہ روایت کرتے تے کہ عاکش صدیقہ نے ان سے بیان کی کہ رسول اللہ علیہ بھی کور بازی فرماتے تھے۔ (ص۵۳)

اس وقت بارون آ بے سے باہر ہو گیا اور کہا کہ

" نکل جامیرے سامنے ہے اگر تیرا خاندانی تعلق قریش ہے نہ ہوتا تو بچھے میں معزول کردیتا۔ ''

بسااوقات الی صورتی بھی پیش آئی ہیں کہ وقتی ضرورت سے قامنی وہب کوئی صدیث گر کر بیان کردیتے۔ لیکن "وروغ کورا حافظہ نہ باشد" بمول جاتے ہارون نے اس سلسلہ میں ان کی گرفت بھی کی آخرشر مندہ ہونا ہزا!

ببرحال قاضى ابو يوسف كے بعد ايك غير حفى قاضى القفناة كا تقرركر كے بارون الرشيد بے جارے برجواثر مرتب ہوسكتا تعاده ظاہر بے خفی قضاۃ جواد لا زورز بردى سے عبدہ تبول کرتے تصاور جب تبول کر لیتے توایے کردار ادر سرت کے وہ نمونے پیش كرتے تتے جن كا ذكر قاضى عافيهٔ قاضى حفص بن غياث وغيره كےسلسله ميں گذر جيكا'اور وومرى طرف غير حنى قضاة كمتعلق حكومت كرسائ بيشهادتس بيش بورى تعيس جن کی ابتداء جاج بن ارطاق سے اب جعفر منصور کے زمانے میں ہوئی اور اختیام ان تجربات کا اک قاضی وہب بن وہب پر ہوا جس پرخوداس کی زندگی میں ساری علمی ونیا کی طرف ے ملامت کے تیروں کی بارش ہوری تھی۔ انہا رقمی کد حضرت امام احدین حنبل کے متعلق لوگوں کا بیان ہے کہ اٹی قطرت نرم مزاجی کی وجہ ہے صراحة کسی کو'' کذاب'' نہیں فر مایا کرتے تھے۔لیکن قاضی وہب کی جرأت كذب بیانی میں اس مدكور فی علی عمی كدحفرت والابحى اس كورجل كذاب (سخت جمونا آدي) فرمايا كرتے تھے۔ قامني وہب کا وطن مدید منورہ تھا لکما ہے کہ بغداد سے رخصت لے کر جب مجی مدید منورہ جاتے توائی عام بدنای اور شرم کی وجہ سے با برئیں نکتے۔امام مالک نے ایک دن فر مایا مى تايدكى ديد عدد الكل على موجود تفك



" بعض لوگوں کا بیکیا حال ہے کہ مدینہ سے باہر جاکرلوگوں کو باور کراتے پھرتے ہیں کہ جھ سے مدینہ کے عالم جعفر بن محمد یا ہشام بن عروہ نے بید بیان کیا وہ بیان کیا۔لیکن جب مدینہ آتے ہیں تو گھر میں جھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔(ص ۵۵ خطیب ۱۲۳)

# ايك اہم آ زمائشی مقابلہ

واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام کی وفات کے بعد جہاں ان کے تلانہ ہ کے ایک طبقہ نے حکومت کے عالم عدل کی ملازمتوں کو قبول کرلیا تھا۔ جن میں بعض تخواہ لیتے تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو بغیر کی تنخواہ کے کام کرتے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کے وقتی تامنی قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود کے متعلق لکھا ہے کہ:

کان قاضیا بالکوفة ولا یا وہ کوفہ کے قاضی تھے لیکن قضا کی تخواہ نہیں لیتے خلاجوا۔ (ص ۲ ا ۳ جو اهر)

اورایک بڑا طبقه ان لوگوں کا بھی تھا جنہوں نے حکومت کے اصرار شدید پھر بھی اپنے استاذ ہی کے طریقة کواختیار کیا' ہم آئندہ ان کا پچھنڈ کر ۂ بھی کریں گے۔

### امام محمر

ان ہی لوگوں میں امام محرین حسن الھیانی بھی تھے ایک زمانہ تک ملازمت سے یہ کنارہ کش رہے اور اپنا سارا وقت امام کی مجلس کے مدونہ تو انین کی تہذیب و ترتیب و بتو یب میں خرچ کرتے رہے۔ لکھا ہے کہ سارے مسائل اور تو انین کو امام محمد نے چھوٹی بڑی ہزار کتابوں پر تقییم کر کے مرتب کیا۔ اور اس وقت فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت کتاب الصلوٰ ق وغیرہ وغیرہ کے تام سے جو کتابیں پائی جاتی ہیں۔ نیزیدا مام محمد

ا ام محمر کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے دی رومیات (پورپین) عورتوں کو جوشر کی کنیز ہونے کی حیثیت رکھتی تھیں عربی زبان اور کتابت کی تعلیم دی تھی اوران کی تدوین وتر تیب کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں دیکھوکر دری ص ۱۲۳ ج ۱۲۔



ہی کی کتابوں کی یادگار ہے۔لیکن ان کتابوں کی ترتیب و تہذیب سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے آخر دنوں میں ہارون الرشید کے مجبوب و پہندیدہ شہررقہ کی قضاءت کا عہدہ انہوں نے قبول کرلیا تھا۔ <sup>ع</sup>

# يجي بن عبدالله كي مهم

اس زمانے میں جب امام محمد رقد کے قاضی تصحکومت عباسیہ کے لئے ایک نے خطر نے ویلم کے کو ہتا نوں سے سراٹھایا ، قصہ تو طویل ہے حاصل ہیہ ہے کہ محمد نفس زکیہ کے ایک بھائی جن کا نام کچی بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی علیم السلام تھا ' پیفس زکیہ کی مہم کی ناکامی کے بعد مختلف علاقوں میں رو پوش ہوتے ہوئے بالآخر ویلم پنچے اور

ا بیساطل فرات کا ایک شامی شہر ہے طب سے چاردن کی راہ پرواقع تھا۔ ابن حمر نے لکھا ہے کہ فرات کے بائیں طرف جانب جنوب لب دریا اس کا کل وقوع تھا، تجارت کا بڑا مرکز تھا، حران رہا اس رقد کے مفصلاتی شہر تھے۔ طری نے لکھا ہے کہ بغداد میں ہارون کی طبیعت اچھی نہیں رہتی تھی ۔ حی کہ اس وجہ سے اپنے دادا کے بیائے ہوئے اس شہر کووہ'' بخار'' کہتا تھا۔ ص ۵ ن ا۔ اس لئے زیادہ تر ہارون رقہ بی میں رہتا تھا، بعضوں نے اس کی شکایت بھی کی تو معذرت کرتے ہے اس نے کہا کہ بلاشہ بغداد میر سے باپ دادا کی جگہ ہے اور مجھاس سے نفر تنہیں ہے۔ لیکن میں نے شام کے قریب بلاشہ بغداد میر سے باپ دادا کی جگہ ہے اور مجھاس سے نفر تنہیں ہے۔ لیکن میں نے شام کے قریب رقہ کو اس لئے پند کیا ہے کہ شام بی میں بنی امید کے شجر ملعونہ کی جڑ ہے' نیز اس ملک اور اس کے اطراف میں چوروں ڈاکوؤں کی کٹر ت ہے ص ۹۵ طبری بہر حال ہارون الرشید کے عہد میں رقہ کو چونکہ بہت ابھیت حاصل ہوگئ تھی اس لئے جصوصی طور پر اس شہر کا قاضی بھی ہارون نے ایک ایے شخص کومقرر کیا جن کا درجہ می فضل اور تمام دوسرے مقامات میں قاضی ابو یوسف کے بعد امام کے شاگردوں میں دوسرے درجہ بر تھا۔ ۱۳

ع بعض روا توں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون نے رقد کی تضاءت پر جب ان کا تقر رکر تا جا ہا تو آپ نے انگار کیا قاضی ابو یوسف زندہ تھے انہوں نے ان کو دسیلہ بنا کر کوشش کی کہ اس جھڑے سے حکومت انہیں آزاد ہی رکھے لیکن بات نئہیں گئی مجبورا قبول کرنا پڑا۔ ۱۲



بندرت ایک ایسا اقتد اراس علاقے میں یکی بن عبداللہ نے حاصل کر لیا کہ عباسی حکومت الب ان سے اغماض اختیار نہیں کر علی تھی ان کی قوت وطاقت کی جوخبریں ہارون الرشید تک پہنچائی گئی تھیں 'طبری نے لکھا ہے کہ ہارون ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس ذمانے میں اس نے نبیذ کا استعال تک ترک کر دیا تھا اور سخت فکر میں جتلا ہوگیا۔ بالآ خر پچاس ہزار کی ایک فوج دے کرفضل بن یکی برکی کو یکی بن عبداللہ کے مقابلہ کے لئے اس نے روانہ کیا۔ فضل بجائے لڑائی جرائی کے سلح جوئی کی تدبیروں سے کام لینے لگا۔ ویلم کے برد سے کیا۔ فضل بجائے لڑائی جرائی کے سلح جوئی کی تدبیروں سے کام لینے لگا۔ ویلم کے برد سے برے لوگوں میں کافی ، و پیداس نے تقسیم کیا اور یکی بن عبداللہ سے خط و کتابت کر کے برت اس نے ان کوراضی کرلیا کہ خود ہارون الرشید اپنے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کرمیر سے پاس اگر بھیجے گا تو میں اپنے آپ کو ہارون کے حوالہ کردوں گافضل نے ہارون کو اس شرط سے مطلع کیا 'دل کی یہی مراد تھی۔

### ہارون کاامن نامہ

اسی وقت ہارون نے امان نامہ لکھا اور بڑے بڑے علاء اور قاضیوں کے سوابی ہاشم کے سربرآ وردہ بزرگوں کے وشخطوں سے مزین کر کے بیش بہاتحفوں اور ہدایا کے ساتھ اس امان نامہ کوفضل کے پاس روانہ کردیا۔ یکیٰ بن عبداللہ نے حسب وعدہ اپنے آپ کوفضل کے حوالہ کردیا اور فضل جیسا چاہیے تھا انتہائی اکرام وتعظیم کے ساتھ اپنے ساتھ لئے ہوئے ہارون کی خدمت میں حاضر ہوگیا بڑی گم جوثی سے ہارون بھی حضرت ساتھ لئے ہوئے ہارون کی خدمت میں حاضر ہوگیا بڑی گم جوثی سے ہارون بھی حضرت کی بن عبداللہ سے ملا اور ان کے رہنے سینے کا بہترین انتظام اس نے کردیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ ان کی ساری ضرورتوں کی براہ راست ہارون خودگر انی کرتا تھا اور جو وعدہ اس نے کیا تھا اسے پورا کرتا رہا۔



## امن نامه کی خلاف ورزی کے لیے شرعی حیلے

کین بعض دراندازوں کی دراندازیوں سے متاثر ہوکر ہارون کی طبیعت حضرت یجیٰ کی طرف سے بتدرت بدل گئی پھران کے ساتھ اس نے کیا کیا بڑی طویل داستان سے میری غرض کا صرف اس جزء سے تعلق ہے جس کا ذکر علاوہ حنفی مورخین کے طبری نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے:

# امام محمر کی طلبی اورامن نامه کے متعلق استفسار

ہوایہ کہ جب رفتہ رفتہ ہارون کی سور مزاتی حضرت کی سے بر صفے ہوئے اس صد

تک پہنچ گئی کہ اس کے لئے نا قابل پر داشت ہوگئی اور وہ اس نامہ کی خلافت ورزی کر

کے ان کے تل پرآ ما دہ ہوگیا چا ہتا تو اپنے اس ارادہ کو یوں بھی پورا کرسکتا تھا، لیکن دین کا

خیال یا خلق اللہ کی رسوائی کا خیال کر کے شرع حیلہ کے ینچے پناہ لینے کے لئے اس نے

فقہاءاور قضاۃ کوطلب کیا، واقعہ غالبًا رقہ ہی کا ہے جہاں کے امام محمد قاضی ہے اور شاہی

کیپ کے ساتھ قاضی القضاۃ وہب بن وہب بھی وہیں موجود تھے۔ بعض روا تحول سے

معلوم ہوتا ہے امام ابو حفیقہ کے ایک اور شاگرد قاضی حسن بن زیاد بھی اس مجلس میں بلا

لئے صفے تھے۔لیکن طبری کی روایت میں حسن بن زیاد کا ذکر نہیں ہے بہ ظاہر وہاں ان

کر بنے کی کوئی وجہ بھی نہیں معلوم ہوتی۔

### امام محركا جواب

بہر حال طبری نے جعفر بن کی پار کی ہارون الرشید کے مشہور وزیر کے حوالہ سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ:

" ہارون نے بیکی بن عبداللہ کواس امان نامہ کے ساتھ جوان کولکھ کردیا گیا



تھا طلب کیا اور محر بن حسن کو پہلے خطاب کر کے اس نے بو چھا کہ کیا بیا مان نامہ جو اس مخص کولکھ کر دیا گیا ہے مح ہے؟ ( یعنی مجھ پر اس کی پابندی کیا ضروری ہے؟) امام محمہ نے کہا کہ اس کے محمح ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یقینا صحح ہے۔ تب ہارون ان سے جھڑنے لگا۔

ب طاہر معلوم ہوتا ہے کہ بچیٰ بن عبداللہ کے گذشتہ باغیانہ طرزعمل کو پیش کر کے ان کو مجرم قرار دینا چاہتا تھا غالبًا اس کا جواب تھا جوا مام محمہ نے ہارون سے کہا۔ ''میں پوچھتا ہوں کہ حکومت ہے باغی ہوکر جس نے جنگ کی ہو کیکن بعد

کوتائب ہو جائے اور اسے امن دیا جائے تو کیا وہ مامون ومحفوظ نہیں ہو اسرع ''

جائےگا۔

مطلب یمی تھا کہ امان نامہ کے بعد اگر عہد کی خلاف ورزی کی بن عبد اللہ سے ہوئی ہوتو ہے تک بن عبد اللہ سے ہوئی ہوتو ہے تک اس وقت مخبائش پیدا ہوتی ہے لیکن امان نامہ سے پہلے کی باتوں کو الزام قرار دینا سیح نہ ہوگا۔

### قاضى وهب كاجواب

طبری کابیان ہے:۔

'' تب امام محمر کے رخ پھیر کر ابوالبختر کی لینی قاضی القصا ۃ وہب بن وہب

کی طرف ہارون متوجہ ہوااورای سوال کوان پر پیش کیا۔'' •

قاضی وہب جیسے آ دمی تھے وہ اپنے آپ کوشریعت کانہیں بلکہ ہارون کا ملازم سجھتے تھے انتہائی بےشرمی کے ساتھ اس مخص نے کہنا شروع کیا کہ:

'' پیامان نامه مختلف وجوہ سے ٹوٹ چکا ہے جس کی پیروجہ ہے۔ ہیں وجہ ہے۔''

طرى مي توصرف اى قدر بيكن حفى مورضين في كلعاب كه:

'' قاضی وہب نے اپنے موزے سے ایک جاتو نکالا اور امان نامہ کو اس سے جاک کرکے کہنا شروع کیا کہ بیا مان نامہ منسوخ ہو چھا ہے۔''





اور ہارون کوخطاب کر کے کہا کہ:

''آپ اس مخص کوقل کر دیجئے اس کے خون کو میں اپنی گردن پر لیتا ہوں۔''

طبری نے لکھاہے کہ ہارون نے۔

'' قاضی وہب سے بیس کر کہا کہ آپ قاضی القصاۃ ہیں آپ ہی اس مسئلہ کوزیادہ جان سکتے ہیں اس کے بعد قاضی نے امان نامہ کو چاک کر دیا اور اس پرتھوک ڈال دیا۔ لاص ۵۷ج ۱۰)

### امام محمد بربارون كاعتاب

واللہ اعلم حنفی مورخین کا بیر بیان ہے کہاں تک صحیح ہے کہ ہارون نے اس کے بعد امام محمد کوغصہ کی نگاہ سے دیکھااور کہا کہ:

''تم ہی جیسے لوگوں سے شہد پاپا کریدلوگ بغاوت پر آ مادہ ہوتے ہیں۔'' اور آپے سے باہر ہوکر لکھا ہے کہ دوات جوسا منے رکھی ہوئی تھی اٹھا کراما م محد کے مند پر ہارون نے دے ماری جس سے ان کاچہرۂ زخمی ہوگیا۔ (ص۱۲۳ج۴کر)

کھا ہے کہ امام محمل سے اٹھ کر چلے گئے ان کے ساتھ ان کے شاگر درشید محمد بن ساتھ تھے ان کا بیان ہے کہ میں نے ویکھا امام محمد چلتے ہوئے روتے جاتے تھے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں اگر مجروح ہوئے ہیں تو کیا بیرو نے کی بات ہے جواب میں امام محمد نے کہا۔

ا کلھا ہے کہ قاضی وہ بنے جس وقت بیفتوی ویا تو یکی بن عبداللہ نے ہارون سے کہنا شروع کیا امیر المونین بیخض جس کا باپ مدینہ میں طبال تھا یعنی طبلی تھا آپ اس کے فتوی پرعمل کرتے ہیں ذرااس کی چینے کھول کرو کیھے (کوڑوں) کے نشانوں سے بعری ہوئی ہے مدینہ کے حمام کے سارے دلاک اس سے واقف ہیں اور اس وقت کرہ زمین کا جوسب سے بڑا فقیہ ہاں کے فتوی سے اعراض کرتے ہیں۔ ا



'' میں اپنی چوٹ کی وجہ سے نہیں رور ہا ہوں بلکہ اپنی اس کوتاہ ہمتی پررور ہا ہوں کہ قاضی القضاۃ جس وقت سے با تیں بنار ہاتھا اور جن وجوہ سے دعویٰ کر رہاتھا کہ بیامان نامہ منسوخ اور مستر دہو چکا ہے' جھے میں اس کی ہمت کیوں نہ ہوئی کہ اس سے میں اس دعویٰ کے دلائل پر بحث کرتا' میں اپنی اس (بردلی) کی خاموثی پررور ہاہوں۔'' (ص۱۲۴ ح ۲ کر)

جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے، کو ہارون نے امام محمد کی رائے تسلیم نہیں کی اور وہب بھی کے فقو کی کواس نے سراہالیکن قتل کرنے کی ہمت امام محمد کے اختلاف کی وجہ سے اس کو نہ ہو تکی ۔ خطیب نے ہارون کے بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ:

''خدا کی قتم اگر میرے نزدیک اس شخص کاقل جائز ہوتا تو میں ضروراس کی گردن اڑادیتا۔اور میں قتم کے ساتھ میہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے نداس شخص کوخودز ہریلایا ہے اور نہ کسی دوسرے سے پلوایا ہے۔''(ص اااج ۱۳) اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہ ظاہر ہارون نے جس طرزعمل کا بھی اظہار غص مین کیا ہولیکن عمل اس نے امام محمد ہی کی رائے پر کیا۔

بلکہ ان بی کی بن عبداللہ اور عبداللہ بن مصعب کے ساتھ ہارون ہی کے دربار میں اس واقعہ کے بعد جوصورت پیش آئی جس کا حاصل سے ہے کہ عبداللہ بن مصعب نے حضرت کی پر بعض زکیک الزامات لگائے کی بن عبداللہ نے ان کا انکار کیا ۔ آخر میں قتم سک بات پیٹی ہارون نے عبداللہ کواس قتم پر مجور کیا جس کا بیکی نے مطالبہ کیا تھا۔ اکثر موز مین نے لکھا ہے کہ ابن مصعب اس قتم کے بعداسی دن یا تیسر رے دن مراکیا الخطیب کا بیان ہے کہ قتم کے اس فوری اثر کا خیال ہارون کو جب بھی آ جا تا تو کہتا کہ:

لا اله الا الله ابن مصعب سے یکیٰ کابدلکتنا جلدلیا گیا۔

(صمااجها)

کتے ہیں کہ دربارے ابن مصعب گھر جارہا تھا گھوڑے ہے گرااور مرگیا' بعض کتے ہیں کہ فالج کاحملہ ہوااور کئی دن بعد مرگیا۔



### قاضي وهب كاانجام

اور عجیب بات بیہ ہے کہ قاضی وہب بن وہب کے متعلق بھی یہی لکھتے ہیں کہ: مقط و مال (ص ۳۵۴ معطیب) گرااورا یک طرف جھک گیا۔

اگر چہ قاضی وہب بن وہب کے من وفات میں مورخین کی مختلف رائیں ہیں کین ہیں گئی ہیں ہیں گئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی معلوم ہوتا ہے کہ مغلون ہونے کے بعد قضا کے عہد ہے ہئا دیۓ گئے اور ہارون جس نے قاضی الو یوسف کی وفات کے بعد غیر خفی قاضی القضاۃ کا جو تجر بہ کرنا چاہا تھا اس کو قاضی وہب سے ایسے تجر بات مسلسل ہوتے چلے گئے جس کے بعد قدرتی طور پر ان کی جگہ حفی قاضی القصاۃ کے تقر رکواس نے مناسب خیال کیا۔ امام محمد رقد کے قاضی تو پہلے ہی سے تھے۔ اگر چہ بعضوں کا بیان ہے کہ بچی بن عبد اللہ طالبی کے قصے میں ہارون کہلے ہی سے خصے میں ان کو برطرف بھی کر دیا تھا۔ لیکن عرض کر چکا ہوں کھمل بہر حال اس نے نام محمد ہی کے فتو کی برکیا۔

## امام محمر کا قاضی القصناۃ کے عہدے پرتقرر

قدرتالی حالت بل اس کی نگاہ قاضی وہب کے بعد قاضی القضاۃ بنانے کے لئے امام محمد ہی پر جاسمی تھی۔ ہوسکا ہے کہ زبیدہ خاتون کی جس سفارش کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس کو حیلہ ہارون نے بنالیا ہو۔ اور دوبارہ دربار بل بلا کرقاضی القضاۃ کا عہدہ ان کے سپردکردیاان کے شاگردابن ساعہ کے حوالہ سے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ:
ثم قرب الوشید محمد بن مجم ہارون نے محمد بن الحن کو قرب عطا کیا الحسن بعد ذلک و تقدم دربار بی ان کو برتری عاصل ہوئی اور عندہ و دلاۃ قضاء القضاء کا عہدہ ان کے عندہ و دلاۃ قضاء القضاء کا عہدہ ان کے الامانی سپردکیا۔
(ص اسم بلوغ الامانی سپردکیا۔



## امام محمر کی وفات

ایامعلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کی عمر نے وفائد کی اور قاضی القضاۃ ہونے کے بعد ہارون کے ساتھ پہلے سفر میں جواس نے خراسان کیا تھا بہ مقام رےان کی وفات ہوگئ اس لئے امام محمد کے قاضی القضاۃ ہونے کے واقعہ نے زیادہ شہرت حاصل نہ کی تاہم اس عرصے میں ہارون کے ساتھ چندواقعات ایسے پیش آئے ہیں جن کا مورضین نے تذکر ہ کیا ہے جن میں ایک واقعہ تو وہی ہے جو تھیک اس ون پیش آیا جس ون ہارون نے زبیدہ کے اشار سے سے در بار میں بلاکرا پی رخش اور نظی کے از الد کا اعلان کیا۔ اس روایت کا ذکر خطیب کے حوالہ سے پہلے بھی کی موقعہ پر کر چکا ہے اس وقت علامہ ابوجع خرطیاوی نے ذکر خطیب کے حوالہ سے پہلے بھی کی موقعہ پر کر چکا ہے اس وقت علامہ ابوجع خرطیاوی نے امام محمد کے شاگر دخاص قاضی ابن ساعہ کے حوالہ سے جن الفاظ میں اس قصے کو درج کیا ہے اس روایت کا ترجمہ پر نقل کرتے ہیں قاضی ابن ساعہ کے عالیان ہے کہ:

" ہارون کے شائی کی بیں امام مجر کے ساتھ میں بھی تھا۔ جس وقت زبیدہ کی کوشش سے ان کی معافی ہوئی تھی ہوایہ کہ جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے سے اوپا کہ ہارون وہیں ہم لوگوں کے سامنے آیا ہرایک جود ہاں بیٹھا ہوا تھا اورون کے آنے کے ساتھ تی کھڑا ہو گیا گر ساری جماعت میں میں نے دیکھا کہ تنہا محمد بن الحس جسے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہے ہارون تیز نظروں سے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کود کھنے لگا اور کی خاص میں نظروں سے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کود کھنے لگا اور کی خاص میں بہنے کر اس نے آدمی بھیجا جس نے آواز دی کہ صرف محمد بن حسن فقیہ کی طلبی ہے۔ "

ابن ساعد کہتے ہیں کہ بیان کرمیر ہے تو ہوش اڑ گئے اور میں نے خیال کیا کہ اندر بلا کرقیام نہ کرنے کی وجہ سے خلیفہ یقینا کسی بخت سزا کا تھم ان کے متعلق دینے والا ہے جب بی تو اکیلے ان بی کی طلی ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ہشاش بٹاش ہیں میں نے دریافت کیا کہ واقعہ کیا پیش آیا ہوئے کہ ہارون نے بلاکر جھے دریافت کیا کہ تم نے بیکیا حرکت کی سارا مجمع تو جھے دیکھ کر کھڑا ہوگیا' اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہے۔امام محدنے کہا کہ میں نے ہارون سے عرض کیا کہ۔

"جس طبقہ میں آپ نے جھے شریک کیا ہے خودائی مرض سے میں نے نہیں چاہا کہ اس طبقہ میں آپ نے وفارج کرے دوسرے طبقہ میں داخل کر دوں میں نے کہا کہ امیر المونین نے جھے علم کا اہل قرار دیا ہے میں نے میں اس کو ان لوگوں کے میں شریک کردوں جس کا کام خدمت اور نوکری ہے آپ بی کے ابن عملی الله علیہ وسلم سے جھے بیروایت پنجی ہے کہ:

جس کی بیخواہش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں اس کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں' چاہیے کہ ایسا آ دمی ا پناٹھ کا نہ جہنم کو بنائے۔''

(ص ۱۷ خطیب جلدیا)

امام محمد نے اس کے بعد ہارون کو سمجھایا کہ عام درباریوں کا قیام آپ کود کھے کر
اس کا تو خیر گونہ گئجائش پیدا ہو گئی ہے کہ اس سے دوسروں پر خلیفہ کا رعب قائم ہوتا ہے۔
دشمن اس حال کود کھے کر دل میں خیال کرتے ہیں کہ درباریوں کے دل میں آپ کی اور
آپ کا حکام وفرا مین کی کنٹی عزت ہے۔لیکن علاء کے متعلق یہی خواہش کہ آپ کود کھ
کر کھڑے ہوجایا کریں میر ہے نزد کی اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی ان بی کا بیان
ہے کہ ہارون نے ان کی تقریر کوئن کر کہا کہ صدفت (تم نے تی بات کہی) ص ۲۳ بلوغ
الل مانی وغیرہ۔

امام محمد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون نے جھے سے بنی تغلب کے نصارے کے متعلق فتو کی دریافت کیا۔ ہارون کی رائے تھی کہ بنی تغلب کے عیسا بیوں نے جو معاہدہ اسلامی حکومت سے کیا تھا' اس کی خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اس کے خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اس کئے ہم پر بھی ان رعایتوں کی پابندی ضروری نہیں ہے' جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ





### میں ازرویئے معاہدہ ان کوحاصل تھیں <sup>ل</sup>ے

بى تغلب دراصل خالص عربى النسل قبيله تھا، ليكن بادية عرب سے عليحده موكر فرات كے مشرقى اورمغربی سواحل میں آباد ہوگیا تھانسطوری یا در یوں نے ان کوعیسائی بنالیا تھا۔لیکن ان کی عیسائیت محض نام کی عیسائیت تھی ۔ بعض مغربی مورفین نے سے لکھا ہے کہ شراب خواری اور زنا کاری کے سوا عیسائیت نے ان کو اور کھینیں سکھایا تھا غالبًا یمی وجہ بحصرت ابن عباس کے اس فتو کی کی جے البلاذري نے تقل كيا ہے كه بن تغلب كے عيسائيوں كا ضرفو ذيجه طلال ہے اور ضان كى عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کرنا جائز ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنبماایے اس فتو کی کے بعد رہیمی فرماتے تھے کہ بدلوگ نہ ہمیں سے ہیں اور نہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ص ۱۸۹ ای لئے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جن قانونی تعلقات کی اجازت اسلام نے دی ہے بی تغلب کے عیسائیوں کے ساتھ ال كا قائم كرنا درست نه بوگا - بهر حال تصديد ب كه جب فرات كيمواحل عهد فاروقي مي فتح بوك تو جے عام ذمی رعایا جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے افکار کیا تھا۔ ان برجزید لگایا گیا تھا 'نی تغلب کے ان عیسائیوں پر یہی نیکس لگا دیا گیا مگر اس کواٹی بے عزتی خیال کر کے اسلامی محروسہ سے وہ بھا گئے گے۔ وہ مری تھے کہ ہم خالص عرب میں 'ہم جزیدادا کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے حضرت عمر کوان کے نمائندوں نے بی تغلب کے اس طرز عمل کی اطلاع دی آپ نے تھم دیا کہ ان لوگوں کوروکواور پوچھوکہ آخروہ جا ہے کیا ہیں ردوقد ح کے بعد بن تغلب والول نے منظور کیا کہ بجائے جزید کے ہم بھی وہی محصول حکومت کو ادا کریں مے جومسلمان ادا کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے دونی رقم ادا کریں مے بشرطیکداس کانام جزید ندر کھا جائے حضرت عمر نے ان کی اس شرط کو مان لیالیکن اپنی طرف سے بھی ا یک شرط بی چش کی که نام نهاد ند ب جوتمهارا ب یعنی این آب کوعیسائی کہتے ہواس فد ب کے قبول كرنے يراني آئنده اولا دكو بجورند كرو كے اور اصطباغ ليني بيسمه بحيين بي ميں وے كرائي صورت حال ان کے لئے پیدانہ کرو گے کہ تمہاری اس میسائیت کے قبول کرنے پراپی آپ کووہ مجور پائیں۔ بنی تغلب والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شرط کوتسلیم کرلیا لیکن حضرت عمر ہی کے زمانیہ میں عملا اس شرط کا تعیل ہے گریز کرتے رہے۔حصرت عثان حصرت علی رضی التدعیما کی خلافت کے عہد میں بھی پہتمہ دینے کا روان ان میں مسلسل جاری رہا۔لیکن حکومت اسلامی نے کسی قتم کی وارو کیر نہ کی۔البلاذ وی ص ۱۱۸ بی تعلب کے متعلق ایک چیز یا در کھنے کی میجی ہے کدان سے اپنی اولاد کے متعلق بیمعابده حضرت عمر نے کیا تھا کہ ان کونصرانی نہ بنا کیں گے محدثین کوخوداس روایت کی صحت میں شبہ ہے۔ دیکھوجمع الفوائد ص ۱۴ ج ۲)

کہتے ہیں کہ ہارون کے ان الفاظ کوئ کرا مام محر نے تجب کے ساتھ ہو چھا کہ آخر
کون ی نئی بات پیدا ہوئی ہو آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں ہارون نے وی جواب دیا کہ ان
سے معاہدہ تھا کہ اپنے بچوں کو اصطباغ نہ دیں سے محرانہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ علانیہ
اس کا کاروباران ہیں جاری ہے امام محر نے فرمایا کہ اصطباغ کا یہ دستور تو عہد فاور تی
میں بھی بنی تغلب ہیں جاری رہا کیکن حضرت عمر نے امان نامہ کی خلاف ورزی کا الزام
ان پر قائم نہیں کیا جس حال میں تصان کوائی حال پر باقی رکھا گیا جس سے معلوم ہوا کہ
عملاً پیشر طان کے معاہدے سے خارج ہو چکی تھی ہارون نے کہا کہ ہوسکتا ہے حضرت عمر
کچھ کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کی حکومت کی مختصر مدت میں اس کا موقعہ ان کونیل سکا 'بہر حال
ان کی خامر جی کا یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ معاہدے سے بیشر طعملاً خارج ہو چکی تھی امام محمد
نے کہا کہ مان لیا جائے کہ حضر سے عمر کوموقعہ نے لیکن ان کے بعد بھی دو عادل ترین
طفاء گذر ہے جن کی حکومت کی مدت بھی کافی دراز تھی ۔ یعنی حضر سے عثان اور حضر سے علی
مظلب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ:

کانا امضیالهم الصلح ان دونوں عادل حکر انوں نے بنی تخلب کی صلح بلاشویطة علیهم فیه کوبغیر کسی مزید شرط کے باقی رکھا اور ان پرای کو بلوغ (ص۳۳) بلوغ (ص۳۳)

ہارون امام محمد کی اس تقریر کے بعد خاموش ہو گیا بعض روایتوں میں سے کہ اس نے امام محمد سے کہا کہ اچھا تو آپ جائے۔لیکن ضمیر کی کے حوالہ سے جو روایت نقل کی جاتی ہے۔اس میں مزیداضا فہ ریجھی ہے کہ آخر میں محمہ بن حسن نے کہا کہ:

'' پیشلے عمراوران کے بعد کے خلفاء کی قائم کی ہوئی ہے اور آپ کے لئے وست اندازی کا کوئی موقعہ نہیں ہے علم کی جو بات تھی وہ آپ کے آگے میں نے رکھ دی آئندہ جو آپ کی رائے ہو۔''

ای روایت میں بی سے کہ ہارون نے بین کرامام محد کو خاطب کر کے کہا کہ:



''اچھاطریقہ کاران خلفاء نے اختیار فرمایا تھا' میں بھی اس کو جاری رکھوں گا۔انشاءاللہ ﷺ سے

#### آخريس اسفامام سهكاكه:

" بغیر علی کو مجی حق تعالی نے مشورہ کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے آپ لوگوں سے مشورہ فرماتے تھے اور فیصلہ کاعلم جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ سے آپ کو حاصل ہوجا تا تھا (پس میں نے بھی تم ہے مشورہ کیا) اب تم اس مخص کے لئے دعا کر وجس کے ہاتھ میں تم لوگوں کی تکرانی سپر دکی گئ (کہ خدا اس کو بھی نیک تو فیق عطائے اور سے فیصلہ کا الہام کرے) تم خود بھی دعا کرتے رہو۔ اور اپ رفقاء کارشاگردوں کو بھی کہوکہ دعاء کریں۔ (سسم)

ہارون نے اس کے بعد ایک بڑی رقم کی منظوری صادر کی کہ امام محمہ کے حوالہ کی جائے تا کہ ارباب استحقاق میں اپنے صوابدید سے تقسیم کردیں۔علاوہ حنفی مور قیس کے اس واقعہ کا ذکر الخطیب نے بھی تاریخ بغداد میں کیا ہے صاحب بلوغ الا مانی نے ان کی سوائح عمری میں اس واقعہ کوفل کرنے کے بعد بالکل صحیح کھا ہے کہ:

"اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان فقہاء کی رائے کتنی بے لاگ ہوتی تھی، مسلمان ہو یا عیسائی کوئی ہوتی کے اظہار میں قطعاً کسی کی جنبہ داری نہیں کرتے تھے۔"

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگوں کو ہوہمی نہیں سکتا۔ ہارون جو اپنے عبد میں کرہ زمین کا سب سے بڑا طاقت ورمطلق العنان بادشاہ تھا۔ اپنے خشاء کوظا ہر کرتا ہے اور ایک کس میرس قبیلہ سے اس کا تعلق ہے جومسلمان قبیلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہارون کی حکومت قاہرہ اظہار حق میں مانع نہ آسکی اور نہ بے چارے بی تغلب کی کس میری کا ان کے متعلقہ مسئلہ کی اہمیت پرکوئی اثر پڑا۔

ادر یہ تھے وہ اسباب و وجوہ جس نے بالآ خرعبای حکومت کو امام ابوضیفہ اور ان کے تلا فدہ کے آگے گئے عیک دینے پرمجبور کر دیا۔ امام محمد کوجیسا کہ میں نے عرض کیا۔



قضاء القصاء کے اختیارات سے نفع پہنچانے کا موقعہ اس لئے ندل سکا کہ عہدے کے جائزہ لینے کے ساتھ بی ان کی حیات کا بیالہ لبریز ہو گیا' ہارون خراسان کے دورے پر امام محمد کوساتھ لے کرروانہ ہو گیا' رے میں جارم ہینداس کا قیام رہا۔

## عمرومقام تدفين

اورای رے کے شاہی کیمپ میں کل (۵۸) سال کی عمر میں انقال ہو گیا' یہ عجیب انقاق کی بات تھی کہ ہارون کے ساتھ اس سفر میں جیسے وقت کی سب سے بڑی قانونی ہتی امام محمد کی تھی' ای طرح لفت اور عربیت کے امام الکسائی کو بھی ہارون نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ انقاق کی بات میہ ہوئی کہ ایک ہی دن یا دو تین دن کی نقذیم و تاخیر کے ساتھ اپنے ایپ فن کے دونوں اماموں کارے ہی میں انقال ہوا۔ ا



## امام محمري وفات يربارون كاتاثر

کہتے ہیں کداس عجیب ا نفاق پر ہارون بار بار کہتا کہ: ''میں نے رے کی سرز مین میں فقداور لغت دونوں کو دفن کر دیا۔''

(ص١٨١الخطيب)

یدواقعہ ۱۸۹ ہجری میں پیش آیا حافظ ابن عبداللہ نے انتقاء میں نقل کیا ہے کہ امام محمد کا کیا مقام تھا۔ بلکہ بعض لوگوں کو امام محمد کے قاضی القصاق ہونے میں جوتھوڑ ابہت شبہ ہے اس کا از الہ ہو جاتا ہے آخر اس سے بوی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود خلیفہ ان کو ''قاضی القصاق'' کے خطاب سے یا دکرتا ہے۔

# قاضى القصناة كي عهده يريجي بن اكثم كاتقرر

اور قصہ کچھامام محمد ہی پرختم نہیں ہوگیا' بلکہ ہارون کے بعد قاضی القصنا ۃ کے اس عہد ہے گی اہمیت روز بروز بردھتی ہی چلی گئی۔ مامون الرشید کے عہد کے قاضی القصنا ۃ کی بین الثم کے اقتد ارکا جب بیرحال تھا جیسا کہ مورضین نے لکھا ہے:

مامون الرشید کے دل ود ماغ پر قاضی کی بن اکٹم چھا گئے تھے' تا ایں کہ قضاء القضاۃ کے عہدے پر مامون نے ان کا تقر رکیا اور حکومت کے انتظام و تدبیر میں بھی ان کوئٹر یک کر دیا تھا' اس کا بتیجہ تھا کہ حکومت کے قلم وضبط میں وزراء کی تجویز پر اس وقت تک عمل نہیں کر کتے تھے جب تک کہ قاضی کی بن الٹم کی نظر سے وہ تجویز گذرنہ لے۔

اخذ جامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة وتدبير مملكته فكانت الوذراء لا تعمل فى تدبير الملك شيئاً الابعد مطالعة يحيى بن اكثم. (ص١٩٨ ج١٠ خطيب)







# قاضى يحيى بن آهم كى دين خدمات

مامون اور یکیٰ بن اکم کے تعلقات اور بے تکلفی کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق معمور ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ قاضی کی نے اپنے اس دنیوی افتدار سے دین کی ایک ایسے تازک ترین موقعہ پر خدمت بجالائی ہے کہ آج تک اس کے تشکر وامتنان سے مسلمان مورفین رطب اللمان ہیں اور ہے بھی یہ بات کہ مسلمان امیروں کے اوباش

ميراا شاره مئلدمتعه كى طرف بتفعيل توكابون من يزجيه حاصل يدب كدايام جاليت كترن يس ورول ساستفاد ع ك النف طريق جومروج تعدمثل ايك رسم استيفاع كي في کسی اچھے بیادرخوبھبورت آ دمی کا تھم کوئی اگر حاصل کرنا چاہتا تھا تو اپنی خوشی سے اپنی بیوی کواس کے ياس بيج دينا قاكويا آج يورب وامريك ساستم ك فري جوآرى بي كشف كانكول بس لوكول ای کی ایک شکل ایام جابلیت پس مروج بھی' فرق صرف اس قدر ہوگا کہ عرب جرمی نلکیوں سے تخول کو **اپی مرضی کےمطابق نتقل کراتے تنے**اور پورپ وامریکہ والے اپنی جدید جاہلیت میں شعشے کی یاغلواتی تلکیوں سے کام لیں گے۔ بہر حال ای سلسلہ کی ایک چیز متعہ مجی تھی سنر میں عرب کے جالل اس طریقے سے زیادہ کام لیتے تھے یعنی ورت سے جتنے دن یا جتنے تھنوں کے لئے جا ہے تھے معامدہ کر ليح تصمعاد ضريمي كمي زياده بمي كم بوتا تعاركت بي كدايك ايك مي جوياجواري رجى معامله بوجاتا **تھا بھیر کے سفر جس رسول اللہ ﷺ کو دوبا تیں معلوم ہو کیں ایک تو گدھوں کے گوشت کے متعلق آ پ** کومطوم ہوا کہ لوگوں نے باغریوں میں چر صار کھا ہے ای وقت باغریاں الثوادی کئیں چروالی کے وقت کچھورتوں پرنظر پڑی دریافت سے بدہ چاہ کدان ورتوں سے بعضوں نے متعد کیا تھا جیے کدھے ك وشت كى حرمت كا اعلان كيا حميا تعا حدى حرمت كا بحى اعلان كرديا كيا ظاهر ب كديس كدي ك وشت ك متعلق بدكها مح نه دوكاكداسلام عن يبلي حلال تفااور بعد كوحرام كيا كيا-اى طرح متد مح متعلق بھی سیجے تعبیر نہ ہوگی کہ اسلام میں مبھی وہ حلال تھمرا یا گیا تھا' بلکہ جابلی دستور کے مطابق جیسے کدھے کے گوشت کولوگوں نے یکنے کے لئے ج مادیا تھا' بی طرز عمل متعدے متعلق بھی بعض لوگوں نے اختیار کیا ہوگا پیغبرکو جب علم ہوا تو اس کی حرمت کا آپ نے اعلان کرا دیا مجرمتعہ کے ساتھ یہ صورت بیش آئی کہ فتح کمد کے بعد بکثرت نے لوگ جواسلام میں داخل ہوئے اور مکدے طا كف ك



آ وارہ مزاج افراد کی حد سے گذری ہوئی عیاشیوں کے تذکرؤں سے مسلمانوں کی تاریخ بوں ہی گھناؤنی بی ہوئی ہے۔ خدانخواستہ اسلام کا بیہ قاضی اگر اس ون جان پر کھیل کرحت کے اظہار میں کچھ بھی کمزوری دکھا تا تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا

للے واوطاس کے طرف جومم روانہ ہوئی اس میں نومسلموں کا پیگروہ جوق در جوق شریک ہوگیا اسلامی احکام سے ان نومسلموں کو داقف ہونے کا موقعہ جو تکہ نہیں ملاتھا۔ اس لئے مجرای پرانے جاملی دستور ك مطابق بعضول في متعد كرليارسول الله علي كوجب خربوئي تودوباره آب في اس كى حرمت كا اعلان کرادیا۔ واقعہ کی کل نوعیت جہاں تک روایات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے نزویک یمی ہے۔لیکن برقسمتی یے بعض راویوں نے اس واقعہ کی تعبیر ان الفاظ میں پھیلاءی کہ متعہ دووفعہ طلال کیا گیا اور دو دفعہ حرام کیا گیا' ابتداء اسلام میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تعبیری مفاطعے کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی کی شکار ہے مشہور کر دیا گیا تھا کہ عباسیوں کے جداعلی حضرت عبداللہ بن عباس صحالی رضی الله تعالی عنما بھی ان لوگوں میں تھے جو متعد کو جائز سمجھتے تھے مامون کو یکی باور کرایا گیا' حا با كددادا كفتوى كوبز ورحكومت نافذكر ئ قاضى يجي بن الثم كوفير بهوئي منه بنائج بوت ورباريس حاضر ہوئے امون نے یو چھا کیوں چرؤ آپ کا مکدر کیوں ہے؟ بولےمسلمانوں کے لئے زناجب طال كرديا جائے تواس سے زياده صدمه كى بات اور كيا موسكتى ب زنا كے حلال مونے كا فتوىٰ؟ مامون نے یو جھا قاضی نے کہا ہاں زنا ہی کا فتو کی م س دلیل سے ایسا کہتے ہو مامون نے کہا قاضی نے قرآن کی پھرمشہور آیت تلاوت کی جس میں'' ازواج'' یعنی بیو بیوں اور ماملکت ایمائم (شرعی عورت شرع لونڈی تو طاہر ہے کہ نہیں ہے اور ازواج میں بھی اس کوشریک نہیں کر سکتے۔ کو تک قرآن نے زوج کوشو ہر کا اور شو ہر کو زوج کا وارث قرار دیا ہے متاعی عورت نہ وارث ہوتی ہے اور نہ متعہ كرنے والا اس كا وارث ہوتا ہے۔ از واج كے دوسرے خصوصيات بھى قاضى نے بيان كر كے تابت کا پی که وه ' ' زوج ' ' نہیں ہو سکتی' مامون بیس کر حیران ہو گیا۔ پھر حفزت علی کی صدیث سنائی جس میں ر سول الله عليه کی طرف حضرت علی نے متعہ کی حرمت کومنسوب فر مایا ہے مامون نے قاضی میجیٰ کا وقت یراس راہ نمائی کا شکریداداکیا، مسلمان مورفین نے اسلام کے چنداہم دنوں میں ایک دن اس دن کوبھی قرار دیا۔۱۲

ے دکن ہی کے مشہور بادشاہ فیروزشاہ بمنی کے متعلق لکھتے ہیں کہ مختلف مما لک واقوام کی آتھ سو عورتوں سے بوتت واحداس نے عقد متعہ کیا۔ ۱۲



ہوتا۔ غیر قوموں کی نگاہوں میں مسلمانوں کا نام بجر ایک زنا کار قوم کے شاید اور کچھ نہ ہوتا' خدا قاضی کی کی قبر کورٹن رکھے کہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنے فرض کو انہوں نے اداکیا اور نیت کی بچائی کاثمرہ یہ طاکہ اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہوئے۔

## معتصم متوکل اور واثق کا زمانہ قاضی القصنات کے عہدے پر ابوعبد اللہ کا تقرر

مامون الرشید کے بعد معتصم متوکل واثق وغیر وخلفاء کے زمانے میں قاضی القصاة ابوعبد اللہ احمد بن ابی دواد کا دور دورہ بھی اپنی شوکت وجلالت میں کس سے کم ندر ہا'افسوں ہے کہ اس بد بخت قاضی سے ایک ایسی نا قائل عنو خلطی سرز دجو کی جس نے دین و دنیا میں اس کوروسیاہ کردیا اور ساری خوبیوں پراسی ایک فاش غلطی نے خاک ڈال دی۔ورنہ عام مسلمانوں کوقاضی ابن درادا ہے افتد ارسے جتنا نقع پہنچایا ہے۔اگر اس کے دامن پراس جرم شدید کا داخ نہ جوتا تو اسلام کے اکا بررجال میں شار ہونے کے لائق تھا' اس کی

ا این دواد کی کونصیلی بھی کہ ای خص کے انواواصرار سے حضرت اہام اجر بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ پرمسکان مختل قران ' میں مظالم کے پہاڑتو ڑے گئے ای چیز نے اس کو سار سے بہمان میں رسوا کر دیا ور شر حکومت کے روپ سے اور خود اپنی و اتی روپ سے غرباء فقراء ارباب حاجات کی حاجت روائیوں میں اس کے اقد امات ایسے ہیں جن کی تاریخ میں مشکل بی سے نظیر ال سکتی ہے ایک دلچپ دوائیوں میں اس کے اقد امات ایسے ہیں جن کی تاریخ میں مشکل بی سے نظیر ال سکتی ہے ایک دلچپ داتھ اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ معقصم کی مجرم کو واجب الحق قرار دینے کے بعد نظع (چڑا جس پر معتول بھایا جاتا تھا) پر مقتول کو بھا چکا تھا ، جلاد کی گلوار کھنے چکا تھی کہ چرات کر کے ابن دواد نے پکار کر کہا امیر الموشین کو ارکوانسان سے آگے بڑھنے کا موقد ندہ ہے کے مقتصم متوجہ ہوگیا۔ قاضی کا بیان ہے کہ بیشا ب کے قاصوت میں جنا ہوگیا ' و کیور ہا تھا کہ لیو بحر کے لئے بھی اگر میں خاب ہوتا ہوں تو اس کی حالی و اس خور ہوگیا۔ و جورہ بھی للہ غائب ہوتا ہوں تو اس خطا کرگیا ' بیشا ب کرتا جاتا تھا اور معتصم سے اس کی معانی کے وجود بھی للہ غیار کہ اللہ اللہ میں اللہ کو تھیں اس کی معانی کے وجود بھی للہ سے دھرے اس کی معانی کے وجود بھی للہ کے اس کی معانی کے وجود بھی للہ کے اس کی معانی کے وجود بھی للہ کی معانی کے وجود بھی للہ کی معانی کے وجود بھی للہ کو تھیں اس کی معانی کے وجود بھی للہ کی معانی کے وجود بھی للہ کی معانی کے وجود بھی للہ



جلالت قدر اور حکومت میں اس کے اثر نفوذ کا اس سے اندازہ کیجئے کہ خلفاء کے دربار میں دستور تھا کہ ان کے خطاب سے پہلے کوئی خلفاء کو خطاب نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن ابن دواد پہلا آ دمی ہے جس نے اس رسم کوتو ڑا کہتے ہیں کہ جس وقت مامون کو اپنی زندگی سے ماہوی ہوئی تواسینے جانشین معتصم کو بلاکراس نے وصیت کی تھی کہ:

"ابوعبدالله احمد بن ابی دواد کوکس حال میس کسی وقت نه چھوڑ نا اور ہر معاملہ میں اس مخص ہے مشور ولیتے رہنا۔ (ص ۲۵ خطیب ۲۶)

### آل ابن الى الشوارب اورآل دامغانى كے قضاة

اوران دوقاضی القضاۃ کے بعد عباسیوں کی حکومت میں پھتبا پشت تک آل ابن ابی الشوارب ٔ اور آل دامغانی کے قضاۃ کا اس عبدے پرجس آن بان سے قبضد ہاہے ٔ عباسیوں کی سینکڑ وں سال کی تاریخ ہے ان قاضوں کی تاریخ وابستہ ہے۔

یہاں اس مسلا کے چھٹر نے کی اگر چہ چنداں ضرورت نہیں ہے کہ حکومت عباسیہ کے میمارے قاضی القضاۃ تفقہ وا فا فصل خصومات میں کس مسلک کے پابند تھے کیونکہ مجھے تو صرف مید دکھانا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی جدو جہد کا نتیجہ میہ ہوا کہ بالآ حکومت کا میے شعبہ عدل وانصاف کو بالکلیہ اہل علم کے سپر دکر دیا اور جس دن سے حکومت کا میہ شعبہ اہل علم کے ہاتھ میں آیا' اس پر اس طبقہ کا افتد ارکا وزن بروز بوحتا ہی چلا گیا خواہ شعبہ اہل علم کے اس طبقہ کا تفقہ واجتہا دے جس کتب خیال سے بھی تعلق ہو۔

کیکن بیرواقعہ ہے کہ عباسیوں کوتقریبالی پی صدیوں تک حکومت کرنے کا موقعہ جو ملا اس طویل و دراز مدت میں ان کے قاضوں خصوصاً قاضی القصاۃ کے عہدے پرسرفراز ہونے والوں میں عموماً حنی مسلک ہی کے پابند فقہا تصے الا ماشاء اللہ کسی خاص وجہ سے دوسرے مسلک کے علاء کو بھی بھی بھی اس کا موقعہ ملاہے۔ ی

مں نے آل دامغانی کے قاضوں کا جوذکر کیا ہے ان کے متعلق تو خیر کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ حنفی تھے اس خاندان کے بیسیوں آ دمیوں کے نام عباسیوں کے ''قاضی القضاۃ'' کی فہرست میں نظر آتے ہیں اور سب کے سب حنفی تھے باقی آل ابن انی الشوار ب

ا بن خلدون نے اپنی تاریخ کی جلد سوم کے خاتمہ میں مشہور عرب فلنی یعقوب کندی کے حوالہ سے یہ چیب بات نقل کی ہے کہ اس نے نجوم کے صاب سے یہ چی گوئی کی تھی کہ عربوں کی دولت کا خاتمہ ۱۲۲ء میں معلوم ہوتا ہے کہ ہوجائے گا' این خلدون نے اس کی تقدیق کی ہے کہ قریب قریب واقعہ بھی کچھاس کی چیش کوئی کے مطابق چیش آیا لیخی سیال ایجری میں سفاح اول الخلفائی عباس کے ہاتھ یہ بعیت ہوئی اور منتعصم عباس تا تاریوں کے ہاتھ سے ۱۹۸۲ میں قل ہوگیا اور اس پر اس عربی سال دنیا میں حکومت رہی بغداد میں اس خاندان کے راب خلفاء گذر سے این خلدون میں ۲۸۸ جسوم۔

ع مثلاً مشہور محدث اور اساء الرجال کے متند عالم علامہ ابن ما کولا کو ۲۳ ہجری میں خلیفہ قادر باللہ عباس نے بغداد کا قاضی القصنا ق مقرر کیا خطیب نے ان کے تذکر سے میں تقریح کی ہے کہ کان یہ بنت مل مذھب المشافعی (بینی شافعی مسلک کے پابند سے ) ص ۸ مج ۸ کیلین ای کے ساتھ ہمیں جب بہمعلوم ہے کہ شہور عباسی امیر ابود لف المجلی سے ان کانسلی تعلق تھا' تو اس پر کوئی تجب نہیں ہوتا کہ باوجود شافعی ہونے کے ان کے تقریک و بغداد والوں نے کیسے قبول کرلیا' علم وفضل کے ساتھ پشت با وجود شافعی ہونے کے ان کے تقریک و بغداد والوں نے کیسے قبول کرلیا' علم وفضل کے ساتھ پشت با پشت سے دولت و امارت ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ قاضی القصنا ق جیسے اہم ذمہ دارانہ عبدے کے لئے ان سے بہتر آ دمی اورکون ل سکا تھا۔ ۱۲

ل عقاب بن اسید محانی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آنخفرت عظیم نے سب ہے پہلی دفعہ ان کو کم معظمہ کا قاضی مقرد کیا ای لئے تاریخ قضاۃ اسلام میں ان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے ان ہی کے بھائی خالد بن اسید کی نسل ہے آل ابن الی الشوارب کانسی تعلق تھا چونکہ بیلوگ نی امید کے خاندان سے تھاس لئے ابتدا ہے دولت وا مارت اس خاندان میں مسلسل خنقل ہوتی رہی عباسیوں کے عہد میں محکمہ تضایر قبند کر کے ان لوگوں نے اپنی گذشتہ عزت وعظمت کو مدتوں قائم رکھا۔ ۱۲

## المارومنية كل ساي زندك المنظمة المارومنية كل ساير ومنية كل المارومنية كل

تو ابن الى الشوارب كے صاحبز اوے عبد الملك سے براو راست بدروایت نقل كى جاتى بے جب وہ بھرہ ميں رہتے تھے تو ايك مسلك كا تذكر وَكرتے ہوئے انہوں نے اپنے خاندانى پرانے كل (قصر عتی ) كى طرف اشارہ كرے كہا:

قد حرج من هذا الدار سبعون ال گرے سر آ دمی ایے نکے ہیں جوامام قاضیا علی مذهب ابی ابوطنیفہ کے ملک کے مطابق کام کرتے حنیفة. (ص۲۲۲ جواهر) تھے۔

باقی قاضی کی بن اکثم میسی ہے کہ دار قطنی نے ان کوشافعی المذہب عالم قرار دیا ہے۔ لیکن حفی مورضین کوان کے حفی ہونے پر اصرار ہے دلائل سے اس کی تا ئید ہوتی ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں ہے البتہ قاضی ابن الی داؤد کے متعلق مجھے اب تک ان کے حفی ہونے کی شہادت نہیں ملی ہے کین متعدد قرائن ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو بھی حفی قرار دینازیادہ قرین صواب ہے۔

## ابن ابوعبدالله كي نا قابل تلافي غلطي

بہ ظاہرالیا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن ضبل کے ساتھ مسئلہ طلق قرآن میں جو زیادتیاں اس شخص سے سرزو ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اپنی جماعت کی طرف اس شخص کے انتخاب کوکوئی پیندئییں کرتا' حالا تکہ میہ قصہ کچھا بن آئی دواد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اہل علم جانتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ علاء کا ایسا گذرا ہے جوفرو عا اہل السنت والجماعت کے چاروں ائمہ میں سے سی امام کا مقلد نہ تھا۔لیکن اعتقاد آغیر سی عقائد رکھتا تھا مشلا معتزلی' یا کرائ یا تھی وغیرہ ہوتا تھا خصوصاً حنی ند بہ کی تاریخ میں تو اس کی بہت ی معتزلی' یا کرائ میں تو اس کی بہت ی منالیں ملتی ہیں۔

ا امام ابوصنیفدر حمة الله علیه کی فقد اور اجتهاد کی لطافت اور اس کی گهرائیاں عموماً ذیبین لوگول کو ان کی طرف مائل کرتی میں نیکن ذہانت کیے یا عقلیت کہیں اس کے غلط استعال کا کوئی شکار ہوگیا ' تو یہی عقلیت اس کے لئے مصیبت بن جاتی ہے' وہ عوام کوسفہا اور بدعقلیوں کی جماعت قرار دے لئے



بہر حال میراخیال ہے کہ گوچار پانچ سوسال کا س طویل عرصے بیں دوسروں کا بھی عباس حکومت میں اقتصاۃ کے عہدے پر تقرر ہوا ہے لیکن غالب اکثریت ان بی لوگوں کی تقی جو امام ابو حنیفہ کے تفقہ واجتہا دسے خصوصی تعلق رکھتے تھے خواہ مراحۃ اپنے آپ کوشنی نہ کہتے ہوں الیافتی نے ۲۳۰ جمری کے حوادث و واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ:

'' خلیفہ مقدر باللہ کے زمانہ میں شافعی عالم ابوعلی بن خیران کے سامنے بغداد کے قضا کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔'' آگے بعض دوسرے واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد ابن خیران کا بی نظرہ بھی

لله كراية عقائد من جدت بيداكرنا جابتا بيكن "فيبي حقائق" ، جعش وحواس كے صدود سے خارج بیں ان کو جانے کی فطری راہ نیوت ووق ہے۔ صحیح علم اس باب میں ان بی لوگوں کا باقی رہتا ہے جودی و نبوت کے عطا کئے ہوئے معلومات کو بغیر کسی ترمیم واضا فیدواصلاح کے مان لیتے ہیں عقلیت صادقہ کا یک تقاضا ہے ای لئے کہاجا تا ہے کہ 'عقائد' کے باب میں جا ہے کہ آ دی دین العجائز ( ایعنی بوڑھیوں کے دین پرر ب بینی من وعن وقی و نبوت سے جو پھرمعلوم ہوا ہے اس کوتسلیم کرے وام کی راہ ہے ہٹ کر ذہب کے اساس حقائق جن کاعمو ماغیب سے تعلق ہوتا ہے جوان کوعظی خراد پرتر اش خراش كرك مانة بين قرآن جيد فان عي لوكول كمتعلق فرمايا كدالا انهم هم السفهاء (ليني بر عقل وبدوتوف وى لوگ يى جوان مسائل بى اينة آپ كوعوام كى سطح برر كھنے سے محبراتے بير) ببرحال سلامت روی خداکی دین ب برز ماندیس عقلیت کا غلط استعال کیا عمیا ب بی اوگ علی زندگی میں حفی ہونے کے باوجود عقائد میں معتزل وغیرہ ہوجاتے تصعلامہ کوڑی نے بچ ککھا ہے کہ امام ابو صفداوران كے تلاقده راشدين كوارباب روايات في جوبدنام كياہے۔اس بدنا في يش مجمله دوسرے وجوہ کے ان عقلیت زوہ حنفیوں کے وجود کو بھی وخل ہے انہوں نے ایک عربی شعر بھی ای موقعہ پر استعال كيا ي كد كناه كوئي كر عداور يكر اكوني جائ قاضى احد بن الى دواد بمى مير عدال على ان على لوگوں میں میں صولی کی جو جوخطیب نے اپنی تاریخ میں ان کے متعلق نقل کی ہے اس سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ بیشخص عملاً اور فروعاً حنی مسلک عی کا پابند تھا اور یکی دوسرے اسباب و وجوہ ایسے ہیں جن ے اس دعویٰ کی تا ئید ہوتی ہے انشاء اللہ كتاب مدوین نقد میں اس پر مفصل بحث کی جائے گی۔ 11





شافعى نقل كيا ہے كه:

هذ الامرلم يكن فيناوانما كان في اصحاب ابي حنيفة رحهم

الله تعالىٰ. (٢٨٠ ج٢)

قضا کا عبد ہ ہم لوگوں میں مجھی نہیں رہا بلکہ بیہ تو امام ابوحنیفہ کے مانے والوں میں رہا

چوقی مدی کے آغاز تک کی میکلی ہوئی شہادت ایک شافی عالم کی ہے کہ تعنا کا محکہ عباسیوں کے عبد حکومت میں حفیوں ہی کے قبضے میں رہائی کے ساتھ مقریزی کے اس بیان کوجی ملا لیج جس کا بری تفصیل سے اس نے ذکر کیا ہے۔ خلا صدیہ ہے کہ ٢٩٣ بجرى مي مشهور شافعي عالم ابوحار اسغرا كيني كي وشش سے خليفة قادر بالله في حنفي قاضي ابو محربن الا كفاني كى جكدايك شافعي عالم احد بن محمد مازرى كا قاضى القعناة كعبدير تقرركر ديايهايك ايها واقعة تماكه ندصرف بغداد بلكه سار مشرقى علاق جوعباسيول ك زيرا قد ارتفى ان من الجل مج كل آخر نيثا يورس قاضى ابوالعلاء صاعد بن محمر بغداد آئے طول طویل جھڑوں کے بعد خلیفہ کوشافعی قاضی کے عزل پراوران کی جگہ الا کفانی کومقرر کرنا پڑااس موقعہ پرجو بیان ایوان خلافت سے شورش عام کو د بانے کے لئے شائع ہوا تھا بیر ظاہر کرتے ہوئے کہ بعض غلط فہیوں اور بدائدیشوں کی درانداز یوں ك وجه سے يى فلط انتخاب على مين آيا-ليكن -

اب خلافت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ امیر المونین این گذشته اسلاف کی روش برحفیوں کے ساتھ جوترجیمی سلوک تضاء القصاء كے سلسله ميں كيا جاتا تقااى كوآ ئندہ جارى ركيس محاور آئندہ احناف بی کا اس عبدے پرتقرر ہوا کرے گا'المازری کو اس بنیاد پرمعزول کیا جاتا ہےاورجس کا پیتن ہے اس کو واپس ولا یا جاتا ہے جیبا کہ ہمیشہ سے دستور جلاآتا ہے۔

اعلان کیا جاتا ہے کہ حنفیوں کے احترام واعزاز کا خیال حکومت جیسے اب تک کرتی چلی آئی ہے آئندہ بھی کرتی رہے گی (ص ۸۱مقریزی جلد ۳)



بداورای متم کی با تول برخلافت کا فرمان مشتل تھا۔

بہر حال چوتھی صدی ہجری تقریباً جس وقت ختم ہور ہی تھی عبای حکومت نے '' نقہ حفیٰ ''کے علاء سے اپنے عہد قدیم کی گویا پہتجدید کی تھی اور اس سے حفیٰ علاء کے اقتدار کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو حکومت پر انہوں نے حاصل کرلیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک تقر رجوعلاء احناف کے منشاء کے خلاف ہوا تھا۔ اس نے مشرق سے مغرب تک ملک میں بلچل بیدا کر دی اور فتنہ اس وقت تک فرونہ ہو سکا' جب تک کہ حکومت اپنی غلطی کے بعد اس غلطی کی اصلاح پر آمادہ نہ ہوئی۔

چ تو یہ ہے کہ حنق مورخین کا یہ بیان اگر صحح ہے اور جس سند سے موفق نے یہ روایت درج کی ہے اس میں کوئی غیر معتبر آ دمی بھی نہیں ہے بعنی مامون الرشید ہارون کے زمانے میں جب مروکا والی تھا 'اور قاضی خالد بن مبیح وہاں کے قاضی خطق خود قاضی خالد کی بیروایت ہے کہ ایک مقدمہ میں جائے امام ابو صنیفہ کے قول کے میں نے قاضی ابو یوسف کے قول کے میں نے قاضی مولی تو اس کی خبر جب مامون الرشید کو معلوم ہوئی تو اس نے جھے ہوایت کی کہ:

''مسئلہ میں جب تک ابوحنیفہ کا قول موجود ہو فیصلہ ای کے مطابق کیا کرو اوراس سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ (ص ۱۵۹ج۲)

آپ دی کیورہ ہیں کہ امام ابو صنیفہ اور ان کے تفقہ و اجتباد کی قدر و منزلت عباسیوں کے ابتدائی خلفاء کے قلوب میں جب اس صدتک قائم ہو چکی تھی کہ خودان کے شاگر دابو یوسف کے قول تک کو اختیار کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ جب تک امام کا قول موجود ہو اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دوسر سے علاء اور فقہا کے آراء اور فقاوی کے لیے کیا مختجات رہوتا چلاگیا مختجات رہوتا چلاگیا تو عباسیوں کی حکومت میں بحثیت قاضی ہونے کے دوسروں کے داخل ہونے کی صورت تی کیا باتی رہی ہوگی۔الا یہ کہ خود علاء احناف ہی ان کے تقرر پر جب بھی راضی ہوجاتے ہو تھے ہیں فتنہ دراصل اٹھا تی تھے تو بھی بھی دوسروں کو بھی موقعہ مل جاتا تھا۔ مازری کے قصے میں فتنہ دراصل اٹھا تی تھے تو بھی بھی دوسروں کو بھی موقعہ مل جاتا تھا۔ مازری کے قصے میں فتنہ دراصل اٹھا تی





اس لئے تھا کہ بقول مقریزی۔

اجیب الیه بغیر رضا لیعنی مازری کے تقررکو قادر باللہ نے قاضی اکھائی الاکھانی (ص۱۳۵) سے رائے لئے بغیر منظور کرلیا تھا۔

نہ صرف اس فقرے سے بلکہ دوسرے معلومات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی بھی غیر حنقی قضاۃ کا تقرر ہو بھی جاتا تھا تو اس میں حنقی قاضی القضاۃ کی رائے ضرور شریک ہوتی تھی۔

بہرحال بات بہت طویل ہوگئ۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اہام ابوصنیفہ نے جو پچھ سوچ کروضع قوا نین کی مجلس بنائی تھی اور جن لوگوں کوا پی صحبت میں رکھ کر تیار کیا تھا اہام کی للہیت اور صادق نیت کا بیاثر تھا کہ خدا نے ان کواس میں بھی کا میاب کیا کہ ان کی مجلس کے وضع کر دہ قوا نین کے مجموعہ نے حکومت کے باضابطہ آئین کی حیثیت حاصل کر لی اور بنی امیہ کے خلفاء کی بے تمیزیوں کی وجہ سے شریعت اسلامی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نعمت سے بتدریج مسلمان جو محروم ہوتے چلے جارہے تھا ہام کوخدانے اس میں کا میابی نصیب کی کہ ان پر حکومت نے اس قانون کو تا فذکر دیا جو اپنے خصوصیات کی میں کا میابی نصیب کی کہ ان پر حکومت نے اس قانون کو تا فذکر دیا جو اپنے خصوصیات کی شرح بغیر کسی وغد نے قرار دی جا سے ہوا می ساتھ سیرت سازی اور کردار بٹراٹی کا جو فطری سلیقہ ہام میں تھا اس کی بدولت نصر ف ابتدائی زمانے میں بلکہ بعد کو بھی تراث کا جو فطری سلیقہ ہام میں تھا اس کی بدولت نصر ف ابتدائی زمانے میں بلکہ بعد کو بھی اس قانون کے نفاذ وانطباق کے لئے حکومت کو عوماً الی ہستیاں ملتی رہیں جن میں سب کے متعلق تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اکثریت ان بی لوگوں کی تھی جو امام ابو صنیفہ کی و حالی ہوئی سرتوں کی زمانہ در از تک نمائندگی کرتے رہے۔

میرامطلب یہ ہے کہ قاضی القصاۃ کے اس عہدے پر جو حکومت کا اہم ترین شعبہ بن گیا تھا اس پر امام ابو حنیفہ کے براہ راست ساختہ پر داختہ تلاندہ کے بعد جن لوگوں کا تقر رہوتا رہا۔ ان کے متعلق یکی دعویٰ تو غلط ہوگا کہ سب کی سیر تیں معیاری نہیں نہ بیعقلا ہی جائز ہوسکتا ہے اور نہ واقعات ہی ہے اس کر تائید ہوتی ہے کی اور قوم کی تاریخ ہوتی ہی جائز ہوسکتا ہے اور نہ واقعات ہی ہے اس کر تائید ہوتی ہے کی اور قوم کی تاریخ ہوتی



توممکن تھا کہ اس میں واقعات کے چھیانے کی کوشش بھی کی جاتی بلکہ میرا خیال توبیہ كدبهتى قومول نے اپن تاریخ كوشايداى خيال سے كدا چھواقعات كے ساتھ افراد قوم کے برے حالات کا بھی تذکرہ کرنا بڑتا ہے اس لئے سرے سے انہوں نے تاریخ کے قصے بی کوختم کر دیا شایدان کے لئے غالبًا ای وجہ سے بیآ سان ہو گیا ہے کہ اینے گذرے ہوئے بزرگوں کو جو جی میں آئے مان لیں فرشتہ مان لیں و بوتا مان لیں یا ان ہے بھی زیادہ بدی چیزیں مان لیں کیکن مسلمانوں نے تاریخ بنائی نہیں ہے بلکہ جو واقعات گذرے بین انہیں قلم بند کرایا ہے آپ دیکھے تضاۃ بی کا قصہ ہے۔

فابرے كرية عبده عى ال قتم كا قعاجى من الل علم كے سواخصوصاً امام الوصيف كى كوشش كے بعد دوسرے كا داخلى مكن بى نەتھا\_كىكن مسلمانوں نے محض اس لئے كەعلاء كے طبقد سے جونكدان كاتعلق باس لئے يہيں كيا ہے كدا چھوں كى اچھا ئيوا ، كے ساتھ بروں کی برائیوں کے ذکر کونظر انداز کردیا ہو۔ آپ ان قضاۃ کی تاریخ اٹھا کر بڑھے۔ ان میں آپ کو ہرطرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ یمی آل ابن الی الثوارب یا آل وامغانی کے قضاۃ ہیں۔ان میں جہال اچھے معیاری قضاۃ گذرے ہیں ان بی کے ساتھ اسلامی مورخین ہمیں یہ بھی ساتے ہیں کہ آل ابن الی الثوارت کے مشہور قاضی محمد بن حسن بن عبدالله التوفى ٢٥٠ جرى ان مل جبال بيخوبيال تمي كريو ي اورجواد تص و بین ان کی زندگی کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ:

کان قبیح الذکر فیما یتولاه جمعبدے کی ذمدواری ان کے میرد کی جاتی من الاعمال منسوباً الى تھی اس میں ان کا ذکر برائی کے ساتھ لوگ الاستو شاء على الاحكام كرتے تھائے كام ملى ر وت خوارى اور عمل والعمل فيها بمالا يحوز وقد شن ناروا باتون كابيارتكاب كرت تحاورب بات ان کے متعلق عام طور پر پھیلی ہو کی ہے۔

شاع ذلك عند والخطيب

اور جیے اس خاندان کے بعض افراد کا بیرحال تھا ای طرح عبای قاضوں کے



دوسرے خانوادے الدامغانی کے ایک بزرگ جن کا نام حسین بن احمد الدامغانی تھا وے دیس وفات ہوئی ہے۔ان کے حالات میں بھی لکھے ہیں:

لم یکن محمود السیرة فی ایخ فیملول پی ان کا کردار قائل تعریف نه حکمه. (جواهر مغیه تھا۔

ص۲۰۸ ج۱)

قاضوں کی کروری کردار کی بھی عام تعییراس زمانے بین تھی جس ہے اشارہ وہی رشوت ستانی وغیرہ کی طرف کیا جاتا تھا۔ لیکن ای کے ساتھ بلاخوف تردید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بحد الله اکثریت زماند درانہ تک ان بی لوگوں کی ربی جوحی الوسع اپنے قدیم اسلاف کی روایتوں کوزندہ کئے ہوئے تھے اور بھی نہیں کہ قضاۃ کے سلسلے بیں امام ایو صنیفہ اور ان کے تلانہ ہان شاگردوں کی سیرت کی پیروی کی جاتی تھی جنہیں امام نے اپنی صحبت میں رکھ کر بنایا تھا بلکہ ایک طبقہ خفی فقہا کا ہر زمانہ میں پایا گیا ہے جو امام کے نقش قدم پر باوجود اصرار شدید کے حکومت کی طازمت سے کارہ رہا اور گریز کرتا رہا۔ امام کے شاگردوں کے حالات کا تذکرہ تو مختف حیثیتوں سے گذر چکا ہے۔ جی چا ہتا ہے کہ چھلے زمانہ کی چندمثالی ہستیوں کے ذکر پراس کتا ہے وختم کردوں۔

میں نے کہا تھا کہ امام کے تلاندہ میں جن لوگوں نے قضا کا عہدہ قبول کرلیا تھا۔
ان میں بعض حضرات تو ایسے سے جو حکومت کی تخو اہ اور دادود ہش کے لینے ہے اٹکارنہیں
کرتے سے۔ ابن جوزی نے ۲۵۸ ہجری کے واقعات کے سلسلہ میں حنی قاضی احمد بن
بدیل کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ معظم کے مشہور ترکی جزل بغا کے
بیٹے مویٰ بن بغا کا ایک مقدمہ مرو میں کی جا کداد کے متعلق دائر تھا۔ مقدمہ تو خیرطویل
ہے خلاصہ بیہ ہے کہ مویٰ بن بغا کے سکریٹری عبیداللہ بن سلیمان بیان کرتے سے کہ مویٰ
ایک جا کداد کے لینے کا خواہش مند تھا۔ جس میں کسی یتیم کا بھی حصہ تھا قاضی ابن بدیل کو
میں نے لاکھ آ مادہ کیا کہ مویٰ کی جلالت قدر کا خیال کر کے یتیم کے معاملہ میں تھوڑی چشم





یوثی ہے کام لیں لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئے تب میں نے جھنجھلا کر کہا کہ قاضی مچھ سجھ بھی رہے ہو۔معاملہ کس کا ہے؟ انه موسی بن بقا (لیعیٰ موکیٰ بن بغا کا معاملہ ہے ) کین سننے کے ساتھ قاضی کی زبان سے نکلا کداعزک الله اند جارک و تعالیٰ (خدا تیری عزت کو قائم رکھا دھ مجی تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے ) عبیداللہ کا بیان ہے کہ شرم سے میری گردن جھک گئی اور میں نے جب مویٰ کے سامنے قاضی کے اس فقرے کو د ہرایا تو وہ بھی اس درجہ متاثر ہوا کہ'' انہ تبارک و تعالیٰ'' کے الفاظ کو بار بار دہرا تا تھا اور ردتا جاتا تھا۔ پھراس نے قاضی صاحب کہ کہلا بھیجا کہ آپ کوجس چیز کی بھی ضرورت ہو ب تكلف طلب كرليا كيجيئ - جواب مين كهلا بعيجا كدميري مقررة تخواه ركى موئى ب بس اس كے سوااور مجھے كچے نہيں جاہيے۔ (المنظم ص 9 ج ٥)

اور پرقصہ توایک ایے قاضی کا تھا جو تخواہ لے کر کام کرتے تھے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام کے براہ راست شا گردوں میں قاضی قاسم بن معن بھی ہیں جوقفا کی خدمت حبة للد بغيركس معاوضه كا انجام دية تفيكن قصدان عى برختم نبيس موكيا تعابعد كوجمي حنی فقہاء میں ایس مثالیں پیدا ہوتی رہی ہیں ابن جوزی بی نے قاضی حسن بن عبداللہ جن کی وفات سے ۳۸ ہجری میں ہوئی ہے لینی چوتھی صدی ہجری کے عالم ہیں ان کے والد بجوى تے بہزاد نام تھا مسلمان ہونے کے بعدعبداللہ نام رکھ لیا تھا ، بہرحال ابن جوزی کا بیان ہے کہ درس اور تضا دونوں خدمتیں انجام دیتے تھے لیکن قطعاً حکومت سے تهی اس کا معاوضه ندلیا' ان کا قاعده تھا کہ روز اندوس ورق کی کتابت کر لیتے تھے جس ے روز اندوس درم ان کول جاتے تھے جوان کی گذر کے لئے کافی ہوجا تا تھا دستور تھا کہ يهك يدوس ورق لكه ليت تب قضا اور تدريس كى خدمت كے لئے كرسے باہر نكتے (ص٥٩ج ينتظم)

اور یہ مثالیں تو ان لوگوں کی تھیں جنہوں نے قضا کی خدمت قبول کر لی تھی لیکن ک ت پا ، احناف ے طبقات کی کتابیں برجے مشکل بی سے کوئی زمانداییا ملے گاجس



یں آپ کوا سے علاء نظر نہ آئیں جن کو طلاز مت کے قبول کرنے پر حکومت مجبور کرتی رہی لیکن امام کے نقش قدم کی چیروی کرتے ہوئے کی طرح آ مادہ نہ ہوئے ابتدائی صدیوں میں تو خیرا سے ہزرگوں کی کثر ت ہے۔ لیکن پانچویں صدی تک کے عالم محمد ہن موی کے حال میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اپنے وقت میں حنی نہ مب کی ریاست ان ہی پر ختم ہوتی تھی حکومت نے لاکھ چاہا کہ کی طرح قضا کے عہدے قبول کرلیں لیکن راضی نہ ہوئے۔ (ص۲۲۱)

حکومت عباسیہ کومتاثر کرنے میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں کس صد تک بار آور ہوئیں اس وقت تک محض اس کی تفصیل میں وقت صرف ہوگیا پھر بھی بہت می چیزوں کے فقط اجمالی تذکر سے پر قناعت کرنی پڑی خصوصاً اس حکومت کے بعض ممتاز قاضوں کے حالات تفصیل کے طالب تھے۔لیکن کتاب اپنے مقررہ پیانے سے یوں بی زیادہ بڑھ چکی ہے مجبوراً قلم کوروکنا پڑا۔

ا جھر بن موی کے حال میں ابن جوزی نے یہ بجیب بات تکھی ہے کہ باو جود یک فتہاء کے اپنے عہد میں بیر خیل تھے بوے بوے احناف ان سے شرف ہمذر کہتے ہیں خصوصاً قاضی صمیری جن کی طبقات حند میں بہترین کتاب ہے ان ہی کے شاگر دہیں کی نماز کے متعلق لکھا ہے کہ ایک عنبلی امام کے بیچھے پڑھا کرتے تھے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ قصداً ای کو انہوں نے اپنا امام بنایا تھا۔ اس سلسلہ میں یعنی عکومت سے امداد کے نہ لینے میں بعضوں کا غلو کس مدکک پہنچا ہوا تھا مشہور ختی امام ابوائحن الکرخی کا درد ناک قصہ ہے بغداد میں ختی فقد کے اپنے ذمانے میں سب سے بڑے مدر ال ومنتی ہے عکومت کی ملازمت سے گریز کرتے رہے۔ آخر عریش فالح کا حملہ ہوا افلاس کی وجہ سے جیسا کہ چا ہے تھا علاج ممکن نہ ہوا ان کے بعض شاگر دول نے حلب کے با دشاہ سیف الدولہ کو کھے بھیجا کہ اتنا بڑا عالم مفلی کی وجہ سے اپنا علاج بھی نہیں کر اسکا۔ ای وقت دس ہزار درم سیف الدولہ نے دوانہ کے روپے کے پہنچنے سے پہلے کی طرح الکرخی کو اس کی خبر ہوگئی کہ لوگوں نے سیف الدولہ نے دوانہ کے امداد ملے میرے لئے امداد ملب کی ہوگھا ہے کہ گڑگڑا کر خدا سے کہنے تھی کہ آپ نے در ق جی روپے کے بھی عطا کیا ہے امداد طلب کی ہوگھا ہے کہ گڑگڑا کر خدا سے کہنے ہیں کہ دو پیرین بینے سے در ق جی روپا تھا خدا نے اسے سیف الدولہ کے احمان سے ان کو بھالیا۔ اس





# دوسرى حكومتول كى عدالتول پرفقه حنفى كااثر

اب آخریں بیا تاکر کہ حکومت عباسیہ کی اثر پذیری کے بعد دوسری حکومت اسکا ایر اسکا ہوں۔ اس کی جدوجہد کا بالواسطہ کیا اثر پڑا۔ اس کتاب کوشتم کردیتا ہوں۔

واقدیہ ہے کہ تھیک ان ہی دنوں میں جب ہارون الرشید کے سامنے اس کے سوا
کوئی چارہ نہیں روگیا تھا کہ دولت عہاسہ کے کا کم عدل وقضا کی باگ بالکلیہ قاضی ابو
یوسف کے ہرد کروئے جیمیا کہ معلوم ہو چکا' بالآ خربی اس کو کرنا بھی پڑا عہاسیوں کے
اس اقدام کود کھے کرجیمیا کہ المقریزی نے لکھا ہے اسلام کی مغربی حکومت یعنی بنی امیہ کی
اندلس میں جو حکومت قائم تھی اس حکومت نے بجائے امام ابو حنیفہ کے حضرت امام مالک
کا یک شاکر دجن کا نام کی بن کی معمودی تھا۔ ان بی کو بلاکرا پی حکومت کے عدلیہ کو
ان کے ہرد کردیا۔ المقریزی کے بی الفاظ کا ترجمہ یہے کہ:

" ہارون الرشید مندارائے خلافت ہوا اور قاضی ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم جوام مابوطنیفہ کے تلاخہ وہل سے تضان کے حوالہ ہارون نے قضا کا محکہ کر دیا یہ حکالہ ہجری کا واقعہ ہے جس کا بیجہ یہ ہوا کہ عراق خراسان شام معریس" قاضوں کا تقررابو بوسف کی رائے کے ساتھ وابستہ ہوگیاان تمام ملاقوں ہیں وہی قاضی مقرر ہوسکا تھا جس کے تقرر کی منظوری قاضی ابو بوسف دیتے تھے ای طرح اندلس ہیں الحکم الرتفنی بن ہشام بن عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان اپنے باپ کے بعد تخت محکومت پر مشمکن ہوا اور اپنا لقب اس نے مخصوصی تعلقات قائم کئے کئی نے جم میں کئی بن کی بن کیر الاندلی سے خصوصی تعلقات قائم کئے کئی نے جم میں گئی بن کیر الاندلی سے خصوصی تعلقات قائم کئے کئی نے جم میں گئی بن کیر الاندلی سے حصوصی تعلقات قائم کئے کئی نے جم میں گئی بحز چند ابواب کے بحر (امام مالک کے تلاخہ) وجب اور ابن القاسم وغیرہ سے بھی اس نے علم کا بہت بواسر مایہ حاصل کیا تھا (تعلیم کے ان مراحل کو سے کر نے خلا کے خلا کے خلا کے اس مراحل کو سے کر نے خلا کے خلا کے خلا کے خلا کی اس کے خلا کے خلا کی کا بہت بواسر مایہ حاصل کیا تھا (تعلیم کے ان مراحل کو سے کر نے خلا کے خلا کے خلا کی اس مراحل کو سے کر نے خلا کے خلا کی اس مراحل کو طوح کر نے خلا کے خلا کی اس مراحل کیا تھا (تعلیم کے ان مراحل کو سے کر نے خلا کے خلا کی جان مراحل کو طوح کر نے خلا کے خلا کی بی بیا تھا والے کے خلا کی جان مراحل کو طوح کر نے خلا کے خلا کے خلا کی اس مراحل کی جان مراحل کو طوح کر نے خلا کے خلا کی اس مراحل کی جان مراحل کو طوح کر نے خلا کی جان مراحل کو حلوں کی جان مراحل کو طوح کر نے خلا کے خلا کے خلا کے خلا کے خلا کے خلا کی جان مراحل کو حلی کے خلا کے خ

ارابعنين كرياى د المرابعنية كالمرابعنية كالمرابع المرابعنية كالمرابع المرابع ا

کے بعد کی ) اندنس واپس ہوئے اور (بی امیدی اس مغربی حکومت) میں ایسا اقتدار ان کو حاصل ہوا' جو آج تک کی دوسرے کو نصیب نہ ہوا تھا۔ حکومت اور عوام دونوں ہی کا مرکز ومرجع' لجاد ماویٰ کی کا درواز ہ تھا' سارے اختیارات ان ہی کودے دیئے گئے تھے اندنس میں کوئی قاضی ان کی منظوری کے بغیر مقرر نہیں ہوسکتا تھا۔ (ص ۱۸ امقریزی جلدم )

جس كا مطلب يمي مواكه اندلس كى اموى حكومت جيسے تمام دوسرے معاملات میں عباسیوں کو دیکھتی رہتی تھی اور مشرق کی اس حکومت کواس نے اپنے لئے نمونہ بنار کھا تھا تضا اور عدالت کے باب میں بھی اس کو وہی کرنا پڑا' جس کا فیصلہ عباس حکومت کر چکی تقی۔ای لئے اندلس کے اس انقلاب کو بھی میں امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی کوششوں کا بالواسطة نتيج قرارويتا بمون اورخواه اسے خوش اعتقادی کیوں نہ مجھا جائے کیکن میراخیال ے کہ امام ابوضیفہ کے اثر اورز ورکوعراق اور اس کے زیر اثر ممالک میں توڑنے کے لئے عبای حکمرانو ن خصوصاً ابد جعفر منصور نے امام مالک کو بغداد لا کر جو کھڑا کرنا جا ہاتھا جس کی تفصیل گذر چکی ۔ لیکن جب بھی امام کے سامنے یہ بجویز پیش کی گئے۔ آپ من چکے کہ امام دارالبحرت نے صاف لفظوں میں اٹکار فرما دیا ابوجعفرے بھی یہی کہا اور کہا جاتا ہے کہ ہارون کو بھی آپ نے خشک جواب دے کر مایوس کردیا تھا۔ میرایدا حساس ہے کہ قدرت کی طرف سے ای اخلاص اور للبیت کا صله حضرت امام مالک کواس شکل میں ملاکہ ان سے دور بہت دورالی حکومت جو بورب میں قائم تھی اس نے امام مالک کی فقد کوا یکی حومت کے آئین کی حثیت سے تعلیم کرلیا اور اس کواے ممالک محروس میں نافذ کردیا۔ يهوال كهاندلى حكومت مين امام ما لك كي فقد كوجو خيثيت حاصل مو في كيااس مين خودامام کوبھی کی حیثیت سے وخل تھا؟ ایک دلچسپ سوال ہے اتی بات توضیح ہے کہ حج و زیارت کے سلیلے میں اندلس اور مغرب اقصیٰ کے مسلمانوں کی آ مدور فت جاز میں جاری تھی۔امام مالک اینے عہد میں تجاز کے سب سے بڑے عالم وفقیہ ومحدث تتے قدر مّا باہر ے آنے والے لوگوں میں امام سے ملنے کی تمنار ہتی تھی خصوصاً نو جوانوں کا جوطبقہ مغربی

١٠٨ ١٨٠ المادِمنية كل ساكان عدل المالي المالية المالية

علاق سے علاوہ فی وزیارت کے خصیل علم کا بھی شوق رکھتا تھا۔ اس کو امام مالک کے قالب بیل علم کا ایک ایسا سر چشمہ مدینہ منورہ بیل بآسانی مل جاتا تھا جس کی تلاش بیل علاوہ فی وزیارت کے سفر کے کسی دوسر سنز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بہی وجبھی کہ امام مالک کے حلقہ درس بیل ہمیشہ مغربی ممالک کے طلبہ کی کافی تعداد رہتی تھی۔ نقل کرنے والے امام مالک سے الیمی روایتیں نقل کرتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد جب مغربی علاقے کے ان طلبہ کوآپ دخصت فرماتے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی نقل جاتے ہے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس مغربی حکومت کو اپنی فقد کی سر بیسی پرتی پرآپ متوجہ کرتا جا ہیں۔ ا

خود بھی یکی بن یکی معمودی جو بی امیدی اندلی حکومت کے گویا قاضی ابو بوسف خود بھی یکی بن یکی معمودی جو بی امیدی اندلی حکومت کے گویا قاضی ابو بوسف سے ان کا بیان ہے کہ امام مالک سے وطن جانے کے لئے میں رخصت ہونے لگا تو امام سے میں نے درخواست کی کہ جھے خاص طور پر بچھ ہدایتیں دی جا کیں۔ یکی کہتے ہیں کہ میری اس درخواست پر آخری وصیت امام نے نے جھے یہ کی جس کا خلاصہ بیتھا کہ:

دیات کی اللہ کے کتاب کی مسلمانوں کے ائمہ (حکم انوں) کی اور عام مسلمانوں کی بی خوابی اس کو اپنی زندگی کا فرض منصی قرار دیات '(ص ا ۳۵ الدیاج المذہب)

بیخود کیلی کابراہ راست بیان ہے میراخیال ہے کہ امام مالک کی طرف جس آرزو کولگ منسوب کرتے ہیں خدانے جے پوری کیااس آرزو کی جھلک امام کی اس وصیت میں بھی نظر آتی ہے آخرامام ابوطنیفہ بھی اس کے سوااور کیا چاہتے تھے بہی کہ مسلمانوں کی محامت کرے امام مالک محومت مسلمانوں کی کتاب (قرآن) کی مرضی کے مطابق حکومت کرے امام مالک نے بھی مذکورہ بالا الفاظ ہے ای خواہش کا تو اظہار کیا ہے۔

ا تیور پاشامعمری کامقالہ فقہ اسلامی کی تاریخ پرعر بی زبان میں اگر چہ ایک مختفری کتاب ہے محرمعلو ہائت اس کے فیتی ہیں اس مقالہ میں بھی امام ما لک کی طرف اس قتم کے الفاظ منسوب کئے مجمعے ہیں۔ ۱۲



### حاصل كلام

بہر حال کھے بھی ہو کوفہ میں الم نے جس نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا شروع کیا تھا کی نہ کی طرح پہلے مشرق اور مشرق کے بعد مغرب کے مسلمانوں کی زندگی اس دستوراور آئین کے بیچے آگئ فرق مغرب اور مشرق میں اگر پھے ہوا تو بھی کہ مشرق ممالک میں اسلامی شریعت کی حنی تشریح نافذ ہوئی اور مغربی علاقوں میں الم مالک کے نقط نظر کو حسن قبول حاصل ہوا۔ اصل مقصد دونوں حال میں حاصل ہوگیا۔ یعنی تھر انوں اور ان کے وزراء وامراء کے ذاتی خیالات وجذبات کی پابندیوں سے نکل کرمسلمانوں کو اسے دین کے تت کی خی زندگی بسر کرنے کا موقعیل گیا۔

اور ستلداسلام کی ان می دنوں مرکزی کومتوں یا ظافتوں کی مدتک محدود ندرہائی بلکدان کومتوں کے ساتھ ان کے زیرا ٹریاان سے آزاد ہوکر دنیا کے فتف حصوں میں جو کومتیں قائم ہوتی رہیں یا ان وونوں مرکزی سلطتوں کے زوال کے بعد مسلمانوں نے کومتیں قائم ہوتی رہیں یا ان وونوں مرکزی سلطتوں کے زوال کے بعد مسلمانوں نے کومتوں کے سامنے محرانی کے معیاری نمو نے مشرقی اور مغربی ظافت کے طور طریقے تھے چونکہ دونوں ظافت کے معیاری نمو نے مشرقی اور مغربی ظافت کے طور طریقے تھے چونکہ دونوں ظافت کے معیاری نمو نے مشرقی اور مغربی انتقاب برپا ہوتے آئندہ ہر حکومت کو بھی کرنا پڑا اور کو حکومتیں بدتی رہیں انتقاب برپا ہوتے کہ کہ خوامیا بی اسے نما میں موئی تھی ہوئی تھی یعین مائے کہ خودت تک بعنی دنیا کی سیاست کی المت وقیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے مغربی اقوام کے جب تک نما شربی سیاست کی المت وقیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے مغربی ساتھ جاری رہا اس معالمہ میں الم ابو حقیقہ کا وجودا تنا نمایاں اور روثن تھا کہ جب معربی ساتھ جاری رہا اس معالمہ میں الم ابو حقیقہ کا وجودا تنا نمایاں اور روثن تھا کہ جب معربی ایک غیرسی حکومت یعنی فاطمیوں یا عبید یوں کا اقتدار قائم ہوا تو گوائل سنت کا انکہ کی نشانوں کے باتھ میں رہے گا اس فت کوراس نے شاتھ میں رہا تھی میں رہے گا اس

مروجه دستور کے مائے اور نافذ کرنے پراس کو بھی مجبور ہونا پڑا' بلکہ ایک دل چپ لطیفہ
اس حکومت کا بیہ ہے کہ معری فاطمیوں کا پہلا حکم ال المعز الدین اللہ سے مقابلہ کرتے
ہوئے ایک قاضی بھی معز کے ساتھ آیا تھا جس کا خدا جانے اصلی نام کیا تھا۔ لیکن بعد کو وہ
ابو حنیفہ نعمان ہی کے نام سے مشہور ہوا' کو یا جیسے عہاسی حکومت کے آئی شعبے کی بنیاد
میں امام ابو حنیفہ نعمان سے ۔ اس کی نقل اتار نے والی معری حکومت نے نام تک میں اس
کی تقلید کی' کہتے ہیں کہ پہلے فاطمیوں کا بیقاضی ما کی فقہ کا پابند تھا۔ لیکن معزی صحبت میں
اس نے امامیہ شرب اختیار کیا' لوگوں کا بیان ہے کہ بجائے خود ہوا عالم و فاضل آدمی تھا۔
اس نے امامیہ شرب اختیاد کے مقابلہ میں اس نے بھی ہوئی ہوئی ہوئی حضیم کتا ہیں کہمی تھیں جن
امل سنت کے انتہ اجتہاد کے مقابلہ میں اس نے بھی ہوئی ہوئی حضیم کتا ہیں کہمی تھیں جن
المی سینوں کی فقہ پر اس نے سخت تقید میں کی تھیں (دیکھوالیا فی ص ا ۱۸ جل ۲ واسان
المیز ان وغیرہ) میر سے بزد کی تو امام ابو حنیفہ کی خدمات کا غیروں کی طرف سے سے عملی
اعتراف تھا۔

یہ مسئلہ کہ قاضی ابو یوسف کے حوالہ جس دن سے ہارون نے دولت عباسیہ کے عدلیہ کوکیا تھا اس دن سے آخروقت تک مسلسل یعنی اسلامی دول کے تفوق و برتری کا کر کر خرین پر جب تک خاتمہ نہ ہوا اس وقت تک جس زمانداور جس ملک بیس بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ان کا محکم عدلیہ بھیشہ علاء تی کے ہاتھ بیس رہا۔اگر اس کی بھی تفصیل کا ارادہ کیا گیا تو کتاب بجائے ایک جلد کے مجلدات کی شکل اختیار کر لے گئی مختصرا تا مجھ لینا چاہیے کہ جسے جسے زماند آ کے کی طرف بڑھتارہا۔قاضی القصاۃ اور اس کے مختصرا تا مجھ لینا چاہیے کہ جسے جسے ذماند آ کے کی طرف بڑھتارہا۔قاضی القصاۃ اور اس کے مختصرا تا مجھ لینا چاہیے کہ جسے جسے ذماند آ کے کی طرف بڑھتارہا۔قاضی اور کر انوں نے بھیشہ ان قاضی می کے کردار کی بھیشہ ان قاضی می کے کردار کی بھیشہ ان قاضی می کے کردار کی بیشہ ان قاضی می کے کردار کی بیشہ ان قاضی می کے کردار کی بیشہ ان قاضی ہی کے کردار کی بیشہ بیٹ کرور کی سے نفع اٹھا لینے تھے تو یہ دوسری بات ہے۔لیکن القصاۃ بجائے خود کی بات ہے۔لیکن القصاۃ بجائے خود کی بات ہے۔لیکن القصاۃ بجائے خود کی بات ہے بیدا ہو گئے تھے کہ حکومت اس سرتا ہی اور بات نبیل کرکتی تھی حتی کہ نومسلم تا تاری حکرانوں کا جب دور دورہ ہوا تو قضاۃ کے اخراف نبیل کرکتی تھی حتی کہ نومسلم تا تاری حکرانوں کا جب دور دورہ ہوا تو قضاۃ کے اخراف نبیل کرکتی تھی حتی کہ نومسلم تا تاری حکرانوں کا جب دور دورہ ہوا تو قضاۃ کے اخراف نبیل کرکتی تھی حتی کہ نومسلم تا تاری حکرانوں کا جب دور دورہ ہوا تو قضاۃ کے خود کی کومیت اس میں کو کتی کہ نومسلم تا تاری حکرانوں کا جب دور دورہ ہوا تو قضاۃ کے کی کومیت اس میں کو کتی کو کتی کو کومیت اس میں کو کتی کے کومیت اس میں کو کتی کو کومیت اس میں کو کتی کو کی کومیت اس میں کو کی کومیت اس میں کو کتی کو کتی کو کی کومیت اس میں کو کتی کومی کومی کومیت کی کومیت اس میں کومی کومیت کومیت کی کومی کومیت کی کومیت کومیت کومیت کی کومیت کومیت کومیت کومیت کومیت کی کومیت کومیت کومیت کومیت کی کومیت کومیت کومیت کومیت کی کومیت کومیت کومیت کومیت کومیت کومیت کومیت کی کومیت کومی



اقد اریس اس وقت بھی کی قتم کی کوئی کی نہیں ہوئی الکہ تا تاری اور ترکی قبائل پر جہاں تک میرا خیال ہے علاء کا اثر ونفوذ عربوں سے زیادہ بی قائم لرہا حکومتوں کے بدل

آج امام الوطنيف كم معبد وروضه كے نام سے بغداد ميں جوعظيم الثان تارت نظر آتى ہے تاریخ سےمعلوم ہوتا ہے کہ برترک مسلمانوں کی یادگار ہے ابن جوزی نے اپن تاریخ میں ابن عقبل كحوالد بيقصد فقل كياب كدابتداه على الم الوصيف كقرر برصرف ايكسائبان ى كوئى چيزهى ابن عقیل کتے ہیں اسے جری میں جس وقت میری عمر یا فچ سال کے قریب تھی یہ میرے سامنے کی بات ے کدا یک ترکی امیر نے امام کی قبر کے سامنے چونے اور مجھ سے ایک عظیم مجد کی بنیا در کھی بیتر کی امیر ج كے سلسله ميں بغداد آيا تھا۔ پھر شرف الملك نے جوامام كے شديد عقيدت مندول ميں تھااس نے اس قبر کی تعمر کی جواس وقت امام کے روضہ پر پایا جاتا ہے ابن عقیل کابیان ہے کہ شرف الملک ہے پہلے ایک ترکمان امیر نے بجائے سائبان کے امام کی قبر کومقف کردیا۔ محران عقیل نے ایک عجیب بات نقل کی ہے بین شرف الملک نے امام کی قبر پر قبد کی تعیر کا جب ارادہ کیا تو سامنے جومجر تھی اور دوسرے مکانات تھے سب گرا دیئے گئے اور بڑے بڑے ماہر مہندسین (افجینز) اور قطاعین ( نتشہ مكانون كابنانے والے ) حاضر كئے محة قبر كالتير كے لئے جبز مين كھودى جانے كى توسخت زمين كى تلاش ميس سره باتھ كبرائى اور سولى باتھ عرض كھود دينا پرااس كهدائى ميس بہت ى بذياں برآ مد موكيں جو گذشتہ اموات کی وہاں پر دفن تھیں امام ابو صنیفہ کی قبر کی قربت کی وجہ سے لوگ وہاں چار سوسال سے دفن ہوتے چلے آرہے تے ان بدیوں ککی دوری جگدے جاکرلوگوں نے دفن کردیا کہتے ہیں کا ی سلسله مين ايك مسلم لاش مجى برآمد بوكى جس كى بديان باجم ايك دوسرے كے ساتھ بوست تحيين مين الگ الگ نیس ہوئی تھیں اور کا فور کی خوشبواس نے تکل رہی تھی۔ ابن جوزی نے اس کے بعد ابن عقبل کارلطیفانقل کیا ہے کولوگوں سے میں نے کہا کہ کہیں ایا او مہیں ہوا کہ جس کے لئے پھر یہ ہر پیا قبہ بنایا كيابوه اسمقام بس اب موجود في ابن عقيل كاخيال تفاكه بثيال جوبرآ مد بوكي تعيس ان بى میں امام ابوصنیفہ کی لاش بھی شریکے تھی خصوصاً جومسلم ڈھانچہ کا فور کی خوشبو والا لکلاتھا این عقیل کے اس الميفه كي وجه سے كافي الحجل بغداد ميں مج محتى تحي ابن جوزي نے اس روايت كے بعد ابن المهوري كي زبانی بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مشہد آج کل جہال پر ہے یہاں پر امام کے حسد کا ہوناصح نہیں ہے۔این مبتدی نے اپنے بیان کی توجید کرتے ہوئے کہا کہ جہاں آج کل قبتقیر کیا گیا ے دراصل قاعدہ یہ چل بڑا تھا کہ (خراسان وترک ہے) فج کے لئے براہ بغداد جولوگ لایہ



کے بعد بھی زیادہ تر بہی ہوا کہ قاضی القعناۃ کے عہدے پرجوعالم پہلے سے مقررتھا آنے والی حکومت نے بھی عمو آاس کو بحال رکھا' اس سے اعدازہ کیجئے کہ صلاح الدین ایو بی جس وقت دمش کے قلعہ پر بورش کررہا تھا' اور قلعہ فتح نہیں ہورہا تھا' صلاح الدین نے اس عرصے میں دمش کے قاضی ابوالفعنل شہرزوری کے مکان کی طرف رخ کیا۔ صلاح الدین کود کی کرقاضی صاحب کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ لیکن فورا صلاح الدین نے آھے بوھ کران کو تملی دی اور کہا کہ:

طب نفسا فالاموا مرک و آپبالکل مطمئن رہے عم آپ بی کا عمر ہے البلد بلدک رص ۳۹۸ گااور شرآپ بی کا شرر ہےگا۔

اليافعي جلد")

اگر چہ ظاہر ہے کہ '' خیر القرون' سے مسلمان جس حد تک دور ہوتے بلے محکے
اسلامی خصوصیات کی تروتازگی افسر دگی اور پڑمردگی سے بدلتی چلی جاری تھی زندگی کے
دوسر سے شعبے جیسے اس عام قانون سے متاثر ہور ہے تھے اس سے طبقہ قضاۃ کاعلم وعمل
کیسے متثنی روسکا تھا۔ لیکن بایں ہمہ میں تو اس کو بھی حضرت امام ہی کے خلوص نیت کا نتیجہ
خیال کرتا ہوں کہ نومسلم ترک اور تا تاری حکومتوں میں بھی سیرت وکر دار کے بعض جیرت
انگیز مثالیں آخرز مانہ تک مسلسل ملتی چلی جاتی ہیں۔ حاکم شہید کی شمس الائمہ سرحی

لل عرب جائے تھے تو امام ابوصنیفہ کی قبر خیال کر کے اس مقام کی زیارت کرتے تھے اور طواف کرتے سے لئے کہ ابن سے لیکن امام کی قبر کہاں پر ہے اس کی خبر ان کو بھی نہتی ہے کہ ابن عقیل ہوں یا ابن جوزی صنبی حضرات ہیں اور حنفوں سے چنکی لینے کی عادت اس کی پرانی ہے۔ ۱۲ میں اور حنفوں سے چنکی لینے کی عادت اس برانی ہے۔ ۱۲ میں شہید ہوئے۔

ع جند کے جب (لینی کنوکی ) میں زمانہ تک قید محن اس لئے رکھے گئے کہ ترکی خان نے لوگوں پرنا جائز محصول عائد کئے تھے ممس الائد نے اس محصول کے دینے سے خس کوابھارا کہ انکار کر دیں حکومت کی طرف سے خت سزائیں آپ کودی گئیں آخر میں کنویں میں قید کردیئے گئے تھے طلبہ کنویں میں تید کردیئے جاتے تھے اورش الائمہ اندرے الماء کرائے تھے مبسوط تمس الائمہ سرخسی کی لاج



جیے بزرگوں کی مثالیں نا در مثالیں نہیں ہیں علاء کا ایک برد اطبقہ ہرز ماند میں وین وعلم کے وقار کی حفاظت میں مکند قربانیاں آخر وقت تک پیش کرتا رہا جس میں ہندوستان کی اسکامی حکومتوں کے قضا ق کا کافی اور معقول حصہ ہے۔

بلکہ افسوں کے ساتھ کہتا پڑتا ہے کہ آخر زمانے میں بعض نا قابل عفومبلک بے ضابطگیاں مسلمانوں کے مظالم قضاء افتاء ودرس امامت وخطابت واحتساب وغیرہ شل جو پیدا ہو گئیں ان میں غیر عربی حکم انوں اور حکومتوں کی حد تک بڑھی ہوئی ان عقیدت مند یوں کو بھی دخل ہے جو موروثی طور پران اقوام وحما لک میں ندہمی طبقات کے متعلق پائی جاتی تھیں اور جیسا کہ دستور ہے کہ ہر خیز حدود سے تجاوز کر جانے کے بعد شربین جاتا ہے علاء اور قضا ق کے اقتدار کا بھی حشر یہی ہوا نید ایک مستقل کتاب کا مضمون ہے سردست صرف اتنا اجمالی اشارہ کافی ہے۔

للہ تمیں جلدوں میں جوطیع ہو چک ہے ای زمانے کے لکچروں کا یہ مجموعہ ہے کتاب کے مختلف مقامات براس کا ذکر ہے کہ کتاب اس فصل تک پنچی ہے اور میں ابھی قید ہی کی سزا بقلت رہا ہوان لوگوں کے "فصیل حالات کے لئے" تدوین فقہ" کی اشاعت کا انتظار کیجئے ہا ا

المالية المالي

قوم جس کی سیکٹروں حکومتیں زمین کے مخلف حصوں میں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہی ہیں اس کی عظمت اور حکومتوں کی کثرت کے لئا ظ سے گویا نہ ہونے کے متر ادف ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے اکبری عبد کا آئین یا اس قبیل کی بعض چزیں۔

لیکن داقعہ بیہ ہے کہ قانون سازی اور آئین طرازی کے سلسلے میں مسلمانوں نے جو کام کیا ہے دعوی کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ زمانہ کی قانونی حکومتوں کے آسکی خد مات اور کتابیں ابھی مسلمانوں کی کتابوں کے حساب سے کما کیفا بہت چیچے ہیں۔ جیما کہ بتایا جاچکا کہ مسلمانوں کی آئی فدمت ابتداے آخرونت تک علاء کے سیرد رى اور فقه واصول فقد كے نام سے نەصرف حفى علاء بلكدان كے سوا مالكيه شا فعيد حنابله وغيره في جوكام كيا بادرة كين وقانون يرجوكما بيل لكيس بي، جوسر ماييضائع بوچكا ہے اس کو تو جانے دیجئے ۔ کتب خانوں میں اب بھی جو پچھ موجود ہے میں تونہیں جانیا کددنیا کی کوئی قوم اتنابرا قانونی سرمایه بہلے زمانے میں تو کیاکسی زمانے میں بھی پیش كرىكتى ہے؟ متون شروح ، حواثى كے سواوقا كغ ونوازل ، حوادث وفاوي جن كى حيثيت مویا وہی ہے جو آج کل کی عدالتوں میں نظائر کی ہے بلکہ نظائر کی تدوین وتر تیب کا خیال بھی کوئی تعجب نہیں کہ مسلمانوں کی ان ہی کتابوں کو دیکھ کر پیدا ہوا ہو بہر حال نقہ کی كابول كى ان مختلف قسمول كيسليل مين جيونى بدى جوكما بين كهي كي بين كيا آدى ان کو گن سکتا ہے ان میں بعض بعض کتا ہیں بچاس بچاس ساٹھ ساٹھ بلکہ ای ای سوسو خنیم جلدوں پرمشمل ہیں مبسوطات اور حاویات یا محیط کے نام سے جوفقہی انساکلو پیڈیا ئیں مختلف اعصاء وقرون میں مدون ہوئی ہیں' کیا دنیا کی کوئی قوم اینے پاس ایس قانونی كتابين ركهتي بين \_؟

کچھ بھی ہو ہوا تو بیکام ہے صدیوں میں کیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے واقعات اس کے شاہر ہیں کہ ان ساری قانونی اور فقہی سر گرمیوں کا ابتدائی سرچشمہ ای شخص کی ذات بابر کات تھی جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ پنجمبرا سلام علیا ہے نے





اگرش سارے تک چره کرايان (زمين) جلا کیا تو فارس (ایران ) کے لوگ اس کو یالیں

لو كان الايمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. (ترمذی)

كالغاظ من بين وكن فرمائكمي فاللهم ارحمه واغفرله والناو الجميع

مناظراحس مميلاني جوارالجامعة العثمانية حيدرآ باددكن